# ردِقادیانیت

## رسائل

- حب الله الديمال في الله و عاب الله يوليك و الله و الله الديمال الله و الله و
- حضرت والأمافة والراكوني حضرت والمامني والفي المافية المعاوي
- حرين الله المراجع المراجع و حرين الأثريد و المراجع المراجع و المراجع المراجع المراجع و المراجع
- ٠ حري (الأمراكية المنطق المنطق و بناب و المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة
- حدرت الأم يون ما فظ آل الحلّ بناب تا ثى المرح يون طال

# who by the

جاروس



حضوری باغ روڈ · ملتان - فون : 4514122

#### بسر اله الرحم الرحيم!

احتساب قادیا نیت جلدتمیں (۳۰)

حفزت مولا نا احمه بزرگ سملکی ّ

حضرت مولاً نا حا فظ عبد السلام لكهنويٌ حضرَت مولا ناحا فظ حكيم عبدالشكور حفقٌ

حضرت مولا ناعلم الدين ساكن قاديان

حضرت مولا ناعلم دين حافظ آبادي

جناب ما جي سيد عبد الرحمٰن موتگيريٌ

حضرت مولا نامفتي محمر نعيم لدهيا نوگ

حفرت مولا ناحكيم محمد يعسوب موتكيريٌ جناب محرّ م المكرّ منشي محمد شفيع امر تسريٌ

جنا ب قاضی اشرف حسین رحمانی"

نام كتاب : نام صنفين :

۳۵۰ روپے

ناصرزین پرئیس لا ہور

عالمى كجلس تحفظ ختم نبوت حضورى بإغ روثوملتان

Ph: 061-4514122

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### فهرست رسائل مشموله ..... اختساب قادیا نیت جلد ۳۰

| . ~    |                                         | وفرمرت                                        |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1     | حضرت مولا نااحمه بزرگ سلسكن أ           | ا روسدادمباحثه رمكون                          |
| - 102  | حضرت مولانا حافظ عبدالسلام للمعنوي      | ٢ صولت محرب برفرقه غلمدي                      |
| rii    | حضرت مولانا حافظ حكيم عبدالشكور منق     | ٣ عقد محرب برائ فرقة غلدب                     |
| 19Z    |                                         | ٢٠ حقيقت مرزائية مع فتم نبوت بجواب إجراء نبوت |
| · [*•1 | مولا ناعلم دين حافظ آبادي               | ۵ چودهوی صدی کا د جال کون؟                    |
| ۳۱۳    | جناب حاجي سيدعبدالرحن موتكيري           | ٢ آئينة قادياني                               |
| rra    | " "                                     | ى خىمىية ديانى                                |
| ۵۳۳    | " "                                     | ۸ حق طلب کی مجی فریاد                         |
|        | حصرت مولا نامفتى محرفتيم لدهيانوي       | ٩ قادياني نبوت كاخاتمه                        |
| ريم    | حفرت مولا ناحكيم محريعسوب موتكيري       | السه صاعقه آسانی برفتنهٔ قادیانی              |
| ۵٠٩    | 11 11                                   | اا عبدالماجدةادياني كى كملى چشى كامنصل جواب   |
|        |                                         | ا مرزائية كمتعلق جزيره فريي وُاوْك            |
| 019    | " "                                     | مسلمانول كرسات سوالات كے جوایات               |
| 029    | جناب فشي محرشفي امرتسري                 | ١٣اسلام چېلىغى انسائىكلوپىدىيا                |
| 400    | جناب قاضی اشرف حسین رحمانی <sup>س</sup> | ۱۲۰ جواب هانی                                 |
|        |                                         |                                               |

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### عرض مرتب

تحمده وتصلى على رسوله الكريم • امابعد!

قارئین کرام! لیجئے اللہ رب العزت کی توفیق وعنایت سے احتساب قاد مانیت کی تیسویں (۳۰) جلد پیش خدمت ہے۔اس میں چودہ کتب درسائل جمع کئے گئے ہیں۔ 1 ...... روئیدادمباحثہ رنگون

١٩٢٠ء ميں لا ہوري مرزائي گروہ كے نفس ناطقہ خواجه كمال الدين رتكون بر ما مجئے اور بر ما کے مسلمانوں سے چندہ بٹورنے کے لئے اپنے کواورا پے گروہ لا ہوری مرزائیوں کو اسلام کےروب میں پیش کیا۔اس زمانہ میں برما میں مولا تا احمد بزرگ مملکی وہاں مسلمانوں ۔ کے نامور عالم دین تھے۔آپ نے خواجہ کمال الدین کے کذب و دجل کو یارہ یارہ کرنے کے لي كصنو سه مناظر اسلام حضرت مولا ناعبدالشكور كصنوي كوبر ما تشريف لانے كى دعوت دى ـ آپ کی تشریف آوری پر برما کے مسلمانوں کے لئے پردہ غیب بے رحمت خداوندی کا مظاہرہ ہوا۔خواجہ کمال الدین کومباحثہ کے لئے خطوط لکھے گئے۔اس کے شہرات کے جوابات دیے كنة - جكه جكه اس كى تر ديديي اجتاعات منعقد موسة مولاتا عبد الفنك وتلصنويٌ عالم وين، حاضر جواب،مناظر اور بلا كے خطيب تھے۔ برصغير ميں ردرفض پرحضر بيد مولا ناشاه عبدالعزيزٌ مدت دہلوی کے بعدسب سے زیادہ آپ نے کام کیا۔اس زمانہ بی اس مباحث کی تنام کاروائی کو' محیقہ رگون بر پیروان دجال زبون' کے نام سےمولا نا احمد بزرگ سملکی تے مرب كرك شائع كيا-اب چندسال بوئ وي تعليمي ٹرسٹ لكھنۇ \_ اسے جديد خطوط ير مرتب کر کے روئیدادمباحثہ رنگون کے نام برشائع کیا ۔ اب تیسری بار احتساب قادیا نیت کی

اس جلد میں اس کوشائع کرنے کی عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت سعادت حاصل کر رہی ہے۔ فلحمد للله!

#### 2 ..... صوات محديد برفرقه غلمديد:

كم در جب المرجب ١٣٥١ هـ ٢٥٠ ادر جب المرجب تك حفرت مولا ناعبدالشكور لکھنوی شہرہ أ فاق مقدمہ بہاولپور كى پيروى كے لئے بہاولپورتشريف لائے۔ آپ كے صاجزاده مولانا حافظ عبدالسلام آب كهراه تصران نانديس مفرت كمفوى في مقدمه م بہاولپور کے لئے جومواد جمع کیااس کماب میں آپ کے صاحبر ادہ صاحب نے محفوظ ومرتب کر دیا۔اس کتاب کے میارضل اورایک خاتمہ ہے۔فصل اوّل: میں براوران اسلامی کے لئے چند ضروری ہدایات ، قصل دوم: میں مقدمہ بہا دلیور کے واقعات ، قصل سوم: میں فرقہ غلمدیدوقادیانید، مرزائیدی مختصرتار یخ ہے فصل چہارم: میں مرزاغلام احمد قادیانی کے متعلق چند ضروری معلومات (عقائد کفریه) ہیں۔ خاتمہ: میں ریاست بہاولپور کے پکھ مرت انگیز چشم ویدحالات ہیں۔ای کتاب سے مرزا ملون کے کفربیعقا کدونظریات کومباحث رنگون میں بھی درج کیا گیا۔ بہت سا مواد ایک ہی ہے۔ چونکد دونوں جگد انہیں حوالہ جات سے مرزا قادیانی کے کفر کو واضح کیا ممیا۔ ہم نے بھی اس کتاب میں اس طرح تحرار کے باوجود رہنے دیا۔ موقعہ کی مناسبت سے اس کے سواج ارہ نہ تھا۔

3..... تخدمجمه بدبرائ فرقه غلماريه (قاديانيه مرزائيه )

مرزا پورا تدیا کے حطرت مولانا حافظ عبدالشکور حنی نے مرزا قادیانی ملعون کے ایک پیروکار کے دسالہ ''نور ہدایت'' کا تحذمجہ یہ کے نام سے جواب تحریر فر مایا۔عمدہ المطالع کھنو سے شاکع ہوا۔اقرلا یہ ماہنا مدرسالہ النجم لکھنو نمبر ۱۳۱۳، رجب،شعبان ۱۳۴۹ھ میں قسط دار شاکع ہوا۔ بعدہ کتا بی شکل میں بھی شاکع ہوا۔اب دومری بار تمبر ۲۰۰۹ء میں مجلس تحفظ

خم نبوت اس كى اشاعت كى سعادت حاصل كرد بى ہے۔ فلحمد للله!

4 ..... حقیقت مرزائیت مع ختم نبوت ، بجواب اجرائے نبوت:

اس کتاب کے مصنف مولا تا علم الدین ساکن خاص قادیان جیں۔ مولا تا علم الدین بعد میں جامع مجد کیمل پور (افک) کے خطیب بھی رہے۔ آپ کے قیام افک کے دوران میں ایک قادیانی ملحون نے چہار ورقی پیفلٹ بنام ''اجرائے نبوت' شائع کیا۔ مولا ناعلم الدین نے اس کے جواب میں یہ کتاب شائع فرمائی۔ جو الارشعبان ۱۳۲۵ ھے کو آپ نے ممل فرمائی۔ اس کتاب میں قادیانی گروہ کی کتب سے قادیا نیت کو باطل خابت کیا گیا اور مسئلہ ختم نبوت کو تحقیق والزام ہردوطریق پرروش کر کے دیکھا گیا ہے۔ اس جلد میں ایکھی شائل ہے۔

5 ..... چودهوي صدى كاد جال كون؟

مرزاغلام احمرقادیانی کے ایک پیرون نودھویں صدی کا چاند'نای رسالہ شائع کیا۔ حافظ آباد کی جائع مجدالل حدیث کے خطیب مولا تاعلم دین نے جواب بیل' چودھویں صدی کا د جال کون؟' پیدسالتحریر فربایا۔ معروف اہل حدیث رہنما مولا تا ٹور حسین گرجا کھی محروف اہل حدیث رہنما مولا تا ٹور حسین گرجا کھی محروف اہل حدیث اس مسالہ کوشائع فربایا۔ اب دوبارہ احتساب کی اس جلد بیل اسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شائع کردی ہے۔ فلحمد للله!

6 ..... آئينة قادياني:

فانقاہ رجمانی موقلیر کے متوسلین میں ایک بردا نام حضرت حاتی سیدعبدالرحمٰن ماحب کا ہے۔ آپ حضرت قبلہ مولا ناسید محمطی موقلیری کے مریدان باصفا میں سے تھے۔ آپ نے دو آ کنیہ قادیانی ''اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی کتب واقوال سے قادیا نیت کے کردہ عقائد دعزائم سے موام کو باخبر کرتے ہوئے قادیا نیت کی حالت واقعی کو بیان کیا ہے۔

اوّلاً خانقاه مولکیرے بیشائع ہوا۔ اب اس جلد میں شائع کرنے کی جمیں سعادت حاصل موربی ہے۔ فلحمد للله!

7..... تعبيه قادياني:

یہ رسالہ بھی خانقاہ رجمانیہ موتگیر سے شائع ہوا۔ اس کے مصنف بھی حضرت حاجی عبدالرحمٰنؓ صاحب ہیں۔اس کے پہلے ایڈیشن کے ٹائٹل پر فاری کے بیاشعار درج تھے۔

ہوش دارید اے مسلمان جہاں ..... قادیان اوش دارید اے مسلمان جہاں ..... قادیان فتنہ وردین محمط خواہد شدن مصطف خواہد شدن وردی خاید زبائش بیجیا خواہد شدن قصہ ویرینہ ظلم برید پر جفا حالیا تازہ زدست میرزا خواہد شدن گاہ عین گاہ فخر انبیاء گاہ این اللہ گاہے خود خدا خواہد شدن گاہ این اللہ گاہے خود خدا خواہد شدن

پہلے شعر میں جہاں کے بعد اور قادیان سے پہلے کا لفظ مٹا ہوا ہے۔ پہلی اشاعت میں اس کے چوبیں صفات تھے۔ اب کھل کمپیوٹر اشاعت اس جلد میں شائع ہورہا ہے۔ اللہ تعالی مرحوم مصنف کی تربت پرانی رحمتوں کی موسلا دھار بارش تازل فرما کیں۔

8..... حق طلب کی سجی فریاد:

عبدالجيد ناى ايك ماسر قاديانيت سے متاثر تھے۔ انہوں نے دو خط كھے۔ ايك خط مولا ناعصمت الله مدرس سو پول كوككھا اور دوسرا خط اپنے بھائى عبدالحميد كوككھا۔ جے شائع بھى كرديا كيا۔ جو خط اپنے بھائى كوككھا اسے معروف قاديانى عبدالماجد نے شائع كرايا۔ دونوں خطوط کا جواب حضرت حاجی سیدعبدالرحمٰنؓ صاحب نے تحریر فرمایا۔ کان پورے اوّ لاً یہ شائع ہوا۔ اس جلد میں شامل ہے۔اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائیں۔

و ..... قاد یا فی نبوت کا خاتمه .....مرزائیوں سے چندسوال:

لدھیانہ کےمعروف عالم وین حضرت مولا نامفتی محدثیم لدھیانوی تھے۔آپ کے خاندان کے اکابر نے اوّلاً مرزا قاویانی ملعون پر كفركافتوى جارى كيا تفا-مولا نامنتى محدقيم لدهیانویٌ، بانیُ احرار، رئیس الاحرار حفرت مولانا حبیب الرحن لدهیانویٌ کے رشتہ میں چیا لکتے تھے۔ تقسیم کے بعد آپ منڈی بہاء الدین میں عرصہ تک جامع معدے خطیب رہے۔ ١٩٢٣ء من فيعل آباد جناح كالونى كى جامع معيد من بطور خطيب كي تشريف لائے۔ ١٩٤٠ء من نُوبه فيك عُلم من آب كا انقال موار جب آب لدهيانه من تحد تب آب لدھیانہ کے مفتی تھے۔ آپ نے بدرسالہ ۱۸ رنومبر ۱۹۳۳ء کو تحریر فرمایا۔ قاد یا تحول نے ۲۲ را کتوبر ۱۹۳۳ء کو بورے ہندوستان میں یوم تبلیغ منانے کا اعلان کیا۔اس موقعہ پر ''کیا آ تخضرت الله كے بعد نبوت غيرتشريس كے اجراء كا قائل كا فرہے؟ " دوورقد بمفلث قادياني جماعت نے قادیان سے شاکع کیا۔ جس کا حضرت مولا نامفتی محرفیم لدھیانو گ نے بیجواب تحرر فر مایا۔ بون صدی کے بعد اس جلد میں اسے شائع کرنے کی توفیق ایز دی پر بحدہ شکر بجالتے بیں - فلحمد والشکر للله!

10 ..... صاعقه آسانى برفتية قاديانى:

حضرت حکیم محمد میسوب صاحب خانقاه رحمانیه موتکیر کے متوسلین میں سے تھے۔
"صاعقہ آسانی برفتہ قادیانی" آپ کا تالیف کردہ رسالہ ہے۔ آپ نے اس کا تعارف یوں
کھا۔" الله دورصاحب قادیانی کے مایہ تازرسالہ" خاتمہ کے آسانی" کا بر مانی جواب ان کے
بہتر (۷۲) مطالبات کا انہیں پر انقلاب ( بھیردینا) قابل دید ہے۔ پھر حیات ونزول سیل

علیہ السلام کا جُوت قرآن وحدیث ہے اور مرزا کا اپنے قسمیہ اقرارے جموٹا ہوتا اس پر مزید ہے۔' ۲۸ رجنوری ۱۹۲۲ء کو بائلی پورپٹنہ سے شائع ہوا۔ اس جلد میں اسے بھی شامل کیا گیا ہے۔ فلحمد للله!

11 ..... عيدالماجدة وياني كي كلي چشي كامنصل جواب:

انٹریا میں پور پی کے مقام پر عبدالماجد قادیا نی رہتے تھے۔ حضرت مولا ناسیہ محمطل موقیری وہاں (پور پی) تشریف لے گئے۔ حضرت مولا ناسید مرتضی حسن چاند پوری بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ پورے علاقہ میں دھوم دھام سے ہر دو ہزرگان کے بیانات ہوئے۔ عبدالماجد قادیا نی کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے گی۔ اپنی خفت مٹانے کے لئے اس نے کھلی عبدالماجد قادیا نی کے باؤں تلے سے زمین سرکنے گی۔ اپنی خفت مٹانے کے لئے اس نے کھلی چھی شائع کی۔ موقعہ پر اجمالی جواب حضرت چاند پوری نے دے کر قادیا نی عبدالماجد کی بولو رام کردی۔ بعد میں اس رسالہ کی شکل میں تھیم محمد یعسوب نے تفصیلی جواب دیا۔ یہ بھی اس جلد میں شامل ہے۔ یہ ۱۱ مردائی ۱۹۱ وکو لکھا گیا تھا۔ خانقاہ رجمانیہ موقیر سے شائع ہوا۔ حدالہ سے مرزائیت کے متعلق جزیرہ ٹرینی ڈاڈ کے مسلمانوں کے سات سوالات کے حال ہے۔

حفرت مولا نا تھیم محمد یعسوب نے جوابات تحریر کئے ۔مولانا عبدالشکور تکھنوی امام اہل سنت ایسے اکابرنے اس کی تائیدوتو ثیق فریائی۔

13 .... اسلامية بليني انسائكلو بيدي إين حقيق المدامب:

مولانامشی محد شفیج امرتسری نے بیاسلامی تبلیقی انسائیکلوپیڈیا مرتب فرمائی۔اس میں عیسائیت، یہودیت، ہنددمت، سکھ مت، آرید دھرم، پاری فدہب، کیونزم اور قادیا نیت کے رویل ابواب دار خامہ فرسائی کی۔ باب نم م ااا سے ۲۰۸ تک قادیا نیت کی تردید پر مشتل ہے۔روقادیا نیت کی بحث اس کتاب میں شامل کرنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے مشتل ہے۔روقادیا نیت کی بحث اس کتاب میں شامل کرنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے

ہیں۔اس کا تیسراا ٹیدیشن لا ہور ہے اگست ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔اب اے ۲۰۰۹ء میں مجلس تحفظ ختم نبوت شائع کر رہی ہے۔

14 ..... جواب حقاني ملقب به آئينه صداقت:

ا کی قادیانی نے اسرار نہانی لکھی۔اس کا جواب بیدرسالہ ہے۔ جومولا تا قاضی اشرف حسین ؓ نے شائع فرمایا۔خانقاہ موکلیرے ۱۳۳۳ھ کو بارا وّل شائع ہوا۔

یوں احتساب قاویا نیت کی تیسویں (۳۰) جلد مولا نااحمه بزرگ سملکی کا ا رسالہ حا فظ عبدالسلام لكعنويٌ كا ا دمالہ حكيم عبدالفكور حنفي كالم ا رسالہ حضرت مولا ناعلم الدين " كا ا دمالہ مولا ناعلم دين " كا ا دمالہ ۳ دسائل ما جی عبدالرحمٰن صاحب کے ا دمالہ مفتی محرفیم لد صیانوی " کا عکیم محمد یعسوب" کے ۳ دسائل ا رسالہ منشى محدثفيج امرتسري كا قاضي اشرف حسين كا ادماله ۱۴ رسائل پر بیجلد محتل ہے۔ محتاج دعاء: فقيرالله وسايالمكان ٢٠ ردمضان المبارك ١٣٣٠ه

اارتمبرو ۲۰۰۰ء



#### عرض ناشر

#### باسمه تعالى حامداً ومصلياً ومسلماً!

الحمدالة رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين!

"عقیدہ ہوت" وین اسلام کا بنیا دی اور ضروری عقیدہ ہے اور رسول خدا اللہ اللہ کے ذمانہ ہے گئے۔
کے ذمانہ ہے کے کرآج تک ہر دوراور ہر مقام کے تمام مسلمانوں کا اس پراجماع رہا ہے کہ آئے خضرت کے کہ برنبوت ورسالت فتم ہو چکی۔ آپ کے بعد قیامت تک کی بھی قتم کا کوئی نبی بیدائیس ہوگا۔ جو تحض نجی اللہ کے بعد "نبوت" کا دعوی کرے وہ" کذاب، دجال" اور کھلا ہوا کا فرے۔

بیمیویں صدی کے اوائل میں مرزاغلام احمد قادیانی نے صاف اور کھلے لفظوں میں اپنے نبی ورسول ہونے کا اعلان اور دعویٰ کیا تو علاء حق نے اپناد بی فریضہ تصور کرتے ہوئے اس عظیم فتند کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ہزاروں کتابوں، مناظروں اور مباحثوں کے ذریعہ قادیانی ندہب کاردکیا اور ہرمحاذیر قادیا نیت کی سرکونی کے لئے عظیم قربانیاں پیش کیس۔

زر نظر کتاب بھی ای مبارک سلسلہ کی ایک کڑی ہے جورگزان میں قادیائی فتہ کے طلف ہونے والی کوششوں کی روداد ہے۔ ۱۹۲۰ء میں مرزاغلام احمد قادیائی کے خاص الخاص معماحب اور لاہوری پارٹی کے رہنما خواجہ کمال الدین پی۔اے،امیل۔امیل۔ بی نے رگون میں مقیم مورثی تا جرول کواپنے وام فریب میں گرفتار کرنے کے لئے خط و کتابت کی اوران خطوط میں اپنے رگون آ نے کی خواجش طاہر کی تا کہ وہ یہاں آ کرقادیا نیت کی تخم ریزی کریں اورا بنا تیار کردہ قرآن جمید کا انگریزی تر جمد شاکتے کرنے کے لئے لوگوں سے چندہ وصول کریں۔ کسی حد تک خواجہ کمال الدین اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے اورانہوں نے اپنے لیکچروں کے ذریعہ سادہ لوگ مسلمانوں سے خاصی رقم بھی جمع کی۔

رگون میں قائم جعیت علاء اور دینی مدارس کے ذمہ داروں کو جب اس تشویشناک صور محال کا پیتہ چلا کہ خواجہ کمال الدین رگون آرہا ہے تو معززین شہراور جعیت علاء کی طرف سے پورے شہر میں اشتہارات تقسیم کردیئے گئے۔ان اشتہارات میں مرزا فلام احمقادیا نی کے حالات اور مرزا کی غرب کی تفصیلات کو ظاہر کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو ان اشتبارات سے کسی قدر

"قادیانیت" سے واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ تاہم جمعیت علاء رنگون خصوصاً حضرت مولانا احمد بررگ سملکی یہ مفتی اعظم جامع سورتی رنگون نے مسلمانوں کو قادیانیت کے زہر یا اثرات سے بچانے اور قادیانی فرجب سے واقف کرانے کی غرض سے مطے کیا کہ لکھٹو سے امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکورفاروئی کو دعوت دی جائے تا کہ قادیانی فتنا ورخواجہ کمال الدین کی ریشہ دوانیوں کا پوری قلع وقع ہوجائے۔

مجیت علاء رنگون کی دعوت پر حضرت اہام اہل سنت گرنگون رونق افر وز ہوئے۔آپ نے اس فتنہ کے خلاف جوسعی بلیغ فر مائی اورخواجہ کمال الدین کی اصل حقیقت کو بے نقاب کیا توحق واضح ہوکر مسلمانوں کے سامنے آگیا اورخواجہ کمال الدین کو بڑی رسوائی اور ذلت کے ساتھ رنگون چھوڑ ٹا بڑا۔

المطالع المسالة على بيركاب الصحيفة ركون بر پروان وجال زبون "كام سے" اصح المطالع" كلفتو سے شائع ہوئى اور ايک عرصہ سے ناياب شى ۔ كئ مرتبداس كتاب كى اشاعت كا ول ميں داعيہ بيدا ہوا۔ گرميرى غير معمولى معروفيات اوروسائل كى كى كے باعث بيكام معرض التواء ميں برار ہا۔ اب جب كہ بينا كارہ "عقيدہ ختم نبوت" كى اشاعت و تفاظت اور كھنو كے قرب وجوار كي اشاعت و تفاظت اور كھنو كے قرب وجوار كي اشاعت كى فكر برى شدت سے محسوس ہوئى۔ چونكہ حضرت امام المل سنت كى الكرب كى ضرورت اور اشاعت كى فكر برى شدت سے محسوس ہوئى۔ چونكہ حضرت امام المل سنت كى على بحثوں اور خاص طور بر مرزائيوں كى لا ہورى پار ئى كى ترديد ميں مير علم ومطالعہ ميں اس سے ذيا دہ مفيد و مدل اور اس ترتيب و تفصيل كے ساتھ يكھا طور براتنا مواد كى دوسرى كتاب ميں موجود نہيں ہے اور باتنا مواد كى دوسرى كتاب ميں موجود نہيں ہے اور باتنا مواد كى دوسرى كتاب ميں موجود نہيں ہے اور باتنا مواد كى دوسرى كتاب ميں موجود نہيں ہے اور باتنا تو اس ميں راقم الحروف نے اس كتاب كى افاد بت اور اشاعت كا تذكرہ كيا تو تمام ہے۔ قاديا نيت كے رد ميں راقم الحروف نے اس كتاب كى افاد بت اور اشاعت كا تذكرہ كيا تو تمام دوستوں نے ميرى دائے ہے۔ قات اور اشاعت كا تذكرہ كيا تو تمام دوستوں نے ميرى دائے ہے۔ قات كتاب كى اشاعت برزورديا۔

'' وین تعلیی ٹرسٹ'' ککھنؤ جس کے قیام کامقصد ہی دین اسلام کی اشاعت اور باطل فرقوں کی تر دید ہے اور جو گذشتہ سالوں ہے تکھنؤ کے قرب وجوار میں دین کاموں کی انجام وہی میں مصروف ہے۔اس کے اہتمام سے اب یہ کتاب منظر عام پر آ رہی ہے اور'' رودادمباحث رنگون'' کے نئے نام سے شائع کی جارہی ہے۔

الله پاک جزائے خیردے عزیز گرامی مولاتا شاہ عالم گور کھیوری تائب تاظم کل ہند

مجلس تحفظ ختم نبوت دار العلوم دیو بند کو کہ انہوں نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باد جود اصل کتاب کوسا منے رکھ کر قادیا نیوں کی قدیم کتابوں سے مراجعت کی اور کتاب میں درج حوالوں کو ''روحانی خزائن'' (جو مرز اغلام احمد قاویانی کے خرافات کا ۲۳۳ جلدوں پرمشمثل ایک ضخیم مجموعہ ہے) سے ملاکر کتاب کے معیار واعتبار کو چارجا 'ندلگادیئے۔

الله پاک'' دین تعلیمی ٹرسٹ' ککھنو کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے استفادہ کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے کام کرنے کی توثیق بخشے۔

عبدالعلیم فارد تی چیئر مین دین تعلیمی ٹرسٹ ۲۰۵//۶۹چو ہدری گڑھیا لکھنئو ۲۲۲۰۰۳

میجھ کتاب کے بارے میں

قادیانی ند بب کی لا بوری شاخ کا مکروہ چرہ عوام کودکھانے کے لئے چھوٹی بردی اب
تک جو کتا بیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں یہ کتاب خضر بھی ہے اور اصولی بھی۔ رہی کتاب کی افادیت
کی بات تویہ 'مشک آنست کہ خود بوید' کی مصداق ہے۔ اس کومعرض بحث میں لانے کی ضرورت
ہی بیس ہاں ایک بات پر قلم کرتا چلوں ممکن ہے کہ عام لوگوں کی رسائی وہاں تک نہ ہو۔ وہ بیک ہ
قاطع مرزائیت شیر اسلام حضرت مولا ناسید مرتفظی حسن چاند پورگ کے تعلمی مسووات کے مطالعہ کے
دوران راقم سطور کی نظر ہے گزرا کہ حضرت جاند پورگ اس کتاب پر اعتماو فرماتے ہیں اور جو پچھ
قادیا نیوں پر گرفت اس کتاب میں گئی ہے۔ بالخصوص قادیا نیوں کے شائع کردہ ترجمہ قرآن مجید
میں قادیا نی تحریفات کے سلسلہ میں اسے حضرت چاند پورگ اس کتاب کے حوالہ سے بلا نقذہ و تیمرہ
میں درج فرماتے ہیں۔

کتاب پرایک صدی گزرگی۔ وقت کا تقاضا تھا کہ اس کی افادیت کوعام کرنے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے بطور مقدم مختفراً ہی سہی چند ضروری با تیس شامل اشاعت کردی جا ئیس۔ مثلاً لا ہوری گروپ کی تاریخ، لا ہور یوں کی منافقانہ پالیسی تاریخ کے آئینہ میں لا ہور یوں اور قادیا نیوں کے درمیان اختلاف کے محروہ اسباب، مجمع علی اور خواجہ کمال الدین کی شخصیت اور حیثیت، لا ہوری گروپ کی خطرنا کی اور زہرنا کی وغیرہ۔ مگریہ سب پھھ کتاب کی طباعت واشاعت بلاتا خیر مطلوب ہونے کے باعث شہوسکا۔ 'العل الله یحدث بعد ذلك احد آ'

یہ وضاحت شاید قار کمین کی شکایت کا باعث بنے کہ پھراشارہ ہی کیوں کیا گیا۔اس لئے مذکورۃ الصدر جملہ عناوین پرتونہیں۔البتہ خواجہ کمال الدین کی شخصیت وحیثیت پر چندسطریں پیش ہیں۔ تا کہ ناظرین کو بخو کی بیاندازہ ہوسکے کہ جس مکر دہ شخص اور قادیانی عفریت سے اہل رنگون کا پالا پڑا تھااس سے نمٹنا امام اہل سنت ہی کا حصہ تھا۔ ہر مخص کے بس کا بیروگ نہ تھا جوخواجہ کے مقابل آ کر فتح وظفر کا جھنڈ الہرادیتا۔

قادیانی فد بہب میں خواجہ کمال الدین کا ایک ممتاز مقام ہے۔ مرزائی تاریخ سے پیتہ چاتا ہے کہ ابتداء مرزا قادیانی اورخواجہ کمال الدین کے تعلقات خلوص پر بنی تھے۔ عبداللہ آتھ میں عبدائلہ آتھ میں موت سے متعلق مرزا کی پیشین گوئی صاف طور پر جھوٹی نکلنے پر بھی خواجہ کے اعتقاد میں کچھ تزلزل نہ آیا۔ چنا نچھ میمہ انجام آتھ میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ '' ہمارے نوعمر دوست، خواجہ کمال الدین کی اے بڑی سرگرمی سے دین کی ابشاعت میں کوشش کرتے ہیں۔ ان کے چرے پرنیک بنتی کے نشان پاتا ہوں۔'' (ضیرانجام آتھ میں اس بزائن جااص ۱۱۵)

چرے پرنیک می سے رفتان پاتا ہوں۔

(سمیرا جام آسم من اسم جوان باتا ہوں۔

(مریق القلوب من اور بخرائن جاہ اس ۲۳۳) میں مرزا قادیانی نے خواجہ کو اپنے مخصوص کو اہوں میں شار کرایا اور اپنی خانہ ساز پیشین گوئیوں پر بطور فخر گواہ شہرایا ہے۔ علاوہ ازیں گی ایک مقد مات میں خواجہ نے بحیثیت دکیل مرزا کی خدمت کی ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ بعض مقد مات میں اچھی خاصی مرزا کی حجامت بھی بنوادی ہے۔ جبیبا کہ آپ ای کتاب میں پڑھیس گے۔ مرتب کتاب نے اپنے حاشیہ میں کذبات مرزا کے شمن میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ مقد مہ خواجہ سے بی متعلق تھا اور ای مقدمہ میں خواجہ بی کی وکالت میں اللہ دب العزت نے مرزا کی جوگت بنوائی ہے اس کی تفصیل مرزا کی زبانی ضروری معلوم ہوتی تھی۔ اس وجہ سے راقم سطور کی جوگت بنوائی ہے اس کی خوافہ متن کر کے اس پرضروری تفصیل کا اضافہ کہ دیا ہے تا کہ تصنیفی اصول کے خلاف بھی نہ ہواور قار کین حاشیہ در حاشیہ کی الجھن سے بچتے ہوئے مرزا تاویانی کی الہمام بازی کی تاریخی حقیقت سے واقف بھی ہوجا کیں۔

۱۹۱۳ء میں جب لاہوری گروپ کی شکل میں قادیا نی نہب تقسیم ہواتو یہی خواجہ کمال الدین، مسٹر محر علی لاہوری کے دست دباز و بن گئے۔ جہاں سے خواجہ کی زندگی کا وہ منافقاندو در شروع ہوتا ہے جس کاسبق مرزا قادیا نی سے انہوں نے سیکھا تھا۔ قبل ازیں کر راقم سطور خواجہ کے اس دوسرے دور سے متعلق کی چی تیمرہ کرے مناسب ہجھتا ہے کہ قادیا نی اخبار 'الفصل قادیان' نے خواجہ کے قول وگئل جو محفوظ کرر کھے ہیں۔ جن کی روشی میں خواجہ کی زندگی خوب واضح ہوکر سا ہے آتی ہے وہ ملاحظ فرما دیے۔

السبب دووکگ مشن نے کارکوں (جس کے سرغنہ خواجہ کمال الدین تھے) کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے اور جلے پرآنے والوں کے لئے تو بید دکھانے کے لئے کہ ہم اشاعت احمدیت کو کس قدر ضروری سیجھتے ہیں۔ لکھ دیالوگوں کو احمدی بنانے میں کوشش کرنی چاہئے۔ لیکن ان کا اپنا عمل میہ کے دلایت میں احمدیت کا ذکر کرنا اور حضرت سے موجود کانام لین سم قاتل سیجھتے ہیں۔''
(افضل 19 مرفروری 191 میں۔''

مرزائے ایک قریبی دوست کے قول وعمل میں جہاں لا ہور ایوں اور مرزائیوں کے لئے عبرت کاسبق ہے وہیں سے بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ خواجہ اور مرزا کی گہری دوئی اپنے اخیر مر حلے میں کھٹی ہوتی نظر آتی ہے اور مرزائے اپنی کوڑھ مغزی سے خواجہ کے چہرے میں نیک بختی کے جونثان دیکھے تھے اور اپنی جھوٹی پیشین کوئیوں پرخواجہ کو گواہ بتایا کرتا تھا۔ وہ سب کچھا خیر میں رفو چکر ہوتا نظر آتا ہے اور یہ حقیقت بھی کھل کرسائے آتی ہے کہ خواجہ اور مسٹر جمع کمل لا ہوری اپنے انہی دوخطر ناک دانتوں کے سہارے زندگی بھر مسلمانوں بلکہ بعض اہل علم اور دانشوروں کا شکار کرتے رہے۔

''صحیفہ رکون' (جواب روداد مباحثہ رگون کے نام سے شائع ہورہی ہے ) کے بعض مضافین سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ علاء رگون نے قادیا نیت کے خلاف ہزار ہا اشتہارات شائع کے اور بے شار جلے جلوس بھی کئے لیکن اپنے جگری دوست مرزا قادیا نی سے بھی سکھائی منافقانہ پینتر سے بازیوں میں کا مل خواجہ کمال الدین اس وقت تک زیر نہ ہوا۔ جب تک امام اہل سنت نے رگون بھنچ کرخواجہ کی شدرگ ند دبائی۔ یہ حضرت امام اہل سنت کے گہرے مطالعہ اور موضوع سے متعلق وسیع تر معلومات نیز مرزائیوں کی کتابوں اور کتا بچوں تک رسائی کی بات ہے کہ آپ نے معلق وسیع تر معلومات نیز مرزائیوں کی کتابوں اور کتابچے میں جب پیش کیا اور لا ہوری نفاق کی دبیز تہوں میں جھے خواجہ کے بھیا تک جرائم طشت ازبام کئے تو وہ خواجہ جی جوابی جگنی چڑی باتوں دبیز تہوں میں جھے خواجہ کے بھیا تک جرائم طشت ازبام کئے تو وہ خواجہ جی جوابی جگنی جڑی کیا اور ا

میں پورے شہر اور رئیس رگون سر جمال جیسوں کو بیغمال بنائے جیٹھا تھا۔ ساری اکر فوں بھول،
رنگون سے یوں بھا گئے لگا جیسے بجرم پولیس کو دکھے کر چھتا بھا گتا ہے اور دیکھا یہ گیا کہ خواجہ بھی حلف
اٹھا کرائیان کی دہائی دیتا ہے۔ بھی یارغار مرزا قادیائی سے برأت ظاہر کرتا اور بھی جھوٹے حوالوں
اور کتابوں کی بندر تھھکی دیتا ہے۔ جب بات کی طرح بنتی نظر نہیں آتی تو کہتا ہے صاحب ہمیں
ایک بیسہ نہ دوہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ گر ہوا یہ کہ امام اہل سنت ؓ نے خواجہ کی شدرگ جود با
رکھی تھی خواجہ کے سامنے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگئے کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔

ناظرین! بیت خواجی کمال الدین جن کی شخصیت و حیثیت جائے کے بعد ہارے اکابر سے ان کی صف آرائی کا ایک منظرآپ کتاب ہذا میں پڑھیں گے۔اس سے متعلق ہمیں پھھ ٹیس کہنا۔ ہاں کتاب کوایک صدی کے بعد منظر عام پر لانے کے لئے کیا پھھ کیا گیا۔اس کی وضاحت ضروری ہے تا کہ راقم سطور پڑھنیفی اصول کی خلاف ورزی کا الزام نہ عائد ہو۔

ا ...... کتاب کی زبان صدی گزرنے کے بعد بھی قابل تنہیم اور رواں ہے۔اس لئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔خال خال کہیں ضرورت پڑی تو سادہ قوسین () کے درمیان اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

السس مرتب كتاب كا حاشيه پہلے ہے كتاب ميں ہے۔ جس پر اخير ميں علامت ١١ ـ كى لكى موكى ہے۔ راقم سطور نے جن امور كى وضاحت حاشيہ ميں ضرورى سجھاس كى اخير ميں ""ش،ع" ككھد ياہے تا كەمرتب كے حاشيہ سے امتياز رہے۔

سسست قدیم طرز کتابت کی وجہ ہے کتاب میں پیرا گراف کی تبدیلی اور ان کے درمیان ذیلی سرخیوں کا اضافہ اس طرح علامات ترقیم، فل اسٹاپ، کاما، رابطہ، ندائیہ، سوالیہ، سیمی کوئن وغیرہ لگانا ناگزیرتھا۔ راقم نے میسب پچھ کیا ہے۔ لیکن اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ جہاں کام بن گیا وہاں خود حضرت مرتب کتاب ہی کی عبارتوں کوذیلی سرخی میں تبدیل کیا۔ اگر مرتب کی موزوں عبارت ندلی تب بئی جانب ہے کی مناسب جملہ کا اضافہ کیا ہے۔

ہے۔ جدیدحوالے اور جہاں حوالے کہ کتابوں کے حوالوں کی مراجعت خودراقم سطور نے کی ہے۔ جدیدحوالی کی مراجعت خودراقم سطور نے کی ہے۔ جدیدحوالے اور جہاں حوالے کہ درمیان کیا ہے جوقدیم حوالوں کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے تا کہ چھوٹی می کتاب حاشیوں کا جنگل نہ بن جانب جوقد فن مناظرہ میں اطمینان قلبی کے لئے قاری کا ذہن خاص طور پرحوالوں کی جانب

مرکوز رہتا ہے کہ آیا کہی ہوئی بات مجھے ہے اور اس کے حوالے اور ما خذبھی دستیاب ہیں یانہیں۔ اگر مستقل میرحوالے حاشیہ میں درج کئے جاتے تو سطر دوسطر کے بعد حاشیہ کا مطالعہ یقینا قاری کے لئے الجھن کا باعث بنتا۔ ہاں! قادیانی کتابوں کے حوالے ''روحانی خزائن'' نامی سیٹ سے لئے گئے ہیں۔ قوسین میں ''خ'' سے مرادیہی مرز اقادیانی کی روحانی خطاؤں کا مجموعہ ہے اور ''ج'' سے مراد جلد ہے۔

۵ بیست بعض مقامات پرعنوانات میں ترتیب قائم کرنے کی غرض سے مضامین میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ اس سے عبارت یا مرتب کتابؓ کے منشاء و تقصود میں کوئی کی تو نہیں آئی۔البت ترتیب کی وجہ سے افادیت میں اضافہ ہوگیا۔

۲ ..... کتاب میں مرزائی کتب کے بعض حوالے ایسے بھی ملے کی عبارت مرزا قادیانی ہی کی ہے۔لیکن کتاب کانام بدلا ہوا ہے۔شاید بیکا تب کا سہوہویا بوقت طباعت نظر ثانی کی کمی ہو بہر کیف جو کچھ بھی ہو بندہ نے اس کی تھیج کردی ہے اوراس پرکوئی حاشیہ یا نوٹ اس لئے نہیں لگایا کہ کتاب کے طبع ثانی میں غلاحوالوں کی تھیج کی ضرورت ہے نہ کہ اس پرحاشیہ آرائی کی۔

کسس رنگ و مزاج میں اختلاف کے باعث پیش احباب تو یہ کہیں گے کہ جو پھھ کیا خوب کیا اور بعض کہیں گے کہ جو پھھ کیا خوب کیا اور بعض کہیں گے کہ ما تو ال نمبر یہی ہے کہ جو پھھ کیا اور بعض کہیں گئی خامیوں کا اعتراف بندہ میں بعض اعذار کے سبب تصنیفی اصولوں کے کھل خیال خدر کھ سکنے کا اور اپنی خامیوں کا اعتراف بندہ کو ہوتا ہے گئے گئاب پر تنقید کی گئے اکثر نہیں رہ جاتی ۔ ہاں! ضرورت اس کی ہے خامیوں سے بندہ کو مطلع کیا جاوے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔

ا خیر میں اپ محسن وکرم فرما حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتهم چیئر مین "دیتی تعلیمی ٹرسٹ "مہتم دارالمیلغین لکھنو اور کن شور کی دارالعلوم دیو بند کا بے حدممنون مول کہ انہوں نے مجھ کو امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکور فار دقی علیہ الرحمتہ کی علمی تحقیقات پر پچھ کام کرنے کاموقع عنایت فرمایا بلکہ استفادہ کی سعادت بخش ۔ یقینا حضرت مولانا موصوف روقادیا نیت پر کام کرنے والے تمام افراد کی طرف سے شکر یہ کے مستحق بیں کہ مولانا نے اس نایاب اور قیمی کما ہو الله خید البخز البخر البخر البخر البخر المعلق عنا وعن جمیع المسلمین "

والسلام! شاه عالم گورکھپوری، دارالعلوم دیو بنر

#### جمع برادران اسلام خصوصاً تاجران رنگون سے گزارش خدا کے لئے غور سے پڑھو!

اے برادران اسلام! اے ہمدردان ملت! کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ دنیا میں کس قدر ندا ہب ہیں اور وہ کیا کررہے ہیں۔ یقیناً آپ کو بیسب کچیمعلوم ہے۔ خود آپ کے شہرنگون میں قریب سوند ہب کے موجود ہیں اور ان ند ہبول کے ماننے والے اپنے اپنے ند ہب کی اشاعت وحمایت میں سرگرم ہیں اور کوئی طریقہ کوشش کا ایسانہیں جوان سے چھوٹ جاتا ہو۔ روئے زمین پر فقط ایک ہم مسلمانان اہل سنت و جماعت ہیں جوخواب ٹرگوش میں سورہے ہیں۔

خروس اور شہباز سب اوج پر ہیں فظ ایک ہم ہیں کہ بے بال وہر ہیں

جن مسلمانوں کو اپنے دین پاکی خدمت کا شوق بھی ہے۔ ان میں اکثر کی حالت ہو ہے کہ روپیہ سے خالی ہیں اور بعض کے پاس روپیہ سے وان کو کام اور بے کام کی پہچان نہیں ہے۔ خواجہ کمال الدین کو کہتے ستا ہے کہ میں لندن میں جا کر تبلیخ اسلام کروں گا۔ ان کو ہزاروں لا کھوں روپیہ وے دیا۔ پھر کسی نے تحقیق بھی نہ کی کہ انہوں نے لندن میں جا کرکیا کیا۔ اسلام کی اشاعت کی یا مرز ائیت پھیلائی ؟ کسی نے ان سے یہ بھی نہ کہا کہ حضرت آپ لندن میں مسلمان بنانے کے لئے جارہے ہیں کیا اب ہندوستان میں کوئی غیر مسلم باتی نہیں؟ سب کو مسلمان کر چکے۔ بہر حال مسلمانوں کی حالت رنج کے قابل ہے۔ کسی کو توجہ نہیں اور کسی کو سلیقہ نہیں۔ طبقہ علماء میں امراء کی خدوں کی خدوں کی خدوں کی خدوں کے ایمان کر چکے۔ بہر حال شکوہ ہے کہوں کی خدوں کی کہوں کیا ہوں کا بڑھا دینا یا فتو کی لکھو دینا جائے ہیں اور جو ضرور تیں اس وقت در پیش ہیں ان سے بالکل بخر ہیں۔

برادران من!ان دونوں طبقوں کی شکایتیں ایک حدتک درست ہیں۔ ابھی تازہ واقعہ ہے جب عالی جناب (امام اہل سنت) حضرت مولا تا محمر عبدالشکور صاحب فارو کی ''دریر النجم'' کلھنو سے رنگون تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ایک انجمن کی بنیاد ڈالی اور اس کی خدمات کو دوشعبوں برخقسم کیا۔ دوشعبوں برخقسم کیا۔

اوّل! بیرکه مسلمانوں کومسلمان بنانے ،اپنے ندہب سے واقف کرنے کی کوشش کی

جائے۔

دوم! بیکه غیرمسلموں کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اور بی بھی فر مایا کہ پہلا کام ب

نسبت دوسرے کے ہمل بھی ہے اور مفید اور ضروری ہونے میں بھی دوسرے کام پر فوقیت رکھتاہے اور جناب ممدوح نے ان دونوں خدمات کے نہایت ہمل اور نتیجہ خیز طریقے بھی متعین کئے ۔جن میں تقریری اور تحریری دونوں قتم کی خدمات کا مفصل تذکرہ تھا۔ اگر ان تجویزوں برعمل ہوتا تو تھوڑے ہی دنوں میں کیا ہے کیا ہوجا تا۔

اس جلسہ میں تمام رگون کے ائمہ مساجد اور بعض تا جران عالی ہمت بھی موجود تھے۔
سب نے اس تجویز پر لبیک کہی اور اس کے مفید اور نتیجہ بخش ہونے کا لیقبن ظاہر کیا۔ بعض ذی رتبہ
تاجروں نے سے جوش میں بڑی بڑی رقبوں کے دینے کا وعدہ کیا۔ جن میں عارف معلم صاحب
اور حاجی یوسف صاحب، واؤد صاحب خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ عارف معلم صاحب
نے اپنامکان دوسورو پیے ماہوار کرایکا دفتر انجمن کے لئے اور پچاس روپیہ ماہوار مصارف کے لئے
پیش کیا۔ 'وعلی ہذا القیائس ''مگرمولا ناصاحب ممدوح کے تشریف لے جانے کے بعد بیہ
سب با تیں افسانہ خواب ثابت ہو کی معلوم نہیں یہ کوتا ہی کس کی طرف سے ہوئی۔ علاء کی طرف
سے یا امراء کی طرف سے۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت مولانا صاحب موصوف سے سورتی تاجروں کی درخواست تھی کہ آپ رگون میں قیام کریں۔ گرانہوں نے منظور نہ کیا۔ اگر وہ وہاں رہتے تو بلاشک نہانی اور کتابی تقریری وقو رہی دونوں طرح کا درس تبلیخ اس پیانہ پر جاری ہوجا تا جوتجویز ہوا تھا اور اس کا میں جس تدررہ بید کی ضرورت ہوتی تاجران رگون کی اوئی توجہ ہے آسانی فراہم ہوجا تا اور اس کا نفی نہ صرف ملک برماء بلکہ سارے ہندوستان بلکہ تمام ونیا کو پنچتا۔ گریہ خیال دل کے مجھانے کے لئے چنداں مفید نہیں۔ اچھا اگر حضرت مولانا صاحب ممدوح دوسری مہمات وضروریات کے باعث ترک وطن کر کے رگون میں مقیم نہ ہوسکے تو دوسرے علاء رگون میں موجود تھے اور ہیں، ان باعث ترک وطن کر کے رگون میں کیا جو انہیں ایا تا ایا ہے سیکام کیوں نہ لیا گیا اور دین الٰہی کی حمایت کرو۔ جس پر آج چاروں طرف سے حملے ہور ہے ہیں اور پچھے نہیں ہوسکتا تو کیا مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنے کی کوشش بھی تم سے نہیں ہوسکتی ؟

دين كا دعوى اور امت كى خر ليت نهيں حاج ہوتم سند اور امتحان ديتے نہيں اسمردان بكوشيدوجامدزناں نپوشيد۔وما علينا الا البلاغ!

راقم: أيك جَكرسوخة مسلمان اورمسلمانون كاادني خادم

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### ابتدائيه

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على نبيه الذي لا نبى بعده وعلى اله وصحبه الذين بهم تكامل جنده!

امابعد! برادران ایمانی کی خدمت میں گزارش ہے کہ گزشتہ ایام میں مرزاغلام احمد قادیانی مدی نبوت کے بعض تبعین نے ارادہ کیا کہ ملک برما میں مرزائیت کی تخم ریزی کریں۔شہر رنگون میں دوچار مرزائی میں ۔ گلر وہ بالکل کمنا می اور کس میری کی حالت میں ہیں۔ لہذا تجویز ہوئی کہ خواجہ کمال اللہ بن جو بوجہ اشتہارات تبلیخ اسلام کے ،سادہ لوح مسلمانوں کی نظر میں بچھ مقبولیت حاصل کر میکے ہیں۔ رنگون قدم رنجو فرما کمیں۔ چنا نچھ صاحب معدوری تشریف لائے۔

ق تعالی جزائے خبر دے مسلمانان رگون کو بالخصوص سور قی تا جروں کو کہ وہ عین وقت پر متوجہ ہوگئے اور انہوں نے اس فتنہ کا آغازی میں مقابلہ کر کے تمام ملک برما کواس مہلکہ عظیمہ سے بچالیا۔ان صاحب نے بہال تک کوشش کی کہ ہندوستان سے عالی جناب (امام اہل سنت) مولا نامجہ عبدالشکور (فاروق) صاحب مرز "انجم" کصنوی کو تکلیف دی اور خوب خوب کام کیا۔ "بارك الله عليهم في الدنيا والا خرة"

بیاس معرکه خیز واقعه کی روئیداد ہے۔ نام اس کا''صحیفهٔ رنگون برپیروان و جال زبوں'' رکھا گیااوراس کوایک مقدمہاور دوباب اورا یک خاتمہ پر مرتب کیا گیا۔

مقدمہ میں''مرز ااور مرز ائیت'' کی مختصر دنجیپ تاریخ بیان کی گئی ہے اور پہلے باب میں خواجہ صاحب کے رنگون آنے کا اور حضرت مولانا صاحب مدیر'' النجم'' عم فیضد کے تشریف لانے کے بعد خواجہ صاحب کے مقابلہ میں اتمام حق کی جس قدر کارروائیاں ہوئیں ان کامفصل بیان ہے۔

دوسرے باب میں مرزااور مرزائیت کے باطل اور خارج از اسلام ہونے کے دلائل بیان کئے گئے ہیں اور اس سلسلہ میں حسب ذیل امور بیان ہوئے ہیں۔

ا..... مرزا کا گذاب ہونا،اس کے بکثرت جغوث خوداس کی کتابوں ہے۔

٢ مرزا كاتوال متعلق تو بين انبياء يهم السلام ـ

۳... مرزا کادعویٰ نبوت۔

مرزا کامنکر ضرور یات دین ہوتا۔
 ختم نبوت کی بحث۔
 حیات سے علیہ السلام کی بحث۔
 مرزائیوں کے انگریز کی ترجمہ قرآن مجید کانمونہ۔
 خاتمہ میں علاء اسلام کے نقے، مرز ااور مرزائیوں کے کفر پر نقل کئے گئے ہیں اور سید خاتمہ میں علاء اسلام کے نقے میان کو ہماری مساجد وقبر ستانوں میں کوئی حق ہے۔
 اس کے بعد حکومت وقت کا ایک فیصلہ ہے۔ جس میں مرزائیوں کا خارج از اسلام ہونا اور مسلمانوں کے قبر ستان سے ان کا بے دخل ہونا دکھایا گیا ہے۔

الحمدللد! بيكاب الى جامع وكمل تيار بوگى كه جوخض اس كواة ل سے آخرتك د كھے لے مرزائى كو بحث ميں مرزائى كو بحث ميں مزائيت كى پورى حقيقت سے واقف ہونے كے علاوہ بڑے سے بڑے مرزائى كو بحث ميں مغلوب ومبوت كرسكتا ہے۔خواہ وہ قاديانى پارٹى كامويالا ہورى پارٹى كا۔

جولوگ اس كتاب سے فائدہ اٹھا ئير -ان سے التجا ہے كہ اس كتاب كے مؤلف اور فيران تمام مسلمانان رگون كے لئے بارگاہ اللی میں دعائے فيركر بي جن كى مسائی جيلہ سے بيكام مواادر جن كے مصارف سے بيكتاب جيس و الله ولينا في الدارين وهو حسبنا رب المشرقين ورب المغربين وصلى الله تعالىٰ علىٰ رسوله الثقلين سيدنا ومولانا محمد و على الله وصحبه الى وجود الملوين وطلوع القمرين "ومولانا محمد و على اله وصحبه الى وجود الملوين وطلوع القمرين "

#### مقدمه

مرزااورمرزائيت كى مخضرتاريخ

حدیث شرافیہ میں ہے کہ رسول خداد کا نے فرمایا کہ: میرے بعد تعیں دجال، کذاب، ہول کے جونبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالا تھے میں خاتم النہین موں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اس ارشاد نبوی کے مطابق بہت ہے دجال مدعی نبوت دنیا میں پیدا ہو بھے۔اس سلسلہ کا ایک شخص ہمارے زمانہ میں سرزمین پنجاب سے فلاہر ہوا۔ جس کا نام مرزاغلام احمد تھا۔ پنجاب (ہندوستان) میں ضلع گورداسپور کے متعلق ایک چھوٹا ساقصبہ قادیان ہے۔امرتسر سے ثمال مشرق کوجور بلوے لائن جاتی ہے۔اس میں ایک بڑا اطبیقن بٹالہ ہے۔جوایک پرانا اور مشہور تصبہ ہے۔ بٹالہ سے گیارہ میل کے فاصلہ پر''کادیان'' ہے۔ مرزاغلام احمداسی مقام''کادیان لے'' کے رہنے والے تھے۔جس کوانہوں نے قادیان مشہور کیا۔

مرزاغلام احمد (مرزائیوں کے بقول) ۱۲۶۱ھ مطابق ۱۸۴۵ء (اور اپنے بقول ۱۸۳۹ءیا ۱۸۴۰ء) میں پیدا ہوئے اور ۲۲ روئیج الثانی ۱۳۴۰ھ مطابق ۲۲ رمئی ۱۹۰۸ء کومر گئے۔'' (کتب البریس ۱۵۹ نیزائن جساس ۱۷۷)

مرزاغلام احمد کے والد مرزاغلام مرتفیٰ پیشہ طبابت کرتے تھے اور کچھ مختفری زمینداری بھی تھی۔ مرزا قادیانی نے ابتداء عمر بیل فاری اور پچھ عربی پڑھی۔ کتب درسیہ تمام نہیں ہونے پائیں کہ (اوباش دوستوں اور اپنی آ وارہ گردی کی بدولت) فکر معاش نے پریشان کردیا۔ تخصیل علم چھوڑ کرنوکری کی تلاش شروع کی۔ مرزا کا ابتدائی زبانہ نہایت کمنا کی اور عمرت میں گذرا۔ جیسا کہ خودمرزانے اپنی کتاب 'استفتا' میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی مفلسی اور تنگدی کو بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ میرے باپ وادا آئیں ختیوں میں مرکئے۔

(ضميمه حقيقت الوحي ص ۷۸; خزائن ج۲۲ص ۲۰۸)

المخقر مرزا غلام احمد بہت ہر گردانی و پریشانی کے بعد کسی طرح سیالکوٹ کی کچہری میں (۱۸۹۳ء میں منتی گیری کے لئے) پندرہ رو پہ یا ہوار کے ملازم ہوگئے۔ گراس قلیل رقم میں فراغت کے ساتھ بسر نہ ہو گئ و یہ سوچا کہ مختاری (وکالت) کا قانون پاس کر کے مختاری شروع کریں۔ چنانچہ بڑی محنت سے قانون یا دکر نا شروع کیا۔ لیکن امتحان ویا تو کامیاب نہ ہوئے۔ آدی سے چلتے ہوئے۔ لہذا (۱۸۲۸ء میں منٹی گیری چھوڑ کر) ایک دوسرا راستہ اپنے لئے تبحویز کیا۔ اشتہار بازی اورتصنیف و تالیف کے ذریعہ سے شہرت حاصل کرنے کے دریے ہوئے۔ سب کیا۔ اشتہار بازی شروع کی۔ بڑے بڑے اشتہار نہا ہت آب و تاب سے ہراروں شائع کئے۔ راقم کی نظر سے مرزا قادیانی کئی اجتدائی اشتہارات گذر

لے تسیح نامہ اس مقام کا یہی ہے۔ اہل پنجاب اس کواب بھی کا دیان کہتے ہیں۔ پنجا کی زبان میں کا دیان کہتے ہیں۔ پنجا کی زبان میں کا دی کیوڑہ کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں کیوڑا فروش لوگ رہتے تھے۔ مرزائ بہت رویسے صرف کر کے سرکاری کا غذات میں اس کو قادیان تکھوایا اور لکھا کہ یہ لفظ دراصل قانیاں ہے۔ حال نکدیہ سب جمع شاور گناہ بےلذت ہے۔ حال نکدیہ سب جمع شاور گناہ بےلذت ہے۔

جب اس طریقہ سے ایک حد تک شہرت حاصل کر چکے تو (۱۸۸۰ء میں) ایک کتاب ''براہین احمد بی'' آریوں کے مقابلہ میں تصنیف کی اور اس کے لئے (۲۰صفحہ کی کتاب پر۲۰ ہزار سے ذائد) ہڑے ہوئے اشتہارات نکالے اور مسلمانوں سے چندہ لیا اور خوب لیا۔ ہزاروں روپیہ اس بہانہ نہ مرزا تادیانی نے وصول کیا اور اب کچھ فراغت والممینان سے بسر ہونے لگی۔

عًا بًا مرزا قادیانی نے ای وقت سے اپنے دیاغ میں پی خیالات قائم کر لئے تھے کہ بقدر یخ مجددیت وسیحیت و نبوت ورسالت کے دعویٰ کرنا جائے۔ اگریددعویٰ چل گئے تو پھر کیا ہے۔اچھی خاصی با دشاہت کا لطف آجائے گا اورا گرنہ چلے تو اب کون می عزت حاصل ہے۔ جس کے جانے کا خوف ہو۔ بنیا دان دعو دُل کی ان کے ابتدائی اشتہارات میں بھی کچھ کچھ موجود ہے۔خوش قسمتی سے مرزا قادیانی کواسی ابتدائی زمانہ میں کچھ دنوں سرسیداحد خان علی گڑھی کی صحبت بھی نصیب ہوگئی اوران کی روشن خیالات نے مرزا قادیانی کے لئے ان کے مجوزہ راستہ کو کیچیہل کردیا۔مرسید نے اس زماند میں بیمسئلہ اختر اع کیا تھا کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام مرگئے۔ کوئی انسان اتنے ونوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ بس مرز اقادیانی نے بھی اینے آغاز کے لئے اس مسکلہ کو پیند کیا اور اس پر بڑا زور دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام مرچکے۔ بڑے بڑے بڑے اشتہار بھی شائع کئے۔علاو عقلی استبعادات اور خانہ ساز الہابات کے کئی آیات قر آئیداور کئی حدیثوں کو بھی دوراز کارتاویلات کر کےاپے استدلال میں پیش کیا۔علماء اسلام کومباحثہ کے چیلنج دیے اور کی مقام پرمباحث بھی کیا۔سب سے زیادہ مشہور مباحثہ جواس مسئلہ میں ہوا وہ ہے جو بمقام دہلی جناب مولوی محمد بشیرصا حب سهوانی مرحوم ہے (۱۹رزیع الا وّل ۱۳۰۹ھ بروز جمعہ دبلی بعد نماز جمعه برمکان خسر مرزا قادیانی) ہوا۔جس میں مرزا قادیانی نے بالآ خرایی عابر ی ومغلوبیت دکھ کریہ بہاند کیا کہ میرے گھر( قادیان) سے تارآ یا۔میرے خسرصاحب بیار ہیں۔اب میں نہیں تظہر سکتا اور راہ فرارا ختیار کی ۔ کا رروائی اس مباحثہ کی جیب گئے ہے۔جس کا نام''الـــــــــــق الصريح في اثبات حياة المسيح "ج-بيمتله چونكه الكريزى دانوں ك مذاق ك مطابق تھا۔اس لئے انگریزی دان طبقہ کی توجہ بھی آپ کی طرف مائل ہوئی اور مقصود بھی یہی تھا ك ووت مند طبقه كومتوجه كما جائے۔

موتی پاکر مرزا قادیانی نے پہلے تواپئے کوایک روش ضمیر صوفی ظاہر کیا اور خفیہ طور پر درائی ہے کہ دوگوں کو ترغیب دے کر مرزا قادیانی سے مرید کرائیں۔ ریاست مینڈھو، ضلع علی

گڑھ کے ایک واقعہ نے اس راز کوظا ہر کردیا۔ پھر مجد دہونے کا دعو کا کیا۔ پھر مثیل مسے ہونے کا،
پھر مہدی ہونے کا ادعا کیا۔ مریم بھی ہے اور ابن مریم بھی ہے اور اس کے بعد ختم نبوت کا افکار کر
کے اپنے نبی ورسول، صاحب وہی وصاحب شریعت ہونے کا اعلان کیا اور اپنے کو تمام انبیائے
سابقین سے اعلیٰ وافضل قرار دیا۔ آخر میں کرشن ہونے کا شرف بھی عاصل کرلیا۔ (تذکرہ سسمہ)
ان مختلف و متناقض دعووں میں عجیب رنگ مرزا قادیانی نے بدلے۔ بھی تو یہ کہا کہ میں
کہ میں نہ نبی ہوں اور ندرسول، ہر سم کی نبوت حصرت مجر مصطفیٰ اللہ اللہ بھی کے بھی نہ مائے وہ
نبی ہوں، رسول ہوں، صاحب شریعت ہوں، تمام نبیوں سے افضل ہوں، حتی کہ جو بھے نہ مائے وہ
کافر ہے۔ بلکہ انصاف یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ ''الوہیت' کا بھی فرمایا ہے۔ غرض کوئی
ر شبہ مرزا قادیانی سے چھو شے نہیں پایا۔ جیسا کے عقریب انشاء اللہ تعالیٰ خودان کے اقوال بلفظ نقل
کے طاکمیں گے۔

الحاصل: مرزا قادیانی نے خوب نام پیدا کیا اور خوب عیش کیا۔ عمدہ عمدہ غذا کیں ادعکہ وعجدہ غذا کیں ادعکہ وعجدہ غذا کیں ادعکہ وعجب نام پیدا کیا اور خوب عیش کیا۔ عمدہ عمدہ غذا کیں ادعکہ وعجب نے استعال امام بنام غلام ص ۵) نفیس نفیس لباس جو بھی ان کے باپ دادا کونصیب نہ ہوئے تھے استعال فرماتے رہے۔ اتی دولت کمائی کہ اپنی اولاد کے لئے براز خیرہ چھوڑ گئے۔ بیسب پھی تو ہو چکا مگر اب وہ ہیں اور دار الجزاء ہے۔ جہاں نہاشتہار بازی کا م آسکتی ہے نہ دلفریب دعویٰ۔

مرزاغلام احمد کے بعد ان کے دوست علیم نورالدین صاحب خلیفہ ہوئے اور وہ بھی چل بسے۔اب آج کل ان کے خلیفہ دوم ان کے فرزندار جمند مرزامحود قادیا نی ہیں۔ ل

ا حکیم نورالدین ۱۹۱۳ء میں مرا۔ اس کے بعد بشر الدین محود خلیفہ ہوا جو علماء اسلام پاکھنوں حضرت مولا تا منظورا حمد چنیوٹی مظلہ سے مباہلہ کی پاداش میں ۱۹۲۵ء میں مرگیا۔ اس کے بعد مرز امحمود ہی کا برابیٹا مرز اتا صر خلیفہ بنا۔ وہ بھی مولا تا چنیوٹی کے دعاء مباہلہ سے ۹ رجون ۱۹۸۲ء میں اس نے شادی کی اور کشتہ ۱۹۸۲ء میں اس نے شادی کی اور کشت کھا کر کشتہ ہوگیا۔ تا صر کے بعد اس کے چھوٹے بھائی مرز اطا ہر نے خلافت کی کمان سخبالی۔ اس نے بھی مراہلوں کا خوب ڈھونگ رجایا گر المحمد للہ ۱۹ اراپر یل ۲۰۵۳ء میں خدا نے اس سے بھی میں کو پاک کر کے تیسر سے بار قادیا نیوں کے لئے عمر سکا سامان فراہم کیا ' فسط ذا جعد الحق الا النہ سے اگراس نے اپنے چھلوں کے انجام سے بتی الدے سے سے مصل نہ کیا تو انشاء اللہ دو بھی اپنے اس خام کے جات کر اس نے اپنے چھلوں کے انجام سے بتی صل نہ کیا تو انشاء اللہ دو بھی اپنے انجام کو جلد ہی پہنچ گا۔

خلیفہ دوم صاحب کے زمانہ میں مرزاغلام احمہ قادیانی کے تبعین میں باہم افتراق پڑا اوراس وقت تک پانچ فرقدان میں ہو چکے ہیں۔ مرزائی بیار ٹیول کا اہم الی تعارف

ا .....لا ہوری پارٹی: جس کے امام مسٹر حمی علی صاحب اور رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں۔ (بید ونوں مرز اقادیانی کے قدیم اور قریبی مرید ہیں)

٢ .... مُحُودى يارتى: جس كامام رزامحود (پسرمرزا قاديانى) بين \_

سسنظهیری پارٹی: جس کا پیٹواظهیرالدین اروپی (مرید مرزا قادیانی) ساکن گوجرانوالہ (پاکستان) ہے۔

۳ ..... شاپوری پارٹی: جس کاسرگروہ عبداللہ شاپوری (مرید مرز ا قادیانی) ہے۔ ۵ .....مزیال پارٹی: جس کا مقترا محمد ہے۔ سمبڑیال ایک گاؤں (پاکستان میں) ضلع سیالکوٹ کے پاس ہے۔ میخض اس گاؤں کا ہاشندہ ہے۔

لا ہوری پارٹی اور محمودی پارٹی میں بظاہر تو اختلاف ضرور ہے اور اس اختلاف کی بنیاد
یوں پڑی کہ مسٹر محمع کی بیرچاہتے سے کہ تھیم نو رالدین کے بعد (۱۹۱۳ء میں) میں خلیفہ بنایا جاؤں۔
مرزامحمود کے سامنے ان کی نہ چلی لہذا دونوں میں رنجش ہوگئ کرعقا کد کے اعتبار سے دونوں میں
کچھزیادہ فرت نہیں ہے۔ جو پچھ فرق ہوہ ایک عظم ند کی نظر میں جنگ زرگری سے زیادہ نہیں ہے۔
بہر کیف جو پچھا ختلاف ہوہ ہیے کہ لا ہوری پارٹی مرزا کو مقتدا، پیشوا، سے موجود،
مجدودت ،سب پچھ مانتی ہے۔ گرران کی نبوت کے متعلق ابنا نہ عقیدہ ظاہر کرتی ہے کہ دہ محبازی طور

پر نبی کھے گئے ہیں۔ حقیق نبی نہ تھے اور مرز اقاویا نی نے جن جن الفاظ میں دعویٰ نبوت کا کیا ہے۔ ان الفاظ کی دوراز کار تاویلات کر کے جا ہتی ہے کہ حقیقت حال پر پردہ ڈالے۔

محمودی پارٹی کہتی ہے کہ مرزاحقیق طور پر نبی تھا۔ جیسے اور انبیاء ہو پی ہیں۔ مرزا قادیانی کانہ مانے والا بھی کا فرہے۔ جیسے کہ حضرت محمد رسول الشفائی کانہ مانے والا۔ یہ پارٹی مرزا قادیانی کے کلمات کی تاویل نہیں کرتی اوراس کے دعویٰ نبوت کو چھپانا پندنہیں کرتی۔ بلد (نے من گھڑت تادیلات کے بردہ میں) ختم نبوت کا انکار کرتی ہے۔

لا ہورں پ<sub>ی</sub> بٹی دراصل بڑی (نفاق کی) پالیسی سے کام لے رہی ہے۔اس نے دیکھا ان دعوی : ت سے بھڑ کتے ہیں اورا پسے متوحش ہوتے ہیں کہ پھران کے جال میں سپننے ہیں کہ جائتی اور چندہ وغیرہ جو پرکھ وصول ہوتے ہیں وہ مسلمانوں ہی سے وصول : وت ہیں۔اس لئے اس نے بیروش اختیار کی ہے کہ ہم مرز اکو نبی نہیں مانتے اور مرز اکے نہ ماننے والوں کوکا فرنہیں کہتے۔ چنانچہ اس پالیسی سے بہت کچھ فائدہ اٹھار ہی ہے اور مسلمان جس قدر اس کے فریب میں آجاتے ہیں مجمودی پارٹی کے فریب میں نہیں آتے۔

محردی پارٹی اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ کیونکہ اس کے امام مرزامحود کو اپ باپ کے مرزد کا دعویٰ نبوت کسی تاویل سے ترکہ نے پورے طور پرمستغنی کر دیا ہے۔ نیز وہ دیکھتی ہے کہ مرزا کا دعویٰ نبوت کسی تاویل سے حصے نہیں سکتا۔

مرزائیوں کی بھی دونوں پارٹیاں بڑی ہیں اوراس کتاب میں انہیں دونوں کی حقیقت مرزائیوں کی بھی دونوں کی حقیقت انشاء اللہ تعالیٰ دکھائی جائے گی۔ باتی تین پارٹیاں بہت مختفر خضر ہیں اورانہیں دونوں کے دوسے وہ بھی مردود ہوجاتی ہیں۔ البذائن بغرض علم پھھا جہائی تذکرہ ان کا اس مقام پر لکھا جاتا ہے اور اس مخصی مردود ہوجاتی ہیں۔ البذائن مرزا کو نبی ورسول سے بالا برخدا کا مظہر قرار دیتی ہے اور اپنے اس اعتقاد کے ہوت میں مرزا قادیانی کے وہ کلمات پیش کرتی ہے۔ جن میں الوہیت کا دعوی ہے۔ اس پارٹی کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کی گھیرالدین ارد بی جو اس فرقہ کا امام ہے۔ وہ یوسف موجود ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی ہیں تھی گی گئی کہ ''میرے بعد یوسف آئے گا۔ بس اسے یوں سمجھ کو کہ خدائی اتراہے۔''

ظهير الدين كهتا بكره ويسف على مول اور على خدا كامظهر مول - "نعوذ بالله من هذاه الكفريات الصريحة"

میں میں اس کا ایک تول ہے تھی ہے کہ نماز قادیان کی طرف منہ کرکے پڑھنا جا ہے۔ کیونکہ قادیان مکہ ہے وہاں خدا کے ایک رسول نے جنم لیا تھا۔

تیار پوری پارٹی بھی مرزا کونی ورسول مانتی ہے۔ گراس کا پیشواعبداللہ تیا پوری مروا سے سبقت لے گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے خودائیے بازو سے الہام ہوتا ہے۔ اس مخض نے اپنی کتاب ''تفسیر آسانی'' میں حضرت آ دم علیہ السلام کوحشرت حوا کے ساتھ خلاف وضع فطرت ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ (نعوذ باللہ منہ)

سمبر یالی پارٹی،سب سے سابق القدم ہے۔ محد سعید جواس کا پیشواہے۔ کہتا ہے خدا نے مجھے قر الانبیاء فر مایا اور کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد کوئی شریعت کی قتی وہ شریعت محمد مید کی اصلات کے لئے جیسے گئے تھے۔ مگر اس کا موقع پورے طور حیوان کوئیس ملا۔ بیٹھ جواصلا حات شریعت محمد میدکی (مرزا قادیانی کی اصلاحات کے علاوہ) اب تک پیش کر چکا ہے ان میں سے چند میہ ہیں۔

ا ..... شراب حلال ہے۔

۲..... اپنی رشته داری میں مثلاً خاله، پھوپھی، چیا، ماموں، کی اثر کی سے نکاح حرام ہے۔

سم ..... تُعَنَّدُ ام م ـ "وغير ذلك من الخرافات نعوذ بالله منها"

یہ پانچوں پارٹیاں آپس میں اس قدراختلاف ظاہر کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر
کہتی ہیں۔ گردین اسلام کے تباہ کرنے اور مسلمانوں کے لوشے میں سب مشتر کہ سعی کررہی ہیں۔
سب کی بیہ متفقہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو حضرت رممتہ اللعالمین میں ایک رحمت
سے نکال کرمرز اغلام احمد قاویانی کی امت بنایا جائے۔ خدااس بلاسے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔
ورندان کے مکر وفریب سے بچٹا ہرایک کا کامنہیں۔

"ننبيه ضروري

مرزاغلام احمد قادیانی کے پیروکس لقب سے یاد کئے جا کیں۔ اس میں بھی بعض ناواقف بخت غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عرف عام ادر کا فداہل اسلام نے اس فرقہ کو مرزائی کا لقب دیا ہے۔ اس لقب کا رواج بھی کافی ہو چکا ہے۔ بعض لوگ اس فرقہ کو قادیانی بھی کہتے ہیں۔ یہ لقب بھی پوری شہرت عاصل کر چکا ہے۔ جھٹے ہیں تا مل نہیں ہوتا اور خانقاہ رحمانیہ موثگیر (بہار) سے اس طا کفہ کو 'جدید عیسائی' کا خطاب ملا ہے جو واقعی بہت موزوں اور بامعتی ہے۔ عالی جناب (امام اہل سنت ) حضرت مولان عاصا حب مرز ' النجم' عم فیصفہ نے بمقام بھا گیور مولوی عبد الماج صاحب مرزائی کے اس اصرار پر کہ ہمیں غلام احمد کے نام کی طرف نسبت و بیجے ۔ ان کو غلمدی کا لقب دیا تھا۔ یہ لقب بھی بعض اہل علم کی مطبوعہ تحریرات میں آ چکا ہے۔ پس مسلمانوں کو لازم ہے کہ اس فرقہ کو انہی چا رہا موں میں سے کسی کے ساتھ یا وکیا کریں۔

ا .....مرزال باستادیانی سسجدید سیال سسفلمدی

اس فرقد کی خواہش ہے کہ ان کو''احمدی'' کہا جائے اور اپنی تحریرات میں وہ اپنے کو احمدی لکھتے ہیں۔ مگر مسلمان اس خواہش کو ہرگز پورانہیں کر سکتے۔ بدووجہ۔

ادّل! بیکهاس لفظ میں شبہ ہوتا ہے کہ شایدرسول خداتا گئے کی طرف نسبت مراد ہو۔
دوم! اس دجہ ہے کہ آج کی سو برس سے لفظ احمدی حضرت امام ربانی مجدوالف ٹانی
شخ احمد سر ہندی فاروتی کے تبعین کے نام کے ساتھ استعال ہور ہاہے۔ان حضرات کی مہروں میں
بیلفظ کندہ ہے۔حضرت مولانا شاہ غلام علی صاحب کی مہرہے۔ (غلام علی احمدی) حضرت مولانا
شاہ احمد سعید صاحب کی مہرہے۔ (احمد سعید احمدی)

لہٰذامرزائیوں کے لئے اس لفظ کا استعال ایک طرح کاغصب ہوگا۔ کسی مسلمان نے مجھی اس فرقہ کواحمہ ی کلھا ہوتو بیاس کی ناوا تفیت ہے یا سبقت قلم۔ "عافانا الله من جمیع ما یکرہ"

#### بہلاباب

رتگون میں مسلمانوں اور مرزائیوں کے مقابلہ کے واقعات

خواجہ کمال الدین صاحب جومرزائیوں کی لا ہوری پارٹی کے مرگرم مبلغ بلکہ اس پارٹی کے وزیراعظم ہیں۔ پہلے لا ہور میں وکالت کرتے تھے۔ گراس میں چنداں کا میابی نتھی۔ لہذااس کوترک کر کے آپ نے سارے ہندوستان میں اعلان کردیا کہ میں تبلیغ اسلام کے لئے لہندان عبا اعلان کردیا کہ میں تبلیغ اسلام کے لئے لہندن جاؤں گا۔ مسلمان اس دلفریب لفظ کوئن کرگرویدہ ہوگئے اور خوب خوب چندہ دیا۔ خواجہ صاحب لندن تشریف لے گئے اور وہاں خوب عیش ہو تا مافول میں قیام فرماتے ہوئے مرزائیت کی تروی کی میں مشغول ہوئے۔ مسلمانوں کی برابرسادہ لوح قوم شاید ہی دوسری ہو۔ غالبًا آخ کوئی عیسائی ان میں مشغول ہوئے۔ مسلمانوں کی برابرسادہ لوح قوم شاید ہی دوسری ہو۔ غالبًا آخ کوئی عیسائی ان ہو جائم کہ میں تبلیغ اسلام کا کام کروں گا۔ مجھے چندہ دوتو وہ اس کو بھی چندہ دینے کے لئے آ مادہ ہو جائماں۔

خواجہ صاحب کی جماعت نے ایک اگریزی ترجمہ قرآن مجید تیار کیا اوراس کے لئے مسلمانوں سے چندہ مانگا۔ دوسرے مقامات سے جس قدر رقیس ملی ہوں ان کا تو صاب نہیں۔ صرف رنگون سے تقریباً ولہ ہزار دوپیدیا گیا۔وہ ترجمہ لندن میں چھوایا گیا اوراب معقول قیت پر پیچا جارہا ہے۔اس ترجمہ میں شروع سے لے کرآخر تک تمام خرافات مرزائیت کے بھرے ہوئے ہیں۔جودین اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔جیسا کے فقریب نمونداس کا پیش کیا جائےگا۔ خواجہ کمال الدین کی نظر برمایہ

ای سلسله میں خواجہ صاحب کورگون کی طرف توجہ ہوئی اور آپ نے بعض اہل رنگون سے خط و کتابت کر کے (ماہ تمبر ۱۹۲۰ء کی ابتدائی تاریخوں میں ) رنگون تشریف لانے کا ارادہ خلاہر کیا۔رنگون تشریف لانے ہے آپ کے دومقصد تھے۔

اوّل! بيركيصوبه برجامين مرزائيت كي اشاعت كريں-

دوم! بیکہ مسلمانوں ہے جن کے دین کی نیخ کئی آپ فرماتے ہیں۔ چندہ بھی لیں۔ سنا ہے کہ بعض تا جران رنگون نے ان سے وعدہ کرلیا تھا کہ کم از کم ایک لا کھروپیہ چندہ کرکے فراہم کر دیا جائے گا۔ گرخوش قتمتی ہے رکون میں جعیت العلماء قائم ہے اور کئی مدارس اسلامیہ ہیں۔ جن
کی وجہ سے علائے کرام کی ایک جماعت رکون میں مقیم ہے۔ جمعیت علاء کو جب خواجہ صاحب کی
تشریف آور کی کی خبر ملی تو ان حضرات کو تمض بوجہ تمیت وین اس کا خیال پیدا ہوا اور وہ خدا کا نام
لے کر اس بات کے لئے مستعد ہوئے کہ خواجہ صاحب کو مرزائیت کی اشاعت میں کامیا لی نہ
ہونے بائے۔ چندہ چاہے ایک لا کھ کی جگہ دولا کھ لے جائیں۔ اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ چنا نچے خواجہ
صاحب کے تشریف لاتے ہی کئی اشتہارات جن میں مرزا کے حالات اور مرزائیت کی حقیقت
پورے طور پر ظاہر کی گئی تھی۔ معززین شہر اور جمعیت العلماء کی طرف سے تمام شہر میں تقیم اور
حسال کئے گئے۔

. حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب كى رنگون تشريف آورى

ان اشتہارات سے فی الجملہ واقفیت''مرزائی ندہب'' سے مسلمانان رگون کو حاصل ہو چکی تھی۔ گراس کے بعد جمعیت العلماء نے بیرائے طے کی کہ عالی جزاب (امام الل سنت) مولا ناعبدالشکورصاحب فاروتی مظلم مریز''النجم'' لکھنو کورگون آنے کی تکلیف دی جائے تا کہ اس فتند کا پورے طور برقلع وقع ہوجائے۔

چنانچ ایک تارآپ کی خدمت میں بھیجا گیا اورآپ نے بمقتصائے ممیت وی اس طویل سفر کوگوارا فر مایا۔ عرجم مالحرام ۱۳۳۸ ھ (بمطابق اگست ۱۹۲۰ء) کوآپ رونق افروز رنگون بوئے اورآپ نے سعی بلیغ ،اس فتنہ کے قلع وقع میں مبذول فرمائی حق تعالیٰ نے آپ کوسعی جمیل کومشکور کیا اور نتیجہ حسب مراولکا۔

جو جو کوششیں جناب معدوح نے کیں ان سب کاعلی انتفصیل ذکر کرنا تو بہت طویل چاہتا ہے۔لہذا جو بڑی بڑی یا تیں ہیں اور جن کا ذکر کرنامسلمانوں کے لئے مفید ہے۔حوالہ قلم کی جاتی ہے اوران کو تین عنوان پرنقسیم کیا جاتا گئے۔

ول .... فواجه صاحب وآپ في جوتريات جيجين مع جواب وجواب الجواب

روم ...... جواشتہارات آپ نے شائع کرائے یا خواجہ کمال الدین کی طرف سے شائع ہوئے۔ حدمہ دورہ

سوم ..... جومواعظاً پنے بیان فرمائے۔

سلسلة تحريرات

جنابمددح نے تشریف لاتے ہی ایک تحریرخواجہ صاحب کوکھی جوجعیت العلماء کی طرف سے خواجہ صاحب کوجیجی گئے۔ و ہو ہذا! بسم الله الرحمن الرحيم! حامداً ومصلياً اما بعد!

بخدمت شريف جناب خواجه كمال الدين صاحب! بالقابه

بعد ماہواالمسون واضح ہو۔ جناب کومعلوم ہو چکا ہے کہ باستدعائے مسلمانان رنگون جناب مولا نامحرعبدالشکورصاحب کسنوی واردر تگون ہوئے ہیں۔ 'فالحمد لله علی ذلك''
البذاب بہترین موقع اس امر کا ہے کہ جناب ممروح کے سامنے جلسہ عام میں آپ ان شکوک کو دور کریں جو آپ کے ذہب کے متعلق مسلمانوں کو ہیں اور دراں حالیکہ آپ انہی مسلمانوں کے نائب بن کر انہیں سے روپیہ لے کر تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت

اگریہ تابت ہوجائے کہ درحقیقت آپ ندہ باسی خفی ہیں اور بقول آپ کے مرزاغلام احمد بھی مسلمان بلکہ تی حفی سے اور انہوں نے نبوت ورسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور یہ کہ شریعت اسلامیان جیسے خص کو''رجل صالح''سیجھنے سے منع نہیں کرتی تو پھرمسلمانوں کوآپ کی طرف سے کوئی شک ندرہے گا اورسب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ورنہ حقیقت حال کا انکشاف ایک عمدہ نتیجہ ہوگا۔فقط!

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

بسم الله الرحمان الرحمان الرحمان الما بعد "

الحمد لله وكفی و سلام علی عباده الذی اصفطی اما بعد "

معیت العلماء کی طرف سے جناب خواجہ کمال الدین صاحب کو واضح ہو کہ جوتح ریر ملفوف، عامہ اہل اسلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں کل بھیجی گئی تھی۔ گرآپ نہ طے، آئ پھر بھیجی جاتی ہے۔ تو ی امید ہے کہ آپ استحریک استدعا کو تبول فرما کراپنے کو ایک اہم فریضہ سے سبکدوش فرما کیس کے۔ ایسا کرنے سے آپ کا فدہب جوا کر عوام کے زدیک مشتبرونا معلوم ہے۔ باالکل آشکارا ہوجائے گا اور اس کے بعد آپ پردھو کہ دینے اور فریب کرنے کا الزام عائدنہ ہو سکے گا۔

آپ کی طرف نے نوید قبول ملنے کے بعد جمعیت ہذائعین وقت ومقام ہے آپ کو اطلاع دے گی۔ آخر میں اس قدر عرض اور ہے کہ اس علمی اور مہذب گفتگو ہے آپ اگرکوئی عذریا الکار فرمائیں گئی ہے تو بہت ہی نامناسب ہوگا ادر اس کے صاف معنی سے ہوں گے کہ آپ اپنا ند ہب پوشیدہ رکنا جا ہے تہیں اور اس کا نتیجہ جو پچھ آپ کے مشن پر پڑے گااس کوخور سمجھ سکتے ہیں۔فقط

#### نوٹس

مسركمال الدين صاحب بي-اع، ايل-ايل-بي!

واضح ہوکہ بہت کے تحقیق وقیق میں اس نتیجہ پر بینج کے اور ہمیں اس وقت اس میں کی بھی شک وشربیس ہے کہ آپ کے عقائد، اسلام کے بالکل خلاف ہیں اور آپ اسلام سے خارج ہیں۔ اس لئے آپ کو مسلمانوں کی طرف ہے تبلیغ اسلام کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نہ آپ مسلمانوں کے جائز سفیر کہلا سکتے ہیں۔ اصول اسلام مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں وسیتے کہ آپ کی مائی یا جائی کسی تم کی المداد کریں۔ اگر آپ کو اس نتیجہ میں کچھکلام ہے اور اپ آپ کو اہل اسلام کا جائز سفیر فاجت کر سکتے ہیں تو با قاعدہ تقریری مناظرہ کے لئے بتاریخ اار تمبر 1979ء بروز اتوار مدرسہ داندیر پینمبر ۱۳ مغل اسٹریٹ میں پوقت ۹ رہے میں قشریف لا کر مناظرہ کرلیں۔ فقط!

اس کے بعد ۱۹ رمتبر کوایک جلسہ مدرسہ محمہ بیراند رید ہال میں ہوااور اس جلسہ کی طرف سے حسب ذیل تحریر بنام جناب سر جمال صاحب (جن کے گھر خواجہ صاحب مقیم تھے) بھیجی گئی۔ خط بنام سر جمال صاحب رئیس رنگون

مہربان عالی شان جناب آ نریبل سرعبدالکریم بن حاتی عبدالشکور جمال صاحب سی۔ آئی۔ای رنگون۔آپ کی خدمت میں ہم حسب ذیل صاحبان کی عرض ہے کہ عالی جناب خواجہ کمال الدین صاحب بی اے، ایل ایل بی رنگون میں تشریف لائے ہیں اور آپ کے مہمان ہیں۔انہوں نے (لا ہوری گروپ کا سرغنہ اور مرز ا قادیانی کا مرید خاص ہونے کے باوجود) اپنے کی مجمول میں کہا کہ میں نی حفی ہول۔اس وجہ سے یہاں کے لوگوں میں وسوسہ ہوگیا ہے۔

ہم نے ٹی جماعت کے علاء سے دریافت کیا اور باہر لیعنی ہندوستان کے شی علاء کرام سے بھی دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہال کے لوگول کو جو وسوسہ ہوا تھا اس میں کی نہیں ہوئی۔اس لئے اور زیادہ گڑ ہڑی ہوئی ہے۔

آپ دانا دبینا ہوادرسب باتوں کو بچھنے والے ہو۔ قوم میں اتفاق کرانے میں آپ کا کمال ہے اورعام طورسے سب کو معلوم ہے کہ ایسے کا موں میں آپ کی بہت کوششیں ہیں۔ گراب اپنی ہی قوم میں بیرم خی بھیل گیا ہے۔ اس کو دور کرنا چاہئے۔ اس لئے اپنی قوم کے لیڈروں کا فرض ہے کہ اس بات کو مطرین اور سب مسلمانوں کو جھ کر کے تی جماعت کے علاء کرام کو اور خواجہ

کمال الدین کوبھی بلایا جائے اور سب جماعت کے روبروان کی بحث ہونی چاہئے کہ جس سے عوام کا وہم دور ہو جائے اور بیسب با قاعدہ تقریریں خلاصہ ہونا چاہئے اور اپنی قوم کا بھی اتفاق جیسا کہ اس کے قبل تھا ہم کو امید ہے ویسا ہو جائے گا اور بیسب بلا دور ہو جائے گا۔ اس لئے ہماری اس عرض کو آپ ضرور تبول فرماویں گے اور اس کا رخیر میں ضرور ہماری امداد کریں گے اور اس کا مرکوا چھی طور سے انجام دیں گے۔ آپ مسلمان قوم کے بڑے لیڈر جیں تولیڈر انہ فرض ضرور ہمالا ویں گے۔ الی ہم کو امید ہے اور جو وقت آپ مناسب جھو وہ ہم کو اطلاع دیں۔ ہم ضرور اس کا انتظام کریں گے اور آپ کی بھی ہم اس کام میں مدوکریں گے۔

یوسف ہاشم و دبلی پر بسیٹہ یہ نٹ جلسہ استحریر پرعلاوہ پر بسیٹی نٹ کے پینیٹس معزز تا جران رنگون کے دستخط تھے۔ان تمام پے در بے کوششوں کے بعدخواجہ کمال الدین صاحب کی مہر سکوت ٹوٹی اور بہنراز شکل حسب ذیل تحریر آئی۔ نقل خط خواجہ کمال الدین صاحب مرزائی

بسم الله الرحمن الرحيم!

تحرمی جناب محمد حاجی احمد با داموی کی قاسم۔ابراہیم ماجوا، ابراہیم اسمعیل پٹیل احمد اسمعیل داید۔سلیمان موی ملا۔غلام حسین ابراہیم ماجوا۔موی محمد وغیرہ صاحبان۔

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته!

آپ کا عنایت نامہ بچھے ملا۔ بیرے نزدیک آپ کا مطالبہ بہاں تک توضیح ہے کہ آپ کو بیرے معتقدات کے متعلق صاف طور پر علم ہوجائے کہ وہ کیا ہیں۔ سووہ ونیا سے چھپے ہوئی ہیں۔ نہ میں نے انہیں بھی پوشیدہ رکھا۔ یہاں آ کر بھی قریباً ہرایک لیکچر میں ہزار ہا آ دمیوں کے سامنے بیان کیا۔ اس کے علاوہ ان آٹھ سوالوں کا جواب بھی میں نے آپ میں سے بعض کو پرائیویٹ طور پر اور پھر عام پبلک میں بھدارت جناب سرجمال صاحب جو بلی ہال میں دے دیا۔ ایک خداتر س مسلمان کا فرض تھا کہ وہ اس کے بعد خاموش ہوجا تا اور میرے اسلام پر شہدند لاتا۔ ہال ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض کو میرے معتقدات کاعلم نہ ہو۔ اس لئے میں انہیں شہدند لاتا۔ ہال ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض کو میرے معتقدات کاعلم نہ ہو۔ اس لئے میں انہیں شہدند لاتا۔ ہال ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض کو میرے معتقدات کاعلم نہ ہو۔ اس لئے میں انہیں

"اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالىٰ والبعث بعد الموت" میں خداکوایک جانتا ہوں ۔ حضرت محملی کونی برحق اوران پرسلسلۂ رسالت ونبوت کوختم شدہ مانتا ہوں ۔ یعنی آنجضرت ملکی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گااور آپ کے بعد جونبوت کا دعوی کرے وہ میرے نزویک کافر، کاذب اور خارج از اسلام ہے۔ میں قرآن کریم کو آخری کتاب اور شریعت محمد بیکو آخری شریعت مانتا ہوں۔

میں اپنی ہدایت کے لئے اوّل قر آن کواس کے بعد حدیث اوران دونوں کے بعد امام اعظم ابوصنیفہ صاحب کے اجتہاد کواوروں پرتر جیج دیتا ہوں۔ میں اہل قبلہ ہوں اور میں مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہوں اور لا الہ الا اللہ مجمد رسول اللہ پرایمان رکھتا ہوں۔

میں آنخضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے مجزات پر اور آپ کی معراج پر ایمان رکھتا ہوں۔ جوایک شخص کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک بید با تیں کسی کو مسلمان نہیں ہنا تیں تو مجھے آپ سے پر خاش نہیں۔ ایسا ہی اگر بید میری تحریمر۔ اسلام کے لئے آپ کے نزدیک کافی نہیں تو اس کی بھی جھے ذرہ بھر پر واہ نہیں۔ بیل نے اپنافرض پورا کر دیا۔ اب آپ خدا کے آگے ذمہ دار ہیں۔ میں مولویا نہ اکھاڑوں کا دیشن اور فرقی مباحثات کو اسلام کی بتا ہی کا موجب جھتا ہوں۔ اس میرے مسلک سے ونیا واقف ہے اور میں اس پر بفضلہ قائم ہوں اور کسی قدم کے لائے ہے اپنا اصول کو تو زئیں سکتا۔

 ہے۔ ای کا نام الہام ولایت ہے۔ یہ امت محدیہ میں جاری ہے اور میرے علم ویقین میں مرزا قادیا نی اس کے مدعی تھے۔ وہ آنخضرت اللہ کی بنوت اور رسالت کو منقطع سجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ۱۹۰۵ء میں علماء دین سے ایک استفتاء کیا۔ اس میں ذیل کی عبارت درج ہے۔

"والنبوة قد انقطعت بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد الفرقان الذى هو خير الصحف السابقة ولا شريعة بعد الشريعة المحمدية بيد انى سميت نبياً على لسان خير البرية وذلك امر ظلى من بركات المتابعة وها ارى فى نفسى خيراً ووجدت كلما وجدت من هذه النفس المقدسة وما عنى الله من نبوتى الاكثرة المكالمة والمخاطبة ولعنة الله على من اراد فوق ذلك وحسب نفسه شيًا أو اخرج عنقه من الربقة النبوية وان رسولنا خاتم النبيين عليه انقطعت سلسلة المرسلين فليس حق احدان يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفى على الطريقة المستقلة وما بقى بعده الاكثرة المكالمة وهو بشرط الاتباع لا بغير مبايعة خير البرية ووالله ماحصل لى هذا المقام الا من انوار اتباع الا شعة المصطفوية وسميت نبيا من الله على طريق المجاز لا على وجه الحقيقة"

(الاستنتامِ مِيمِه مقيقت الوحي ص١٢ فزائن ج٢٢٥ (١٨٩)

يهال نمرف صفائي سے بيكها ہے كدرسالت اور نبوت منقطع موكى ہے۔ بلكه يهى اقراركيا ہے كہ مجھے جو كچھ ملا اطاعت رسول عن ملا اور جس نبوت كو عن اپنى طرف منسوب كرتا مول وہ مجازى ہے نہ فقق اور اپنائيان وہ اس طرح لكھتے عين: "وبعن الله وجلاله انى مؤمن مسلم و أمن بالله وكتبه ورسله وملا تكته وابعث بعد الموت وبان رسولنا محمد المصطفى عليالله افضل الرسل و خاتم النبيين "

(ممامة البشري ص ٨، فزائن ج ٢ص ١٨٨)

ا پندووی کے متعلق جہاں تک مجھے علم ہے۔ جناب مرزا قادیانی کی بیآ خری تحریر ا

ل مرزاقادیانی کی بیتح پر ۱۸۹۳ء کی ہے۔خواجہ صاحب اے'' آخری تحری'' بتا کر جھوٹ سے کام لےرہے ہیں۔مرزاقادیانی نے ۱۹۰۰ء پیں کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا۔اس کے بعد دعویٰ نبوت سے متعلق مرزاقادیانی کی بے شارتح پریس ہیں۔

ہے۔ مجھے مرزا قادیانی اس تحریم میں رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ممکن ہے اس تحریر سے ان کے دعویٰ کے متعلق کوئی اسام ہوجس سے ان کے دعویٰ کے متعلق کوئی شک پیدا ہوسکے کیکن جس صورت میں اس مضمون پر بیان کی آخری تحریر ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف میر عظم میں آپ کی کوئی تحریم نہیں تو اس تحریر کے ہوتے ہوئے وہ میر میز دیک مدی نبوت نہیں جی ۔ اگر اس تحریر پر بھی کوئی تحص انہیں رسالت کا دعوید ارتجھتا ہے تو اس کا جواب میں انہوں نے میشک مجازی طور پر اپنے متعلق لفظ نبوت یا نبی کا استعمال کیا ہے۔

کین اس طرح تجازی طور پر لفظ نی یا مرسل کا استعال جناب مرزا قادیا نی سے پہلے مجس بھی سلف صالحین میں موجود ہے۔ آپ چاہیں گے قومیں حوالے لکھ بھیجوں گا۔ ل

آپ کی تشنی کے لئے میں نے یہ باتس لکھ دی ہیں اور میر سنزدیک کافی ہیں۔ میں ایک کار خیر میں آپ کی توٹر ایک کارخیر میں آپ کو بلا تا ہوں۔ جس کی خاطر میں نے اپنی ہزاروں روپیہ کی آ مدنی جھوڑ دی اوراب تک خود بھی اس کام میں اپنی گرہ سے خرج کر تا ہوں۔ ابھی گذشتہ و مبر میں میں نے تین ہزار روپیہ اپنی جیب سے دیا ہے۔ یہ کام بروئے تعلیم قرآن بہترین کار خیر ہے۔ اس کی طرف آپ کو بھی بلا تا ہوں۔ اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو بسم اللہ! اورا گرآپ اس کار خیر میں ایسے خص کے ذریعہ روپیٹر جی کرانا چاہتے ہیں کہ جس نے اپنے عقائداس خط میں آپ کو لکھ دیے ہیں جس کے ذریعہ روپیٹر جی کرانا چاہتے ہیں کہ جس نے اپنے عقائداس خط میں آپ کو لکھ دیے ہیں جس

ل آج تکسلف صالحین عمل ہے کی نے اپنے متعلق نی یارسول کالفظ استعال نہیں کیا دھیقتا نہ جازا۔ مرزائی دھوکہ بازوں کا بیصری جھوٹ اور فریب ہے۔ شیخ اکبر کی الدین ابن عربی نے (فتو عات کیری ۲۵ میں کھا ہے۔ ''اسم السنبی زال بعد رسول الله عَلَیْلیْ '' صفوطیّ کے بعد نی کا اسم بی زائل ہوگیا۔ یعنی اپنی ذات ہے متعلق کوئی شخص نی یام سل کا لفظ استعال کرے بیجا رئیس دوسری جگر شخ آکبر کھتے ہیں۔ ''فساخب رسول الله عَلیٰ الله عَلیٰ الله عَلیٰ الله عَلیٰ النبوة هذا وغیرہ ومع هذا الرؤیا جزء من اجزاء النبوة فقد بقی للناس فی النبوة هذا وغیرہ ومع هذا الاسم المنبوء معین فی النبوة "رجمی ۱۳۹۵) یعنی نبوت کا اجزاء علی سے روک دیا کے میں باوجوداس کے نبی اور رسول کالفظ اپنی ذات پر اطلاق کرنے ہوک دیا گیا۔ الہٰ اسلام سے کی نے اپنی ذات پر مرزا قادیائی کی طرف نبوت کا لفظ استعال کیا ہواس کی کوئی مثال نہیں مل سے کی نے اپنی ذات پر مرزا قادیائی کی طرف نبوت کا لفظ استعال کیا ہواس کی کوئی مثال نہیں مل سے کی نے اپنی ذات پر مرزا قادیائی کی طرف نبوت کا لفظ استعال کیا ہواس کی کوئی مثال نہیں مل سے کی نے اپنی ذات پر مرزا قادیائی کی طرف نبوت کا لفظ استعال کیا ہواس کی کوئی مثال نہیں مل سے کی نے اپنی ذات پر مرزا قادیائی کی طرف نبوت کا لفظ استعال کیا ہواس کی کوئی مثال نہیں مل سے کی نے الیکھی بیج کی بات کر تایہ تواجہ کمال الدین کی صرف بندر سے کیا ہواس کی کوئی مثال نہیں مل سے کی نے الیکھی بیج کی بات کر تایہ تواجہ کمال الدین کی صرف بندر

نے جب سے بیکام شروع کیا ہے اپنے آپ کوفر تی بحثوں سے الگ کردیا ہے۔ اس معاملہ میں یہاں بھی معتبر سے معتبر شہادت آپ کوئل سکتی ہے کہ میں نے جب سے انگلستان میں اشاعت اسلام کا کام شروع کیا ہے تب سے کسی خاصی فرقہ کی اشاعت میں نے نہیں کی۔ میں نے اس دن سے کوئی لفظ الیا نہیں کہا جو کسی فرقہ کی تعلیم سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نے صرف قرآن اور حدیث کو پیش کیا ہے اور آئندہ بھی میں اپنامشن کسی فرقہ کی تعلیم سے وابستہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کا ایمان اور خمیر آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ اپنارو پیہ جمھے دیں اور اشاعت اسلام کے لئے آپ اپنا و کیل جمھے کریں اور ہے تھی یار رہے کہ میں حق و کا لت نہیں لیتا ہوں جو کرتا ہوں بلا مزداور عندالڈر کرتا ہوں۔ ان حالات پر بھی اگر آپ کی تشی نہیں تو آپ پر حرام ہے کہ ایک پیسہ بھی اس راہ خدا میں جمھے دیں۔

میں ایک نصیحت آپ کو کرتا ہول کہ اسلام نے جو نقصان اٹھایا وہ ان اندرونی تنازعات اور باہمی فرقی مباحثات سے اٹھایا۔ آج اسلام سلطنتیں زیادہ تر انہیں جھڑوں سے تباہ ہوگئ ہیں۔ایران اورتر کی میں تنازعہ فرقہ کے باعث جودشمنان اسلام نے فائدہ اٹھایا اوراس کا تتیجہ جو ہوا وہ آپ پر بھی ظاہر ہے۔اگر آپ نے ابھی پنہیں تجھا تو آج بھے سے بھھ لیں کہ ہماری تبائی کا ایک برا موجب یہی فرقی مباحثات ہیں۔ میں گذشتہ آٹھ سال سے ہر جگدیمی وعظ کرتا ہوں۔ یہی میری تحریریں بھی ہیں کہ سلمانو! خدا کے داسطےان آپس کے تنازعات سے بچو۔ان اختلاف فرتی کواسلام ہے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بقول پیغیبررحمت ہیں لیکن تا جران مذہب اور پیشہ ور مناظرین نے انہیں جارے لئے مصیبت بنادیا ہے۔ بہرحال میرابیاصول ہے کہ سلمانوں کومباحث فرقیہ ہے روکوں اور ان کومتفقہ اصول اسلام کی اشاعت پر بلاؤں اور پیمیں نے کیا ہے ادر کا میاب ہوا ہوں۔ جومیرااعلان شدہ اصول ہواس اصول کے خلاف مجھے آج بلانا عقلمندوں کے شایان شان نہیں۔جس صاحب کو کسی نے لکھنؤ سے پہال فرقی تنازعات کے میدان گرم كرنے كے لئے بلوايا ہے۔ان كوبھى مير اس اصول كاعلم ہے۔ آپ جيئے چند شرفاكے نام يربيد صاحب میرے پاس ککھنؤ میں آئے اور میں نے ان کواس وقت بھی مباحثہ یا مناظرہ کی اجازت نہیں دی۔صرف میں نے اس قدران کواجازت دی کہ میں ان کو کھا دوں کہ میں کیا ما فتاج سادر کیانہیں مانیا ہوں ۔ **میں نے ا**س کے علاوہ **برنگ مناظرہ کچھ بولنے کی اجازت ا**ن کونہیں دی۔ اں چنمی میں میں نے بالنفصیل اپنے عقائد لکھ دیئے۔اگر آپ میہ با تیں میرے منہ

ے سننا جا ہتے ہیں تو کسی کیچر کے بعد میں اس چھی کو پڑھ دوں گا اور اس لئے بیچھی میں نے خود پڑھ کرسنادی ہے۔ خدا سے ڈرو۔ اسلام کی رہی سی حیثیت کوان فرقد بندیوں کے باعث تباہ نہ کرو۔اب ہمارے پاس کیارہ گیاہے۔سلطنت،طاقت،شوکت سب چلی گی۔صرف علمی طورے اوردلائل کے ساتھ ہم آج اسلام کی حقانیت دوسرل پرظا ہر کر سکتے ہیں۔سوائے اس کے ہمارے ملے اور کیارہ گیا۔ کیا آپ لوگ اس کام ہے بھی جمیں رو کنا چاہتے ہیں۔ چاہتے تھا کہ آپ لوگ اورایسے ہی بیمولوی صاحبان مجھے غیر مسلموں کے مقابل میں اصولِ اسلام پیش کرنے میں الماد ویتے۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ میرے یہاں کے لیکچروں نے یہال کے بعض انگریزی خوال مسلمانوں کو بے دیلی ہے بچایا اور ایک طرح انہیں از سرنومسلمان کیا۔ بدھ ذہب والول اور ہندوؤل کواسلام کے قریب کیا۔ان کے دلول میں اسلام کی عظمت پیدا کی۔ یہی کام علاء کا ہونا جا ہے تھا جوانہوں نے چھوڑ دیا اور فرقی مباحثات میں پڑ گئے۔ میں جس دن سے یہاں آیا ہول مختلف قتم کے محکوک مسلمان لوگ میرے پاس لے کرآ نے ۔ انہیں محکوک کے دفعیہ میں میں نے بعض کیکچر دیئے۔ایک خط میرے یاس ابھی آیا ہے جس میں چنداور سوال کا جواب جھے ے طلب ہوا ہے۔ میں ان کا ترجمہ ذیل میں آپ کولکھ دیتا ہوں۔ اگر کسی کو پھی بھی غیرت اسلام ہے تو کیوں میرے ساتھ اس معاملہ میں امداد نہیں کرتا۔ اگر آپ کومحبت اسلام ہے تو جوروپیکی ایک مولوی صاحب کولکھنو سے بلانے میں خرج ہوا ہے وہ بھی نفع بخش ہوجائے گا۔ آپ ان سوالات کوان علماء کی خدمت میں بیش کردیں۔وہ پلیک جلسہ میں اس کا جواب دے دیں اوراس کا جواب اگرانگریزی میں ہی دینا ہو۔ کیونکہ شاید سائل اردونہیں سمجھتا اور چھی بھی انگریزی میں ہے تو ان علماء سے جواب لکھا کر جھے بھیج دیں میں محکور ہول گا۔اس سے بیمھی ظاہر ہو جائے گا کہ کہاں تك آپ مسلمانوں كوآ تخضرت اللہ اور قرآن سے مجت ہے ياكبال تك لوگ دول مولويوں كو آئس میں اور اربید کھنا جا ہے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔

اب میں ان سوالات و ملاصد لکھ دیتا ہول جن کے جواب میں آپ کو اگر پھے بھی

ئیم ت اسلام ہے تو میر کی مدو ترین۔ دہیہ ہے۔ ایر

بالطف صاحب كيسوالات

ا ..... جس صورت میں قرآن بعض غداہب دیگران کا خدا کی طرف ہے آتا سلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہرتا ہے اور یہ بھی قرباتا

ہے كقرآن عربى ميں اس لئے آيا كم سمجھ سكو۔ پركيول آئخفر ت الله كل دنيا كے لئے رسول بن كرآئے؟ وه عربي ند بولنے والى قو مول كے ني نبيس بوسكتے۔

ا ......۔ کتب سابقہ خدانے بھیج کر کیوں منسوخ کیں۔ اگران میں کوئی کی تھی جو قرآن نے پوری کی تھی جو قرآن نے پوری کی تو سابقین کو کیوں اس سے محروم کیا گیا۔ صحیفہ قدرت میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کی خدائے نہیں کیا۔ کہ کی خدائے نہیں کیا۔

سیسس بہالی لوگ کہتے ہیں کرقر آن کریم میں جناب آ دم سے ہدایت کا وعدہ تھا وہ جب تک بنی آ دم رہیں گے وہ وعدہ جاری رہے گا۔ پھر قرآن کیوں خاتم ہدایت ہے اور آنخضرت الله کیوں خاتم انٹیین ہیں۔

سم الله المحالي الموسطة المحالي الله الميان بالله الميان بالآخرة عمل صالح ، نجات كے لئے كافى ميں \_ كونى اللہ ا كافى ميں \_ كى خاص رسالت بر اميان لانا ضرورى نہيں \_ (سورة بقرة آمة ١٣٢) چركيوں آنخضرت الله كى رسالت منوانا ضرورى ہے \_اس خطائي فل ركھالى كى \_ والسلام!

خواجه كمال الدين فقط مور خد٢٢ رسمبر ١٩٢٠ء

ناظرین! نے دیکھا کہ یہ تحریر کس قدر پرفریب کارردائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جواب میں سب باتوں سے قطع نظر کر سے صرف اصل مقصد کے متعلق ان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ تا کہ تحریر کوطول نہ ہواادر بات خلاف محث نہ چلی جائے۔

مثلاً شروع دُط مِن لَکھا ہے کہ مِن نے اپنا فدہب بھی چھپایانہیں۔حالا تکہ بیفلط ہے۔ رنگون میں بھی اپنا فدہب چھپایا۔لوگوں کے سوالات کے جواب نددیئے۔مطبوعہ آٹھ سوالوں کا پرائیویٹ جواب دیناچہ معنی؟

اورمثلاً اندرونی وفرتی تنازعات کے متعلق بہت کچھ تصحیں مسلمانوں کو کیس لیکن اپنے پیشوامرزاغلام احمد کو کچھ نہ کہا کہ اس نے کیوں میزاعات برپا کئے؟ کیوں نی نئی موش باتیں اپنے دل سے کڑھ گڑھ کربیان کیں؟ کیوں تمام دنیا کے مسلمانوں کو کا فربتایا؟

اور الما کہ کا کہ الکہ کہ میں اندن میں مرزائیت کی تبلیخ نہیں کرتا یہ کیسا مفید جھوٹ ہے۔ رسالہ اشاعت اسلام بابت فروری واگست ۱۹۲۰ء ہے خاص مرزائیت کی تبلیغ کا پورا شوت ملتا ہے اور مثلاً کھا کہ: '' میں نے کھنو میں جناب مولا ناعبدالشکورصا حب کوائی ہے زیادہ بولنے کی اجازت نہ دی۔'' یہ کس قدر نخوت وانا نیت کا کلمہ ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ آپ کھنو میں برسر حکومت تھے اور

مولانا معروح آپ کی اجازت کے تاج تھے۔علادہ ازیں جھوٹ بھی ہے۔ لکھنو کی تقریر کا اشتہار اسی دن چھپ گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود ہی معافی ما تکی تھی۔

اورمثلاً با محلے صاحب کوآ مادہ کر نے ایک مضمون شائع کرادیا تا کہ ان کا پیچھا چھوٹ جائے گر، رانے اس کوانبیں پرالٹ دیا۔

> بسم الله الرحمن الرحيم! حامداً ومصلياً

جناب من: كمال الدين صاحب!

بعد ماہوالمسون واضح ہو کل بعد مغرب آپ کا عنایت نامہ کی روز کے انتظار شدید اور دعدہ امر دز وفر دا کے بعد ملا۔ جس کا شکریہ قبول فر مائے۔ اگر چہ بعض کلمات آپ کے قلم سے ہمارے علمائے دین کی شان میں خلاف ادب نکل گئے ہیں ۔ لیکن ہم اس سے درگز رکر کے آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لئے آمادہ ہیں۔ صرف دو تین باتوں کے متعلق اپنی تشفی چاہتے ہیں۔

افسوس ہے کہ آپ نے بالمشافہ ہمارے علائے کرام کے سامنے گفتگو کرنے سے صاف افکار کردیا ورنہ معالمہ بہت جلدصاف ہوجا تا اور بیزناع فرتی جس سے آپ اپنا تنفر ظاہر کرتے ہیں، یقیناً مث جاتا۔ خیراب امور ذیل کرتے ہیں، یقیناً مث جاتا۔ خیراب امور ذیل کاشفی بخش جواب دیجئے کین براہ کرم شل سابق وعدہ امروز وفر وامیں وقت گزاری ندفر مائے۔

اسس اپنے چیشے امرز اغلام احمد قادیانی کی نسبت آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ مجازی طور پر کیا ہے اوران کی کتاب 'استفتاء'' کی ایک عبارت نقل کی ہے جس میں

آنخضرت الله پر بروت ختم ہوجانے کی تفریح ہے۔اس موقع پر دوبا تیں جواب طلب ہیں۔
الال یہ کہ مرزا قادیائی نے جا بجاتمام نبیوں سے خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
اپناافضل ہونا بیان کیا ہے اور اپنے الہام ووی کو کتب الہیا ورقر آن شریف کا ہم پایت قرار دیا ہے۔
دیکھتے اس کتاب حقیقت الوقی میں جس کے ضمیم کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔مرزا قادیائی لکھتے ہیں
کہ: ''اوائل میں میرا بہی عقیدہ تھا کہ جھے کو سے ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔وہ نبی ہے اور خدا کے

بررگ مقر بین میں سے ہادر اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں خداتعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔اس نے

تشیب و ارویتا تھا۔ مر بعد میں خدانعالی می وی بارس می طرح میرے پرناز ل ہوئی۔ اس ے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیااور صرت کے طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔'

(حقیقت الوحی ص ۵۵ انز ائن ج۲۲ ص ۵۳ امطبوعه ۱۹۰۷ )

نیزای کتاب میں ہے:'' پھر جب کہ خدانے اوراس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے سے کواس کے کار ناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ بیکہاجائے کہ کیوں تم میچ ابن مریم ہے اپنے تیک افضل قرار دیتے ہو۔''

(حقيقت الوحي منزائن ج٢٢ص١٥١)

دوسری کتابوں میں مرزا قادیانی نے اس سے بھی بہت زیادہ کھیا ہے۔ مگر چونکہ آپ نے ضمیر حقیقت الوجی کا حوالہ دیا ہے۔ لہذا ہم نے بھی اسی پر قناعت کی۔

نیز تمرحقیقت الوی میں ہے کہ: '' خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پرائ طرح ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن شریف اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کویقنی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ اس طرح اس کلام کو بھی جومیرے پر تازل ہوتا ہے۔ خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' (تمرحقیقت الوی ۲۲۹ ہزائن ج۲۲س ۲۳۰)

پس اب وال یہ ہے کہ کیا مجازی نبی حقیق نبی سے افضل ہوسکتا ہے؟ یا اس کا الہام حقیق نبی کے الہام کے برابرقطعی اور بقینی ہوسکتا ہے؟ یہ دعو کی افضلیت ومساوات کا روش دکیل اس بات کی ہے کہ مرز ا قادیانی نے مجازی نبوت کا دعو کی نہیں کیا۔ بلکہ حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

دوم یرکہ: (استخاء ۲۳) میں جس کی عبارت کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ مرزا قادیائی ختم نبوت کے ساتھ ایک استخاء کا چکے ہیں۔ (البذا) آپ کے تاویل کی مخبائش باقی نہیں رہی۔ ص۲۲ کی عبارت ملاحظہو:''وان نبیا خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ الا الذی ینور بنورہ ویکون ظہورہ ظل ظہورہ فالوحی لنا حق وملك بعد الاتباع''

(الانتقاء ص٢٢، فزائن ج٢٢ص ١٣٣)

(ترجمہ) بے شک ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں جن کے بعد کوئی نبیہیں۔ مگر وہ مخض نبی ہوسکتا ہے جو حضو مالی ہیں۔ کا خاتم الانبیاء ہیں جن کے بعد وہ کے نور سے منور ہواور اس کا ظہور حضور کے طل کا ظہور ہو۔ للبذا حضور کی اتباع مئے بعد وی کے ہم حق داراور مالک ہیں۔

پس جب مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں کہ ختم نبوت آنخضرت آنگے کی اتباع کا دعویٰ کرنیوالے کے لئے نہیں ہوا تو آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ س طرح ق بل تسلیم ہوسکتا ہے۔

ا ..... معراج شریف پر ایمان رکھنے والے کو آپ مسلمان ہونے کے لئے

ضروری لکھتے ہیں۔لیکن آپ کے مرزا قادیانی اس کے منکر ہیں اور معراج کوایک قسم کا کشف کہتے ہیں۔ چنانچہ از الداوہام میں لکھتے ہیں کہ: ''سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔''

(از الدم ۲۵، نزائن ج علی ۱۲۱)

پر چندسطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ:''اس تتم کے تعفوں میں مؤلف خودصاحب تجربہ (ازالہ اوہام س ۲۷، خزائن جسم ۱۳۷)

اس عبارت میں بیاگتا فی قابل دید ہے کدرسول رب العالمین اللہ کے جم انور کو کثیف کہا۔ (معاذ اللہ مند)

سسس مرزا قادیانی نے صرف یمی ایک بات خلاف قرآن کے اور خلاف دین اسلام کے نبیس کمی کمٹم نبوت میں ایک اشٹناء لگایا اور اس کا اٹکار کیا اور اپنی نبوت ورسالت کا دلوی کیا۔ بلکہ اور بھی بہت می باتیں ان میں ایک جیں کہ ان میں کی ایک بات بھی اسلام سے خارج کرنے کے لئے کافی ہے۔

مثلاً انہوں نے اپنی جھوٹی ہاتوں کا جواب دینے کی ضرورت سے میلکھا کہ اسکے نبیوں اور خاص کرسر درعالم ملک کے کیعض پیشین کو ئیاں ٹل گئیں یا جھوٹی ہوگئیں۔

(مرورة الا مام مل ابنزائن جساص ۱۹۸۸ از الداد بام م ۲۳۷ بنزائن جساص ۱۹۹۸ از الداد بام م ۲۳۳ بنزائن جسام ۱۹۹۸ اور مثلا انهول نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو عمل مسمریزم اور قابلِ نفرت و مکر وہ لکھا اور ان کی بخت تو بین کی۔

اور ان کی بخت تو بین کی۔

اور مثلا انہوں نے نبیول کی نبیت لکھا کہ وی کے بچھنے میں ان سے خلطی بھی ہوجاتی اور مثلا انہوں نے نبیول کی نبیت لکھا کہ وی کے بچھنے میں ان سے خلطی بھی ہوجاتی ہے۔

(اعجزات کی محمل ۱۳۳۳ از الداد بام م ۲۳۷ بروائن جسم ۱۹۹۳) اور مثلا انہول نے آئے تحضرت میں ان اقدس وار فع میں یہ لکھا کہ: ' دوجال وغیرہ کی مثان اقدس وار فع میں یہ لکھا کہ: ' دوجال وغیرہ کی حقیقت ان پر منکشف نہوئی تھی۔ بچھ پر منکشف ہوئی۔' (از الدم ۱۹۲۳ بنزائن جسم ۲۷۳) اور اس اور مثلا انہوں نے اللہ تعالی کو اپنی ایک خانہ ساز وی میں صاحب اولا دقر اردیا اور اس کو خاطی تخبرایا۔

(حقیقت الوی میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۰۸ میں ۱۰۲۸ میں ۲۰۱۸ میں ۲۰۱۸ میں ۱۰۲۸ میں ۱۳۰۸ کو خاطی تخبرایا۔

اور مثلاً اعجاز احمدی میں احادیث نبویدی نبست لکھا کہ: ''جوحدیث ہماری وی کے خلاف ہواس کوہم ردی کی طرح مجینک دیتے ہیں۔'' (اعجازاحدی من ۱۳۰، خزائن ج۹ص ۱۳۰) اور آنخصرت میں تالیہ کی تو ہین کے لئے مرزا قادیانی کا پیشھر کافی ہے۔

اخذناعن الحى الذي ليس مثله وانتم عن الموتئ رويتم ففكروا

(اعازاحرى م ٥٥، فزائن ج١٩٥ (١٦٩)

(ترجمہ) ہم نے اس سے لیا کہ وہ فی وقیوم اور وحدہ لاشریک ہے اورتم لوگ (اسے مسلمانو) مردول لین محملہ بن اسم کو شین اور مسلمانو) مردول لین محملہ بن اسم کا اور محابہ اہل بیت، تابعین تنج تابعین ،ائمہ محملہ بن ،ائمہ محدثین اور اولیاء کرام سے روایت کرتے ہو۔

" وغیر ذلك مما لا تعدولا تحصی "پی بهادانشایی به کرآپ مرزا قادیانی سے تمری کر کے بھارے ہم خیال ہوجا کیں۔ یامرزا قادیانی کی ان تمام باتوں کا میچ مطلب ہم کو سمجھادیں۔ اس لئے ہم زبانی گفتگو کے متدعی تھے۔ جس سے آپ نے مسلحة الكاركردیا۔

اعتراضات کے جواب میں ہمارے علاء کرام سے مدد ما تکی ہے۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ علاء اسلام ہمیشہ خالفین اسلام کا جواب دینے کے لئے آ مادہ ہیں اور آئیس کی سعی مشکور اور تبلیغ اسلام کا جواب دینے کے لئے آ مادہ ہیں اور آئیس کی سعی مشکور اور تبلیغ اسلام کا جو ہے کہ اسلام کی حقانیت کا آفاب چک رہا ہے۔ لیکن با محلے صاحب نے اپنی تحریر کوشروع میں صاف لکھ دیا ہے کہ بیاعتراضات ان کو نیز اور بہت سے لوگوں کو آپ کے لیکچروں سے پیدا ہوت ہیں۔ پس جب کہ آپ کے لیکچرقر آن اور دین اسلام کے خلاف ہیں تو جواعتراضات ان سے پیدا ہوں ان کے ذمہ دار آپ ہیں۔ نداسلام اور علاء اسلام۔ تاہم با محلے صاحب کے فسل اعتراض کا جواب شافی وکافی اصل قرآن کی تعلیم کے مطابق علاء اسلام دیں گے۔

آخر میں اس قدرعرض اور ہے کہ علماء دین کے لئے تو آپ تکفیر کوایک بہت بڑا جرم قرار دیا کرتے ہیں \_گر کیا وجہ ہے کہ اس تحربی میں آپ نے رنگون کے انگریزی دان مسلمانوں کو کافرقر اردیا \_کیا یے چیز آپ کے لئے جائز ہے؟

ہ رور رویا یا میں ہوں ہے۔ با گلےصاحب کی تحریر پر آپ کو توجہ کرنا جائے کہ آپ کے لیکچروں نے غیر مسلموں کی انظر میں اسلام کواس قدر دلیل کردیا ہے۔فظ جواب بدست حالل نماعنا ہے۔

غلام حسین مانجوا چینااسٹریٹ رنگون اس تحریر کے ختم ہونے کے بعد ایک اشتہار مطبوعہ آپ کا ملا۔ چونکہ اس اشتہار کے مضامین وہی ہیں جوکل آپ ہمارے سامنے کہد چکے تھے۔لہذا سب نے سمجھ لیا کہ بیاشتہار آپ کا ے اور دوسرے کا نام فرضی ہے۔ تعجب ہے کہ جب آپ علاء کے ساسٹے نہیں آ نا چاہتے اور نزا گی فرقی سے دور رہنا چاہتے ہیں تواشتہار بازی اور وہ بھی در پر دہ کیوں ہے؟ کاش بیاشتہار اپنے نام سے دیا ہوتا تو اس کا جواب بھی ہم اس کے ساتھ شامل کر دیتے۔ فقط

غلام حین ابراہیم مانجوا!

اس کے بعد خواجہ کمال الدین صاحب نے جلدی سے ایک جلسا پے میز بان سرجمال صاحب کی صدارت ہیں منعقد کر دیا اور مسلمانوں ہیں مشہور کیا کہ میں با گلے صاحب کے لانچل اعتراضات کا جواب دوں گا۔ بیخبر جمعیت العلماء ہیں بھی تینچ گئی اورای وقت با گلے صاحب کا جواب جو (امام اہل سنت) عالی جناب مولا نامجہ عبدالشکورصاحب نے قلم برداشتہ لکھ دیا تھا۔ اسے جلسہ میں بھیجے دیا گیا اور صدر جلسہ سے جلسہ میں بھیجے دیا گیا اور صدر جلسہ سے اجازت ما گئی گئی کہ بید خط اور با گلے صاحب کا جواب جلسہ عام میں پڑھ کر سنا دیا جائے۔ گرخواجہ صاحب نے بوئی چالاکی سے صدر صاحب کو اجازت دینے سے روکا۔ خود خواجہ صاحب نے البتہ صاحب نے بردی چالاکی سے صدر صاحب کو اجازت دینے سے روکا۔ خود خواجہ صاحب نے البتہ اس تحریر کو پڑھ لیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ اپنی تقریر میں اکثر حصہ ہمار سے جواب کا بیان کر کے اپنا اس تحریر کی بیاں کر دی آت دیزاں کر دی تھی۔ جس سے نام کیا۔ لیکن ہمارے قاصدوں نے ایک کا فی جلسہ کے دروازے پر آدیزاں کر دی تھی۔ جس سے نام حقیقت کھل گئی۔ وہو بندا!

جناب خواجه كمال الدين صاحب كي خدمت مين

''بعد ماهو المسنون ''عرض ہے کہ بیتو آپ نے پہلے تلیم کرایا ہے کہ مرزاغلام احمدقادیانی آپ کے پیشوا ہیں اوراب آپ نے اپنی تحریر مور خد ۲۲ سرتمبر ۱۹۲۰ء میں تسلیم کرایا ہے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے۔ اب صرف ذرائی بات باقی ہے کہ آپ ان کے دعویٰ نبوت میں بیتا ویل کرتے ہیں کہ اس سے مجازی نبوت مراد ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ذیل کی باتیں آپ کی تاویل کے قبول کرنے سے مانع ہیں۔

ا...... مرزاغلام احمد قادیا ٹی نے اپنے کو حقیق نبیوں سے انھٹل کہا ہے۔ ۲..... مرزا قادیا ٹی نے اپنے الہام کو حقیق نبیوں کی وی کا ہم رہتبہ قرار دیا۔ ۳..... مرزا قادیا ٹی نے اپنی نبوت کے مئروں بلکہ شک کرنے والوں اور بیعت نہ کرنے والوں غرض کہ کل مسلمانوں کو باشٹناء اپنے فرقہ کے کا فرہنا دیا۔ ا

ا چونکہ بیتوالہ جات اس کتاب میں جا بجا خصوصاً دوسرے باب میں آپھے ہیں۔اس لئے یہاں درج نہیں کئے گئے۔

بس اب گذارش ہے کہ آپ اپنی تاویل واپس لیس یاسمجھادیں کہ مجازی نبوت میں سے نتیوں با تنس کیسے بن کتی ہیں۔لللّٰہ جوابتخریری جلدعنایت سیجئے۔ با گلے صاحب کی چیٹھی کا جواب

"باسمه تعالى حامداً ومصلياً"

با گلے صاحب نے ایک چھی اگریزی میں چھائی ہے۔ جس میں انہوں نے چار اعراض اسلام پر کے ہیں اور نتیجہ سب کا بیز کالا ہے کہ وین مجمدی کو قبول کرنا ضروری نہیں۔ اگر چہ با گلے صاحب نے اس چھی میں بیلکھ کر کہ خواجہ صاحب عنقریب رنگون چھوڑ نے والے ہیں۔ ہمارے علاء خاص کرعا کی جناب حضرت مولانا مجموعہ الشکورصاحب کھنوی '' عم فیہ ضہم '' سے بھی ان اعتراضات کے جواب کی امید ظاہر کی ہے۔ لیکن چونکہ با گلے صاحب نے آغاز تحریم میں بیش کردی ہے کہ بیا اعتراضات ان کو اور نیز بہت سے انگریزی وائوں کو جو اسلام سے دلچہی بنقر کے کردی ہے کہ بیا علامات ان کو اور نیز بہت سے انگریزی وائوں کو جو اسلام سے دلچہی بیش ہیں۔ پھر بیچی بھی نہیں اور خواجہ صاحب بھر بی تو بی بھر بیچی بھی نہیں اور خواجہ صاحب بھر بی تو بی بھر بی تو بیل میں معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب جواب و سینے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب جواب و سینے عاجز ہیں اور اندیشہ ہے کہ جولوگ خواجہ صاحب کے نہ ہب سے ناواتف ہیں۔ وہ شایدان کی عاجز ہیں اور اندیشہ ہے کہ جولوگ خواجہ صاحب کے نہ ہب سے ناواتف ہیں۔ وہ شایدان کی عاجز ہی کو علائے اسلام کی عاجز ہی تھور کریں۔ اس لئے عالی جناب مولانا صاحب مدیر انجم کھنوکہ عاجز ہی کو علائے اسلام کی عاجز ہی تھور کریں۔ اس لئے عالی جناب مولانا صاحب مدیر انجم کھنوکہ سے جواب حاصل کر کے ہدیہ ناظرین کے جاتے ہیں۔

محرشمیرالدین مدرس مدرسداسلامیه نمبر۲۸مرچنش اسٹریٹ دیگون

اعتراضون كأجواب

پہلااعتراض یہ ہے کہ قرآن شریف نے بیظ ہرکیا ہے کہ ہررسول پرای قوم کی زبان میں دحی آئی ہے۔ جس کی طرف وہ بھیجا گیااور یہ بھی کہا کہ قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا کہ تم سمجھواس ہے معلوم ہوا کہ قرآن اور محملی میں صرف عرب کے لئے ہیں۔ پس بید عویٰ کیوں کیا جاتا ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لئے ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن شریف نے مذکورہ بالا مضمون صرف ان بنیوں کی بابت بیان کیا ہے جوآ مخضرت مالی ہوئی۔ ہر نبی صرف ایک خاص قوم کے لئے ہوتا تھا اور اس قوم کی زبان میں ان پر وجی انرتی تھی۔ اس قضیہ کو الٹ کریڈ تیجہ نکالنا کہ جس نبی کی جوزبان ہواس کی نبوت اس قوم کے ساتھ مخصوص ہے غلط ہے۔ قرآن عربی زبان میں اس لئے آیا کہ سب سے پہلے اہل عرب اور ان کے ذریعہ سے ساری دنیا میں اس دوشی کا پھیلا نامقصود تھا۔

قولة تعالى: "لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً (بقس ون الرسول عليكم شهيداً (بقس ون) " ﴿ تَا كُمْ اَ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

قرآن شریف تصریح کرر ہاہے کہ آنخضر تعلیق کی نبوت اور قرآن کی ہدایت ساری دنیا کے لئے ہے۔ حسب ذیل آیتیں پڑھو۔

" " " " واوحى الى هذا القرآن لا نذركم به ومن بلغ (انعام) " فريق بيقرآن مح يروى كيا كيا تا كه من كواس ك ذريعه عدد أول اور فيزان تمام لوكول كو جن تك قرآن في جائد )

سسس "تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيراً (فرقان) " (بركت والا موه وهذاجس في المين بندول يرقر آن اتاراتا كدوه تمام ونيا كل وراف والابناك وهذا بنايات المين المين ورافية والابناك والابناك والابناك والابناك المين ا

پس جب قرآن کی بی تصریح ہے تو اس کے خلاف کسی آیت کا مطلب لینا کیے سیح ہوسکتا ہے۔ کیونکہ کسی کلام سے کوئی ایسامفہوم اشنباط کرنا جواس کلام کے دوسرے حصہ کی تصریح کے خلاف ہوے عقلاً بھی جائز نہیں۔

۲ ...... دوسرااعتراض بیہ کر آن دوسرے نداہب کے خدائی آغاز کو تعلیم کرتا ہے اور تو رہے کہ ایک آغاز کو تعلیم کرتا ہو کی ناکا مل تھیں تو وہ لوگ کیوں کا مل چیز سے محروم کئے گئے۔

جواب سے ہے کہ قرآن شریف نے بیشک میں بیان کیا ہے کہ ہرقوم اور ہر ملک میں ہی آئے اور ہدایت انزی مگر یہ کہیں نہیں بیان کیا کہ دنیا کے موجودہ فداہب وہی ہیں۔جن کی تعلیم نبیوں نے دی۔ بلکہ یہ تفریح اکثر آیتوں میں ہے کہ انبیاء کی تعلیمات اور خدائی کتابوں میں ان نبیوں کے بعد بہت کچھ تحریف وتبدیل لوگوں نے کر دی۔ اس تحریف وتبدیل کا ثبوت تاریخی واقعات اور دوسرے دلائل سے بھی ہم کو ملتاہے۔

پس اب مجھ لینا چاہئے کہ اگلی شریعتوں کے منسوخ ہونے کی دووجہ ہیں۔ ایک بید کہ وہ میں ایک بید کہ وہ شریعتیں اصلی حالت پر باقی نہ تھیں۔ ان میں بہت تحریف ہوگئی تھی۔ دوسرے بید کہ قرآن دین کامل لے کر آبیا ہے اور اگلی شریعتیں بہنست شریعت محمد سید کے دین کامل لے کر نہیں آئی تھیں۔ حبیبا کہ فرمایا: 'الیسو م اک ملت لکم دینکم (ماندہ)' آج میں نے تہمارا دین تہمارے لئے کامل کردیا۔ بہنست اگلی شریعتوں کے، شریعت محمدی کا کھمل ہونا دونوں شریعتوں کے مسائل دیکھنے سے بخو بی واضح ہوجاتا ہے۔

باقی رہا کہنا کہ اگلی قومیں کیوں ایسے دین کامل سے محروم کی گئیں۔ایک پیجا اعتراض ہے۔ نظام عالم ہم کو بتلا رہا ہے کہ قانون قدرت یہی ہے کہ ترتی بندرت ہوتی ہے۔انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت کمزور ہوتا ہے۔ بولنا چلنا پھرنا اور تمام وہ قوتیں جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں۔ بندرت کاس میں پیدا ہوتی ہیں اور ترتی کرتی ہیں۔اب اس پر بیاعتراض کرنا کہ پہلے ہی سے ہیں۔ بندرت کاس میں پیدا ہوتی ہیں اور ترتی کرتی ہیں۔اب اس پر بیاعتراض کرنا کہ پہلے ہی سے سے قوتیں انسان کو کیوں نہل گئیں اور بیچے اس کمال سے کیوں محروم کئے گئے۔قانون فطرت پر اعتراض کرنا ہے۔

سسس تیسرااعتراض بہے کہ بہائی لوگ کہتے ہیں کہ پغیبری ختم نہیں ہوئی۔خدا نے حضرت آ دم علیہ السلام سے دعدہ کیا تھا کہ ہم وقا فو قانا تغیبر بھیجتے رہیں گے۔ پس بنی آ دم میں ہمیشہ سلسلہ نبوت کا قائم رہنا چاہئے کی مطالعہ پر نبوت ختم ہونے کاعقیدہ غلط ہے۔ جواب سے کہ بہائی لوگوں کا یا ان سے سیکہ کرمزاغلام احمد قادیائی اور ان کے پیرووں کا یہ کہنا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی۔ قرآن اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ قرآن صاف تصری کردہاہے کہ نبوت محمد اللہ و خاتم النبدین (احزاب:) " (یعنی محمد اللہ و خاتم النبدین (احزاب:) " (یعنی محمد اللہ و خاتم النبدین (احزاب:) " کی محمد اللہ و خاتم النبدین ہیں بلکہ اللہ کے دسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ ک

قرآن کی وہ دوآ بیٹی جن کا حوالہ اعتراض میں ہے۔ ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو بہائی اور مرزائی بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ان کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ خدا کی طرف سے نبی آئی بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ان کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ خدا کی طرف سے نبی آئی بیان کی اور ہدایت آئے گی۔ بیکی لفظ سے اشار ہ بھی نہیں لگا کہ نبوت بھی ختم نہ ہوگی۔ بیات دوسر سے اعتراض کے جواب میں بیان ہو چی ہے کہ آگی شریعتیں کیوں منسوخ ہو تبی بیس ہے۔ اس لئے محقیقات پر نبوت کا ختم ہوجانا عقل کے جو نکہ وہ وجہ منسوخیت کی شریعتیں دین کامل نہ تھیں اور شریعت محمد بیدین کامل ہے۔ آگی شریعتیں دین کامل نہ تھیں اور شریعت محمد بیدین کامل ہے۔ آگی شریعتوں میں تحریف ہوگئ تھی۔ لیکن شریعت محمد بیدین کامل ہے۔ آگی شریعتوں میں تحریف ہوگئ تھی۔ لیکن شریعت محمد بیدے محفوظ رہنے کا خداذ مددار ہے۔

"انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (حجر:)" ﴿ لِعِنْ يُهِيحَتْ بَم

نے اتاری ہے اور ہم خوداس کے محافظ ہیں۔

شریعت محمد بیرکا محفوظ رہنا ان سلسلہ اسانید کے علاوہ جو اہل اسلام کے پاس ہیں۔ تاریخی واقعات اورغیرمسلم اصحاب کی شہادت سے بخو پی ظاہر ہے۔

جواب يه به كدكى خاص يغيرى پيروى من نجات كامنحصر نه بونا صرف خواجه كمال الدين صاحب كا قول به دورند قرآن كى بهت كآيوں من بيان بوا به كه نجات دين اسلام مين مخصر بين ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه (آل عمدان) " (يعن جو فخص اسلام كيمواكو كى دوسرادين اختيار كركا توبرگز اس سے نه تيول كيا جائے گا۔)

باتی رہی کی دوسرے پارہ کی آیت جس کولائق معترض نے نقل کیا ہے۔اس کا مطلب خواجہ صاحب نے صحیح نہیں بیان کیا۔اس آیت کا منشا صرف اس قدر ہے کہ قر آن نجات کو کسی قوم کساتھ مخصوص نہیں بتا تا جیسا کہ یہود یوں کا تول تھا۔ 'المذین المنوا ''اور' نصادی ''اور 'نصادی ''اور 'نصادی ''ور 'نصادی ''ور 'نصادی ''ور نصابی ''ویر الفاظ فر ہی حیثیت سے متجاوز ہو کر تو میت کے متی میں مستعمل ہونے لگے سے بہل طرح لفظ عرب کو جو تو میت کے لئے موضوع ہے۔ تدن عرب کا مصنف فر ہی معنی میں استعال کرتا ہے۔ یعنی سلمانوں کو خواہ وہ کی قوم کے ہوں عرب کہتا ہے۔ یس قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو خص اسلام تبول کر بے خواہ وہ کی قوم کا ہووہ نجات کا حقدار ہے اور اگر آیت کے معنی وہ لئے جائیں جو خواجہ صاحب کہتے ہیں تو معاذ اللہ یہ ایک ہمل کلام ہوا جاتا ہے۔ اس لئے کہ: المذین المنوا ''کساتھ' من آمن ''کالفظ کی طرح نہیں لگ سکتا ہے تی ایمان والوں کے لئے یہ تمرط لگانا کہ وہ ایمان لا ئیں بے معنی ہے۔ فقط! والسلام علیٰ من اتبع المدی! تحریرات بالا کے بعدا کہ تروز خواجہ صاحب کو جیجی گئ اور اتمام جمت قطمی طور پر کردیا گیاتی اس کی حسب ذیل ہے۔

جناب خواجه كمال الدين صاحب!

گذارش ہے کہ بتاریخ ارمحرم الحوام ۱۳۳۹ھ بعد نماز جعد آپ کی ایک تحریر جو آپ
نے چند حضرات اہل سنت کے نام رواند فر مائی ہے۔ سور قی مجد پیل پڑھی گئی۔ اس کے سننے ہے
جمیر سخت تجب ہوا کہ آپ نے ہمارے آٹھ سوالات کے جواب اپنے لیکچروں میں خصوصاً جو ہلی
ہال کے لیکچر میں بیان کئے۔ بڑے غیرت کی بات ہے کہ ہم نے بذریعہ پوسٹ رجٹری اور دئی
تحریریں آپ کی خدمت میں روانہ کیس اور ایک کھلی چھی بھی شائع کی اور اس امید میں رہے کہ
آپ براہ راست ہمیں جواب دیں گے۔ لیکن آپ کی حسیت نے میگوارانہ کیا کہ آپ صاف طور پر
نمروار ہرسوال کا جواب تحریفر ماکر ہمارے پاس بھیج دیتے یا بذریعہ اشتہارشائع کرتے۔ نہ کی روز
آپ نے ہمیں یا طلاع دی کہ آج لیکچر میں ان سوالات کا جواب و یا جائے گا۔

جوبلی ہال کا لیکچرایک دوسرے عنوان سے مشہر کیا گیا تھا۔ جس کود کھے کریدوہم و مگان بھی نہ ہوتا تھا کہ آپ ہمارے آٹھ سوالات کی طرف توجہ کریں گے۔ بڑا افسوس ہمیں اس تحریر کوئ کریے ہوں کہ ہمی جواب نہ دیا۔ بلکہ کریہ ہوا کہ آپ نے باوجود طویل مضمون لکھنے کے ان خاص سوالات کا کچھ بھی جواب نہ دیا۔ بلکہ نہایت چالاکی سے اپنا عقیدہ چھپانے کی کوشش کی ہے اور بہت می غیر ضرور کی باتوں سے کا غذ سیاہ کر کے اصل مقصد سے کوسول دور جا کھڑ ہے ہوئے ہیں۔

خواجہ صاحب! انسوس ہے کہ جس قدراپنے خیال میں آپ اپنی صفائی مسلمانوں کو

دکھانا چاہتے ہیں۔ای قدرآپ کی طرف بڈگمانی بڑھتی جاتی ہےاوروہ محض ای لئے کہ آپ نے مسلمانوں کے حسب منشا ہرسوال کا جواب سادے اور مختصرالفاظ میں نہیں دیا۔ بلکہ تقریر کی طرح تحریر کو بھی ملمع سازی ہے''سوال از آساں جواب ازریسماں'' کا مصداق بنادیا اور مسلمانوں کو دھوکا دینے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھار کھا۔

یہ ہم نے ماتا کہ آپ نے وکالت کا امتحان پاس کیا ہے۔ گریادر کھئے کہ مسلمان اب ایسے بھولے بھالے نہیں رہے کہ آپ کی وکالت کا جادوان پر اثر کر جائے اور آپ جس طرح چا ہیں ان سے روپیدوصول کر کے اسلام کے پردہ میں قادیانی مشن کی اشاعت کریں ہم اب بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ دور گئی باتوں کوچھوڑ کریا تو صاف طور پر اہل سنت کے عقائد سے اتفاق ظاہر کر کے مرز اغلام احمد قادیانی کو کا فر کہددیں یا تھلم کھلا قادیانی بن کر مسلمان کو اس مکر وفریب سے نجات بخشیں۔

> دورنگی چھوڑ دے کیک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا موٹیٰ کا کاعفیٰعنہ

پریسیشند اسلامیدلیتریری سوسائی نمبر ۲۸ مرچند اسر یک رنگون ۱۹۱۶ء

اس کے بعد جب شہر نگون میں ہر طرف غوغا ہوا اور عام طور پر ہر جگہ خواجہ کمال الدین کی ہے دیا ہو سر جمال صاحب کی ہے دیا جہ چی کا جرچا ہونے لگا اور یہ کہ ان کے طرفدار نہا ہت بے انصاف ہیں تو سر جمال صاحب نے بھی خواجہ صاحب سے مطالبہ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے سوالات کا جواب نہیں و سے اور اپنا ند ہب چھپاتے ہیں۔خواجہ صاحب نے اس کے جواب میں سر جمال صاحب کو ایک خط لکھا جو سر جمال صاحب نے ۲۸ رسم کو بدست ملا احمد صاحب سیر شری را ند برید انشیشیوش وفتر جمعیت العلماء میں بھیجا جس کی فقل حسب ذیل ہے۔

مرم سرجمال صاحب! السلام عليكم ورحمته الله!

جس معاملہ کی صفائی کے لئے آپ کو بعض سورتی صاحبان نے کہاہے وہ دراصل ہو چکا ہے۔ چندا یک سورتی صاحبان سیرے پاس ایک خط لائے تتھے اور میرے عقائد معلوم کرنا جا ہے تتے۔ میں نے ان کے جواب میں ایک مفصل خط لکھ دیا اور ان کو سنا دیا اس کا ایک حصہ میں یہاں لفظاً لفلاً لفلًا لفلاً لمنا لمنا لفلاً لفلاً لفلاً لفلاً لفلاً لفلاً لم ورج ہوچکا)اس خط کے جواب میں مجھے جو خط آیا ہاور جو میں نے آپ کود کھایا تھااس میں المحا ہے کہ ہم آپ کی باتیں مانے کو تیار ہیں۔لیکن ہم کو سمجھا دو کہ مرزا قادیانی کی فلاں فلا سعبارت ہے کیامطلب ہے۔ میں شمرزا قادیانی کی طرف سے واعظ بن کریہاں آیا ہوں ندان کے دعویٰ كوكى يرپيش كرتا ہول - بلكه جب سے بيل نے بيمشن نكالا ہے - تب سے بيل نے اپني ذات كومرزا قادياني كم متعلق كجه لكھنے يا بولنے سے الگ كرليا ہے اور آئندہ بھى ميرا يمى پخت اراده ہے۔ محر جھ سے مرزا قادیانی کے متعلق کیوں پوچھتے ہیں۔ مجھے جو پہلے خط آیا تھا۔اس میں دس بارہ آدمیوں کے دستخط تھے۔اب جو خط آیا ہے۔اس پرصرف ایک آدمی کا دستخط ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی امحاب اس امرے الگ ہوگئے ہیں۔اس خط میں مجھ سے ایک اور درخواست کی گئی ہے کہ بیں مرزا قادیانی سے تمرال کروں ندمعلوم بیک دل سے بات نکی ہے۔ تیروسوبرس سے تیرا کرنے والوں سے جو تکلیف اہل سنت والجماعت کو پیچی ہے وہ طاہر ہے نہ معلوم مجرتمرا كے خواہشند كيوں ہو مجتے - مجتمد پر اعتراض تو ہوتا اگر ميرا ندكورة بالاعقيده اسلام كےمطابق نہوتا۔ میں نے بیمعتر در بعدسے ساہے کہ میرا خطالوگوں کودکھا یانہیں گیا ع ندسایا گیا۔صرف سمى نے كهدديا كداس نے يديدكھا ہے۔اصل خطنبيں سايا كيا۔اس لئے مكن ب بعض سورتى صاحبان کواطمینان نہوا ہوگا۔اس وجہ سے میں نے زبانی کہنے کےعلادہ پتحریر آ ب کولکھ دی ہے كرآپاي خطاكويا مجاپ ديں يا بجنسه جهال جا بين بھيج ديں۔اس سے زيادہ ميں كى كَ تشفى نہيں كرسكنااورنه كرنا ضروري سجعتا موث\_

میں ایک غیر مسلم کے مقابل آنے کو ہر منٹ تیار ہوں۔ میں مسلمان کے مقابل کسی عاز عدر ق کے لئے باہر آتا ہر اسجھتا ہوں۔ ای موضوع پر میں نے لکھا ہے اور کتا ہیں تصنیف کی جیں۔ میں اسلام کے لئے وہ دن مبارک مجھول گا جب ہم میں سے فرقی تناز عدمث جائے گا اور میں اسلام کے لئے وہ دن مبارک مجھول گا جب ہم میں سے فرقی تناز عدمث جائے گا اور میں اس کے میں دات دن اس کوشش میں ہوں۔ کیا عجب بات ہے کہ جس بات سے مجھے نفرت ہے اس کے لئے مجھے بلایا جاتا ہے۔

اب ایک بات پر میں اس خط کوختم کرتا ہوں ۔ مجھے انگلتان کے مشہور ومعروف

لے خواجہ صاحب کے علم کا میرحال ہے کہ تمری کا تعرا لکھتے ہیں۔ مع کیما سفید جھوٹ ہے جس کا جھوٹ ہونا سارار نگون جانتا ہے۔ معنف ای جی ویل نے ایک چھی کھی تھی کہم آنخضرت اللہ کو کوں آخری ہی مائے ہو۔ای کے جواب میں جو میں ورج کردیا۔وہ کے جواب میں جو میں نے کھواس کورسالہ جنوری ۱۹۱ء میں اور پھرمئی ۱۹۱۹ء میں درج کردیا۔وہ رسالہ میں بھیجنا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں جو شخص لندن میں بیٹے کر لندن کے مشہور ومعروف آدمیوں کو بیکھتا ہے کہ حضرت میں ایک خاتم انہین جی وہ کسے اس کے الٹ کرسکتا ہے۔ایہا ہی کا ۱۹۱ء میں میں نے اس کے اخلاق پرایک کتاب کھی ہے۔اس میں بھی میں نے یہی کھا ہے وہ بھی بھی جے۔اس میں بھی میں نے یہی کھا ہے وہ بھی بھی جیتا ہوں۔

مجھے بجونیں آتی کہ اس مجلہ بعض اشخاص کس تم کے ہیں۔ اسلامی مشاہیر میں سے ہندوستان میں سے کون ہے جس نے میرے شن سے محبت اور اس کی مدد میں کے مولا نا ابوالکلام نے کلکتہ میں میری جمایت میں مبلہ کیا۔ الہلال میں میرے کام کی تعریف میں مضمون لکھے۔ مولا نا عبدالباری صاحب فرقی محلی نے کلکتہ میں میری خاطر گھر چندہ ما نگا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اپنے اخبار میں کئی دفعہ کھا کہ: ''جو کام ہما دا تھا وہ اس نے کیا (یعنی میں نے) اور بیہ خدا کا فضل ہے۔''

آج کل مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کری مولا ناجم علی صاحب و توکت علی صاحبان ٹلک ہمارے اگریزی ترجہ قرآن مجید کے نگلنے پروہ ایک خط کھتے ہیں۔ ترجہ کی از حد تعریف کرتے ہیں اور اس میں کھتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین بہا دروں کی طرح مرد میدان بن کرکام کرتا ہے۔ میں بھی بھی جمی (لیعنی جم علی صاحب) بہی کام کرنا چا ہتا ہوں۔ وہ سابقوں الاولون میں سے ہے۔ میرے لئے عزت و فخر کا مقام ہوگا اگر میں قدم بقدم ان کی پیروی کروں۔ پھرا فیر خط میں کھتے ہیں کہ اگر ان کا مکتوب الید (مرز ایعتوب صاحب) مجھے خط کھے فور کھو گیے تو یہ می کھے کہ جم علی میری ریش چو سے کی خواہش کرتا ہے۔ جواجمل خان صاحب نے کھا ہے اس کا تار آپ کوئل چکا ہے۔

خواجه كمال الدين مورخه ۲۸ رسمبر ۱۹۲۰ء

اس کے بعد بے در بے حسب ذیل دواشتہار ہماری طرف سے شاکع ہوئے۔

## سلسلة اشتهادات

باسمه تعالى حامداً ومصلياً

مرز اغلام احمد قادیانی کے مدعی نبوت ہونے کا شبوت اور اس کے کفریات خواجہ کمال الدین اور رنگون کی لاہوری پارٹی مرزائی اور عبدالقادر مرزائی محمد امین مرزائی اپنے اور اپنے پیشواغلام احمد کومسلمان ثابت کریں اور ان کے تفریات کا جواب دیں۔
ا ..... غلام احمد (تم حقیقت الوق س ۲۸ بنز ائن ج۲۲ س ۵۰۳ مکوبات احمد ین برسی جسم سرسی میں میں اس کا متاب کے بنا ہے کہ اس کا متاب کے بیار وہ تین میں میں میں اس خدا ) نے میری تقد میں کے لئے بڑے بورے نشان طاہر کے ہیں جو تین لا کھ تک بی بی بیٹے ہیں۔''

مرزائیو! کیا پیکفرکا کلمٹریں ہے؟ اور دعولی حقیق نبوت کانہیں ہے؟ اور کیا (مرزانے) حضوراً اللہ ہے اپنے کوفضیات نہیں دی؟ کسی امتی نے ایسادعو کی کیا ہے؟ اپنے پیر کا اور اپناایمان ٹابت کرو۔

السس مرزاحدیثوں کے متعلق لکھتا ہے کہ: ''خدانے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں۔ تحریف معنوی یالفظی میں آلودہ ہیں۔ یاسرے سے موضوع میں اور جو تحض حکم ہوکر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم یا کر دوکر دے۔''

(ضیمة تخد گواژ و بیص ۱۲ حاشیه نزائن ج ۱۷ ص۵۱)

دوسری جگه مرزالکھتا ہے: ''اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح کھینک دیتے بن'' (اعباداحدی س-۳۱۰۳ بخزائن ج۱۹س ۱۴۰۰)

مرزاا ہے تصیدہ یں اکھتا ہے: '' ھیل النقل شی بعد ایساء ربنا فای حدیث بعدہ نتخیر '' ﴿ فداتعالیٰ کی وی کے بعد قل کی کیا حقیقت ہے۔ پس ہم فدائے تعالیٰ کی وی کے بعد کس مدیث کو مان لیں۔ ﴾ (اکا زائمہ کی سر ۵۲ فرائن جواص ۱۱۸)

''وقد مزق الاخبار كل ممزق'' ﴿ اورحد يثين او كر عرض موكئي - ﴾ ''اخذنا من الحدى ليس مثله ، وانتم عن الموتى رويتم ففكروا'' ﴿ بَمِ نَهُ الله عليا كدوه في ويم اوروا حدلاش يك إورتم لوگ (اعملمانول) مردول (يعني محملة في اورصحاب ابل بيت اورتا بعين وقع تا بعين ائمه مجمهدين انهه محدثين اولياء كرام) عروايت كرتے بول ﴿ (الجازام من عمر الكورائي عنوق الله عنو

سررا یو: تا پیسر ممہیں ہے؛ العدوں میں بوت کا میں ہے؛ اور تیا سولان ہے۔ (مرزانے)اپنے کفشیلت نہیں دی؟ کسی امتی نے الیادعویٰ کیا ہے؟ مرزائیو!اپنااوراپنے پیشوا کا سسس مرزالکھتا ہے: ''جب کہ جھے اپنی دحی پرانیا ہی ایمان ہے۔جیسا کہ تو رہے ہوسکتی ہے کہ میں ان کے طلیات بلکہ تو رہت اور آنجیل اور قر آن کریم پرتو کیا آنہیں جھے ہے لوقع ہوسکتی ہے کہ میں ان کے طلیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ (لیمن حدیثوں) کوئن کرانپ یقین کوچھوڑ دوں جس کی حق الیقین پر بناء ہے۔''

(اربعین نبر ۱۳ میں انہز ائن جے کام میں ہے؟ اور دعویٰ حقیق نبوت کا نہیں ہے؟ کیا کی امتی نے الیا مرزائیو! کیا ہے گھر کا کلم نہیں ہے؟ اور دعویٰ حقیق نبوت کا نہیں ہے؟ کیا کی امتی نے الیا

مرزانیو! لیابی تفر کا کلمه نیس به اورد توی مینی نبوت کا بیس به کیا گیا می این کے الیا دعویٰ کیا ہے؟ مرزائیو!اپنااوراپی پیشیوا کا ایمان ثابت کرو۔

مرزا قادیانی لکھتا ہے:''میرانہ ماننے والا بھے سے بیعت نہ کرنے والا میرا منظر کا فریعے۔'' (اربعین نمبر ۴ من درحاشیہ، جاس ۴۳۵، حقیقت الوجی س۲۴، خزائن ج۲۲ ص ۱۹۷) منظر کا فریعے۔'' (اربعین نمبر ۴۵ منظر کا فریعے ۴۵ منظر کا فریعی نمبر آئے والے کہا تمام دنیا کے ۳۵ کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو کا فریلا وجہ کہتا کفر نمبیں ہے؟ اور کسی امتی نے ایسا دعوی کیا ہے؟ کہ میرانہ ماننے والا کا فر

۵..... مرزا قادیانی (حقیقت الوی ص۱۳۹، نزائن ج۲۲ من۱۵۳) میں لکھتا ہے:
"اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کوئے ابن مریم سے کیانست ہے۔وہ نی ہے۔ گر بعد میں جو
خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پرتازل ہوئی اس نے جھے اس عقیدہ پرقائم ندر ہے دیا اور
صریح طور پرنی کا خطاب مجھے دیا گیا۔"

(حقیقت الوی ص ۱۵۵، نزائن ج۲۲ ص ۱۵۹) میں ہے: '' کھر جب کہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تا م نبیوں نے آخری زمانہ کے سی کو افضل قرار ویا ہے تو کھریہ شیطانی وسوسہ ہے کہ بیکہاجائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم سے اپنے تیک افضل قرار دیتے ہو۔''

مرزائیو! کیابدوی خقیقی نبوت کانہیں ہے؟ کیا کوئی امتی بڑے سے بڑاکسی نبی سے افضل ہوسکتا ہے؟ جواب دواورا پنااور افضل ہوسکتا ہے؟ جواب دواورا پنااور اپنے پیشوا کا اسلام ٹابت کرو۔

سی مرزاحضوں اللہ کے معراج کی نبیت لکھتا ہے کہ: "میر معراج اس جمم کشف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا جس کو درحقیقت بیداری کہنا چاہئے۔ اس قتم کے کشفول میں خودمؤلف (لینی غلام احمد) صاحب تجربہ ہے۔ (لینی کی مرتبہ ایک کشفی معراج مجھے ہو چکی ہے)"

(ازالدادہام سے ۲۸،۴۷ ماشیہ نزائن جساس ۱۲۱)

مرزائیو! کیامعراج کی بہی حقیقت ہے؟ اور بیمرزا قادیانی کا دعویٰ حضور اللہ ہے۔ افضلیت کانہیں ہے؟ کیا بیکفر کا کلمہ نہیں ہے؟ اور کیا حقیق نبوت کا بید عویٰ نہیں ہے؟ کسی امتی نے ایسادعویٰ کیا ہے؟ اپنااوراپنے پلیٹوا کا ایمان ٹابت کرو۔

ک...... مرزا قادیانی (ازالهادهام حصد دوم ۲۸۲۵ خزائن ج۳ ص ۴۷۲) پی لکھتا ہے: '' حضو الله کی حقیقت کا ملہ منکشف نه ہوئی اور دلبۃ الارض کی حقیقت کا ملہ منکشف نه ہوئی اور مجھ پر کھلے طوفو سے منکشف کر دی گئی۔''

مرزائيوا كيابي كتنا خانه كلمه كفرنبيس؟ اپنااوراپ پيشوا كاايمان ثابت كرو

۸ مرزالکھتا ہے: 'انسا امرك اذا اردت شيئاً ان تقول له كن فيكون ''اے مرزاتوجس چڑ كے لئے كے كہ موجا وہ فرزا ہوجائے۔

(حقیقت الوی مل ۲۰۱۰ فرائن ج۲۲ص ۱۰۸)

"ارید ما تریدون "شی (خداتعالی) وی اراده کرول گا جوتمبار ((مرزاکا) اراده

-
"قیل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی "که (اے قلام احمد کراے لوگو) اگرتم
خداے میری پیروی کرو۔

(حقیقت الوی م ۵۰ فرائن ج۲۲ م ۸۲ م

''قبل اندما اندا بشر مشلکم یوحی الی ''کهر(اسفلام احمدار کوکو) ش انسان مول میری طرف بیدد کی موئی ہے۔ (حقیقت الوی ص ۸۱، نزائن ۲۲۳ س ۴۸۸)

''واتل علیهم ما اوحی الیك من ربك ''جو کچمتیرے رب کی طرف سے تیرے پروتی نازل کی گئی ہے وہ ان لوگوں کو جو تیری جماعت میں داخل ہوں گے سنا۔

(حقيقت الوي من ٢٤ بخزائن ج٢٢م ٨١)

ر يحياون الدين المال الني رسول الله اليكم جعيعناً "كهدر المنالم الله اليكم جعيعناً "كهدر المنالم المحمد المنالم المحمد الني النيام الموكومين المحمد المنالم المحمد المنالم المسب كي طرف الله كارسول الموكر المحيا الميان المحق ليظهره على الدين المحه "هو المدى الرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله "فداوه فدام جس في ابنارسول المي الماست اور يحيد المناكم المحمد المنالم الماس و ين كوام المنالم الم

"وسا يسنطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى "أوريه (غلام احم) إنى طرف منهي بوانا بلك بو يكوم سنة بويده اكا وي الم

(اربعين نمبرسام ٢٠١١ فزائن ج١٥ ص١٢٧)

"سيا خداوى بيجس في قاديان من اينارسول بيجاء"

(دافع البلاءم اا فرائن ج٨اص ٢٣١)

" - چاشفیع میں ہوں ۔ " (مقبوم ) (دافع البلاء مس انزائن ج ١٨ س٣٦)

" خدانے میری دی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام

انسانوں کے لئے اس کوردار نجات مخبرایا۔ ' (اربعین نبرمس ا عاشیہ نزائن ج ١٥ ص ٢٣٥)

"لولاك لما خلقت الافلاك" (اعظام احم) اكر من مجمّ بيدانه كرتا آسانول

كوپيدانه كرتا\_ (حقيقت الوقي ١٩٥، فزائن ج٢٢ ١٠)

مرزائیو! کیا پیشیقی نبوت کا دعوی نہیں ہے؟ اور کیا پیکفر کی بات نہیں ہے؟ اپنااوراپنے

پیشوا کا بمان ثابت کرو۔

مرزائیو! نی کی دوشم ایک حقیقی دوسری مجازی، بیالله تعالی کی فرمانی موئی ہے؟ یارسول الله الله الله الله علیہ کے ایا تابعین ؓ نے یا تع تابعین ؓ نے یا ائمہ مجتدین ؓ نے یا انمہ صدیے ؓ نے فرمانی ہے؟ اگر کسی نے نہیں فرمایا بیتو سبتہاری من گھڑت ہے تو بہروتو بہرو۔

۹ ..... مرز الکمتا ب: "انت منی بمنزلة توحیدی "توجمه ایا به جسالیا به جسال کریری توجمه در انت منی وانا منك "توجمه به اورش تحد در انت منی بمنزله ولدی "توجمه به بمزله میر فرزند کے به در حقیقت الوق م ۸۱، ترائن ۲۲۳م ۸۹)

"" ان سے کی تخت اتر بر تیراتخت سب سے اور بچمایا گیا۔"

(حقیقت الوی ص ۸۹ نزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

"انسی مع السوسول اجیب اخطی واصیب "میں رسول (غلام احمد) کے ساتھ ہوکر جواب دول گا۔ میں (میں اپنے کھو کہنے اور کرنے میں) خطابھی کرول گا اور صواب ہی۔ (یعنی جوچا ہول گا کھی کرول گا کھی نہیں)

(جھیقت الوق ص ۱۰۱ نزائن ج ۲۲ ص ۱۰ ۱۰ البشری ج ۲ ص ۲ می ۱۰ ۱۰ البشری ج ۲ ص ۲ می ۱۰ البشری ج ۲ ص ۲ می ۱۰ البین م مرز ائیو! کیا بیر تقیقی نبوت کا دموی نبیس ہے؟ اور کیا بیر کفریات نبیس ہیں؟ اپنا اور اپنے پیشوا کا ایمان ثابت کرو۔

```
مرزاءانبیاء میهم السلام پراپی نضیلت اس طرح ظاهر کرتا ہے۔'' اسے
  خسف القمر المنير وان لى ، غسا القمر أن المشرقان اتنكر "حضوطيف كلي
  چاند کے خسوف کا نشان طاہر ہوااور میرے لئے جا نداور سورج دونوں کا اب کیا تو (میرے افضل
   (اعازاحري مل الم فزائن جواص ١٨١)
                                                                 مونے کا ) انکار کرے گا۔
  مسيح كا حال چلن كيا تفا-ايك كعاؤ پوشراني نه زاېد نه عابد نه ق كا پرستار متكبرخود بيس
  خدائی کا دعوی کرنے والا۔ ( مکتوبات احمد پنمبری جسم ۲۳، نورالقرآن نمبریم ۱۲، نزائن جوم ۲۸۷)
                      کوئی نہیں جس نے بھی نہ بھی اپنے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو۔
 (اعازاحری مسهر فرائن جواص ۱۳۳)
‹ بعض پیشین گوئیوں کی نسبت حضرت مالیہ فے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی
  (ازالداد بام جامل ۱۰۰، فزائن جسم ۲۰۷)
                                                    اصل حقیقت سجھنے میں غلطی کھائی ہے۔''
 (ازالهاو بام جاص ۱۵۸ فرزائن جسم ۱۸۰)
                                               «عيسيٰ كجاست تابنهد يا بمنيرم-"
                          "ابن مريم كے ذكر كوچھوڑ و_اس سے بہتر غلام احمد ہے-
(دافع البلاوس ٢٠ فزائن ج١٨ ص١٢٠)
 حفرت حسین ہے اپنے کومرزا قادیانی نے افضل کھا۔'' میں چے کہتا ہوں
 كرة جتم مين ايك بحكوال حسين سے بو هربے-" (دافع البلاء ص١٦، فزائن ج١٨ ص٢٣٣)
                   "مدهسین ست ورگر بیانم _ وهسین میرے گر بیان میں ہیں -"
(نزول أسيح ص ٩٩ فزائن ج١٨ص ١٧٥)
مرزا قادیانی نے محابثی توہین کی ہے۔ "ابوہرریہ چوجی تھا اور درایت
(اعازاحرى ١٥ فرائن ١٩٥٥م ١١١)
                           '' حَقْ بات بيے كابن مسعودا يك معمولي انسان تھا۔''
(ازالهاو بام م ٢٨٦، فزائل جسام ١٢٨٦)
مرزائیو! کیاالی گنتاخی ہے آ دمی مسلمان روسکتا ہے؟ کیا بید عویٰ حقیقی نبوت کانہیں
        ے؟ كيا مجازى نبى مقيقى نبى سے افضل موسكتا ہے؟ اپنا اورائے پيشوا كا ايمان ابت كرد
          اقوال فدكورة بالاسيمفصله ذيل دعوى مرزاغلام احمرك بخولي ظاهريس
                                                            دعوى الوہنت ـ
                                                     دعوى نبوت درسالت _
```

ا ين ذات كوموجب تخليق عالم كهنا\_ ۳.... رحمة للعالمين كاوصف اينے لئے ثابت كرنا\_ ۳.... حضوطالة ساينے كوافضل تمجھنا۔ ۵..... ایسے ہی حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اپنے کوافضل سمجھنا۔ ۲.... دشنام دہی نبی۔ ...... تذليل وتحقيرني -۸....۸ ا پی وی کوفر آن مجید کے مثل قطعی اور یقنی سجھنا۔ .....9 تحقيرا حاديث نبوبيه اینے معجزات کوحضو واقعہ کے معجزات سے زیادہ کہنا۔ .....11 ا بی وی کے مقابلہ میں حضور منافقہ کی احادیث کوردی کی طرح مجینک دیتا۔ ....1٢ حضرت حسينٌّ ہے اور صحابہ کرامؓ واہل بیتؓ وتا بعینؓ وتبع تا بعینؓ ،ائمہ مجتمدینؓ وائمہ ۱....۱۳ حدیثٌ واولیاءکرامٌ ہےاہے کوافضل کہنااوران کی تحقیر کرنا۔ ٣٥ كروڙ سے زياده مسلمانوں كوكافر كہنا۔وغيره وغيره .....10 اےمسلمانوں!اب انصاف ہے کہو کہ جس مخص کےایسے عقائد واقوال ہوں۔اس کے خارج اسلام ہونے میں کی مسلمان کور دو ہوسکتا ہے؟ لہذا مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے جمله معتقدین خارج اسلام ہیں۔ان سے کوئی اسلامی معاملہ شرعا جائز نہیں ندان کی مجلسوں میں شریک ہونا جائزے۔جس طرح سے میبود ونصاریٰ وہندوے اہل اسلام نہ بہا علیحدہ رہتے ہیں ان سے زیادہ مرزائیوں سے پر ہیز کرنا شرعآ ضروری اور لازی ہے۔

وما علينا الا البلاغ! فظ:

خادم اسلام بنده: ابراجیم ایله والا مدرسه اسلامینمبر ۴۸ مرچنث اسٹریٹ رنگون

باسمه تعالیٰ حامداً ومصلیاً

خواجہ کمال الدین صاحب کے اصلی مذہب کا انکشاف ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

خواجہ کمال الدین صاحب کورنگون آئے ہوئے قریب دو ماہ کے ہوئے۔اس مدت

میں متعدد کی پھر آپ نے مختلف مقابات میں دیئے۔اگر چدان کی پھروں میں زیادہ تر انگریزی دان اور دہی لوگ ہوتے تھے جن کودین و فدہب سے کوئی مضبوط تعلق نہیں اور خواجہ صاحب کی توجہ بھی تمام دولت مندوں ہی کی طرف ہے۔ کیونکہ جس مقصد کے لئے آپ نے رگون کا دور و دراز سفر افقیار کیا ہے وہ انہیں سے حاصل ہوتا ہے۔ تا ہم پھے دیندارغرباء بھی آپ کے لیکچروں میں پہنچ تھے۔خواجہ صاحب نے بتدریخ اپنے لیکچروں میں مرزائیت کی اشاعت شروع کی جس کو جواب سے حوس کر کے مسلمانوں نے رگون کی جمیعت العلماء کے علاء محسوس کر کے مسلمانوں میں عام طور پر ایک بے چینی پیدا ہوگئی۔مسلمانوں نے رگون کی جمیعت العلماء کے علاء العلماء سے فتو کی بھی اس کے متعلق حاصل کیا اور اس کو چھپوا کرشا کئع کیا اور جمعیت العلماء کے علاء نے متعلق ماصل کیا اور اس کو چھپوا کرشا گئع کیا اور جمعیت العلماء کے علاء فی خواب دے کر فی مشامات پر کمال الدین صاحب و بھی اس کے کہان سوالات کا جواب دے کر طبع کر اگر مشتبر کئے گئے۔ لیکن خواجہ صاحب نے بچائے اس کے کہان سوالات کا جواب دے کر مسلمانوں کی بے چینی دور کرتے اور اپنے نہ ہب کی طرف سے بیا ہم کر کہ میں نی خفی ہوں اور کلمہ مسلمانوں کی بیات کی پرواہ نہ کی۔

نوبت یہاں تک پیٹی کہ سلمانوں نے خواجہ صاحب سے بالمشافہ گفتگو کرنے کی تیاری کی اور اس لئے حضرت (امام اہل سنت) مولانا مولوی محمہ عبدالشکور صاحب (فاروقی) لکمینوی مدخلہ کی فدمت میں بذریعہ تارسب حال عرض کیا اور جناب مولانا ممدوح کورگون آنے کی تکلیف دی۔

جناب ممدوح کے تشریف لانے کے بعد ایک چھی سر جمال صاحب رئیس رگون کی خدمت میں اور متعدد تحریر پی خواجہ صاحب نے بکھ جواب دیا نہ خواجہ صاحب نے بہری مشکل سے کئی روز دوڑا کراور وعد وَامروز وفر داسے پر بیٹان کر کے خواجہ صاحب نے مرف ایک تحریک جواب بھی دیا تو یہ کہ میں مباحثہ نہ کروں گا۔خواجہ صاحب کی یہ پوری تحریر کا مخواجہ میں بتاری محمد میں بتاری محمد کی الحرام ۱۳۳۹ مسلمانوں کے ایک بڑے بحص کو سادی گی اوراس کا جواب بھی مجمع کو سادیا گیا جو بہت مختمر تھا اورخواجہ صاحب کی خدمت میں بھیج ویا گیا۔ گرخواجہ صاحب کی خدمت میں بھیج ویا گیا۔ گرخواجہ صاحب کی خدمت میں بھیج ویا گیا۔ گرخواجہ صاحب نے جواب الجواب نہویا۔

بتاریخ و رحرم اسساھ باسکے صاحب نے اپنی اور نیز بہت سے انگریزی دان کی طرف سے ایک توکیر انگلش میں شائع کی کہ خواجہ صاحب کے لیکچروں نے حسب ذیل جار اعتراض ہمارے د ماغول میں پیدا کردیئے ہیں۔ جن کا نتیجہ سے کداسلام کوہم غیر محمودری

سجھنے گئے۔خواجہ صاحب یا اور کوئی مولوی صاحب ان اعتراضات کا جواب دیں۔خواجہ صاحب نے ان اعتراضات کا جواب دیں۔خواجہ صاحب نے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لئے جوجلہ منعقد کیا اس جلسہ میں باستدعائے خواجہ صاحب،ان چاروں اعتراضوں کے جواب مع ایک،نہائت مخضراور فیصلہ کن تحریر کے خواجہ کو دیئے گئے۔لیکن خواجہ صاحب نے نہ تو اعتراضات کے جوابات اہل جلسہ کو پڑھ کر سنائے نہ اس تحریر کا یکھ جواب دیا۔

بات ختم ہو پھی اور تن اچھی طرح واضح ہوگیا۔ حضرت مولا ناصا حب موصوف العدر عمر فیضہ کے مواعظ حسنہ نے علاوہ اور بہت سے فوائد دینیہ کے عام طور پر مسلمانوں کو خواجہ کمال الدین اور ان کے پغیر مرزاغلام احمہ قادیانی کے عقائد و فرہب سے کافی آگائی بخشی۔ نیز مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ خواجہ کمال الدین وغیرہ نے جو ترجمہ قرآن شریف کا انگلش میں شائع کیا ہے۔ جس کے لئے سولہ ہزار روپیہ مسلمانان رگون نے دیا اس ترجمہ میں شروع سے آخرتک تھلم کھلا مرزائیت کی باتیں درج ہیں جودین وائیان کے بالکل خلاف ہیں اور مسلمانوں کاروبیہ بجائے ترجمہ قرآن کے مرزائیت کی اشاعت میں صرف ہوا ہے۔ ان سب امور کا نتیجہ کاروبیہ بجائے ترجمہ قرآن کے مرزائیت کی اشاعت میں صرف ہوا ہے۔ ان سب امور کا نتیجہ میں ہو وائی میں ہو وائی ہوں کہ خواجہ صاحب کے چندہ میں کچونلل پڑ گیا اور بعض امراء کو جوان کے طرف دار ہیں یہ حیال بھی پیدا ہوا کہ عام مسلمانوں کی ناراضی کا کم سے کم یہ اثر ضرور ہوگا کہ قوم میں جو عزت ماری سے میں بید بھی تو ہوائی کہ وائم ہاری میں خواجہ صاحب کو اظہار حق میں بید بھی خواجہ صاحب کو اظہار حق میں بید بھی خواجہ صاحب کو اظہار حق میں بی توری کر دی۔ یعنی سر جمال صاحب کی کوشش بھی خواجہ صاحب کو اظہار حق بیا قبول حق بی آنا مادہ نہ کرسکی۔

مناظره کی تیاری

سرجمال صاحب رکون کے بڑے دولت مند شخص ہیں اور خواجہ صاحب کے میز بان بھی ہیں۔ انہوں نے ملا احمد صاحب بن ملا دا و دصاحب کو بلا بھیجا اور بالا خرمنا ظرہ کا جلسہ کرنے کا وعدہ کرلیا۔ پختہ زبان دے دی۔ تاریخ بھی ۲۸ رسمبر ۱۹۲۰ء مقرر کردی۔ طرفین کے شرکائے جلسہ کی تعداد بھی معین کردی اور جو بلی ہال کے پاس جس مکان میں خواجہ صاحب فروکش ہیں وہی مکان جلسہ کمنا ظرہ کے لئے معین کیا اور یہ بھی اصرار کیا کہ علمائے مسلمین سے سواجناب مولانا عبد المشکور صاحب اور جناب مولانا مفتی احمد برزگ صاحب عرفیضهما کے کوئی شریب جلسہ نہ ہو۔ عبد الشکور صاحب اور جناب مولانا مفتی احمد برزگ صاحب عرفیضهما کے کوئی شریب جلسہ نہ ہو۔ جمال صاحب نے ملا احمد داؤد صاحب ہے کہا کہ کل کا رسمبر کووقت آ غاز جلسہ کا بتلا دول گا۔

خواجه كمال الدين كافرار

دوسرے دن حسب وعدہ ملااحمد صاحب وقت پوچھنے گئے تو خواجہ کمال الدین بھی مع اور چنداصحاب سر جمال صاحب کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ سر جمال صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب مباحثہ کر تأثبیں چاہتے ۔لہذا جلسہ نہ ہوگا۔

ناظرین! غور کریں کہ ایک ادنی سے ادنی کو اپنی زبان کا خیال ہوتا ہے تو کیا سرجمال صاحب جیسے امیر در کیس کو اپنے ایسے پختہ اقرار کا کچھ خیال نہ ہوا ہوگا۔ ضرور ہوا ہوگا مگر خواجہ صاحب پر ان کا زور نہ چل سکا۔ خواجہ صاحب کو یقین کا ل ہے کہ کسی واقف کا رکے سامنے جاکر اپنی مرزائیت کو ہرگز نہیں چھپا سکتے اور نہ مرزا کے مسلمان اور راست باز، نیک چلن، ہونے کا جوت دے سکتے ہیں۔ نی ورسول ہوتا تو ہوئی بات ہے۔

ملااحرصاحب نے خواجہ صاحب ہے کہا کہ صاحب بیتو ہوئی مشکل ہوئی۔اب عام مسلمانوں کی نظر میں یا تو میں جمونا قرار پاؤں گایا آپ۔خواجہ صاحب نے کہا یہ پچھ بھی نہ ہوگا۔ میں تحریر لکھے دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک تحریر لکھے دی جس میں علاوہ انکار مباحثہ کے اور بھی بہت سے لطا کف جیں۔خواجہ صاحب نے بیتح ریمالا احمد صاحب کودے کر کہا کہ بیتح ریمالاء کو دکھلا کر پھر جھے واپس دیجئے۔چنانچہ اس کی نقل لے کرتح ریوا پس کردی گئی۔ خواجہ صاحب کی رسوائی کا آخری منظر

ملااحمد صاحب نے آخری سے بھی کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے کوئی کتاب محیفہ آصفیہ حضور نظام دکن کومرزائی بتانے کے لئے کھی ہے اور کی بڑار کا بیاں اس کی حیدر آبادد کن میں شائع کی ہیں؟ خواجہ صاحب بیہ ن کر مراسمہ ہو گئے اور کہنے گئے ہاں میں نے کھی تو ہے، وہ کتاب کس کے پاس ہے۔ ملااحمد صاحب نے کہا کس کے پاس ہواس سے کیا مطلب مگر میں خودا پی آنکھ سے و کیے کر آیا ہوں کہ آپ نے صحیفہ آصفیہ میں مرزا غلام احمد کو خدا کا نی، رسول، خدا کا برگزیدہ مرسل، فذر کی وہی بین کہ میں ان کو نی نہیں منز یر وہیر، پیغیر بہت جگہ کھھا ہے۔ حالانکہ آپ اپنے لیکچروں میں کہتے ہیں کہ میں ان کو نی نہیں مانتا۔ ندانہوں نے وعویٰ نبوت کا کیا۔ بولئے آپ نے کھایا نہیں؟ خواجہ صاحب نے اس کے بواب میں پکھوائی گئی ہے جوخواجہ صاحب کی اس جواب میں پکھوائی گئی ہے جوخواجہ صاحب کی اس جواب میں پکھوائی گئی ہے جوخواجہ صاحب کی اس جوار چا نہ کی گئے دیا گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس دافعہ کے ظہور نے چارچا ندلگا دیے اور ہر طبقہ پراصل حقیقت کھل گئی۔

## حفرت مولا نامحمر عبدالشكورصاحب كرمفتى ككلمات

"بعد الحمد والصلؤة"

یہ ناچیز مسلمانان رکگون کا بلایا ہوا یہاں آیا اور الجمد لللہ کہ ججت خدا پوری ہوگئ۔خواجہ صاحب اور کوئی مرزائی رکگون سے چندہ چاہے جس قدر لے جائیں۔گرانشاء اللہ تعالی مرزائیت کی اشاعت کا موقعہ ان کورگون میں نہیں مل سکتا۔ ابھی رگون میں اس ناچیز کا قیام چارروز اور ہے۔ لینی عام انتخابی عزم روائی ہے۔ اگر کسی کوامور ذیل میں اب بھی پھھ شک رہ گیا ہوتو وہ اس ناچیز کے پاس آ کرخواجہ صاحب اور مرزا قادیانی کی خاص تصنیف دیکھ کرا بناشک دور کرسکتا ہے۔ ناچیز کے پاس آ کرخواجہ مال الدین کی عرزائی ہیں۔ انہوں نے اپنی تصنیف میں مرزا کو خدا کا نبی رسول برگزیدہ مرسل وغیرہ وغیرہ کھا ہے اور کوئی تاویل مجازی بروزی نبوت کی وہاں رسول برگزیدہ مرسل وغیرہ وغیرہ کھا ہے اور کوئی تاویل مجازی بروزی نبوت کی وہاں

نہیں چل کتی۔ ا...... مرزا قادیانی نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کوتمام نبیوں سے حتیٰ کہ

آ مخضرت منطق ہے اُنفل قرار دیا ہے۔ سسسس مرزانے تمام نبیوں کی اور خاص کرآ مخضرت اللہ کی سخت سے خت تو ہیں کی ہے۔

المسسسمرزا قاديانى فاي نهان وأله ملمانون كوكافركها إ

ه ..... مرزا قادیانی جموث بهت بولتا تھا۔

۲..... مرزا قادیانی کاان خرافات سے توبہ کر کے مرنا ثابت نہیں۔

اس ناچز کے چلے جانے کے بعدا گرکوئی مرزائی مستعد ہوایا کی مسلمان نے ان امور میں شک ظام کیا تواس کا فیصلہ بروز قیامت خدا کے سامنے ہوگا۔" و ما علینا الا البلاغ المبین وان اجری الا علی رب العلمین ، کتبه افقر عباد الله محمد عبدالشکور عافاہ مولاہ"

باسمه تعالى حامداً ومصلياً

خواجہ کمال الدین اور تبلیخ اسلام مسلمانو! خدا کے انصاف کرواور ایمان سے فیصلہ کرو گر امروز گفتار مانفوی مبادا کہ فردا پشیاں شوی ا ایک وقت وہ تھا کہ خواجہ کمال الدین تمہارے سامنے لیکچروں میں کہتے کہ میں نے کہیں نے مرزاغلام احمد قاویانی کو بھی نی ورسول نہیں کہا، اور نداب کہتا ہوں اور جو کے وہ کافر اورخور زا قاویانی نے بھی بھی ایسادعوی نہیں کیا۔ میں بی ختی ہوں اور مرزا قاویانی بھی بی تھا۔

یکی مضمون خواجہ صاحب نے پر چہ اشاعت اسلام میں بھی لکھا۔ مگر اب چونکہ تمام رنگون خواجہ صاحب اور ان کے پینیم رقاویانی کی تھنیفات سے گوئے اٹھا اور سب نے اپنی آ تھے ہے وکھ لیا کہ خواجہ صاحب اور ان کے پینیم رقاویانی کی تھنیفات سے گوئے اٹھا اور سب نے اپنی آ تھے ہو کھوایا کہ خواجہ صاحب نے مرزا قاویانی کو خدا کا نبی، رسول، مرسل، برگزیدہ، مرسل نذیر، بشیر، سیح موجود، مجدی معہود، وغیرہ و نیم رہ کھا اور مرزا قاویانی نے صاف صاف نبی بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا دوگوئی مہدی معہود، وغیرہ و نیم رہ کھا اور مرزا قاویانی نے صاف صاف نبی بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا دوگوئی کہا لیا اس نے مرزا غلام اسم کی مرسل و پینیم رکھا۔ کیا یہا ختلاف بیانی خواجہ صاحب کی سی بات پر اعتبار کے حیا وغیرت کے جوت میں کافی نہیں ہے؟ اور کیا اس کے بعد خواجہ صاحب کی سی بات پر اعتبار کرتا ایمان دار کا کام ہے؟

ا است خواجہ صاحب اپنی تحریر موسومہ پوسف سلیمان ہال میں جو امراکو برکودی پرلیں میں چھپ کرخاص خاص لوگوں میں تقسیم ہوئی۔ لکھتے ہیں کہ: ''میں نے اور مرزا غلام اجمہ قادیا نی کے تمام پیروں نے مرزا کو بجازی طور پر نبی ورسول پیغیر وغیرہ کہا ہے۔'' تحریر کے علاوہ تقریر میں بھی وہ ابیا ہی کہتے ہیں۔ مگر جب ان سے کہا جا تا ہے کہ مرزا قادیا نی نے اپنے کو حقیق نبیوں سے افضل کہا۔ اپنے نہ مانے والوں کو کا فر لکھا اور خودتم نے بھی صحیفہ آصفیہ میں مرزا کے نہ مانے والوں کو کا فر لکھا اور خودتم نے بھی صحیفہ آصفیہ میں مرزا کے نہ مانے والا کہا، قطا اور طاعون اور پورپ کی اگر ائیوں کو تم رائی اور اس قبر الی کا سبب مرزا کے نہ مانے کو قرار دیا۔ تو اب بجازی معنی کسے بن سکتے ہیں۔ اس کا کہتے جواب خواب خواب خواب خواب نہ دیا۔

بچھ جواب خواجہ صاحب نہیں دیتے ۔ گئی تحریریں بھی ان کو تھیجی گئیں۔ جن میں سے آخری تحریر ہواب مانگا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کئی تحریری بھی اور جس میں خدا کا واسطہ دے کر جواب مانگا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کئی تحریر کا جواب نہ دیا۔

س..... قرآن شریف ش ب: "ومن النساس من یقول أمنا بالله وبالیوم الاخر وماهم بمؤمنین (بقره:) " ( ایسفادگ کیتے بیں کہم الله پراور قیامت پرایمان لائے۔ حالا تکدوه مؤمن نہیں ہوئے۔ ﴾

اورفرمایا: "افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون (عنكبوت:) " ﴿ كيالوكول نَي مجماع كرصرف آ مناليخي آ منت بالله وغيره كني سوه جهوث

جائیں گے اور ان کی آ زمائش نہ کی جائے گی۔ کھ

غرض کہ بہت ی آیات قرآنی میں میں کہ کسی کے زبانی کلمہ پڑھ لینے پراعتبارنہ کرو۔ درصورت یہ کہ اس کے خلاف باتیں اس میں موجود ہوں۔ پس کیا اب سب مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کی زبانی کلمہ گوئی پراعتبار نہ کریں۔ کیونکہ اس کلمہ کے خلاف باتیں ہم ان میں دیکے درہے ہیں۔ جن سے نہتو قاعدہ کے طور پر تو بہ کرتے ہیں نہ صفائی پیش کرتے ہیں۔ بی سب خواجہ صاحب کا ہم ہماں کہ جب سے تبایغ اسلام کا کام میں نے شروع کیا

ہے۔ کسی خاص فرقہ کی تعلیم نہیں کرتا۔ کیونگر شیخے ہوسکتا ہے۔ جب کہ انگریزی ترجمہ قرآن جس کی اشاعت میں اب بھی وہ سرگرم ہیں۔ بالکل مرزائیت کی باتوں سے بعرا ہوا ہے جودین اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ جس کوئم نے خود دیکھااور سنا۔

۵ خواجہ صاحب کا زبانی مباحثہ ہے گریز سب پر ظاہر ہو چکا۔ وہ اپنی تحریر وتقریر میں صاف صاف کہہ کھے جتی کہ سر جمال صاحب نے خودانہیں کے قیام گاہ میں ہمارے علاء کو بلایا، تاریخ مباحثہ مقرر کی اور حاضرین جلسہ کی تعداد بھی اتن کم رکھی کہ مثل نہ ہونے کے ہمارے علاء نے سب کچومنظور کرلیا۔ گرخواجہ صاحب نے اپنے میز بان کی عزت کا بھی پچھ خیال نہ کر کے اٹکار کردیا۔ پس کیااب بھی کس کوان کے بر سرحق ہونے کا وہم ہوسکتا ہے۔

نوٹ: ابری یہ بات کہ آیا مجازی طور پرکسی کوئی کہنا جائزہ یا نہیں اور جوحوالے کتب تقاسیر وغیرہ کے خواجہ صاحب دیتے ہیں کہاں تک مجھے ہیں اور ختم نبوت جس کا اقر ارخواجہ صاحب کرتے ہیں ختم نبوت کے کیامعنی انہوں نے اور ان کے تینبر نے گھڑے ہیں۔ اگر مباحثہ ہوتا تو ان سب باتوں کا فیصلہ ہوجاتا اور سب کومعلوم ہوجاتا کہ بی بھی خواجہ صاحب کا ایک بے مثل فریب ہے۔ فقط اللہ اعید اللہ کا للہ کید!

جمعيت العلماء رتكون

باسمه تعالى حامداً ومصلياً

شریعت ربانی کی عدالت سے

خواجه كمال الدين برفردجرم

بعد تحقیق کے خواجہ صاحب پر حسب ذیل جرائم قائم کئے گئے ہیں۔ جوا خلاقاً وقانوناً

بمی تعلین جرم ہیں۔

۲..... خواجہ صاحب نے مسلمانوں کو دھو کہ دیا کہ مرز اغلام احمہ قادیانی نے دعویٰ نبوت کا نبیل کیا اور میہ کہ وہ نی حقیٰ تھا۔ حالا تکہ مرز اقطعاً خارج از اسلام تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں صاف صاف دعویٰ نبوت کا کیا ہے اور تمام نبیوں کی ، خاص کر حضرت سرورا نبیا حقیقہ کی تحت تو بین کی ہے۔ ان کی حدیثوں کو ردی کی طرح کھینک دینے کے لئے کہا۔ آپ گومردہ کہا۔ آپ گومردہ کہا۔ آپ کے مجوزہ شق القمر کا انکار کیا وغیرہ وغیرہ اور حضرت عینی علیہ السلام کو بہت ہی بری بری گالیاں دی بیں اوران کے لئے حوالہ قرآن کا دیا ہے تا کہ قرآنی تھم بھی کرتمام مسلمان حضرت عینی علیہ السلام کو گالیاں دیا کریں۔

سسس خواجه صاحب نے بعد خرابی بیار، یہ اقرار کیا کہ ہاں میں نے مرزا قادیائی کو نبی، رسول، پیغیمر کھا ہے تو اس کے ساتھ یہ ابلہ فریب فقرہ لگادیا کہ جازی طور پر میں نے نبی ورسول و پیغیمر کہا ہے اور مرزا و نیز اس کے تمام پیروں کی مراد بھی بھی ہے۔ حالا تکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیونکہ خواجہ صاحب نے مرزا قادیائی کے نہائے والوں کو چیفہ آصفیہ میں کا فریدی قرآن کا کمذب قرار دیا اور مرزا قادیائی کے انکار کرنے کی وجہ سے دنیا پر قبر اللی کا نازل ہوتا بیان کیا۔ کم نبوت پران آیات قرآئی کے انکار کرنے کی وجہ سے دنیا پر قبر اللی کا نازل ہوتا بیان کیا۔ مرزا قادیائی کی نبوت پران آیات قرآئی کیا جن میں اولوالعزم پیغیروں کا بیان ہے اور خود مرزا قادیائی نے اپنے کو فیقی نبیوں سے افضل کہا۔ اپنے الہام کو قرآن شریف و دیگر کتب الہیہ کی طرح واجب الا بمان اور قطعی لکھا۔ اپنے نہ مانے والوں کو کا فراکھا۔ لہٰذا مجازی نبوت کسی طرح واجب الا بمان اور قطعی لکھا۔ اپنے نہ مانے والوں کو کا فراکھا۔ لہٰذا مجازی نبوت کسی طرح واجب الا بمان اور قطعی لکھا۔ اپنے نہ مانے والوں کو کا فراکھا۔ لہٰذا مجازی نبوت کسی طرح واجب الا بمان اور قطعی لکھا۔ اپنے نہ مانے والوں کو کا فراکھا۔ لہٰذا مجازی نبوت کسی طرح واجب الا بمان اور قطعی لکھا۔ اپنے نہ مانے والوں کو کا فراکھا۔ لہٰذا مجازی نبوت کسی طرح واجب الا بمان اور قطعی لکھا۔ اپنے نہ مانے والوں کو کا فراکھا۔ لہٰذا مجازی نبوت کسی طرح واجب الا بمان اور قطعی لکھا۔ اپنے نہ مانے والوں کو کا فراکھا۔ لہٰذا مجازی نبوت کسی طرح واجب الا بمان اور قطعی لکھا کا میان کے انگار کرنے کی خواجہ کی خواجہ کی اور کی خواجہ کی خواجہ کی کی خواجہ کی خواجہ

۴ سسس خواجہ صاحب اور ان کی ساری جماعت نے مسلمانوں کو دھو کہ دے کر انگریز کی ترجمۂ قرآن کی اشاعت کے لئے ہزاروں روپیے دگلون سے اور اس طرح کی رقوم دوسرے مقامات سے وصول کیں۔ حالانکہ اس ترجمہ قرآن میں انہوں نے ازراہ خیانت اپنے نوٹ اضافہ کئے ہیں۔جن میں سراسر مرزائیت کی باتیں بھری ہیں اور ضروریات دین اسلام کو خلط ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

۵..... خواجہ صاحب نے علائے کرام کی شان میں گتا خانہ الفاظ استعال کئے اور جب ان کومباحثہ کی دعوت دی گئی جو درحقیقت ان سے جرائم مذکورہ بالا کی صفائی کا مطالبہ تھا تو انہوں نے یہ چاتا ہوافقرہ کہہ کرکہ میں مسلمانوں سے بحث نہیں کرتا قر آن کو قر آن سے نہیں لڑا تا مباحث سے گریز کیا۔

للبذاحكم هواكه

فواجہ صاحب کو ہدایت کی جائے کہ آج سے کل تک ان تین باتوں میں کسی بات کو اختیار کرلیں اور جو بات ان کو پسند ہواس کی منظوری اپنے دستخط سے لکھ کر جمعیت العلماء میں فی الفور بھیجے دیں۔

الف ..... حفرات علمائے كرام داست بركاتهم كى خدست بيس بمقام جامع رتكون حاضر بوكر با قاعدہ توبيكريں اورا پناتو بينامہ چھپوا كرشاكع كرديں۔

ب..... ہیں نہ منظور ہوتو مسلمانوں کے عام جلسہ میں کسی عالم کے سامنے جو جمعیت العلماء کی طرف سے منتخب ہوں گے اپنی صفائی پیش کریں اور ثبوت جرم کی شہادتوں کا جواب دیں۔

ج ..... یدونوں با قیل منظور نہوں توجس قدررو پیمسلمانوں سے یامسلمانوں کا رہے ہیں دورری تو م سے بہتے اسلام کافریب دے کروصول کیا ہے۔ فی الفوردینے والوں کو والی کر دیں۔ ترجمة قرآن کی رقوم البتہ اپنی سہولت کا لحاظ رکھ کر باقساط اوا کریں اورا گرخواجہ صاحب کو تینوں با قیل منظور نہ بول یا اس ہدایت نامہ کا جواب نددیں تو ان سے کہ دیا جائے کہ:

(' پے زجرتو قرآن ایستاوست'''ان الدنین اجر مواسی صیعبہ مصغار من عند الله وعذاب شدید بما کانوا یمکرون ' و بخشق وہ لوگ کہ انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا۔ عنقریب ان کو پنچے گی ذات اللہ کی طرف سے اور سخت عذاب، بسبب اس کے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ کہ

۳۹ مفل اسٹریٹ، مورخہ ۵راکو بر ۱۹۲۰ء ان اشتہارات نے خواجہ صاحب کے لئے تمام رائے بند کر دیئے اور مرزائیت کی حقیقت پوری طرح کھول دی۔ مردانہ وار تو بہ کرنا بڑا کام ہے۔ اس کی تو کیا امید کی جاسکتی۔گر بادل ناخواستدرگون سے ان کوا پناڈیرہ اٹھانا پڑا۔لیکن چلتے چلتے ایک مطبوعہ اشتہار اور ایک قلمی تحریر دی پریس میں چھاپ کرخاص خاص لوگوں کو دیتے گئے۔جن کی نقل حسب ذیل ہے۔ خواجہ کمال الدین کی طرف سے مطبوعہ آخری اشتہار خداد اسطے مسلمان غور کریں۔

اس شہر میں چند بمفتوں سے خواجہ کمال الدین صاحب وارد ہیں۔ان کی خدمات اوران کے کام کے متعلق میں یہاں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ جس معالمہ میں یہاں چنداصحاب نے ایک چہ چا کررکھا ہے۔اس کے متعلق میں (منشی عبد القاور لا بوری مرزائی) کچھ عرض کرتا ہوں۔

ورور ہے۔ ان کے جوائی کے بیلک لیکچروں میں اپنے عقیدہ کا اظہار کر دیا۔ ان سے جوآ ٹھ حوال پوچھے گئے۔ ان کا جواب جو بلی ہال میں انہوں نے دے دیا۔ جو باعث لے اطمینان ہوا لیکن اب ایک طرف سے بیآ واز آتی ہے کہ خواجہ صاحب کے اعلان کردہ سے عقائد تو درست ہیں لیکن جس کے دہ مرید ہیں دہ دعی نبوت ہے اور وہ کا فرہے۔

خودخواجہ صاحب نے کی دفعہ رگون پابک کے سامنے اعلان کیا کہ وہ آنخضر سے اللہ کو استحالیا کہ وہ آنخضر سے اللہ کو ک خاتم النمیین مانتے ہیں اور آنخضر سے اللہ کے بعد مدی نبوت کو کا فرکا ذب اور خارج از دائر ہ اسلام سجھتے ہیں لیکن ساتھ ہی خواجہ صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مرز اقادیا نی قادیا نی مدی نبوت نہ تھے۔ اس بات کے لئے مجھے مرز اقادیا نی کی بعض تصانیف دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ مرز اقادیا نی نے ۱۸۹۲ء میں ایک اشتہار دبلی میں دیا تھا۔ پھر جامع مسجد میں کھڑے ہوکر اس اشتہار کے مطلب کو صلفا بیان کیا تھا۔ اس اشتہار میں ذیل کے الفاظ درج ہیں۔

''اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر کے بعض اکا برعلاء میری نسبت بیالزام شہور کرتے ہیں کہ میخص نبوت کا مدعی ، ملا تک کا محر ، بہشت ودوزخ کا انکاری اور ایسا ہی وجود جرائیل اور لیلتہ القدر اور معجزات ومعراج نبوی سے بکلی محر ہے۔ لہٰذا میں اظہار اُللحق عام وخاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتر اء ہے۔ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ مجزات اور ملائک اور لیلتہ القدر وغیرہ سے محر ۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلای

ل ایخ مندمیال مشوبنتان کو کہتے ہیں۔

مع غلط بيآ دازكى طرف سے نہيں آئى۔ بلكه بيآ داز آئى كه خواجه صاحب كا بياعلان كروفريب ہے۔ وہ اپنے عقائداس كے خلاف اپنی تصانیف میں لكھ چكے ہیں۔ جن سے انہوں نے اب تک توبد كی نداب كرتے ہیں۔

پھر کتاب (نشان آسانی ص ۲۹، خزائن ج مص ۳۹، مصنفہ مرزا قادیانی) پر جمیس ذیل کی عبارت ملتی ہے۔ ''نہ جھے دعویٰ نبوت وخروج ازامت، اور نہ میں مکر مجزات اور ملائک اور نہ لیلتہ القدر سے افکاری ہوں اور آنخضرت واللہ کے خاتم انہیں ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نبی نبیس آئے گا۔ نیا ہو یا پرانا ہوا ورقر آن کریم کا ایک شعیفہ یا نقط منسوخ نبیس ہوگا۔ ہاں محدث آئیں گے جو اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کی بعض صفات ظلی طور پراپنے اندر رکھتے ہیں۔''

پھر (کتاب البریس ۲۸۲ بزنائن ج ۱۳ سام ۲۱۷) پر ذیل کی عبارت درج ہے۔ 'افتر اء کے طور پر ہم پریتہت لگا آتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور گویا ہم مجزات اور فرشتوں کے مشکر ہیں۔ کیکن یہ یا در ہے کہ یہ تمام افتراء ہیں۔ ہماراایمان ہے کہ ہمار سے دمولیٰ حضرت محدمصطفیٰ اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور ہم فرشتوں اور مجزات اور تمام عقا کدائل سنت کے قائل ہیں۔'' محدمصطفیٰ اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور ہم فرشتوں اور مجزات اور تمام عقا کدائل سنت کے قائل ہیں۔'' اس قسم کی تحریب مرزا قادیانی کی تصنیف میں مکرث ہیں۔ جن میں وہ انکار نبوت

کرتے ہیں۔ صدیث شریف میں آیا ہے۔ 'لم یبق من النبوۃ الا المبشرات ''یعی نبوت کے عظف اجزاء ہیں۔ ان میں سے صرف ایک جز وہشرات بعنی رویا نے صالح جاری رہیں گے۔ رویا نے صالح چھیالیسواں حصہ نبوت کا آنخضرت میں ہے نے فرمایا ہے۔ اس می مکالمہ خاطبہ کے مدی ہمیشہ امت مرحومہ میں ہوتے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی سے پہلے بھی بعض نے ایسا دعوی کیا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی ہیں۔ اس کا نام وہ جزوی، بروزی نبوت رکھتے ہیں اوروہ دعوی کرتے ہیں کہ میں حقیقی معنوں میں نبی یا مرسل نہیں ہوں۔ بلکہ مجازی طور پر ہوں۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنی ایک آخری تعنیف میں ایک استختاء کیا ہے اورا سے اپنی کتاب حقیقت الوی کے ساتھ بطور ضمیم الگایا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں۔

" والنبوة قد انقطعت بعد نبينا عَلَيْ الله ولا كتاب بعد الفرقان الذي

هو خير الصحف السابقة • ولا شريعة بعد الشريعة المحمدية • بيد اني سميت نبياً على لسان خير البرية • وذلك أمر ظلى من بركات المتابعة وما ارئ في نفسي خيـراً وجدت كلما وجدت من هذه النفس المقدسة وما عني الله من نبوتي الاكثرة المكالمة والمخاطبة ولعنة الله على من اراد فوق ذلك اوحسب نفسه شيئاً اواخرج عنقه من الربقة النَّبوية • وان رسولنا خاتم النبيين عبليه انقطعت ساسلة المرسلين فليس حق اجدان يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفئ على الطريقة المستقلة وما بقي بعد الاكثرة المكالمة وهو بشرط الاتباع لا غير متابعة خير البرية ووالله ماحصل لى هذا المقام إلا من انوار اتباع الاشعة المصطفوية وسميت نبيا من الله على طريق المجاز لا على وجه الحقيقة" (الاستفاء لمحتم تقيقت الوي م ١٢٠ ، فرائن ج ٢٢ م ١٨٩) اس عبارت کا مطلب بید ہے یعنی مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: نبوت تو آ تخضرت اللہ کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔قرآن کے بعد نہ کسی کتاب کا آنا ہے اور نشر لیت محدید کے بعد کوئی اور شریعت آسکتی ہے۔میری نبوت جو ہےوہ ایک امرطلی ہے۔ یعنی وہ نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ نبوت کا سامیہ ہےاور میہ آنخضرت میں اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ جھے میں کوئی خیر و برکت نہیں گر وہی جواس مقدس انسان بعنی آنخضرت اللہ سے بھے لی ہے اور میری نبوت سے مراد خدا تعالی نے صرف کثرت مِکالمِدر کھی ہے۔ لیعنی خداہے بولنا اور جواس ہے زیادہ ذرابھی ارادہ کرے اس

پرلعنت خداکی ہو، ہمارے رسول خاتم النہین ہیں۔ان پر مرسلین کا سلسلة قطع ہو چکا ہے اور آپ
کے بعد کی کوئٹ نہیں پہنچنا کہ متنقل طور پر نبوت کا دعو کی کرے۔ کیونکہ آپ کے بعد صرف کثرت
مکالمہ باتی رہ گیااوراس کے لئے بھی اطاعت آ مخضرت آگئے کی شرط ہے۔ جھے جو پچھ حاصل ہوا
وہ محض آپ کی اطاعت ہے ہوا۔ جھے اللہ تعالی نے نبی کہہ کر پکاراتو محض مجاز کے طور پر نہ حقیقا۔''
یہ ان کی اس مضمون پر آخری تحریر ہے۔وہ اس کے ذریعہ علاء سے اپنے عقائد کا

استفسار چاہتے ہیں ہاتی اور عقائد کا بھی ای طرح ذکر ہے۔

اب خدارااے مسلمانوں اس امر کونہ بھولو کہ ایک کلمہ کو کوکا فر کہنے والا کافر ہوجاتا ہے۔
اب اس عبارت کے ہوتے ہوئے کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔
پیر ظلم ہے کہ ان کی تحریر میں سے کوئی بے جوڑ ٹکڑا یا سطر لے لی جائے اور کفر کا مصالح جمع کر لیا
جائے۔ ہم حفق ہیں اور امام صاحب کے اس تھم کونہ بھولو۔ اگر کسی میں 199 وجوہ کفر ہوں اور ایک
وجہ اسلام ہوتو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس عبارت کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح اسے مدعی نبوت کھرائیں اور اس پر کفر کا فتو کی تجویز کریں۔

میں با ناہوں کہ ان کی تحریوں میں بعض الفاظ متنابہ ہوں گے۔ بعض سے پچھشبہ پڑتا ہوگا۔ لیکن جب ان کی آخری تحریر'' استفتاء' فہ کورہ بالا میں ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف کوئی اور تحریر نہیں تو پھر ہم مرزا قادیائی کو کافر تھم اکر خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اگر مرزا قادیائی نے لفظ مرسل یا نبی اپنے متعلق استعمال کیا ہے تو پھر قرآن بھی لفظ مرسل کو غیر نبی پر استعمال کرتا ہے۔ ''فسقال وا انسالیک موسلون '' یہاں مرسل''حوار بین مین '' کو کہا گیا ہے۔ بہلی کی ایک روایت غالباً روح المعانی میں درج ہے۔ جس میں آنحضرت کیا تھے قرآن کے پڑھے والے کو نبی مشراتے ہیں۔ ''من قدر اُشلت الفور آن اعطی ثلث الفیوة '' یعنی جس نے ایک تہائی قرآن پڑھا اے ایک نبوت دی گئی۔ اب قرآن پڑھا اے ایک نبوت دی گئی۔ اب بیال نبوت سے مراد حقیق نہیں بلکہ بجازی نبوت مراد ہے۔

ا غلط ہے فقد کی کی کتاب میں یہ صنمون نہیں۔ ہاں عوام جہلاً میں البتہ مشہور ہے۔ خواجہ صاحب کی علمی قابلیت اسی ایک بات سے ظاہر ہوگئ ۔ کتب فقہ میں اگر ہوتو یہ صنمون ہے کہ کسی مسلمان کے کسی کلام میں اگر سومطلب ہو سکتے ہوں۔ ان میں ٩٩ کفر ہوں اور ایک اسلام تو اس کے کلام کا وہی مطلب مراد لینا جا ہے جو اسلام کے مطابق ہو۔

اس قتم کے الفاظ سابقین نے مجاز استعال کئے ہیں۔مولانا روم مرشد کے متعلق فرماتے ہیں۔

## او نبی وقت باشد اے مرید

حضرت كى الدين بن عربي لكهة بين - 'فالنبوة سادية الى يوم القيامة فى الخلق وان كان التشريع قد انقطع ''ين بُوت توكلوق من قيامت تك جارى رجى - لكن شريعت كا آنا بند مو چكا - پر حضرت سير عبدالقادر جيلانى كا ايك قول كتاب 'اليواقيت والجوام' مين يون درج ب- 'اوتى الانبياء اسم النبوة واوتينا اللقب ''ينى انبياء كوق نوت اساء لي بمين لقبا -

اں قتم کی تحریرسب اولیاء کرام نے ایک نہ ایک رنگ میں کھی ہیں۔ گرحقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں۔اگر مرزا قادیانی ان لفظوں کے استعمال سے کا فرکھہرتے ہیں تو پھر ان بزرگوں کوہم کیا کہیں لیکن ان بزرگوں کوبھی علاء وقت نے کا فرٹھہرایا ہے۔

میں نے یہ باتیں اس کے لکھیں کہ ہم اہل رگون کار خیر میں ہمیشہ سبقت لیتے رہے ہیں۔ آج ایک فخض ہم میں آتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے خدائے تعالی وہ کام کرارہا ہے۔ جوسب کاموں سے بہترین ہے۔ اس کا گذشتہ آٹھ سالوں کا کام ہمارے سامنے ہے۔ خدائے تعالی نے اسے فوق الفوق کامیا بی بخش ہے۔ وہ بھی فرقی بحق میں نہیں پڑاوہ ہمیں کار خیر میں شامل کرنے کے لئے یہاں آیا ہے۔ یہ ہمارے لئے سخت بدیختی ہوگی۔ اگر ہم اس میں شامل نہ وں۔ س نے یہاں آیا ہے۔ یہ ہمارے لئے سخت بدیختی ہوگی۔ اگر ہم اس میں شامل نہ وں۔ س نے یہا شہباراس لئے دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی عقیدہ کی بحث چھیٹے ہے تو یہ جھا جا سے گا۔ کھن روپ یہانے تیں۔

بوت ۔ بہت یں۔ مسئلہ دفات مسح کوئی مرزا قادیانی کا نیا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگ مانے آئے میں مثلاً امام مالک صاحب کا ایک قول مجمع البحار میں درج ہے۔ لیکن اگر یہاں کے مفتی صاحبان کومزیر شفی کرنی ہے تو دنیا میں بہت ہے لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں ہم ایسے اصحاب کو بلوائیں گے جو یہاں کے مفتی صاحبان کو ہروئے تعلیم قر آن قائل کردیں گے کہ سے مرگیا۔ بشرطیکہ بیصاحب اگر تحریری بحث کرنے کا وعدہ دیں تو ایسا ہوسکتا ہے۔ محبت اور آشتی سے معاملہ طے ہوسکتا ہے۔ البتہ ہمارے پاس ہماری اس تحریر کا مخاطب کوئی پیشے ورٹییں ہے۔

اخیر میری بیوطن ہے کہ مدنوں بعد ایک محف ہم میں پیدا ہوا ہے۔جس نے فرقی تنازعات سے علیحدہ ہوکر مشکران اسلام کواہنا مقابل بنایا۔اس کی تحریریں تقریریں فرقی عقائداور امتیاز یوں سے خالی ہیں۔لللہ اس کی راہ میں نیا واوراہے اس کے حال پر چھوڑ دو۔

الشتمر بنشي عبدالقادر، تا بنورودُ رتكون \_

## خواجه صاحب كى دوسرى تحريرى دستى پريس كى بسم الله الرحمن الرحيم!

ايك ضروري اطلاع

"نحمده و نصلی علیٰ رسوله الکریم اما بعد! "دوران قیام رکون شی محصے کی دفعہ میرے عقائد کے متعلق پوچھا گیا اور میرے نزدیک ایک مسلمان کاحق لے ہوہ دوسرے مسلمان سے ایباسوال کرے اس کے جواب میں میں نے مختلف لیکچروں کے میں اپنے عقائد کھول کر بیان کردیئے۔ پھر بعض مولانا صاحبان کے اشارے پر بعض احباب نے جھے خط کھے۔ جس کا جواب بھی میں نے مفصل دے دیا۔ اگروہ بجنہ عام پبلک میں سنادیا جا تا تو بیتازی ختم ہوجاتا۔ کین ایبانہ کیا گیا۔ اس لئے اب میں اپنا عقیدہ محض دوستوں کی درخواست پر شائع جمی کردیتا ہوں۔ وہو ھذا!

"اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد اعبده ورسوله أمقت بالله وملائكته وكتبه ورسوله أمقت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيرة وشرة من الله تعليٰ والبعث بعد الموت "من مذاكوا يك جانا بول اورحرت محلفة كوي برق اورآ پ بسلدر سالت ونوت كونقط اورخم ما نا بول اورآ پ ك بعد مدى نوت كا فركا فرا فرا ورشارج از اسلام بحتا بول من الي بدايت كے لئے اوّل قرآن كو پحر حديث اوراس كے بعد امام اعظم

ع چەخۇش سوال تحريرى جواب زبانى۔

ا خداخدا کرکے آپ نے حقّ توتشلیم کیا پہلے تو اس سوال کوچلتی ہوئی گاڑی میں روڑا کا ایسے تھے۔

صاحب کے اجتہاد کودوسروں پرتر جے یا دیتا ہوں۔ میں اہل قبلہ ہوں کلمہ کو ہوں مسلمانوں کاذبیحہ کھاتا ہوں۔ معران لیلت القدراور مجزات آنخضر سے اللہ اوردیگرانیاء مندرجہ قرآن پرایمان رکھتا ہوں۔ فقط!

آج میرے ہاتھ میں ایک مقدس کام ہے۔ جس کی کامیا بی پرمسلمانوں کی آئندہ فلاح بہت حد تک مخصر ہے۔ میں نے ہزاروں روپیاس پرخرج کئے۔ ابھی گزشتہ و تمبر میں ووکنگ مشن کے متعلق ایک مستقل مشنری فنڈ کھو لنے کے لئے میں نے تین ہزارروپید یا۔ میں اس کار خیر مشن کے طرف آپ کو بھی مسلمان سیجھتے ہیں تو ہم اللہ اور کی طرف آپ کو بھی بلاتا ہوں۔ اگر میرے ان عقائد پر آپ جھے مسلمان سیجھتے ہیں تو ہم اللہ اور اگر اس تحریر کے بعد آپ کو میرے اسلام کے لئے ایک کوڑی دو۔ بس میں نے اپنافرض پورا کردیا۔

ا خواجہ صاحب کیوں اپنے منہ سے اتنا برا دعویٰ کرتے ہو۔ جو تحض عربی زبان نہ جانے، چاروں ندہب کے فقہ پر کجا، فقہ خفی پر بھی نظر ندر کھتا ہودہ کیا ترجع دےگا۔خواجہ صاحب کو پھی خبر نہیں کہ اصحاب ترجع ایک طبقہ ہے جمہتدین میں سے۔

ع خواجہ صاحب نے خوداپ دھوکہ دبی کا اقر ارکرلیا۔ کیونکہ ان کوتسلیم ہے کہ جوالل علم نہیں وہ اس اختلاف بیانی سے شک میں پڑیں گے اور ظاہر ہے کہ صحیفہ آصفیہ جواردوکی ایک معمولی کتاب ہے۔ ابل علم کے لئے نہیں کھی گئی۔

لفظ پنجبرع فی لفظ نہیں۔ وہ آج بھی عام بول چال میں کسی پیغام رساں پر بولا جاسکتا ہے۔ بہر حال لفظ پنجبریار سول یامرسل سب کامفہوم ایک ہے۔ یعنی قاصد بھیجا ہوا فرستادہ۔

سوال صرف سے کہ آیا گئی غیر نی یا امتی پر لفظ مرسل بولا جاسکتا ہے یا نہیں۔اگریہ لوگ اہل علم اور تفییر دن سے واقف لے ہوتے یا ضدی نہ ہوتے تو مجھ پر بیاعتر اض نہ کرتے کہ میں نے کیوں لفظ مرسل ایک غیر نی یا امتی پر بولا ہے۔

سورة يليين مين تين اشخاص كوخدائ تعالى مرسل كهتا ہے۔ 'انجساء هسا السم سلطون ''مفسرين نے ان مرسلوں كوحواری سے كہا ہے ۔ پعض نے ان كے تام بھى ديے ہيں ۔ مثلاً بوحنا شمعون، منشا تھو ماصدوق وغيرہ وغيرہ کى كيزو ديك كوئى بيلوگ حواری سے تي نہ سے بلكہ امتى سے ليكن خدائے قرآن ميں ان كواپئ رسول كہا ہے۔ ملاحظہ مو (تفير روح المعانی على الله الم مرح ١٨٠ تغير طازن مع المعالم ج٢٥ ص٣ تغير سواطح الالها م ٢٥ تفير اين عباس ٢٥٠ مطبوعا زہری مصری تغير جلالين ج٢ص ٢٥ اليها بى ديكھو (بينياوی) كشاف، دازى، دازى، دارك)

پھر اگرسلف صالحین نے لفظ مرسل کو ایک امتی پر بولا جا ناتشکیم کرلیا ہے تو پھر میں نے کیا فلط میں کے کیا تھا ہے ک کیا فلطی کی ہے۔لیکن چونکہ پیلفظ تھی میں سولوں اور نبی پر بھی بولا جا تا ہے۔جو آنخضرت اللہ کے کے بعد نہیں آسکتے۔اس لئے لوگوں کو فلطی سے بچانے کے لئے میں نے کتاب کے آخری دو صفوں میں اپنا عقیدہ لکھ دیا کہ نبوت آنخضرت اللہ پر ختم ہوگئی۔

بدسمتی ہے ہم بیل علم کا چرچانہیں رہا۔ جہاں مدعیان علم کا بیصال ہوتو دوسروں کا کیا قصور۔ اس لئے اگر بے علم بھائیوں پر تاواقتی کے باعث میرے الفاظ مرسل یا پیغا مبرشاق گزرتے تو درست تھا۔ بلکہ بیتو ان کے عزت اور محبت رسول کا نشان ہے اور جھے بھی ان کی خاطر منظور ہے۔ مجھے اپنے بھائیوں سے نہ نفرت منظور ہے نہ کسی کی تکلیف مجھے گوارا ہے۔ اس لئے اگر وہ ان لفظوں سے بیا دوان کے دلوں پر بیلفظ شاق گزرتے ہیں تو ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بچائے اس کے محدث یا خدا ہے خبر پانے والا کا لفظ میری طرف سے بھی کیس۔ کیونک کی طرح سے جھی کو مسلمانوں میں نفرت اور نفاق منظور نہیں۔ میں میں میں مربیر

ا الحمداللہ ہمارے علم علم تغییر سے خوب واقف ہیں۔آپ کی طرح بے زائدہ ورق اس کا نام علم تغییر کی واقفیت نہیں ہے۔ چنانچ عنظریب آپ کومعلوم ہوگا۔

ع خواجه صاحب صرف بدالفاظ نبیس بلکه آپ نے اور خود مرزا قادیانی نے اپ اوصاف رسالت بلکه اس سے بالاتر نابت کے بیں جیسا کہ آپ کوبار ہالکھا گیا۔

میں کوئی لفظ مرزا قادیانی کے متعلق ایسااستعال نہیں کیا لیکن اسلاف نے لفظ نبی کوامتی اورغیر نبی پراستعال کیا ہے۔

مع المقيامة حضرت محى الدين ابن عوبي فرمات بين "فالنبوة سارية الى يوم القيامة حصرت محى الدين ابن عوبي فرمات بين خلف من قيامت تك نبوت جارى ربك و المكن نبوت شريعت قطع بوگئ كاب البواقيت والجوابر مين جوامام شعرانى كوعقا كدمين ب-اس كى جلد دوم س ٣٩ مين حضرت محى الدين ابن عوبى كاحوالد دركر يجى عقيده لكها به التي الما بيك أنبياء كوش عبدالقادر كيلائى كاقول "واوتى الانبياء اسم النبوة واوتينا اللقب "يعنى انبياء كونوت اساء ملى جاور بمين لقبا التى طرح مولانا روم مرشد كم تعلق فرمات بين -

اد نی وقت باشد اے مرید

پرابن عباس'ن یوقتی المحکمة ''کی تفییریں حکمت سے نبوت مراد لیتے ہیں۔
(روح المعانی ج اوّل ۲۹۰) پرایک حدیث درج ہے جہاں حضرت فرماتے ہیں جس نے ثلث حصد قرآن پڑھا اسے ثلث نبوت مل جس نے دوتہائی اسے دوتہائی جس نے کل قرآن پڑھا اسے نصف جس نے دوتہائی اسے دوتہائی جس نے کل قرآن پڑھا اسے کل نبوت ملی ۔ یہاں پڑھنے سے مراد تفقہ فی القرآن اور عمل مالقرآن ہے۔

ای طرح آسیه ام موئی، ساره، ماجره، حوا، مریم کی نبوت پر بھی بعض کا خیال ہے۔ (روح المعانی جاؤل سے ۵۷۷)

اس شېررگون ميں بعض غيراحړي دوست بيں \_جن پرحسب مقدور بييفدا كافضل موتا

ہے۔ یعنی ان کوخدا سے خبر ملتی ہے۔ والا اصلی اور حقیق نبوت حضرت مجمد علیہ الف الف صلوة وسلام پرختم ہوگئ۔ اخیر میں جہاں میں مولا نا ہزرگ احمد صاحب کا شکریدادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چند تفسیر جیج مشکور فر مایا۔ میں ان سے یہ بھی عرض کرتا ہوں وہ خدا کے واسطے شہادت دیں کہ آیا جوحوالے میں نے مضرین کے دیئے وہ درست ہیں یا نہیں ادر ان کی روسے لفظ مرسل وغیرہ غیر نبی پر اور امتی پر بولا گیا ہے یا نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اس زمانہ میں جب علم مفقود ہوگیا ہے اور عام مسلمانوں میں بھی علم کا چرچاندرہاتو بیشک ان انفظوں سے مسلمانوں کودھو کہ لگتا ہے۔ میں کسی کا کیوں گلہ کروں۔ خود ہمارے بھائیوں نے جو آج کل قادیان میں ہیں ان لفظوں سے دھو کہ کھایا اور مرزا قادیانی کی نبوت کو حقیق نبوت سمجھ لیا اور انہیں نبی بنایا۔ اس وجہ سے ہم ان سے بیزار ہو گئے اور ان سے قطع نبوت کو حقیق نبوت سمجھ لیا اور انہیں نبی بنایا۔ اس وجہ سے ہم ان سے بیزار ہو گئے اور ان سے قطع تعلق کیا اور بالفاظ دیگر مرزا قادیانی نے ایسے محف کو اور ایسے محف کے مانے والے کو اسلام سے خارج سمجھاجو آئے مرس سے بین ہور ہو کہ مرزا قادیانی کے اور پھر ہزار مخلوق کے سامنے خانہ خدا میں کھڑ ہے ہوکو دہرائے۔ وہو ھذا!

'' میں سیدنا ومولانا حفرت محقیقی ختم المرسلین کے بعد کی دوسرے مدگی نبوت اور رسالت کوکا ذب اورکا فرجانتا ہوں۔ میرالیتین ہے کہ وجی رسالت حفرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوگی۔ اسنت بالله و مسلا شکته و کتبه و رسله والبعث بعد الموت والمنت بکتاب الله العظیم القرآن الکریم''

بیان کی تحریر۱۸۹۲ء کی ہے اور ۱۹۰۵ء ش اس مضمون پران کی آخری عربی تحریر شاکع ہوئی۔ ایک اشتہار مشتہر اُنشی عبدالقادر صاحب تا نبوروڈ رنگون ش درج ہے۔ جودس دن ہوئے شاکع ہوا۔ اس کا ترجمہ ذیل میں لکھتا ہوں۔

نبوت تو آنخضرت الله پر منقطع موچکی ہے۔ قرآن کے بعد نہ سی کتاب کوآنا ہے اور نہ شریعت محمد میں کتاب کوآنا ہے اور نہ شریعت محمد میں بعد کوئی اور شریعت آسکتی ہے۔ میری نبوت جو ہوہ ایک امرائلی ہے۔ مجمد نبوت حقیق نہیں بلکہ نبوت کا سامیہ ہے اور میرا مخضرت ملک خیر ویرکت نہیں مگروہی جو اس مقدس انسان لینی نبی کریم الله ہے جھے ملی ہے اور میری میں کوئی خیر ویرکت نہیں مگروہی جو اس مقدس انسان لینی نبی کریم الله ہے جھے ملی ہے اور میری نبوت سے مراد خدا تعالی نے صرف کثرت مکالمہ رکھی ہے لینی خدا ہے بولنا اور جو اس سے زیادہ بوت سے مراد خدا تعالی نے صرف کثرت مکالمہ رکھی ہے لینی خدا ہے بولنا اور جو اس سے زیادہ

نراہی ارادہ کرےاس پرلعنت خداکی ہے۔ ارے رسول خاتم النہین ہیں۔ان پر مرسلین کا سلسلہ تطبع ہو چکا ہے اور آپ کے بعد کی کوئٹ نہیں پہنچتا کہ مستقل طریق پر نبوت کا دعو کا کرے۔ کیونکہ آپ کے بعد صرف کثرت مکالمہ باقی رہ گیا اور اس کے لئے بھی اطاعت آنخضرت اللہ شرط ہوا جھے جو کچھے جو کچھے حاصل ہوا جھن آپ کی اطاعت سے ہوا جھے اگر اللہ نے نبی کہہ کر پکار الو تحض مجاز کے طور پر نہ حقیقا۔

بیر مرزا قادیانی کی اس مضمون پرآخری تحریب جوسب شبهات کو دور کردی ہے۔وہ نبوت کو آخری تخریب جوسب شبهات کو دور کردی ہے۔وہ نبوت کو آخری تخریب کے مدعی نبوت کو آخری تخریب کے مدعی حضرت ابن عربی اور اس تحریب کے مدعی حضرت ابن عربی اور حضرت گئی عبدالقادر گیلانی اور دیگر بزرگان دین رہے ہیں۔اگراس تحریب کے بعد کوئی ان کی تکفیر پراصرار کریے تو اس کا معاملہ خدا سے ہے۔والسلام فقط!

خواجه كمال الدين بقلم خود ،مورخه ١ را كتوبر ١٩٢٠ء

## خلاصة تحريرات واشتهارات

جس قدرتر ریات خواجہ کمال الدین کے ساتھ ہوئیں اور جواشتہارات شالع ہوئے سب ہدیۂ ناظرین ہو چکے۔ابان کانہایت مختصر خلاصہ بھی درج کیا جاتا ہے تا کہ نتیجہ ذکالنا ہر شخص کے لئے آسان ہوجائے۔

ا ...... خواجہ صاحب کومناظرہ کی دعوت دی گئی۔ان کے مطنے والوں نے خاص کر ان کے میز بان نے بھی ان کومجبور کیا۔لیکن انہوں نے کسی طرح ہمت نہ کی۔اس سے ان کی حقیقت سب کومعلوم ہوگئی۔

۲...... حسب عادت رگون میں بھی خواجہ کمال الدین نے بھی ظاہر کیا کہ نہ میں نے بھی مرز اغلام احمد قادیانی کو نبی کہانہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعو کی کیا۔

سے سیس جب علائے اہل سنت کی طرف سے خواجہ کمال الدین کی کتاب معیفہ آصفیہ کی تشہیر ہوئی کہ اس میں صاف صاف انہوں نے مرزا قادیانی کو نبی درسول و پینمبر لکھا ہے اور خودمرزا قادیانی کی تصنیفات رنگون میں مسلمانوں کو دکھلائی گئیں کہ اس نے بردی صراحت کے ساتھ دعویٰ نبوت ورسالت کا کیا ہے تو خواجہ صاحب مجبور ہوئے اور انکار کی گئجائش ندیکھی۔

ہ۔۔۔۔۔۔ بالآ خرخواجہ صاحب نے بڑی بیبا کی سے کہا کہ ہاں میں نے مرزا قادیانی کو نبی کہا ہے اور مرزا قادیانی نے بھی وعویٰ نبوت کا کیا ہے۔ گراس میں کوئی خرابی نہیں۔ کیونکہ میری اور مرزا قادیانی کی دونوں کی مراد نبوت مجازی ہے اور مجاز أغیر نی کونی کہنا جائز ہے ادراس کے دلائل خواجہ صاحب نے حسب ذیل پیش کئے۔ ميں اور مرزا قادياني دونوں كلمه ايمان پڑھتے ہيں اور رسول خدا اللے كئے كئے نبوت كا مرزا قادیانی نے خودایی مرادبیان کردی ہے کہ میری مراد نبوت سے مجازی ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ جہال کہیں میں نے ان کونی لکھاہے اس سے مراد مجازی نبوت ہے۔ غیرنی پرمرسل کااطلاق قرآن میں ہے۔قولہ تعالیٰ:''واضــــــرب لھے مثلاً ځ.... اصحاب القرية اذجاء ها المرسلون'' حديث ير بعض اجزائ نبوت كي باقى رئي كخبر ب- "لم يبق من النبوة الا المبشرات ''(المريث) حدیث میں قرآن پڑھنے والے کونبوت کا ملنابیان ہواہے۔ ...... ابن عباس نے حکمت سے نبوت مراد لی ہے۔ و..... امام شعرانی اورغوث الاعظم جیلانی نے نبوت کا سلسلہ قائم مانا۔مولا ناروم نے بھی ڙ ..... پیرکونی کہا۔ یکل سات با تیں ہیں جو وقتا فو قتا خواجہ صاحب کی طرف سے پیش ہو کیں۔جن کے جوابات بار باراس طرف سے دیئے گئے اور خواجہ صاحب جواب الجواب سے عاجز رہے۔ مابقيه سوالات كے جوابات ہاں آخری چند نمبروں کا جواب نہیں دیا گیا۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ حقیقت حال واضح موچی تھی اور جمارے جوایات سابقہ سے ان کا جواب بھی بآسانی مستدم موتا تھا اور کچھاس وجہ سے کہوہ باتیں خواجہ صاحب کی طرف سے حضرت مولانا صاحب مدیر النجم کے تشریف لے جانے کے بعد ظاہر ہوئی تھیں۔ لہٰذااب ہم یہاں ان تمام نمبروں کے جوابات بھی کیجا کئے دیتے ہیں۔ جواب:الف ..... کلمدایمان برهناس وقت قابل اعتبار ہوتا ہے کداس کے خلاف کوئی بات ند مواور تمهاری و نیز تمهار مرزا قادیانی کی خلاف با تیس بکثرت موجود بین ـ

جن كالكچھ جواب تم ندوے سكے۔ از آنجمله بيكه مرزا قادياني نے نبوت كا دعوىٰ كيا اورتم نے بھى

اس کونبی ورسول کہا۔ایس کلمہ خوانی کوقر آن کریم واجب الروقر اردیتا ہے۔

''ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الأخر وماهم بمؤمنين (بقره ١٠٠٠) '' وبن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الأخر وماهم بمؤمنين ما المدره مومن من المرادم ومومن من المرادم ومومن من المرادم ومومن من المرادم ومومن المردم ومومن المرادم ومومن المرادم ومومن المرادم ومومن المرادم ومومن المردم ومومن

ر ہاختم نبوت کا اقرار تو وہ تحض فریب ہی فریب ہے۔ختم نبوت کے معنی میں تم تاویل کرتے ہو۔اور کہتے ہونبوت مستقلہ تشریعیہ ختم ہوئی ہے نہ مطلق نبوت۔ پھر دوسری طرف اس کے بھی خلاف مرزانے نبوت تشریعی کا بھی دعویٰ کیا ہے جیسا کہ آئندہ منقول ہوگا۔

جواب: بسس صاف وصری الفاظ میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی قطع نظر اس سے مرز ااور نیزتم نے صرف وعولی نبوت پر اکتفانہیں کی۔ بلکہ انبیاء کے صفات مخصوصہ اپنے ثابت کئے۔ جیسا کہ آئندہ منقول ہوگا۔ پس اب نیت کا بیان کرتا بالکل ایسا ہے کہ کوئی مخص کلمہ کفر کہ کر کر جائے ۔ قرآن مجید میں ایسے کر جانے والوں کی نسبت فرمایا: ''یہ حلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم '' ﴿ اللّٰدَى قُم کھاتے ہیں کہیں کہا۔ حالانکہ انہوں نے بقینا کلمہ کفر کہا اور بعد مسلمان ہونے کے کافر ہوگے۔ کہا۔ حالانکہ انہوں نے بقینا کلمہ کفر کہا اور بعد مسلمان ہونے کے کافر ہوگے۔ کہا۔

فائده

مرزا قادیانی کایہ کہنا کہ میں نے مجاز آئیے کو نبی کہایا تمہارایہ کہنا کہ ہم مرزا کو مجاز آئی کہتے ہیں۔ ہرگڑ قابل قبول نہیں بوجوہ ذیل:

ا ..... مرزا قادیانی نے اپنے نہ مانے والوں کو جہنمی کہا۔ (انجام آ تھم ص ۲۲ ، فزائن جااص ۲۳)

مرز قادیانی نے اپنے کو تیتی انبیاء بلکہ سیدالانبیاء سے انفٹل کہا۔

(برابین پنجم ص ۱۳۱۴ نزائن ج۱۲ ص ۱۳۸)

س..... مرزا قادیانی نے اپ معجزات تمام نبیوں سے زیادہ بیان کے۔

(تتد حقيقت الوي م ١٨ بزائن ج٢٢م٥٠٥)

سم مرزا قادیانی نے اپنے الہامات کو وقی اللی کہا اور ایساقطعی اور واجب الایمان کہا۔ جیسے قرآن شریف۔ (ابعین نبرس ۱۹، خزائن ج ۱۷ س۳۵۸)

متم نے صحیفہ آصفیہ میں مرزا قادیانی کو نبی ورسول کہہ کران آیات قرآنی کا مصداق بیان کیا جو انبیائے اولوالعزم کی شان میں ہیں اور مرزا قادیانی کے مظر کو مستحق عذاب لکھائے۔
 ککھائے۔

پس باوجودان باتوں کے مجازی نبوت کیے مراد ہوسکتی ہے اور اگریہ مجازے ہو حقیقی نبوت مراد میں اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے بیان کرو۔ان باتوں کے بعد بیکہنا کہ مجازی نبوت مراد ہے۔ یقیناً مخلوق خداکودھوکہ دیتا ہے۔

جواب: جسس فلط ہے ہرگز آیت فیکورہ میں غیر نبی پر مرسل کا اطلاق نہیں ہوا۔ سیاق آیت صاف بتارہی ہے کہ پیلوگ در حقیقت خدا کے رسول تھے۔ خاص کر ہیآ یت بہت صفائی سے بتارہ بی ہے کہ انہوں نے اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول نہیں بلکہ خدا کا رسول بیان کیا تھا۔ ''قال وا ان انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شی ان انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شی ان انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شی ان انتم الا بھوٹ یو لئے ہوئی چیز تازل نہیں کی تم جموث ہولتے ہو۔ ک

اگربیلوگائے کو حفرت عیسیٰ علیہ السلام کارسول کہتے تو انسان ہونے کا اعتراض نہ کیا جا تارکا فروں کے خیال میں انسان ہونا خدا کی رسالت کے۔

رہا حوالہ تفییروں کا اس میں خواجہ صاحب نے سخت خیانت کی ہے۔ اکثر معتبر تفییروں میں دو تول کھے ہیں ایک ہیرکہ: ورحقیقت وہ خدا کے رسول تھے۔ دوسرے ہیرکہ: وہ حضرت عیسیٰ کے رسول تھے۔ دوسرے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے رسول سے دیکھوٹنے میں ایک جریروغیرہ۔ بلکہ میری سمجھ میں بی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رسول ہونے کا مطلب ہیرے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کورسالت کے لئے فتن کیا تھا۔ جیسے حضرت موئیٰ ہونے کا مطلب ہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کورسالت کے لئے فتن کیا تھا۔ جیسے حضرت موئیٰ

ے ہودی د۔ اوراگرہم مان بھی لیں کہ خدانے ان کونجاز أرسول کہا تو وہاں تو وجہ بجاز کی موجود ہے کہ خدا کے رسول کے رسول تھے۔مرز اپر کس مینہ سے مجاز اُنبوت کا اطلاق ہوسکتا ہے؟ مرز اکس رسول کا فرستادہ ہے؟

جواب: و بیمن آپلوگوں کی خوش ہنی ہے۔ بعض اجزائے نبوت کے باقی رہنے ہے۔ اور ایک کہتواس کو باقی رہنا کی طرح لازم نہیں آتا۔ اذان کے بعض اجزاء کو کم کہتواس کو اذان نہ کہیں گے۔ میں بالکل موٹی بات ہے اور مرزا قادیای کا دعویٰ پنہیں ہے کہ بعض اجزاء کو نماز نہیں کہیں گے۔ میں بالکل موٹی بات ہیں۔ بلکہ وہ تو اپنے مرزا قادیای کا دعویٰ بنہیں ہے کہ بعض اجزائے نبوت مجھ میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تو اپنے اندر پوری صفت کا دی ہے۔ (اور صاحب شریعت نبی ہونے کا دی ہے)

(اربعین نمبر ۲مس۲ ، فزائن ج ۱مس۳۵ )

جواب:ه..... اوّل تواس حدیث کی صحت ثابت کرو۔ پوری سند بیان کرو۔ راویوں کی تو ثیّق کرو۔ دوسر ہے تمہارا مدعا گھر ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کوجس معنی میں نبی کہتے ہووہ نبوت الی معمولی چیز نہیں جو ہرقر آن پڑھنے والے کو حاصل ہے۔ مرزا کہتا ہے۔ ''اس تیرہ سوبرس میں صرف میں نبی ہوا بچھ سے پہلے کوئی نہیں ہوا۔''

(حقیقت الوحی ۱۹۳۰ خزائن ج۲۲ ص ۲ ۴۰۹)

جواب:و ..... ياستدلال بهي عجيب ب حكمت بنوت مراد موني سے

تمہیں کیا فائدہ؟ جولوگ عمت سے نبوت مرادلیں گےوہ سوائے نبیوں کے دوسرے کو حکمت کا ملنا کب جائز رکھیں گے۔وہ نبوت کی طرح حکمت کو بھی آنخضرت مالیتی پڑختم کہیں گے۔

جواب:ز ..... بیمض تمهارا افتراء ہے کوئی مسلمان سلسلۂ نبوت کے باقی

رہے کا قائل نہیں۔ دیکھورسالہ خاتم النہین مطبوعہ مؤگیر کہ اس میں اکا برصوفیہ کے اقوال بکٹرت معقول ہیں۔ رہامولا ناروم کاقول تو تم خودا قرار کرتے ہو کہ انہوں نے مجاز اُنبوت کا اطلاق کیا اور اس مجاز کے قرائن ان کے کلام میں موجود ہیں۔ بخلاف تہارے مرزا کے کہ اس کے کلام میں کوئی قرید ہیں کہ سوامعنی حقیق کے معنی مجازی کسی طرح مراد ہوئی نہیں سکتے۔

خلاصہ کلام: بیہ کہ مرزا قادیا نی نے جواوصاف مخصوصۂ نبوت اپنے لئے ثابت کئے یا تم نے اس کے لئے ثابت کئے جب تک اس کامعقول جواب نددو گے اس وقت تک ندمرزا کفر سے چک سکتا ہے ندتم۔ اگر ایسی دوراز کارتاویلات کی جا کمیں تو دنیا میں کسی بت پرست و یہودی وعیسائی کو بھی کا فرند کہ سکیں گے۔

## سلسلة مواعظ

جناب مولانا صاحب معروح کے مواعظ نے بھی بہت فائدہ مبلمانان رنگون کو پہنچایا۔
تاریخ ورود رنگون کے دوسرے دن سے وعظ کا سلسلہ شروع ہوااور روائلی کے دوروز پہلے تک قائم
رہا شہر کے مختلف مقامات میں آپ کے وعظ ہوئے۔ تمام رنگون اعلائے کلمت الحق کے اعلان سے
گونج اٹھا۔ اکثر وعظ پہلے سے بذریعہ اعلان مشتہر کر دیئے جاتے تھے۔ بڑا مجمع ہوتا تھا۔ آخر میں
عبدالعزیز صاحب مریکار کے یہاں جو وعظ ہوا اس میں رنگون کے تمام اہل علم جمع تھے۔ بعض
ریانے لوگوں کا بیان ہے کہ اس قدر مجمع اہل علم کا کی وعظ میں اس سے پہلے قبیں ہوا۔

مولا ناصاحب ممروح کے علاوہ دوسر ہے علاء کی بھی تقریریں ہوتی تھیں۔ آخر آخر میں جناب مولوی غلام قادرصاحب بھی آگئے تھے۔ جو ڈنڈینگلی ٹائل بیٹی مدراس زبان میں وعظ کہتے تھے۔ ان وعظوں میں مرزاغلام احمد قادیانی کے حالات کا بیان اور یہ کہ اس نے کس قدر تو بین آنخضرت علیق کی ، اور دین اسلام کی کی ۔خوداس کی عبارتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائی گئیں اور مرزائیوں کی دونوں پارٹیوں یعنی الم ہوری وقادیانی کی حالت الی مفصل بیان کی کہ انشاء اللہ تعالی جولوگ ان وعظوں میں شریک ہو چکے ہیں امید ہے کہ کسی مرزائی کے فریب میں نہ آئیں گے۔

ردمرزائیت کے موجودہ ان وعظوں میں خودمسلمانوں کی ہدایت لے کے لئے کافی ذخیرہ ہوتا تھا۔خصوصا نمازاور جماعت کے متعلق بہت نفیس اور مؤثر مضامین ارشادفر مائے گئے۔
بعض مضامین ان وعظوں کے مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے اخبارات واشتہارات میں بھی شائع کئے گئے۔جن سے تمام صوبہ برہما کو نفع عظیم پہنچا۔خدا کا شکر ہے کہ مسلمانان رنگون کی سعی جمیل مشکور ہوئی اور جی پھاطر خواہ لکلا۔ ایک فتن عظیم جس کی تخم ریزی صوبہ برہما میں ہو چکی تھی۔ دفع ہو گیا اور جو کچھ ہواسب خدا کا فضل تھا۔' والمحمد لله علی ذلك'

## دوسراباب

مرزاا درمرزائیت کے بطلان اورخارج از اسلام ہونے کے دلائل

مقدمہ میں بیان ہو چکا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد مرزائیوں میں کسطرح افتر اق پیدا ہوا اوران میں اب تک کتفے فرقے ہو چکے ہیں۔ان فرقوں میں ما بدالفرق عقائمہ کا کچھ مختصر ذکر ہو چکا ہے۔ چونکہ ان فرقوں میں نسبتاً بڑے اور مشہور یہی دو فرق ہیں۔ لا ہوری، جس کے رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں اور قادیانی جس کے امام مرزا کے فرزندار جمند مرزامحمود ہیں۔لہذا اس موقع پر ہم انہیں دونوں کا ابطلال کافی شخصتے ہیں۔و من الله المتو فیق!

لے کاش امام اہل سنت اور دیگر علاء کے مواعظ محفوظ کر لئے جاتے تو پوری امت اس سے فائدہ اٹھاتی اور خاص کر موجودہ قادیانیوں کے لئے عبرت کا ایک کامیاب سبق ہوتا۔ بعض تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواعظ اس وقت کے اخبارات ورسائل میں شائع ہوئے ہیں۔ اگر بیمواعظ کی صاحب کے پاس محفوظ ہوں تو وہ راقم کے بتے پر بھیج دیں یا بھر یہ کہ مطلع فرما کیں تا کہ اسے حاصل کر کے منظر عام پر لایا جاسکے۔فقط: شاہ عالم گور کھیوری۔وار العلوم دیو برند واضح رہے کہ بیدونوں فرتے واقف کارعلائے اسلام کے سامنے آنے ہے ہیں۔ گھراتے ہیں۔ دہ خوب جانتے ہیں کہ بنیادان کی ہوا پر ہے۔لیکن اگر بھی پھٹس گئے تو وفات وحیات سے علیدالسلام کی بحث چھیڑد ہے ہیں اور قادیانی فرقہ بھی بھی اس بحث کے لئے بھی تیار ہوجا تا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی۔

مسلمانوں کو یا در کھنا چاہئے کہ یہ ایک بڑا کیداس فرقد کا ہے۔ ہرگز ہرگز کسی طرح ان دونوں بحثوں کے چھیڑنے کا موقع ان کو ند دینا چاہئے۔ کیونکہ ان دونوں بحثوں کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی حالت نہیں کھلتی اور نام ہوجا تا ہے کہ مرزا تیوں نے مسلمانوں سے بحث کی اور ان دونوں بحثوں کو مرزا قادیانی ہے کوئی تعلق بھی نہیں۔ بالفرض اگر مسے علیہ السلام کی وفات ہو چکی اور نعوذ باللہ سلملہ نبوت بھی ختم نہیں ہوا تو اس سے مرزا قادیانی کیوں کر مسے موجودیا ضدا کا نبی ہوسکتا ہے۔

کس نیاید بزیر سایت بوم وردما از جہال شود معدوم

مرزا قادیانی کے حالات دیکھووہ بڑا کذاب تھا۔ انبیاع کیم السلام کی بہت خت بدزبانی کے ساتھ اس نے تو بین کی ہے اور ایسا شخص کسی شریعت میں کسی عظمند کے نزدیک نیک آ دی ہی نہیں ہوسکتا۔ نبی ورسول ہونا تو بڑی بات ہے۔ ہاں مسئلہ حیات سے علیہ السلام یا مسئلہ ختم نبوت کی شخص بجائے خود جس کو بچھنا ہووہ بجھ لے۔ لہذا ہم اس بات میں حسب ذمل عنوانات پر محققانہ

بحث كرتے بيں۔

ا..... مرزاغلام احمرقاد یا نی برا کا ذب تفار

٢..... مرز اغلام احمد قادياني في ابنياع يبهم السلام كي تومين كي -

۳..... مرزاغلام احمد قادیانی نے نبی درسول اورصاحب شریعت ہونے کا بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا۔

س..... مرزاغلام احمد قادیانی متکر ضروریات دین اسلام تھا۔

اس کے بعد محض واقفیت ناظرین کے لئے

۵..... ختم نبوت اور

٢ ..... حيات ت عليه السلام كى بحث بهى اختصار كساتهوا فاء الله تعالى لكودى جائ كى -

مرزاغلام احمرقادياني كاكذاب هونا

دنیا میں ہمیشہ ہرزمانہ میں تمام اہل مذاہب اور لافہ ہوں نے جھوٹ کو بدترین عیب سمجھاہے۔ایک جھوٹ کو بدترین عیب سمجھاہے۔ایک جھوٹ فخص کو نبی ورسول مانتانس کو افضل الانبیاء سمجھنا مامور من اللہ کہنااس کے نہ ماننے والے کو کا فرقر اردینا شاید مرزائی صاحبان کی نمایاں خصوصیات میں سے ہواور اس پرجس قدروہ فخر کریں بجاہے۔

مرزاغلام احمدقادیانی کاجھوٹا ہوتا ایسانا قابل انکارہے کہ خودان کے جان ناروں کو بھی مانا پڑا۔ چنا نچہ قادیان سے ایک رسالہ شائع ہوا۔ جس کا نام''نی کی پیچان' ہے۔ اس میں کھاہے کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں دس سے زیادہ جھوٹی ٹابت نہیں ہوئیں۔ اس شخف کے نزدیک دس باتوں کا جھوٹ ہوجاتا کچھ عیب نہیں۔

گرافسوس! بیکہنا بھی غلا ہے کہ مرزا قادیانی کے صرف دس جھوٹ ٹابت ہوئے۔اگر اورعلاء کی تصنیفات سے قطع نظر کر کے صرف ان کتب درسائل کودیکھا جائے جو خانقاہ رحمانی مونگیر سے چھپ کرشائع ہوچکے ہیں تو دس کہنے والے کا کذب آشکارا ہوجائے۔

سنو! فیصله آسانی حصه اوّل مع تنه میں ۱۵۹ جموت اور فریب مرزا کے دکھائے گئے ہیں اور فیصله آسانی میں ۱۹ اور حصه سوم میں ۹۰ دوسری شہادت آسانی میں ۲۵ اور حصه سوم میں ۹۰ دوسری شہادت آسانی میں ۲۵ ارتحاب میں دودر جن لین ۲۲ مدید عثانیہ میں کے کل میزان چارسو چھیالیس ہوئی۔ ''صحیفہ رحمانیہ'' اور ''صحیفہ جمریہ'' کے متعد نمبروں میں جوجھوٹ شائع کئے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔

یدسب حالات دی کی کربعض مرزائیوں کوشل مولوی عبدالماجد صاحب بھا گلوری کے "منہائ نبوت" تھنیف کرنی پڑی۔ جس میں بیٹابت کیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا تمام نبیوں کا شیورہ رہا ہے۔ گویا کذب خاصہ نبوت ہے۔ (نعوذ باللہ منہ) اس منہاج نبوت کی بنیاد خود مرزا قادیا نی این دست مبارک سے رکھ گئے تھے۔ جبیا کے نقریب معلوم ہوگا۔

مرزاغلام احمد قادیانی جھوٹ ہولئے کے ایسے عادی تھے کہ کو کی امکانی جھوٹ شاید ہی ان سے چھوٹا ہو۔عقلاً جھوٹ کی تین قسمیس ہوسکتی ہیں۔

ا..... مُحَدِّشته واقعات كِمتعلق جهوم بولنا\_

٢.....٠ موجوده واقعات كے متعلق جھوٹ بولنا۔

سا..... آئنده واقعات کوجموث بیان کرتا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تالیفات وتضیفات میں یہ تینوں قسمیں جھوٹ کی موجود ہیں اوراس کھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تالیفات وتضیفات میں یہ تینوں تحصے کے مثالیں کھتے ہیں۔ جن کی تعداد انشاء اللہ تعالی ایک درجن سے زائد ہوگی نمونہ کے طور پر چندمثالیں یہاں درج ہیں۔

ا.....مولوی اساعیل علی گرهی کی تالیف کےسلسلہ میں جھوٹ

مرزا قادیانی اپی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں۔ "مولوی غلام دیکیر قصوری اور مولوی اساعیل علی گڑھوا اسلامی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں۔ "مولوی غلام دیکیر قصوری اور مولوی اساعیل علی گڑھوا لے نے میری نسبت قطعی تھم لگایا کہ اگروہ کا ذب ہے۔ مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو میں ہم سے میں مرکعے۔"

پھر پہت جلد آ ہے ہی مرکعے۔"

(اربعین نمبر سم م م م م کئے۔"

مالانکدان دونوں نے اپنی کسی کتاب میں بیر صفعون نہیں لکھا۔ کتاب' دعاوی مرزا'' غیراس جھوٹ کو پچ ٹابت کرنے والے کے لئے پانچ سوروپیدانعام کا اعلان ہوا۔ پھرصحیفہ رحمانیہ نمبراوّل مطبوعہ ۱۳۳۲ھ میں پھرصحیفہ محمد پینمبر ۸مطبوعہ ۱۳۳۵ھ میں مطالبہ کیا گیا۔ مگر کسی مرزائی نے آج تک جواب نہ ویاند سے سکتا ہے۔

٢ ....مبابله منعلق مرزا قادياني كاسفيد جموك

اخبار بدرقادیان مورده ۲۷ روتمبر ۱۹۰۹ء یس مرزا قادیانی کا قول ہے کہ: '' جتنے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے سامنے آئے سب کے سب ہلاک ہوئے۔''

مالانکہ سواصوئی عبدالحق صاحب کے کسی سے مرزا قادیانی نے مباہلہ نہیں کیا اورصوفی صاحب اب تک زندہ ہیں۔ مرزا البتہ مرکیا عمرامتیں کی گذب پرسی قابل دادہ کہ اپنے پیغیمر کیا عمرامتیں کی گذب پرسی قابل دادہ کہ اپنے پیغیمر کاس جھوٹے دعوی کو بی مان کراب تک یہی کیے جاتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین پیغام مطبوعہ الار دمبر ۱۹۱۲ء میں لکھتے ہیں۔ ''کی ایک مخالفین بالمقابل کھڑے ہوکر اور مباہلہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صدافت پرمہر لگا گئے۔''

سے ہے کاذب کے پیروجھی کاذب ہی ہوتے ہیں۔ (یا یوں کہئے کہ خواجہ سا حب کی سے ابی ہوتے ہیں۔ (یا یوں کہئے کہ خواجہ سا حب کی سے ابی پر چورکا گواہ گرہ کئے۔ کامثل صادق آتا ہے)

٣.....ايك سائس ميں تين جھوك

مرزا قادیانی (اربعین نمبر۳ص ۱۵،خزائن ج ۱۵ ۴۰۰) میل فرماتے ہیں۔ کیف ورتھا کہ قرآن شریف اوراحادیث کی پیش گوئیاں پوری ہوتئیں۔ جن میں لکھاتھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ ہے دکھا تھائے گا۔وہ اس کوکا فرقر اردیں گے اور اس کے آل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے۔''

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے چوجھوٹ بو لے۔ کیونکہ قین باتیں کھی ہیں۔اوّل یہ کہ سے علائے اسلام کے ہاتھ سے دکھ پائے گا۔

دوم پیرکدوہ سے کو کا فرکہیں گے۔

سوم پیر کہ وہ سے کے قبل کا فتو کی دیں گے۔

ادران متیوں کا قرآن میں ہونا بھی بیان کیا گیااور حدیث میں بھی۔ حالانکہ بیہ مضامین نہ قرآن میں ہیں نہ کی حدیث میں ہونا بھی بیان کیا خالص افتر او ہے۔ اس بیبا کی کے ساتھ جھوٹ بولنا کہ قرآن جیسی متداوّل کتاب کا غلط حوالہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ مرزا ہی کا کام تقا۔ خواجہ صاحب! ہی بیباک جھوٹے کوتم نبی و برگزیدہ مرسل و مامور من اللہ کہتے ہو؟

٧ ..... ايك سائس مين نوجهوث

مرزا قادیانی این (رمالتحدالندوه مسه فردائن جه ام ۹۸) میں لکھتے ہیں۔ ''(۱) قرآن بے میری گواہی دی ہے۔ (۳) پہلے نبیوں نے میری گواہی دی ہے۔ (۳) پہلے نبیوں نے میری گواہی دی ہے۔ (۳) پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ میرے آنے کا زمانہ متعین کردیا کہ (۳) جو یہی زمانہ ہے (۵) اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے جو کہ (۲) یہی زمانہ ہے (۵) اور میرے لئے آسان نے بھی گواہی دی اور (۸) زمین نے بھی اور (۹) کوئی نی نبیس جومیرے لئے گواہی نبیس دے چکا۔''

اس عبارت میں نوجھوٹ ہوئے جیسا کہ ہم نے عبارت پر ہندسدلگا دیا ہے۔ گرسب سے زیادہ لطیف پانچواں جھوٹ ہے کہ قرآن نے ان کے آنے کا زمانہ متعین کردیا ہے۔ کیوں خواجہ صاحب! اس جھوٹ کو آپ یا کوئی دوسرا مرزائی کی بناسکتا ہے؟ قرآن میں سی کے آنے کا زمانہ دکھا سکتا ہے؛ کیا ایسے بیشرم پیباک دروغ گوکھ رسول اور مرسل کہتے ہو۔ استعفر اللہ!

ه.... من گفرت حدیث سے استدلال

مرزاقادیانی اپنی کتاب خودت القرآن میں لکھتے ہیں۔ 'اگر صدیت کے بیان پر اعتمار ہے ہو کی ان حدیث کے بیان پر اعتمار ہے ہو کی ان حدیثوں پڑا کر اپنی ہے جو صحت اور وثوق میں اس صدیث پر کی درجہ برحی ہوئی ہے۔ مثلاً تیج بخاری کی وہ صدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ: ''ھذا خلیفة الله المصدی ''اب سوچوکہ بیصدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے کہ جوالی کے ۔''

کتاب میں درج ہے جواضح الکتنب بعد کتاب اللہ ہے۔' (شہادۃ القرآن ص ۲۱ بنزائن ج۲ ص ۳۳۷)
کوئی مرزائی ہے جو اس مضمون کی ایک روایت بھی بخاری میں دکھادے؟ اور اپنے پنجبر کی پیشانی سے اس داغ کومٹائے؟ گریا درہے کہ بیٹائمکن ہے۔
۲ .....افتر اعلی الرسول کا ایک نمونہ

مُرزا قادیانی (نشان آسانی ۱۸ از زائن جهن ۲۷۸) میں لکھتے ہیں۔''جاننا چاہئے کہ اگر چہ عام طور پررسول النظائی کی طرف سے بیرحدیث سیح قابت ہو چکی ہے کہ خدائے تعالی اس امت کی اصلاح کے لئے ہرایک صدی پراییا مجد دمبعوث کرتا رہے گا جواس کے دین کو نیا کر سے گا۔ لیکن چودھویں صدی کے لئے لیمن اس بشارت کے بارہ میں جو ایک عظیم الشان مہدی چودھویں صدی کے سر پر فاہر ہوگا۔اس قدراشا رات نبویہ پائے جاتے ہیں جوان سے کوئی طالب محرفہیں ہوسکا۔''

خدا کی پناہ جموٹ کی کچھ حدہ۔ کسی حدیث میں نہ چودھویں صدی کا ذکرہے نہ چودھویں صدی کا ذکرہے نہ چودھویں صدی میں مہدی کے آنے کا۔ نہ چودھویں صدی کے مجدد کے بارہ میں خصوصیت کے ساتھ کوئی اشارات یا بشارت ہے۔ کسی مرزائی میں ہمت ہے کہ کوئی ایک ردایت اس مضمون کی پیش کر دے؟ کیوں مرزائیو! نبی ایسے ہوتے ہیں کہ جموٹے حوالے کتابوں کے دے دے کر جالموں کو بہکایا کریں؟

كسستاريخ كي حواله سے تاریخی جھوٹ

چشمہ معرفت ٹی مرزا قادیانی کا قول ہے کہ '' تاریخ دان لوگ جانے ہیں کہ آپ (آنخضر تعلقہ) کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے ادرسب کے سب فوت ہوگئے تھے۔'' (چشمہ مرفت ۲۸۷ جزائن جسمه ۲۹۹)

کیا تاریخ وسیر وحدیث کی کمی کتاب سے کوئی مرزائی ثابت کرسکتا ہے کہ آنخضرت اللہ کے گیارہ بیٹے ہوئے؟ فوت ہوجانا تو پیچے کی بات ہے۔ جمرت سے کہ ایسے جھوٹے وعابا ڈخنس کوکی انسان کیول کر مان سکتاہے۔ بحریج ہے۔

، ت م سنده پنے را گنده خور

۸.. ایک اور جیمه نی صدیث

مرزا قادیانی اینداشتهار مورند ۲۹ مراگست ۱۹۰۵ء میں جس کی سرخی ہے۔" تمام مریدوں کے لئے عام ہدایت" لکھتے ہیں کہ:"اور جھے معلوم ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبانازل ہوتواں شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلاتو قف اس شہرکو چھوڑ ویں۔ورنہ خدا تعالیٰ ہے لڑائی کرنے والے تشہریں گے۔''

ر تحرین فاکسار مرزا فلام احمد قادیانی سیح موجود موزد ۲۵ راکست ۵۰ ۱۹۰۱ فیار بدر قادیان ش ۲۵ س۲۵ می ۹ اجرین فاکس ا اجیر صاحب آپ تو بردی وسیح النظری کا دعوی کرتے ہیں۔ حتی کہ مجتمد ہونے کے مدی ہیں۔ خدا کے لئے اپنے بیٹیم رکی اس بات کوسی کرد ہیجئے ؟ کسی روایت حدیث میں طاعونی مقام سے بھاگ جانے کا حکم نکال دیجئے۔ بیچارے کی عزت بیچا ہے۔

٩....خدا كى شان ميں جھوٹ

مرزا قادیانی (تحذیز نویس۵ بزائن ج۵۱ص ۵۳۵) میں فرماتے ہیں۔'' بیتمام دنیا کامانا ہوامسکا اور اہل اسلام اور نصار کی اور یہود کامتنق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید یعنی عذاب کی پیش گو کی بغیر شرط تو بیاور استغفار اور خوف کے بھی ٹل کتی ہے۔''

کھرای رسالہ میں لکھتے ہیں کہ:'' وغید لینی عذاب کی پیش گوئیوں کی نسبت خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ خواہ پیش گوئی میں شرط ہویا نہ ہوتضرع اور تو بداور خوف کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔'' (تحذ غز نویس ۲ ہزائن ج۱۵س ۵۳۲)

حالانکہ پیسب کذب صریح ہے اور تمام دنیا پر افتر اء ہے اور اس کو خدا تعالی کی سنت کہنا مرزا قادیا نی کی بدوتو کسی کتاب سے مرزا قادیا نی کی بدوتو کسی کتاب سے اس عقیدہ کو دکھلا دے ورنٹ ( اعدة الله علی الکاذبین "

قرآن صاف پکار پکار کر کمدر اے کہ: "لا تحسین الله مخلف وعده رسله" کین خدا این وعده کو خاص کر این رسولوں سے خلاف نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی اس آ سے خلاف خدا کی وعده خلافی کوشفق علیہ عقیدہ اور سنت اللہ کمدر ہے ہیں۔

•ا....خداورسول کےساتھ مفسرین پرافتر اء

بعرای (انجام آتھ من ۲۲،۲۱ فرائن جااس۳۳) میں لکھتے ہیں: ''جس حالت میں خدااور رسول میں اور پہلی کتابوں کی شہاوتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیش گوئی میں گو بظام رکوئی بھی شرط ندہو۔ تب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہیں تو پھراجماعی عقیدہ سے محض میری عداوت کے لئے منہ پھیرنااگر بدذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔''

مرزا قادیانی نے اس عبارت میں بھی کئی جھوٹ بولے۔خداپرافتر اءکیا۔حضرت یونس علیہ السلام پرافتر اءکیا۔ تفییر کبیر پرافتر اءکیا۔ تفییر درمنثور پرافتر اءکیا۔ ہرگز کسی کتاب میں نہیں ہے کہ قطعی وعدہ عالیس روز کا تھا۔ (تفیر کبیر ۲۰ م ۱۸۸) میں صاف موجود ہے کہ نزول عذاب کا وعدہ مشروط تھا کہ آگرتم ایمان نہ لاؤگے تو تم پرعذاب آئے گا۔

مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں جب جھوٹی نکلیں اورلوگوں نے ان کو سخت پکڑا تو اس کے لئے یہ بات ہنائی گئی کہ میں ہی تنہا اس جرم کا مرتکب نہیں اور نبیوں کی پیشین گوئیاں بھی غلط ہوچکی ہیں۔خدا کی عادت ہے کہ عذاب کی پیشین گوئی کرتا ہے اور اس میں کوئی شرطنہیں ہوتی۔ پھر بھی اسے ٹال دیتا ہے نعوذ باللہ!

ر و مسلم المسال المسلم الم الله وبروزی نبی کہتے ہیں؟ای کی بابت آپ مجازی طور پر رسالت کا اقرار رکھتے ہیں؟ السند قرآن مجیدا ورضحف ساوی پرافتراء

مرزا قادیانی (کشی نوح ص۵، نزائن ج۱۵ص۵) میں لکھتے ہیں:''اور سی بھی یا درہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض محیفوں میں بھی بی خبر موجود ہے کہ سیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت سیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں بی خبر دی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیال ٹل جا کمیں۔''

ی یں ۔ یہ وہ اس دلیری و بے ہاکی کی ہے؟ قرآن کا جھوٹ حوالہ بار بار دیتا ہے اورشر منہیں کرتا۔ خواجہ صاحب آپ قو مرزا قادیا نی کے عاشق زار ہیں اور قر آن دانی کے بھی مدگی ہیں۔ برائے خدا قرآن میں دکھلا دہجئے کہاں لکھا ہے کہ سے موجود کے وقت میں طاعون ہوگا۔ خواجہ صاحب اگر بیضمون قرآن میں دکھلا دو تو گھر بیٹھے تم کو وہ رقم دلوادی جائے۔ جس کے لئے تم رگون آئے تھے۔

۱۲ ....جھوٹ کے ساتھ تضاد بیانی جھی

مرزا قادیانی کی امت میں ایک بڑے نامور شخص مولوی عبدالکریم تھے۔ ان ۔۔۔ سرطان کا پھوڑانکل آیا۔ مرزا قادیانی نے ان کے لئے بڑی زور شور کی دعا کمیں مانکیں ۔ بالآ خراب کے متعلق الہام شائع کے کہ خدانے جھے خوشخبری دی ہے کہ وہ اچھے ہو جا جیس گے۔ اخبار الحکم قادیان کے پریچہ ۱۳ راگست ۱۹۰۵ء لغایت اکتوبر۱۹۰۵ء دیکھو کیس قدر پیشین گوئیاں مولوی عبدالکریم کے متعلق ہیں۔ان میں سے ایک پرچہ کی عبارت بلفظہ بیہے۔

"د حفرت اقد س (مرزاغلام احمد) حسب معمول تشریف لے آئے اور ایک رویا بیان کی جو بردی ہی مبارک اور مبشر ہے۔ جس کویش نے اس مضمون کے آخر میں درن کر دیا ہے۔ فرماتے تھے آئے تک جس قدر الہامات ومبشرات ہوئے ان میں نام نہ تھا۔ لیکن آئے تو اللہ تعالی نے خود مولوی عبدالکریم صاحب کودکھا کرصاف طور پر بشارت دی ہے۔ " (الحکم اس متبر ۱۹۰۵ء، تذکر وص ۵۲۵)

گر جب مولوی عبدالکریم ای بیماری بیل مر گئة تو مرزا قادیانی (حقیقت الوی سه ۱۳۲۸) خزائن ج۳۲ می ۱۳۳۹ بین مولوی عبدالکریم خزائن ج۳۲ می ۱۳۳۹) بیل لکھتے ہیں: ''اارا کو برکو ہمارے ایک خلص دوست یعنی مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اس کارنکل یعنی سرطان سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے لئے بھی بیس نے بہت دعاء کی تھی گرایک بھی الہام ان کے لئے تسلی بخش نہ تھا۔''

اب بتا کواس جھوٹ کی کچھ حدہے؟ یہاں دوجھوٹ مرزا قادیانی کے ثابت ہوئے۔ ادّل مید کہ مولوی عبدالکریم کی صحت پیشین گوئی کی گمران کوصحت نہ ہوئی۔ دوم مید کہ مولوی عبدالکریم کی صحت کی بشارت اپنے الہامات میں شائع کراچکے تھے اور پھر کھھا کہ ان کی صحت کے متعلق کوئی بشارت بھی نہیں ہوئی۔

۱۳....جهوث اور تضاد كا دوسر انمونه

مرزا قادیانی (دافع ابلاء ص ۸، خزائن ج۱۵ ص ۲۳۰) میں لکھتے ہیں: ''خدانے سبقت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کو اس (طاعون) کی خوفتاک جابی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیٹمام امتوں کے لئے نشان ہے۔''

مرزائیوں نے اپنے پیغیری اس پیشین گوئی کو بڑے متکبرانہ لہجہ بیل شائع کیا اور مرزاخود بھی حسب عادت بہت اترایا۔ مولوی عبدالکریم صاحب مرزائی نے ایک بردامضمون لکھا کہ بیمرزاکی شفاعت کبرئی کی منصب کا ثبوت ہے کہ قادیان کے تمام لوگوں کوسلم ہوں یا غیر مسلم اپنے سامیڈ فاعت میں لے لیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

مرتمام دنیاجانتی ہے کہ قادیان میں طاعون کھیلا اورخوب کھیلا۔ قادیان کی کل مردم شاری ۲۸۰۰ ہے۔ اس میں ۱۳۱۳، اموات طاعون سے ہوئیں۔ پہلے مرزائیوں نے چھپانے کی لوٹر کی۔ مَر تاممکن امر کی کوشش میں کون کامیاب ہوسکتا ہے۔ بالآخراقر ارکر تا پڑا۔ دیکھوا خبار بدر قادیان مور دند ۹ ردمبر۲۰۹۱ء، مور دند ۲۲ را پریل ۱۹۰۲ء، مور دند ۱۲ را پریل ۱۹۰۴ء۔ مرزا قادیانی نے اپناس جموث کی تاویل کی کدوتی الہی میں قادیان کالفظ نہ قداقریا کا لفظ نہ قداقریا کا لفظ نہ قداقری الله میں قادیانی کا ہے اور سب سے زیدہ پر لفف ہے کہ خودا پی بی کتاب کے خلاف بیان فرمار ہے ہیں۔ دافع البلاء کی عبارت اور نقل ہو چکی کہ خدانے قادیان کا تام ہے دیا۔ (جیسا کہ ترجمہ میں قادیان کے لفظ کی مرزا قادیائی نے وضاحت کی ہے) اب فرماتے ہیں خدانے قادیان کا تام ہیں لیا تھا۔ ہم کیف مرزا قادیائی کی بیشانی سے کذب کا داغ مشیس سکتا۔ 'ناصیة کاذبة خاطشة ''

سا .....انگريزي عدالت مين الهام بازي سي توبه

اپ خالفوں کوموت وعذاب وغیرہ کی پیشین گوئیاں کر کے ڈرانا مرزا قادیائی کی عادت میں داخل ہوگیا تھا اوراس کا سلسلہ بوجہ بے حیائی کے روز بروز بردھتا جا تا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے مولوی محرصین بٹالوی مرحوم کے متعلق ایک پیشین گوئی اس قتم کی بیان فرمائی ۔ اس پر مقدمہ چل گیا۔ مرزا قادیائی نے بردی کوششیں کیس ۔ مگرسب بے سودر ہیں ۔ آخر بردی ذلت کے ساتھ کچبری جا تا پر ااور سب سے زیادہ ذلت یہ کے عدالت نے یہ فیصلہ کیا کے مرزا قادیائی سے ایک ساتھ نہ کریں ۔ چنا نچہ افرار نامہ لے لیا جا گا گئر کرتے کہ آئندہ الی جزکت کی مسلمان یا ہندویا عیسائی کے ساتھ نہ کریں ۔ چنا نچہ مرزا قادیائی نے اقرار نامہ کی رائن الموالی ہوگئریں کروں گا۔ نہ بھی کی کے لئے بددعا شائع کروں گا۔ (بخوف کسی کے لئے بددعا شائع کروں گا۔ (بخوف طوالت تھرہ سے گر بڑ کرتے ہوئے صرف حلف نامہ تقل کرنے پر اکتفاء کیا جا تا ہے البتہ قار کمی طوالت تھرہ سے گر بڑ کرتے ہوئے صرف حلف نامہ تقل کرنے پر اکتفاء کیا جا تا ہے البتہ قار کمی طوالت تھرہ ہے کہ بر جر بڑ پر غور ضرور کریں کہ کیا ایسا ڈھونگی بھی نبی ، سے ،مہدی اور خواجہ کمال الدین کی خواب شربی کو موجد دکہلا نے کے قابل ہے؟)

'' میں مرزاغلام احمد قادیا نی اپنے آپ کو بھٹور خداو ند تعالی حاضر جان کریہ اقر ارصالح کرتا ہوں کیآ کندہ —

ا..... الیی پیش گوئی جس ہے کمی شخص کی تحقیر ( ذلت ) کی جائے یا مناسب طور ہے حقارت ( ذلت ) تمجمی جاوے یا غداوند تعالٰی کی ناراضگی کا مور دہو۔ شائع کرنے سے اجتناب کرول گا۔

۲ میں اس ہے بھی اسے بھی اجتناب کروں گا۔ شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعاء کی جاوے کہ کمی مخف کو حقیر ( ذلیل ) کرنے کے واسطے، جس سے ایسا نشان طاہر ہو کہ وہ مخض موردعما ب الٰہی بنے یا پیرظاہر کرے کہ مباحثہ میں کون صادق ادر کون کا ذب ہے۔ سو ایسالہام کی اشاعت ہے بھی پر ہیز کروں گا۔ جس ہے کس مخص کا حقیر (ذلیل) ہونایا موردعتا ب الہی ہونا ظاہر ہویا ایسے اظہار کے دجوہ پائے جاتے ہوں۔

۳ ..... میں اجتناب کروں گا ایسے مباحثے میں مولوی ابوسعید محمد حسین یا اس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف گالی گلوچ کامضمون یا نخر بریکھوں یا شائع کروں۔جس سے اس کوں دینچو

میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف اس قتم کے الفاظ استعال نہ کروگا۔ جبیبا کہ د جال، کافر، کاذب، بطالوی میں کبھی اس کی آزادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ داروں کے خلاف کچھ شائع نہ کروں گا۔ جس سے اس کوآ زار پہنچے۔

۵ .....۵ میں اجتناب کروں گا مولوی ابوسعید محمد حمین یااس کے کسی دوست یا پیروکو مباہلہ کے لئے بلا کل۔اس امر کے ظاہر کرنے کے لئے کہ مباحثہ میں کون صادق اور کون کا ذب ہے۔ نہ میں اس میں محمد حسین یااس کے کسی دوست یا پیروکا اس بات کے لئے بلا کوں گا کہ وہ کسی کے متعلق کوئی پیشین گوئی کر س۔

۲ ...... میں حتی الوسع ہرا کی شخص کو جس پر میرا اثر ہوسکتا ہے اس طرح کاربند ہونے کی ترغیب دوں گا۔جیسا کہ میں نے فقرہ نمبرا،۵،۴،۴،۴،۴ میں اقرار کیا ہے۔ ۲۳ رفر وری۱۸۹۹ء دستخط:مسٹرڈ وئی بحروف آنگریزی۔

دستخط:مرزاغلام احمه-

د شخط: كمال الدين پليڈر \_ وكيل مرزا قادياني \_

(تازیاندعرت۹۵، مجموعداشتهارات جساص۱۳۲

یہ فیصلہ ۲۲ رفر وری ۱۸۹۹ء کا ہے جو قابل دید ہے۔ سمجھدار کے لئے (بالخصوص خواجہ کمال الدین کے لئے جن کی وکالت نے مرزا قادیانی کو بید دن دکھائے) تو یہی واقعہ مرزا قادیانی مامور من اللہ ہوتا تو بھی ایسا اقراد نہ کرتا ہوں۔ کی کے کہنے سے چھوڑنہیں سکا۔ جائے جھے مارؤ الو۔

دیکھورسول خدانگانگا سے جب کفار مکہ نے کہا کہ آ پہلغ نہ یجھے اور ابوطالب نے بھی آ پ کھورسول خدانگانگا سے جا کہ کرتا ہوں اور بھی آ پ کو سمجھایا۔ تو آ پ نے صاف منع کردیا کہ اے بھیا! میں خدائے تھم سے بیکام کرتا ہوں اور

اگرمیرےایک ہاتھ میں آفاب دوسر۔ بے میں ماہتاب رکھ دیاجائے تب بھی رکنہیں سکتا ہوں۔ (البدایدانہایہ ۳۳ مطبوعہ بیروت)

۵ا..... وْ بِيُ عبداللّٰه ٱ تَقَمُّ عبسا كَي كِموت كَي بيشِين لُّوكَي "

یدایک بردے معرکہ کی پیشین گوئی ہاوراس کے چھوٹے ہونے پرمرزا قادیانی کی فالت بھی الی ہوئی کہ کوئی باحیا ہوتا تو پھر منہ ندد کھا تا رمرزا قادیانی سے امرتبر میں عیسائیوں سے مباحثہ ہوا۔ اس کے بعد ۵ رجون ۱۸۹۳ء کوآپ نے اپنے حریف مسٹر عبداللہ آگھم کے متعلق میر پیشین کوئی کی۔ جنگ مقدس میں لکھتے ہیں: ''آئ رات جو جھ پر کھلا ہے وہ میہ کہ جب میں نیشین کوئی کی۔ جنگ مقدس میں لکھتے ہیں: ''آئ رات جو جھ پر کھلا ہے وہ میہ کہ جب میں نیسے نہیں کر میا جا الی میں دعاء کی کہ تواس امر میں فیصلہ کراور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کراور ہم عاجز بندے ہیں تیرے فیصلہ کے سوالی جو نیسی نیسی نیسی نیسی نیسی کے خوا کو چھوڑ رہا ہے کہ اس کھتے ہوئی کہ فیصلہ کے سوالی کو خوا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنار ہا ہے۔ وہ انبی دنوں مباحثہ کے لیاظ سے بینی ٹی دن ایک مہینہ لے کر لینی کوامان کہ ہوئی اور اس کو خت ذلت بینچے گی۔ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو خفل کی خوا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت فاہر ہوگی اور اس وقت کرے اور جو خفل کی خوا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت فاہر ہوگی اور اس وقت کرے اور جو خفل کی خوا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت فاہر ہوگی اور اس وقت جب یہ پیشین گوئی ظہور میں آوے گی بعض اند مصروجا کھے کئے جا کمیں گے اور بعض کی ہونے کی سے کہ مقدی میں گے اور بعض کی ہوئی کی اس کے در جو کھی کے جا کمیں گے اور بعض کی ہوئی کی در ان کا کہ مقدی میں گے اور بعض کی گوئیس گے در کیل مقدی میں آئی کی در کو جھوڑ کی گوئیس گے۔ '' در جب سے پیشین گوئی ظہور میں آ وے گی بعض اند مصروجا کھے کئے جا کمیں گے اور بعض کی ہوئی کی در سے کہ کہ میں گے اور بعض کی ہوئی کی در کوئی کی در کی مقدی میں کر اس کی کوئیں کی کوئیں گے کہ کی کوئیں کی کوئیں کے کہ کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کے کہ کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کوئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں کوئی

پراممونی بحش تو اورلوگ بھی ہیں: '' میں جیران تھا کدا س بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتھا ق پڑا معمونی بحثیں تو اورلوگ بھی کرتے ہیں۔ اب بید حقیقت کھلی کداس نشان کے لئے تھا میں اس وقت بیا قرار کرتا ہوں کداگر بی پیشین گوئی جھوٹی نکلے بعنی وہ فریق جو خدا تعالی کے زد یک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آن کی تاریخ سے ہمزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرا کی سزا اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھے کو ذلیل کیا جاوے، روسیاء کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے۔ جھے کو بھائی دیا جاوے۔ ہرا کیک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جمل شاند کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین آسان ٹل جا کیں پراس کی با تیں نٹلیں گے۔'' (جگ مقدن س ۱۳ منزائن ۲۲ س ۲۵ سے)

بیرعبارت مرزا قادیانی کی انہیں کے الفاظ میں ہے۔ مرزا قادیانی جانتے تھے کہ اس پیشین گوئی اوراس کے پرزورالفاظ سے آتھ ٹر دجائے گااورڈ رکر مرزا قادیانی کا مرید ہوجائے گا۔ گرافسوس ایسانہ ہوا۔ پندرہ مہینہ گذر کے اورآ تھم بدستور تھے وسالم موجود رہا۔ ندوہ مرانہ ہاویہ بیش گرا۔ عیسائیوں نے ۲ رخمبر۱۸۹۳ء کو جب مرزا قادیانی کے پیشین گوئی کی تکذیب ہو چک ہر جگہ جشن کئے ہڑے ہڑے اشتہار نکالے اور مرزا قادیانی کو خوب ہی ذلیل کیا کہ اس ذلت کو خیال کر کے آج رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔عبرت کے لئے بعض اشتہارات کی فقل حسب ذیل ہے۔اہل لدھیانہ کی طرف سے حسب ذیل اشتہار لکلا۔

## اشعاريا

مدد ہے مبائل کو سے آسانی ہوئی جس سے ہے ذلت قادیانی بنمائ به صاحب نظرے گوہر خودرا عیسیٰ نوّال گشت بتصدیق خرے چند ارے او خود غرض خود کام مرزا ارے منحول نافرجام مرزا غلامی چھوڑ کر احمہ بنا تو رسول حق باستحكام مرزا میح و مهدی موعود بن کر بچھائے تو نے کیا کیا وام مرزا ہوا بحث نصاریٰ میں ہاخر میحائی کا بیہ انجام مرزا مینے بندرہ بڑھ کڑھ کے گزرے ب آگھم زندہ اے ظلام مرزا تیری تکذیب کی شمس و قمر نے ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا وبویا قادیال کا نام تو نے كہيں كيا اے بدوبد نام مرزا

مرزا قادیانی نے خود اپنی تحریرات میں لکھا ہے کہ پیشین گوئی کی میعاد ختم ہونے پر مخالفوں نے بہت خوشی کی اور مرزا کی تذکیل وتو ہین میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا۔

چنانچہ (سران منیرص بے بخزائن ۲ اص۵۹) میں کھھتے ہیں:''انہوں نے پشاور سے لے کر آلہ آباداور ممبئی اور کلکتہ اور دور دور دور کے شہروں تک نہاہت شوخی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پر تھٹھے کئے اور بیرسب مولوی بہودی صفت اورا خباروں والے ان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے''

اب یہ تماشا بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جب اس طرح تھلم کھلا مرزا قادیانی کا جھوٹ ظاہر ہواا درایسے زورشور کی پیشین گوئی ان کی غلط ہوگئ تو انہوں نے کس طرح اپنے جال میں بھینے

لے پہاں چنداشعارنقل کئے گئے ہیں۔ورنہ اہل کتاب میں اس موقع پر بہت سے اشعار درج ہیں۔جن میں سے بعض اشعار پر مرتب کتاب نے حاشیہ بھی لگایا ہے وہ تمام اشعار کتاب کے آخر میں ملاحظہ کریں۔ ،وے او ون کو سجھایا۔ مرزا قادیانی نے اس موقع پر کی رنگ بدلے اور بے در بے کئ مختلف تاویلیں کیں جن کوہم مدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ تاویل نمبر:ا

''جوفریق جھوٹا ہووہ پندرہ ماہ کے اندر بسرائے موت ہاویہ میں گرایا جائے گا۔''اس ہے مراد صرف آتھم نہ تھا بلکہ تمام وہ عیسائی جواس مباحثہ میں اس کے معاون تھے۔ (انوارالاسلام ص، فزائن جوص)

جواباؤل

خودمرزا قادیانی کی تصریح موجود ہے کہ یہ پیشین گوئی خاص آتھم کے متعلق تھی۔ دیکھو كرامات الصادقين مرزا قادياني لكصة بين- ومنها ما وعدنى ربى اذ جادلنى رجل من المنتصرين الذين اسمه عبدالله اتهم ..... فاذا بشرني ربي بعد دعوتي بموته الى خمسة عشر اشهر " (كرابات اكسادقين ص و فرقزاكن ح عص١٦٣)

نيز ترياق القلوب مين لكحة بين-"آ تقم كموت كى جو پيشين كوئى كالمئ تقى -جس میں بیٹرطھی کہآ گرا بھتم پندرہ مہینہ کے میعاد میں حق کی طرف رجوع کرلیں گے تو موت سے فی جا کیں گے۔'' (ترياق القلوب ص اا بخز ائن ج ١٥٥ ص ١٥٨)

جواب: دوم

موجب ہے۔ اچھا صرف آتھم مراد نہ تھا تو اور بھی پریشانی مرزا کولاحق ہوگئی۔ آتھم کے علاوہ تمام ان عیسائیوں کا جوشریک بحث تھے پندرہ ماہ کے اندرمرکر ہاویہ میں گرنا ثابت کرنا پڑے گا۔

دوسری تاویل مید که آتھم نے حق کی طرف رجوع کرلیا۔اس لئے نہیں مرااور حق کی طرف رجوع كرنے كے معنى يہ بين كدوه اس پيشين كوئى سے ڈر كيا تھا۔

(الوارالاسلام ص٢، خزائن ج٥ص٢)

جواب اس کا بیکہ حق کی طرف رجوع کرنے کے بیمعنی برگزنہیں ہوسکتے کہ ڈرجائے۔ بلكه مرزا قادياني كى الهامى عبارت كاسياق وسباق صاف بتلار ما ہے كہ حق كى طرف رجوع كرنے ك معنى بير بين كه آتهم عيسائيت كوترك كركي مرزائي موجائے \_ كيونك مرزا قادياني لكھتے ہيں \_''جو مخض سے پر ہے اور سیجے خدا کو مانتا ہے۔''اس سے صاف طاہر ہے کہ جو مرادیج کی ہے اس کی طرف رجوع مراد ہے۔

مرزا قادیائی نے اس بات کے جبوت کے لئے کہ آتھم ڈرگیا اپنا پورا زورختم کردیا۔
بڑے بڑے اشتہار دیئے۔ آتھم کولکھا کہ قسم کھا جاؤ کہ ڈریٹیں تو ایک ہزار بلکہ دوہزار بلکہ تین
ہزار بلکہ چار ہزار انعام دوں گا۔ آتھم نے بجواب اس کے لکھا کہ قسم کھا نا میرے ندہب میں منع
ہواد انجیل کا حوالہ دیا۔ مرزا قادیائی نے بجواب اس کے لکھا کہ عیسائیوں کے پیشواؤں نے
عدالت میں قسمیں کھائی ہیں۔ آتھم نے لکھا کہ ججھے بھی عدالت میں طلب کرلو۔عدالت کے جر
سے میں بھی قسم کھالوں گا۔ (لیکن بھی مرزا قادیانی میں میرائت ندہوئی)

ایک موقع پرمرزا قادیانی نے بدحواس ہوکر یہ بھی لکھ دیا کہ: ''آ تھم نے عین جلسہ مباحثہ میں حق کی طرف رجوع کرلیا تھا۔ اس وجہ سے پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔'' ( محقی نوح ص ۲ ، خزائن جوص ۲ ) میں کھتے ہیں۔''اس (آ تھم ) نے عین جلسہ مباحثہ میں ستر معزز آ دمیوں کے روبرو آ تخضرت مالی کے دوبال کہنے سے رجوع کیا اور پیشین گوئی کی بنا یہی تھی کہ اس نے آ تخضرت مالی کہا تھا۔''

مرزا قادیانی کی حالت پرافسوں ہے۔اگریہ بات بچہ کراس نے عین جلسہ میں رجوع کرلیا تھا تو آپ نے جلسہ کے اخترام کے بعد پیشین گوئی کیوں کی؟ عجب خبط ہے جس کا سر ہے نہ عیر۔ تا ویلی نم سر :۳۰

تیسری تاویل مرزا قادیانی نے سب سے لطیف میری کرعبداللد آتھم چونکہ میری پیشین کوئی سے ڈرگیا اور بہت گھبرایا۔اس گھبراہٹ نے اس کی زندگی کوئلخ کردیا۔ یہی مصیبت اور خلی ہادیہ ہے۔ جس میں وہ گرا۔ لہذا پیشین کوئی پوری ہوگئی۔ باقی رہی موت کی پیشین کوئی تو وہ اصل الہامی عبارت میں نہیں ہے۔

مطلب بیر کہ وہ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے لے بغیرالہام کے کردی تھی ۔اصل

لے علاوہ ازیں مرز اقادیانی! آپ کا دعویٰ ہے کہ جب بھی میں نے کوئی ہات کہی تو خدا کے حکم ہے کی۔ اپنی جانب ہے میں نے بھی نہ کھی کہانہ کیا۔ (مواہب الرحن سم بخزائن جواص ۱۲۱) تو سوال یہ ہے کہ اس موقع پر آپ نے خدائی الہام کے بغیرا پی جانب سے موت کا فٹم کیوں لگایا؟ اورا گر آپ نے لگایا جیسا کہ امر واقعہ ہے تو آپ کا نہ یفعل درست نہ دعویٰ درست۔ آپ کی اس تاویل نے آپ کے جھوٹ میں دونمبروں کا اورا ضافہ کردیا اورا سے عذر گناہ بعر از گناہ بنادیا۔

الفاظ مرزا قادیانی کے بیہ ہیں۔ (انوارالاسلام ۵۰ مزائن ج۵ س۱) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

"الموبیہ میں گرائے جانا جواصل الفاظ میں الہام ہیں۔ وہ عبداللہ آتھ منے اپنے ہاتھ سے پورے
کے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تیکن ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھرا ہوں کا سلسلہ اس
کے دامنگیر ہوگیا اور ہول اور خوف نے اس کے ول کو پکڑلیا۔ یہی اصل ہاویہ تھا اور سرائے موت
اس کے کمال کے لئے ہے۔ جس کا ذکر الہامی عبارت میں موجود بھی نہیں۔ بے شک سے مصیبت
ایک ہاویہ تھا۔ جس کو عبداللہ آتھ منے اپنی حالت کے موافق جھگت لیا۔"

تاظرین! ذراانساف ہے ویکھیں! بھی تو مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آتھم نے حق کی طرف رجوع کیا۔ اس لئے وہ ہادیہ میں گرنے سے چھ گیااور بھی فرماتے ہیں کہ وہ ہادیہ میں گرا۔ یہ بدحوای نہیں ہے تو کیا ہے۔

مرزا قادیانی کا بیکھتا کہ سزائے موت کا ذکر الہامی عبارت میں نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے۔ المبائی عبارت میں نہیں ہے۔ عجب لطیفہ کر الہامی عبارت میں نہیں ہے۔ المبائی کوئی میں صاف صاف ہے اور آپ نے قتم کھا کر لکھا ہے۔ '' پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزاکے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے۔ میرے ملے میں رساڈ ال دیا جائے۔ مجھ کو بھانی دیا جائے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں۔ اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسائی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔''

تاويل تمبربهم

یک کی بات جونہایت عجیب وغریب ہے یہ ہے کہ جب آتھم میعاد پیشین کوئی ختم ہوئے کئی سال بعد یعنی کارجولائی ۱۸۹۱ء کومر گیا تو مرزا قادیانی بہت خوش ہوئے اور فرمائے ہیں۔میری پیشین کوئی پوری ہوگئی۔

ت (حقیقت الوی ص ۱۸۵، خزائن ج۲۲ ص ۱۹۳) میں ہے کہ: '' اگر کسی کی نسبت میں پیشین کوئی ہوکہ وہ پندرہ مہینہ تک مجدوم ہو جائے گا۔ پس اگر وہ بجائے پندرہ کے بیسویں مہینہ میں مجدوم ہو جائے اور تاک اور تمام اعضاء گرجا کیں تو کیاوہ مجاز ہوگا کہ میہ کے کہ پیشین کوئی پوری نہیں ہوئی۔ نفس واقعہ پر نظر جائے ہے''

جواب

ال انصاف دیکھیں کہ مرزا قادیانی کیالکھ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ موت کی پیشین گوئی الہام میں تھی ہی نہیں کبھی فرماتے ہیں کہ اس مرت کے بعد بھی وہ مرگیا تو موت کی پیشین گوئی پوری ہوگئ۔ (مرزا قادیانی واقعے کی روشی میں اپنے کلام میں جھولے نکلے اور اپنے فتوے کی روشنی میں مجنون اور پاگل، پاگل اور مجنون کے کلام میں تناقض ہوتا ہے ) تا و مل نم سر: ۵

اس سے بھی زیادہ لطیف بات جو ایمان دار کو حیرت میں ڈال وے یہ ہے کہ مرزا قادیانی (کشتی نوح ص۲ برخوائن ج۱۹ ص۲) پر لکھتے ہیں کہ:'' پیشین گوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے جو محف اپنے عقیدہ کی روسے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ مووہ (آتھم) مجھ سے میلے مرکیا۔''

، ناظرین! پیشین گوئی کے الفاظ اوپر نقل ہو چکے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھ لیں۔اس میں پہلے پیچھے کا ذکر نہیں پندرہ مہینہ کی قید ہے جھوٹ بولے تواتنا تو بولے۔'' لاھے ول و لا قوہ آلا حاللہ'''

آخر میں مرزا قادیانی نے دیکھا ان تاویلات سے بات بنتی نہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ مسئلہ ایجاد کیا کہ انبیاء علیم السلام کی سب پیشین گوئیاں پوری نہیں ہوتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیشین گوئیاں (خاکش بدہن) غلط کی پیشین گوئیاں (خاکش بدہن) غلط ہوگئیں۔اس کا جواب انشاء اللہ آئیدہ دیا جائے گا۔

خواجه كمال الدين صاحب! أي بحياجهوئے كوآب "ننى" برگزيده مرسل كہتے جيں؟ اور بروزى رسالت كامنصب اس كوديتے بيں؟ استغفر الله! ١٢..... منكوحه آسانى كى پيشين گوئى

یہ بھی ایک بڑے معرکہ کی پیشین گوئی ہے اور مرزا قادیانی کے جھوٹے اور بدسے بدتر ہونے کے لئے قطعی شہادت ہے۔ اس کا مختر قصدیہ ہے کہ مساۃ محمدی بیگم جومرزا احمد بیک کاٹر کی سے تھی اور مرزا غلام احمد کی قربی رشتہ دارتھی۔ جومرزا قادیانی کو پہند آگی اور اس کے عشق نے مرزا قادیانی کے دبند آگی اور اس کے عشق نے مرزا قادیانی کے دل ود ماغ پر ایسا قبضہ کیا کہ بے چین ہوگئے۔ اگر سید سے سادے طریقہ سے نکاح کی درخواست کریں تو منظوری کی امید نہیں۔ کون اپنی (نوخیز) نوجوان لڑی (محمدی بیگم کی عمراس وقت ۹ برس تھی) (مجموعہ اشتہارات جامی ۱۹۲۰) کا نکاح ایک ایسے بوڑسے کے ساتھ کر دیتا (جس کی عمر ۱۹۳۹ء میں پیدائش، کے حساب سے پچاس برس کے قریب تھی) جس کے بی بی بیچے بھی موجود جیں اور ساتھ بی کذاب و دجال بھی ہے۔ لہذا جھٹ مرزا قادیانی نے کی اور اس کا نکاح ایک وی تقدیمیں آئے گی اور اس کا نکاح ایک وی تقدیمیں آئے گی اور اس کا نکاح

آسان پر تیرے ماتھ پڑھ دیا گیا۔ اب تو دنیا ہیں اس نکاح کی سلسلہ جنبانی کر۔ اگر ائر کی کا باپ راضی ہوگیا تو بردی خیر و برکت اس نکاح میں ہوگی اور لڑکی کے باپ کو بھی بہت فوائد ہول گے اور اگر اس نے تہار ہے ماتھ وہ اگراس نے تہار ہے ساتھ وہ اگراس نے تہار ہے ساتھ وہ بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے ڈھائی سال تک اور لڑکی کا باپ تین سال تک فوت ہو جائے گا۔ اس وحی کے بعد مرزا قادیا ٹی نے بڑے بڑے اشتہا رات حسب عادت شائع کے اور اس پیشین کوئی اگر پوری نہ ہوتو بیشک میں جھوٹا اور بدے برتر ہوں۔ یہ بھی لکھا کہ بی نکاح میرے سے موعود ہونے کی خاص علامت ہے۔ جیسا کہ اور بدے برتر ہوں۔ یہ بھی لکھا کہ بی نکاح میرے سے موعود ہونے کی خاص علامت ہے۔ جیسا کہ اور بدے۔

ان اشتہارات کے بعد تحقی کوششیں بھی مرزا قادیانی نے بہت کیں۔ احمہ بیگ کو بھی خط کھے، احمہ بیگ کی بہن کی اور کی عزت بی بی مرزا قادیانی کے ارکھنسل احمہ کے تکاح بیں تھی۔ اللہ اللہ کے سے بھی خطا کھوائے۔ یہ بھی کھا کہ اگر محمدی کا قلاح میر ہے ساتھ نہ ہوا تو بیل تسم کھا تا ہوں کہ عزت بی بی کو اپنے لڑکے ۔ سے طلاق دلوا دول گا۔ بیسب پھے ہوا (مرزا قادیانی نے ظلم و جبر سے اپنی بہو کو بلا کسی عذر شری کے طلاق دلوا بھی دی) مگر محمدی ان کے نکاح بیس نہ آئی۔ احمہ بیگ نے فورا اس کا نکاح (کر تقبر اعوا بیٹ میں آئینہ کمالات اسلام، نزائن ج ۲۵ میں ۱۹۸ مرزا سلطان محمہ سے کردیا۔ (جومقام پیشین کوئی بڑی دھوم سے جھوٹی ہوگی۔ محمدی بیٹم کے نکاح کے بعد مرزا قادیانی نے ہوکیا سکتا تھا۔ پیشین کوئی بڑی دھوم سے جھوٹی ہوگی۔ محمدی بیٹم کے نکاح کے بعد مرزا قادیانی نے بودہ ہوگی اور ضرور میر نے کہا کہ بیش نے کہ بہا تھا کہ وہ با کرہ ہونے کی حالت بیس میر سے عقد بیش آئے گی۔ وہ ضرور بیوہ ہوگی اور ضرور میر نے نکاح بیش آئے گی۔ جلدی کیوں کرتے ہو۔ اگر بینکاح نہ ہوتو بیس جھوٹا۔ محمد اور مردارا افسوس! ور بڑارافسوس! مرزا قادیانی مرکئے اور محمدی بیگم مع اپنے شو ہر مرزا اسلطان محمد نے خوش ورم موجود ہے۔ (محمدی بیگم کا ۱۹۲۰ء بیس انتقال ہوا۔ جب کہ مرزا سلطان احمد صاحب ۱۹۲۹ء بیس انتقال ہوا۔ جب کہ مرزا سلطان احمد صاحب ۱۹۲۹ء بیس انتقال ہوا۔ جب کہ مرزا سلطان احمد صاحب ۱۹۲۹ء بیس انتقال ہوا۔ جب کہ مرزا سلطان احمد صاحب ۱۹۲۹ء بیس انتقال ہوا۔ جب کہ مرزا سلطان احمد صاحب ۱۹۲۹ء بیس انتقال ہوا۔ جب کہ مرزا سلطان احمد صاحب ۱۹۲۹ء

بین ان اردین کے اس اور است است کے اور کتاب فیصلہ آسانی جو مؤنگیر سے ملے گی اور الہامات مرزاجوامرتسر سے ملے گا دور الہامات مرزاجوامرتسر سے ملے گا دیکھو۔ یہاں بھی چند مختصر ضروری عبارتیں مرزا قادیانی کی نقل کی جاتی ہیں۔ ''اس خدائے قادر جاتی ہیں۔ ''اس خدائے قادر ویکی مطلق نے جھے سے فرمایا کہ اس شخص ( یعنی مرزاحمہ بیک ) کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہدوے کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای شرط سے کیا جائے گا اور بین کا ح

تمہارے لئے موجب برکت اور ایک امت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں ہے حصہ پاؤگے۔ جو اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحواف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسر شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایباہی والداس وختر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اور ان کے گھر برتفرقہ اور تگی اور معیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس وختر کے لئے کئی کراہت اور تم کے امر پیش محمیبت پڑے گئی دار حدمیانی زمانہ میں بھی اس وختر سے لئے کئی کراہت اور تم کے امر پیش آئیس گے۔''

پھر مرزا قادیائی (ضمرانجام آتھم ص۵۰ ہزائن جاام سس) میں لکھتے ہیں: ' چاہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف اس پیشین گوئی کے انجام کے منتظر ہے اور پہلے ہی سے اپنی بدگو ہری طاہر نہ کرتے ۔ بھلا جس وقت بیسب ہا تیں پوری ہوجا کیں گی تو اس دن بیاحتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا ایس دن بیتمام کڑنے والے سچائی کی آلوار سے کلڑے کلڑے نہیں ہوجا کیں گے۔ ان بیوتو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگہ نہیں دہے گی اور ذات سے ساہ داغ ان کے منحوس چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

پھر محمدی بیگم کے نکاح ہوجانے کے بعد جب مرزا قادیانی پراعتراض ہوا کہ محمدی بیگم دوسری جگہ کیوں بیابی گئ تو مرزا قادیانی الحکم مور خہ ۳۰رجون میں حسب ذیل جواب دیتے ہیں۔ ''وی الٰہی میں پنہیں تھا کہ دوسری جگہ بیابی نہیں جائے گی۔''

پھر مرزا قادیانی نے (شہادت القرآن ۱۰ ۱۸ بزنائن ۲۵ م ۳۷۷) میں یہ بھی تقریح کردی کریے پیشین گوئی دراصل چے پیشین گوئیوں پر شامل ہے۔ چنا نچیدہ لکھتے ہیں۔ ''ان میں وہ پیشین گوئی جوسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔ ا ...... مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔

۲ کیر داماداس کا جواس کی دختر کلال کاشو ہر ہے اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

۳..... اور گارید که مرزااحمد بیک تاروز شادی دختر کلال فوت نه هو\_

٣٠.... اور پھريد كدوه وختر بھى تا تكاح اور تاايام بيوه مونے اور تكاح ثانى كونت ندمو

۵..... اور پھر بیعا بر بھی ان تمام واقعاف کے پورے ہوئے تک فوت نہ ہو۔

٢ ..... كريدكان عاج عنكاح موجائ

مرزا قادیانی (انجام آغم ص ۳۰ نزائن جاام ۳۱) پس لکھتے ہیں۔'' پس بار بار کہتا ہوں کرنٹس پیشین گوئی داما داحمہ بیگ کی تقدیر مرم (یعنی کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں) اس کی انتظار كرواورا كريش جمونا مون توييات كوكى پورى نبيس موكى اورميرى موت آجائے گا-"

رورور وسن بره برق ویدی کی پوری مدی برای کی کا در کار کرانی کی کا در کار کرانی بیش کوئی کی پیر (انجام آبھم ص۵۳، خزائن جااص ۱۳۳۸) پر لکھتے ہیں۔ ' یا در کھو کہ اس پیش کوئی کی دوسری جز (بعنی داما داحمد بیک کی موت) پوری نہ ہوئی تو میں ہرا یک بدے بدر تھہر وں گا۔اے احقو! بیانسان کا افتر اونہیں۔ بیکسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقینا سمجھو کہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی با تیں نہیں طلقیں۔''

لیکن جب مرزا قادیانی کی مقررہ میعاد گذرگی اور محدی بیگم کا شو ہر نہ مرا نہ کوئی بلامحدی بیگم برآئی تو مرزا قادیانی کس صفائی سے جواب دیتے ہیں۔

(حقیقت الوی ص۱۹۵، خزائن ج۲۲ ص۱۹۵) میں ہے۔''احمد بیک کے مرنے سے بزا خوف اس کے اقارب پر غالب آگیا۔ یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف عجز و نیاز کے ساتھ خط بھی لکھے کہ دعا کرو۔ پس خدانے ان کے اس خوف اور اس قدر عجز و نیاز کی وجہ سے پیش گوئی کے وقوع میں تاخیر ڈال دی۔''

اور (ترهیقت الوی ۱۳۲ بزائن ج ۱۳۲ م۵۵) می لکھتے ہیں۔ "بیامر کہ الہام میں یہ بھی تھا کہ اس مورت کا نکاح آسان پر میر سے ساتھ پڑھایا گیا ہے بیدوست ہے۔ گرجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لئے جمآسان پر پڑھا گیا۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی جو اس وفت شائع کی گئی اور وہ یہ کہ "ایتھا السر أة تو بی تو بی فان البلاء علی عقب "لیس جب ان لوگوں نے شرط کو پوراکردیا تو نکاح فٹے ہوگیایا تا خیر میں پڑھیا۔"

یہ بھی لطیفہ ہے مرزا قادیانی جس شرط کا ذکر کررہے ہیں وہ شرط اُگر تھی تو بلا کے ٹل جانے کے لئے کیا محمدی بیگم کا مرزا قادیانی کے ساتھ نکاح ہوجاتا کوئی بلاتھا۔ جوشرط کے پورا کرنے نے لگیا؟ بیمرزا قادیانی کی بدحوائ نہیں تو کیا ہے۔

اس نکاح پر بری بحشیں مرزا قادیانی کے مرجانے کے بعد ہوئیں۔ نورالدین صاحب خلیفہ اوّل تو فرماتے ہیں کہ: ''میرے عقیدہ میں پچھ فرق نہیں آیا۔ قیام قیامت تک مجمدی بیگم کی اولاد میں سے سی کا مرزا قادیانی کی اولاد میں سے سی کے ساتھ نکاح ہوجائے گا تو بھی یہ پیشین گوئی پوری ہوجائے گا اور قاضی اکمل صاحب جو جماعت مرزائیہ کے ایک رکن اعظم ہیں۔ (رسالہ شحید الاذہان س۲۲۳ می ۱۹۱۳ء) میں لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی سے محکوصہ آسانی کے الہام کے بیسے میں کم مرزا قادیانی سے دی کے بیسے میں کم مرزا قادیانی سے دی کے بیسے میں کم اخیاء سے دی کے بیسے میں کمانی ہوجاتی ہے۔

لى آخرى جواب يمى ہے كەمرزا قاديانى كى پيشين كوئى غلط كل گئ تو كوئى عيب نہيں اور نبيوں كى پيشين كوئياں بھى غلط ہو چيس ہيں۔ نعوذ باللد!

کیوں خواجہ کمال الدین صاحب! ای بے حیا کو جواس قدر بے تکان جھوٹ بولٹا ہے۔ آپ مجدد اور محدث اور سیج موعود مہدی مسعود کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے مناظرہ کی ہمت انہی وجوہ سے نہیں کی کہ مرز اقادیانی کے جھوٹ کو بیج بنانا۔ یا کوئی تاویل کرنا ان کے امکان سے ایر تقا

ے ا.....مرزا قادیانی کا اینے قسمیدا قرار سے جھوٹا ہونا

مرزا قادیانی کی دفعہ آپ قسمیداقر اروں سے کافر ، کاذب ، طعون ، خائن ، بے ایمان ، دجال خابت ہونے جیں اور بیسب الفاظ مرزا قادیانی ہی کے جیں منجملہ ان کے ایک واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی اپنی کتاب (ضیر انجام آهم ص ۳۵۲۳، فزائن جااص ۳۱۹۳۳، مورد در ۲۷رجنوری ۱۸۸۷ء) میں گھتے ہیں: ''لیس اگران سات سال میں میری طرف سے خدا کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوں اور جیسا کہ سے کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے میموت جھوئے دینوں پرمیر نے ذریعہ سے ظہور میں نہ آوے ۔ بینی خدائے تعالی میرے ہاتھ سے وہ شان ظاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہواور جس سے ہرایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور دنگ نہ پکڑ جائے ہوئی کہ دنیاں کروں گا۔''

خواجہ کمال الدین صاحب بلکہ کل مرزائی صاحبان لا موری موں یا قادیانی بتلائیں کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی پوری موئی؟ یا مرزا قادیانی اپنے قسمیا قرار سے کا ذب قرار پائے اگر پیش گوئی کا پورا ہونا کوئی مرزائی دکھاد ہے واسے ایک ہزار روپیانعام دیاجائے گا۔ یہاں تک سترہ مجھوٹ مرزا قادیانی کے ہم نے دکھلائے اور اگر انصاف سے دیکھوتو ہر جھوٹ کے اندر کئی گئی جھوٹ مامل ہیں۔ان سب کو شار کروتو تعداد بہت زیادہ ہوجائے۔ بنظر اختصار اس وقت اس مقدار پراکتفا کی جاتی ہے۔

مرزاغلام احمد کا جھوٹا ہوتا بلکہ بڑا جھوٹا ہوتا تو ٹابت ہوگیا۔اب مرزائیوں کا بیکہنا کہ جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں یا جھوٹا بھی نبی ہوسکتا ہے۔ایک ایسی بات ہے کہ اس کے بطلان پر دلائل پیش کر تافضول ہے۔ قرآن وصدیث میں جھوٹے پرلعنت واروہوئی ہے۔ قرآن میں صاف عکم ہے کہ: 'کو نوا مع الصادقین '' پچوں کے ساتھ رہوجھوٹوں کی رفاقت ممنوع ہے۔ توان کی افتداء کیے جائز ہو سکتی ہے۔ مرزائیوں کے زویک جھوٹ بولنا منہاج نبوت نہیں۔ بلکہ معیار نبوت ہوتوالی نبوت ان کومبارک رہے۔ لیکن دنیا میں کوئی صاحب عقل جھوٹے کواچھا آدمی بھی نہیں کہ سکتا۔ نبی ورسول تو بری چیز ہیں۔

جھوٹ بولنا اگرعمہ چیز ہے تو اس کا ٹو اب واجرعظیم مرزا قادیانی کو آخرت میں ملے گا۔ دنیامیں ان کا ذلیل وخوار و بے اعتبار ہو تاضروری ہے۔

دروغ ای برادر گو زنہار کہ کاذب بود خوار ویے اعتبار

سی محض کا عمر مجریس ایک جھوٹ ٹابت ہوجائے تو محدثین کے زد یک اس کی ہر روایت موضوع و تا قابل اعتبار ہوجاتی ہے۔معمولی راویوں میں توبیا حتیاط، مگرنبی کا جھوٹا ہوتا کھاعیب نہیں۔''ان ھذا الشسی عجیب''جس ندہب کا نبی ایسا کذاب ہواس کے امتی کیے ہوں گے۔

> فیاس کن زگلتان من بهار مرا مرزاغلام احمد فادیانی کے اقوال متعلق تو بین انبیاء کیم السلام

خداکی شم مخلوق میں سب سے اعلی رتبہ انبیاء علیم السلام کا ہے۔خدانے ان کو ہدایت طلق کے لئے جیت اور واجب الاقتدا قرار دیا۔ ان پرایمان لانے کی تاکید کی اور نجات آخرت کو ای ایمان پر مخصر کیا۔ حضرت محدرسول الشقائی نے باوصف سید الانبیاء ہونے کے منع فرمایا کہ جھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو قرآن کریم نے بار بار بڑے اہتمام سے اس مقدس جماعت کی عظمت وجلالت کا عقیدہ کیا اور ان کی تو بین کو کفر قرار دیا۔ پھر جو شخص اس جماعت کی تو بین کرے ان کی شمان میں گستاخانہ الفاظ کی سے دیا وہ خدا کے یہاں کسی رتبہ کا مستق ہوسکتا ہے؟ نبی ورسول ہوتا تو بڑی بات کے ایسان میں اس جماعت کی تو بین کرے ان کی شان میں سیافت نے اور ان کی تو بین کہا جا سکتا۔

مرزاغلام احمہ کے متعلق اس مجٹ میں بھی قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے جس قدرتو بین انبیاء کیہم السلام کی کی ہے۔اس کی پھھ صفییں نہونہ کے طور پر چند کلمات اس کے درج ذیل ہیں۔ ٢..... (شميمه انجام آنفتم ص١٦ عاشيه خزائن ج١١ص ٢٩٠) ميس لکيت بين: "عيسائيول

نے بہت سے چجزات آپ کے لکھے ہیں۔ گرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجز ہنہیں ہوا۔'' سا..... (ضیمدانجام آئقم ص2،نزائن جااص ۲۹۱) میں لکھتے ہیں:''دممکن ہے کہ اپنی

معمولی تدبیر کے ساتھ کس شب کوروغیرہ کواچھا کیا ہویا کسی اور بیار کاعلاج کیا ہو۔"

۱۳ ..... (ضیمدانجام آتھم م ٤، نزائن ج ااص ۲۹۱) میں ہے: '' آپ کے ہاتھ میں سوا کر وفریب کے اور کھنہیں تھا۔''

فائدہ: کس قدرصری تو بین حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی ہے اور ان کے مجوزات کا کیسا صاف انکار ہے۔ نعوذ بالله!

۵..... (ضیمدانجام آتھم ص2، نزائن ج ااص ۲۹۱) میں ہے: ''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید ریہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا مجریوں ہے میلان اور صحبت شایدای وجہ ہے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پرہیز گارانسان ایک جوان کنجری کر گارانسان کے جوان کنجری کی کمائی کا پلیدع طراس کے مریر سلے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے ہے جھنے والے سمجھ لیں کہ ایسان کس چلن کا آدی ہوسکتا ہے۔''

۲ ..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (معیار المذاہب ص ۸۰ نزائن ج و ص ۴۷) میں ککھتے ہیں: '' یسوع کے داداصاحب داؤد نے تو سارے برے کام کئے۔ایک بے گناہ کوشہوت رانی کے لئے فریب سے قبل کرایا اور دلالہ عورت بھیج کراس کی جورد کومنگوایا اور اس کوشراب پلائی اور اس سے زنا کیا اور بہت سامال حرام کاری میں ضائع کیا۔''

فائدہ:جب مسلمانوں کی طرف سے مرزا قادیا فی پراعتراض ہوئے کہ دعی اسلام ہوکر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدرتو بین کی اب تمہارے مرتد ہونے میں کیا شک رہا؟ تو مرزا قاد بانی نے اس کا جواب کے میں ئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھوٹیس کہا۔ میں اللہ نے تو یہ وع کو کہا ہے۔ چنانچہ (ضمیم انجام آتھم ص ۸ بخزائن جااص ۲۳۹) پر لکھتے ہیں: ''مسلمانوں کو واکھنے رہے کہ خدائے تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف میں پھی خبرنہیں دی کہ وہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ بیوع دہ مخص تھاجس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔''

مر افسوس! که مرزا قادیانی پر وہی مثل صادق آگئی که''دروغ گورا حافظ نباشد'' کیونکہ خود ہی اپنی تصانیف میں لکھ بچکے ہیں کہ بیوع اور عیسیٰ دونوں نام حضرت سے این مریم ہی کے ہیں۔ (توضیح المرام س، نزائن جسم ۵۲) میں ہے۔''دوسرے سے بن مریم کوعیسیٰ اور یسوع مجھی کہتے ہیں۔''

کسس دافع انبلاء میں لکھتے ہیں: ''مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسر کے راست بازی اپنے زمانہ میں دوسر کے راست بازوں سے بردھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بیٹی نواس پر ایک نفشیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پتیا تھا اور بھی نہیں سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا۔ باہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی ۔ اسی وجہ سے خدانے قرآن میں بیٹی کا نام حصور رکھا۔ گر حضرت سے کا مینا م کے خدمت کرتی تھی۔ '' (دافع البلاء ص، بزائن ج ۱۸م سے ۱۲۰ کی خدمت کی خدمت کرتی تھے۔ '' (دافع البلاء ص، بزائن ج ۱۸م سے ۱۲۰ کی درکھا۔ کیونکہ ایسے قصداس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔'' درافع البلاء ص، بزائن ج ۱۸م سے ۱۲۰ کی درکھا۔ کیونکہ ان مان درکھا۔ کیونکہ ان مان درکھا۔ کیونکہ کی درکھا۔ کیونکہ کی درکھا۔ کیونکہ کونکہ کی درکھا۔ کیونکہ کی درکھا۔ کیونکہ کی درکھا۔ کیونکہ کیونکہ کی درکھا۔ کیونکہ کیا کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیونکہ کیونکہ کونکہ کونک

فائدہ: اس عبارت میں قرآن شریف کے حوالہ نے اس رکیک تاویل کا درواڑہ بند کر دیا۔ جو بعضے مرزائی کہہ بیٹھتے ہیں کہ مرزا قادیا نی نے عیسائیوں کے مقابلہ میں الزامی طور پر ایسا کھا ہے۔ ورنہ خود مرزا قادیانی کا ذاتی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت ایسا نہ تھا۔ قرآن شریف کے حوالہ نے بتلادیا کہ بیتقریرالزامی نہیں ہے۔

ازالدادہام ملا ، خزائن جسم میں کھتے ہیں: '' کچھ تعجب کی جگہ مہیں کہ خدائے تعالی نے حضرت سے کو عقلی طور سے ایسے طریق پراطلاع دے دی ہوجوا کی مٹی کا تعلق نار نے کے طور پرالیا پرواز کرتا ہوجیہا پر ندہ پرواز کرتا ہوجیہا پر ندہ پرواز کرتا ہو جیہا پر ندہ پرواز کرتا ہو جیہا پر ندہ پرواز کرتا ہو ہیں تو بیروں سے چلا ہو۔ کیونکہ حضرت سے ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور فلا ہر ہے کہ برھی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے کہ برھی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔''

فائدہ: اس عبارت سے حضرت سے علیہ السلام کے معجزہ پر جو تسخر کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے بے باپ کے علاوہ ان کے ب

9..... (ازالداد ہام حصداؤل ٣٠٠ منزائن ج٣٥ من اکھتے ہیں: '' کچھ تجب نہیں کرتا جا ہے گئے گئے گئیں ان کے خالفین کو بیعقلی معجزہ منیں کرتا جا ہے کہ حضرت سے نے اپنے داداسلیمان کی طرح اس وقت کے خالفین کو بیعقلی معجزہ دکھایا ہواور ایسام بحزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع ایسی الیسی جڑیاں بنالیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہم بھی ہلاتی ہیں اور معلی ہلاتی ہیں اور معلی ہلاتی ہیں۔'' میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔''

اسس نیز (ازالداو بام ۳۵۴ برزائن جسم ۲۵۱) میں ہے: "سوااس کے بیکی قرین قیاس ہے دائیں سے کہ ایسے الجاز طریق عمل الترب یعنی مسمرین کا طریق سے بطور لہوولدب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ کیونکہ عمل الترب میں جس کوز ماند حال میں مسمریز م کہتے ہیں۔ ایسے عائبات ہیں کہ اس میں پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گری دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کوزان کی اس جی کہ وہ اپنی ان چیزوں کوزان کی والے کہ وہ اپنی ان چیزوں کوزان کی دوسری جی اس کے کہ وہ اپنی موری کی گری دوسری جیزوں کر ڈال کر ان چیزوں کوزندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔ انسان کی روح میں پچھالی خاصیت ہے کہ وہ اپنی دندگی کی گری ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہے ڈال سکتی ہے۔ تب جماد سے وہ بعض حرکات صادر ہوتی ہیں جوزندوں سے صادر ہواکرتی ہیں۔ "

اا ..... نیز (ازالہ اوہام ۴۵٬ ۱۰۰ نیز ازالہ اوہام ۴۵٬ ۱۰۰ نیز ان جااص ۲۵۷) میں ہے: "اب بیہ بات قطعی اور بیٹنی طور پر ثابت ہو پکی ہے کہ حضرت سے بن مریم باؤن الی الیمع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے۔ گوالیمع کے درجہ کا ملہ ہے کم رہے ہوئے تھے۔ کیونکہ الیمع کی لاش نے بھی وہ معجزہ و دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے ہے ایک مردہ زندہ ہوگیا۔ مگر چوروں کی لاشیں سے کے جم کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے۔ بہر حال سے کی بیر بی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تھیں۔ مگریا در کھنا جا ہے کہ دیم لیا ایس خیل ایسا قدر کے لائق نہیں۔ جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں۔ اگر بیما جزاس عمل کو کمروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو خداتھائی کے فضل وتو فیق سے امید تو می رکھتا تھا کہ ان انجو بہ کمروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو خداتھائی کے فضل وتو فیق سے امید تو می رکھتا تھا کہ ان انجو بہ کما نیوں میں حضرت ابن مریم ہے کم خدر ہتا۔ "

فائدہ کیسی سخت تو ہین حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی ہوئی۔اوّل تو ان کے مجردہ احیائے موقّی کا انکار کیااوراس کو سمریزم کاعمل بتایا۔ودم می علیدالسلام کے کام کو کردہ اور قابل نفرت کہا۔

۲۱۔۔۔۔۔ (ازالہ اوہام ص۳۰، نزائن جسم ۲۵۸) میں ہے: ''واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ سے کہ جو محض اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی

مرضون کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دلی اور دما غی طاقتوں کوخرج کرتا ہے۔ اپنی ان روحانی
تا چروں میں جوروح پراٹر ڈال کرروحانی بھاریوں کو دورکرتی ہیں۔ بہت ضعیف اور نکما ہوجا تا ہے
اورامر تنویر باطن اور تزکید نفوس کا جواصل مقصد ہے اس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ گو حضرت مسیح جسمانی بھاریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے۔ مگر
ہدایت اور تو حیداور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی
کارروائیوں کا نمبراییا کم ورجہ کار ہاکہ قریب قریب تاکام رہے۔''

فائدہ کیسی صریح تو ہین حدیث رسول اللہ کی ہے۔ ناظرین اس قول کو بادر کھیں۔ کیونکہ آئندہ بحث نبوت میں بھی اس سے کام لینا ہے۔

۱۲۷ سیرمعراج اس جم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلی درجہ کا کشف تھا جس کو در حقیقت بیداری کہنا جا ہے۔''

یس کھیں گا۔ بلد وہ ہمایت ان درجہ م سف گا ، ل و در سیست بیداری مہا چاہیے۔ پھر چند سطروں کے بعد لکھتا ہے۔''اس قتم کے کشفوں میں خودموَ لف (لینی مرزا)

صاحب تجرب بے۔'' (زالدادہام ۱۲۵، فزائن جسم ۱۲۱)

فائدہ: مرزائیوں کے نزدیک معراج آیک قتم کا کشف تھا۔ فی الواقع نہ جانا تھا نہ آتا تھا۔ اہل انصاف کے نزدیک بیصاف انکار معراج کا ہے۔ بیجی قابل دید ہے کہ مرزا قادیائی اپنے کواس معاملہ میں صاحب تجربہ کہتا ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ خوداس کوئی مرتبہ اسی معراج ہوچکی ہے۔ پھراس عبارت میں رسول خدائی ہے کہم لطیف والطف کوکٹیف کہنا کیسی شخت گتاخی ہے جو کسی ایماندار سے ہرگزممکن نہیں۔

10..... (ازالہ اوہام حصہ اذل ص ٤٥ ماشیہ، خزائن ٣٥ ص ٣٥) میں ہے: "اگر آکس نے اللہ اور میں اور و جال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے موہمو منکشف اور نہ دوبال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہواور نہ یا جوج کی اجرج کی عمیق عہ

تک وجی اللی نے اطلاع دی ہواور نہ دلبۃ الارض کی ماہیت کماہی ہی ظاہر فر مائی گئی اور صرف امثلہ قریبہ اور صور متفام بلہ اور امور متفا کلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذر بعد انسانی تو کی کے ممکن ہے۔'' تو کی کے ممکن ہے۔''

فائدہ: مرزا قادیانی نے جب فرمایا کہ دجال سے مراد پادری یاجوج ماجوج سے اگریز۔خردجال سے مراد آپ کی ازردے احادیث اگریز۔خردجال سے مرادر میل گاڑی ہے توان پراعتراض ہوا کہ بیمراد آپ کی ازردے احادیث غلط ہوئی جات کے جواب میں مرزا قادیانی نے عبارت فدکورہ ہالگھی۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال وغیرہ کی حقیقت سجھنے میں حضرت مجھنے کے ساتھ ہوگی۔ کیونکہ یہ چیزیں ان کے زمانہ میں غیب محض تھیں ۔کوئی نموندان کا موجود نہ تھا اور میرے زمانہ میں چونکہ نمونہ موجود ہے۔ لہذا میں ان چیزوں کی اصلی حقیقت سجھ گیا۔

الل ایمان غور کریں کہ رسول خدا اللہ کے کس قدرتو بین ہوئی اور شریعت الہیکس طرح بازیج کے طفلال بن گئے۔ جب دجال وغیرہ کی حقیقت بوجہ غیب محض ہونے کے بہجھ میں نہ آئی تو جنت دوز خ اور عالم آخرت کے متعلق جو بھھ آپ نے خبر دی اس پر کیا وثوق رہ گیا۔ کیونکہ وہ تو غیب النہ ا

مرزا قادیانی نے انبیاعلیم السلام کے متعلق صاف طور پر لکھا ہے کہ: ''کوئی نی نہیں جس نے بھی نہ بھی نہ بھی ایک اسلام کے متعلق صاف طور پر لکھا ہے کہ: ''کوئی نی نہیں جس نے بھی نہ بھی ہے اس کی اسبت حضرت اللہ نہ خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت بھی میں ملطی کھائی ہے۔''
(ازالہ اوہام میں میں منظی کھائی ہے۔''

۱۲ ..... مرزا قادیانی نے انبیاء کرام علیم السلام کی تو بین کے ساتھ صحابہ کرام کی کی تو بین کے ساتھ صحابہ کرام کی کو بین کا تو بین کی این مامال میں اضافہ کرایا ہے۔ چنانچہ (اعجاز احمدی ص۱۲۰) میں ہے:'' جیسا کہ ابو ہریرہ جوغی تھا اور درایت اچھانیس رکھتا تھا۔''

نیز (ازالدادہام ۱۵۹۸، خزائن جسم ۴۲۲) میں ہے:'' حق بات سے کہ ابن مسعودٌ ایک معمولی انسان تھا۔''

نيز (اعبازاحري ١٩ بزرائن ج١٥ ١٥ ١١٠) مل ب:

ا ...... '' و قبالسوا على المحسنين فضل نفسه ''اورانهول نے كها كهاس مخص نے امام حسن اورامام حسين سے اپنے شيك المجھار

"أقوال نعم والله ربي سيظهر "من كهتامون كهال ميراغداعنقريب كلهر کردےگا۔ "وشتان ما بینی وبین حسینکم "اور مجه من اور تمهارے حین بڑافرق ہے۔ "فانسى أو يد كل آن وانصر "كونكه محصاة بردتت خداك تا تياور مددل (اعازاحدي ١٨٠، فزائن ج١٩ص١٨١) رىق-"اما حسین فاذا کروا دشت کربلا "گرحین پرتم دشت کربلاکو باد کرلوب "الى هذه الايام تبكون فانظروا" ابتكتم روتي موريس وفي لور (اينا) "ووالله ليست فيه منى زيادة "اور بخداا سيس به سي كه زيادة بيس. وعندى شهادات من الله فانظروا ''اورمير ـــ پاس فداكي كواميال بيل ــ (اعبازاحدی ۱۸، فزائن ج۱۹س۱۹۳) يستم ديکيلو۔ "وانى قتيل الحب لكن حسينكم" اوريس فداكى محبت كاكثة ہوں کیکن تمہارا حسین۔ "قتيل العدى فالفرق اجلى واظهر" وشنول كاكثة ع \_ يسفرق كالكلا (الينا) اورطاہرے۔ مرزاغلام احمه كادعو كي نبوت قادیانی گروہ تو، بتعلیم مرزامحمود فرزند خلیفہ مرزا قادیانی صاف صاف مرزا کے مدگی نبوت ہونے کا مقراورختم نبوت کامکر ہے۔ لہذااس فرقہ کے سامنے ہم کو صرف بیٹابت کروپتا كافى بوتا ك كرآيات قرآنيدوا حاديث متواتره كى دلالت قطعيد عابت م كرنبوت حفرت مسللی رختم ہوچکی اور آپ کے بعد جو مخص نبوت کا دعو کی کرے وہ د جال ہے۔ کذاب ہے مردور مین لا ہوری یارٹی جس کے رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں۔ اوّل تو ناواتفوں کی فریب دہی کے لئے مرزا قادیانی کے مرق نبوت ہونے سے بالکل اٹکار کرتی ہے اورا گریدمتی

ہے کوئی واقف کارٹل گیا اور بیفریب کھل گیا تو کہنے لگتے ہیں کے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے مگر مجازی نبوت کا نظلی بروزی کا ،غیر مستقل نبوت کا ۔صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔جیسا کے رنگون میں خوادیکال الدین سے میرسب کچھظہور میں آچکا۔

لہذااس فرقہ کے مقابلہ میں ہم کو مرزا قادیانی کے اقوال دکھانا پڑتے ہیں۔ جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے حقیق نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ چونکہ لا ہوری گروہ زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمان اس کے فریب میں جلد آجاتے ہیں۔ لہذا پہلے اس گروہ کی سرکونی مناسب سمجھ کر مرزا قادیانی کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ختم نبوت کی بحث بھی مختصر طریقہ سے انشاء اللہ تعالیٰ لکھ دی جائے گی۔

## اقوال مرزاغلام احمه

طريق اوّل

ا ...... (انجام آتھم ص ۲۲ ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۲ ) میں ہے:'' الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیرخدا کا فرستادہ ، خدا کا مامور ، خدا کا بمین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لا وَ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔''

۲..... (دافع البلاء صاا، خزائن ج١٨ص ٢٣١) ميس ہے: ''سچا خداو ہى ہے جس نے قاد مان ميس اپنارسول بھيجا۔''

سسس (دافع البلاء ص ۱۰ نزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) میں ہے: '' تیسری بات جواس وحی سے تابت ہوتی ہے۔ '' تیسری بات جواس وحی سے تابت ہوتی ہے وہ بیہ کے دخدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں ہے گومتر برس تک رہے۔ قادیان کواس کی خوفٹاک تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہا اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان ہے کہ کوا تکار ہو اور خیال ہوکہ فقط رسی نماز وں اور دعاؤں سے یا سے کی پرسش سے یا گائے کے طفیل سے یا ویدوں کے ایمان سے باوجود مخالفت اور دھنی اور نافر مانی اس رسول کے دور ہو سکتی ہے تو بید خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیر ثبوت کے قابل پذیر ثبوت کے قابل پذیر ثبوت

فائدہ: اس فتم کے اقوال بے شار ہیں۔ اب ہم وہ اقوال نقل کرتے ہیں۔ جن میں صاحب شریعت نبی ہونے کی تضریح ہے۔ ۳ ..... (اعجازاحمى صى منزائن جواص ۱۱۲) من ہے: " مجھے بتلایا گیا كه تیری خر قرآن و صدیث میں موجود ہا اور توبی اس آیت كا مصداق ہے كہ هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله "

فائدہ: بیآ یت قرآن مجیدگی ہے۔ اس میں حضرت محقظ کے گنبت فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت اوردین حق کے ساتھ بھیجا۔ مرزا کہتا ہے کہ اس آ یت کا مصداق میں ہی ہوں۔ جس سے صاف ٹابت ہوا کہ مرزاہدایت اوردین حق کے ساتھ مبعوث ہونے کا مرق ہے۔ یہی مطلب صاحب شریعت کا ہے۔

۵.....۵ (اربعین نمبر۳ م ۳۳ ،خزائن ج۱۵ ۴۲۷) میں ہے:''خداو ہی خدا ہے جس نے اپنے رسول نیخی اس عا جز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔''

فائدہ: دیکھے کیسی صفائی سے صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں۔ طریق دوم

اب ہم ایک دوسرے طریقہ سے ثابت کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی نبوت تھیقیہ کے مدگی ہیں۔ مرزا قادیائی نبوت تھیقیہ کے مدگی ہیں۔ مدگی ہیں۔ مدلی ہیں۔ مدلی ہیں۔ اگر بقول خواجہ کمال الدین دعویٰ نبوت سے مرادان کی مجد دیت کا دعویٰ ہوتا تو ایسانہ کہتے۔ کیونکہ مجد دقو بہت گذرہے ہیں۔

ے.... (حقیقت الوی ص ۱۵۵، خزائن ج۲۲ ص ۲۹) میں ہے: ''اور بیر بات ایک

ثابت شدہ امر ہے کہ جس قد رخداتعالی نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قد رامور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تیرہ سو برس ہجری ہیں کسی شخص کوآئ تا تک ہج میر بے بیلات عطاء نہیں کی گئے۔ اگر کوئی مئکر ہوتو بار شوت اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس صعہ کثیر و جی اللی اور امور غیبیہ ہیں اس امت میں سے میں ہی ایک فر دخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گذر بچکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس فعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام یا سے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستی نہیں۔'' طر لق سوم

عربي سوم اب

اب ہم ایک تیسرے طریقہ سے مرزا قادیانی کا مدمی نبوت حقیقتا ہونا ثابت کرتے ہیں۔وہ یہ کہ مرزا قادیانی بنے اپنے کوتمام انبیاء سے حتی کہ حضرت محفظ ہے جسی افضل کہا۔اگر مجازی نبوت کے مدمی ہوتے تو حقیقی انبیاء سے اپنے کوافضل نہ کہتے۔

۸...... (داخ البلاء ص۱۳ نزائن ج۱۵ م۳۳) میں ہے:'' خدانے اس امت میں ہے سے موتود بھیجا جواس پہلے سے سے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسر مے سے کا نام غلام احمد رکھا۔''

9 ...... (حقیقت الوی ص ۱۲۸ م ۱۵۲ م ۱۵۲ میں ہے: ''خدا کے اس است میں سے موجود بھیجا جو اس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ جھے قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگزنہ کرسکتا۔وہ نشان جو جھے سے ظاہر ہور ہے ہیں وہ ہرگزنہ دکھلاسکتا۔''

ا است (حقیقت الوی ۱۳۹۰، ۱۵۰، خرائن ج۲۲ س۱۵۳) میں ہے: ''اوائل میں میرا بھی بہرا کہ المجھ کو سے بن مریم سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو برزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وجی بارش کی طرح میرے پرنازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر تائم ندر ہے دیا اور صرت کے طور پرنی کا خطاب مجھے دیا گیا۔''

فائدہ: اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی حضرت سے علیہ السلام پر اپنے کو فضیلت کل دے رہے ہیں۔لہذااب اس کہنے کا تنجائش نہ رہی کہ فضیلت جزئی توغیر نمی کو بھی نمی پر ہو سکتی ہے۔ اا ..... (حقیقت الوی م ۵۵، تزائن ج۲۲ م ۱۵۹) یل ہے: ''اور جب کہ خدائے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخر ذمانے کے سے کواس کے کارناموں کی وجہ سے انسل قرار دیا ہے تو گھریہ شیطانی وسوسہ ہے کہ کیوں تم سے بن مریم سے اپنے تیکن انسل قرار دیتے ہو۔''

۱۱ ..... ( تنر حقیقت الوی م ۱۳۹۱، تزائن ج۲۲ م ۵۷۳) یل ہے: '' بلکہ خدا تعالی کے اس میں اجون ہوا تعالی کے خوات کو اس قدر مجزات کو اس قدر مجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ ہے تو یہ ہے کہ اس قدر مجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ ہے تو یہ ہے کہ اس قدر مجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ ہے تو یہ ہے کہ اس قدر مجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ ہے تو یہ ہے کہ اس قدر مجزات کی اس قدر مجزات کی اس قدر مجزات کی اس قدر مجزات کی ماتی تھا ہے کہ باشتیاء ہمارے نبی اللہ کے باتی تمام انہا علیم السلام میں ان کا شہوت اس کھر سے کہ استرائی طور پر محال ہے۔''

اس خدا (ترحقیقت الوی ۱۸۰ نزائن ۲۲۰ م ۵۰۳ میں ہے: ''اور ش اس خدا کی شم ہے: ''اور ش اس خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کی شم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میری تقعدیق کے لئے نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے میچ موعود کے نام سے رکارا ہے اور اس نے میری تقعدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔''

۱۵ (استناء مرد المرد ال

۱۱ ..... ( محتوبات احمد ينبرى جسم ٢٥٥) ميں ہے: "آ تخضرت الله كے معجزات جوسحاب كى شہادتوں سے تابت ہيں وہ تين ہزار معجزہ ہيں۔ اس خدا نے ميرى تقعد بي كے لئے برے برائے جو تين لا كھتك ہيں۔ "

قائدہ: مرزا قادیانی نے (تخد گوائید میں بہ خزائن ج ۱۵ س۱۵۳) میں بھی آنخضرت اللہ اللہ میں اللہ میں کے مجرزات کو بین برار بیان کیا ہے۔

ا است (تميدهٔ ۱۹زيص مح مُن الن ١٩٥٥ م ١٨٣) مل ب: لم خسف المقمر المنير وان لى غسا القمر ان المشرقان اتنكر فائدہ:مرزا قادیانی نے اس شعر کا ترجمہ بھی خود کیا ہے کہ: ''اس (لیمنی آنخضرت اللہ کے لئے جائد کا خسوف طاہر ہوااور میرے لئے جائداور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرےگا۔''

کس قدر گستا فی کے ساتھ اپنا مقابلہ رسول خداتی کے ساتھ کر کے اپنے کو فضیلت دی ہے۔ یہ بھی یا در کھنے کی بات ہے۔ آنخضرت کا لیٹھ کے معجز ہشق القمر کو مرز اقادیا نی چاند گہن کہتا ہے۔خواجہ کمال الدین کہتے ہیں کہ مرز ااور ہم معجز ہشق القمر کے منکر نہیں۔ ثق القمر کو چاند گہن کہنا انکارے بدتر ہے۔مناظرہ میں آتے تو حقیقت کھل جاتی اور بجد اللہ اب بھی کھل گئی۔ طریق چہارم

اب ہم چو تھے طریقہ سے مرزا قادیانی کا مدعی نبوت حقیقتا ہوتا تابت کرتے ہیں۔وہ میہ کہ مرزا قادیانی نے اپنی خانہ ساز وی کو قر آن شریف کے مثل قطعی اور واجب الایمان کہا۔اگر مجازی نبوت کے مدعی ہوتے تو اپنی وی کو حقیقی نبیوں کی وی کا ہم ر تبدنہ کہتے۔

۸ا...... (اربعین نمبر۴ص۱۹، خزائن ج ۱۵ م۳۵ میں ہے:'' جب کہ جمجھا پی وی پر ایسا ہی ایمان ہے۔جبیبا کہ توریت اور انجیل اور قر آن کر نیم پر تو کیا انہیں جھ سے بیاتو قع ہوسکتی ہے کہ میں ان کے ظلیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کوئن کراپٹے یقین کو چھوڑ دوں۔جس کی حق الیقین پر بناء ہے۔''

9 ...... (حقیقت الوی ص ۲۱۱، نزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) میں ہے: '' میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اس طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قر آن شریف پر اور خدا کی دوسری کمآبوں پر اور جس طرح میں قر آن شریف کویقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانیا ہوں اسی طرح اس کلام کوچھی جومیرے اوپر نازل ہوتا ہے۔''

طريق ينجم

اب ہم پانچویں طریقہ سے مرزا قادیانی کا مدگی نبوت حقیقیہ ہونا ٹابت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے نہ مانے والوں کو کافر کہا ان کے چیچے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ نجات کو اپنے مانے والوں میں مخصر قرار دیا۔ اگر مجازی نبوت کا مدگی ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کہتا۔ کیونکہ بیشان حقیقی نبیوں کی ہے کہ ان کے نہ مانے سے کافر ہوجائے اور بغیر ان کے مانے ہوئے نجات نصیب نہ ہو۔

الا ...... (حقیقت الوی ۱۵ مرزائن ج۲۲ ۱۵ میں ہے: ' کفر دونتم پر ہے۔ (اوّل) ایک سے نفر کہ ایک شخص اسلام ہے ہی افکار کرتا ہے اور آنخضرت فلی کے کوخدا کارسول نہیں مانتا۔ (دوم) دوسرے بیکفر کہ مثلاً وہ سے موعود کونہیں مانتا اور اس کو باوجودا تمام جمت کے جموتا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سے اجابے نئے کہ بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نہیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ اس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا مشر ہے۔ گافر سے اور اگر خور سے دیکھا جائے تو بید دنوں قتم کے کفرایک ہی قتم میں داخل ہیں۔''

۲۲ ...... (اربعین نبر۳ ص ۴۸، فزائن ج ۱۵ ص ۱۵) میں ہے: ' فدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر یا مکذب یا متر دو کے پیچھے نماز پر طو۔ بلکہ تمہاراامام وہی ہوجوتم میں ہے ہو۔''

۳۳ ..... (ناوی احدید اص ۸۲) میں ہے: ''سوال ہوا کداگر کسی جگدامام نماز حضور کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے واقف کرو۔ پھراگر تقمدین کرے تو بہتر ورنداس کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کرواورا گرکوئی خاموش ہے۔'' خاموش ہے۔'اس کے پیچھے نمازنہ پڑھو۔''

۲۷ ...... (فادی احمدین ۲ ص ۱۸) میں ہے:'' • ارتقبر ا • 19ء کوسید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں۔ وہاں میں ان لوگوں کے پیھیے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں فر مایا مصدقین کے سواکسی کے پیچیے نماز نہ پڑھو۔عرب صاحب نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ نہیں ہوئی فر مایا ان کو پہلے تبلیغ کردینا پھریاوہ مصدق ہوجا کیں گے یا مکذب''

یہ چوہیں اتوال مرزا قادیائی کے ہوئے جن کے دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ مرزا قادیائی نے حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔انصاف اور حیا کا خون کرنا ہے۔ بلکہ وہ قطعاً ویقیناً نہ صرف نبی بلکہ افضل الانبیاء ہونے کے مدعی ہیں۔

خدائی کا دعویٰ

اب ہم کچھ اقوال ان کے وہ بھی دکھلاتے ہیں جن میں دعویٰ الوہیت اور ابن اللہ ہونے کا ہے۔

۲۵..... (حقیقت الوی ص ۱۰۵، نزائن ج۲۲ ص ۱۰۸) میں مرزا قادیانی نے اپنی چند وحیال بی می مرزا قادیانی نے اپنی چند وحیال بی می میں سے ایک جملہ حسب ذیل ہے: ''اندا اس ک اذا اردت شیداً ان تقول له کن فیکون ''لینی خدانے فرمایا کہ اے مرزا تیری بیشان ہے کہ توجس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے میم سے فی الفور ہوجاتی ہے۔

قرآن مجيد مين خدانے بيشان اپي بيان فرمائي ہے۔

۲۲..... (حقیقت الوی ۱۸۰۰ مزائن ۲۲۵ می مین مه: "انت منی بمنزلة ولدی "بعنی خدان فرمایا اے مرزاتو میر مے لڑ کے کے برابر ہے۔

سلمنام عين الله وتيقنت اننى هو ..... ثم خلقت السماء الدنيا وقلت انا زينا السماء الدنيا وقلت انا زينا السماء الدنيا بمصابيح "مل في على السماء الدنيا بمصابيح "مل في السماء الدنيا بمصابيح "مل في السماء الدنيا بمصابيح "مل في الملكم في السماء الدنيا بمصابيح "مل في الملكم في الملك

مرزاغلام احمرقادياني كامنكرضروريات دين هونا

اس سے اوپر جواقوال مرزا قادیانی کے نقل ہوئے ان سے ناظرین نے بھے لیا ہوگا کہ مرزانے کھلم کھلا دین اسلام کی کس قدر مخالفت کی۔ زبان سے تو کہتا ہی ہے۔ مامسلمانیم از نضل خدا۔ مصطفے ماراامام و پیشوا۔ گراس کے عقائداس کی تعلیمات اس کے اعمال سب اس کے خلاف ہیں۔ یہاں ہم نمونہ کے طور پر چند با تیں ان کی درج کرتے ہیں۔

خدائے تعالیٰ (معاذ اللہ) جھوٹ بولتا ہے۔ بعنی اپنی خبر کو خلط کردیتا ہے۔ ا پے نبیوں سے عذاب نازل کرنے کا وعدہ کرتا ہے اوراس وعدہ میں کوئی شرط بھی نہیں ہوتی۔ مگروہ وعده ٹل جاتا ہے۔ میضمون اوپر کے حوالہ جات سے ثابت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بلکہ خود رسول خدا الله الله کے پیشین کوئیوں کی نسبت مرزا قادیانی نے ایبالکھا ہے۔ حالانکہ ریم تقیدہ نصوص قرآ في كے خلاف ہے۔"ان الله لا يخلف الميعاد" نبیوں سے وی کے بیجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔(اوپر کے حوالہ جات دیکھو) نبیول سے گناہ اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔(اوپر کے حوالہ جات دیکھیو) مرزا قادیانی نے حضرت میچ اور حضرت داؤدلیہم السلام کی نسبت کیا لکھا۔ حالانکہ دین اسلام کی قطعی تعلیم ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ س معزت سے علیہ السلام کے بے باپ پیدا ہونے کا، ان کے معجزات کا، مرزا کوقطعاًا نکارہے۔(اوپر کےحوالہ جات دیکھو) حالانکہ پیضوص قر آنیہ کےخلاف ہے۔ ۵..... معراج كانكاركيا كه ده ايك قتم كاكشف تهام عجز وشق القمر كانكاركيا كه ده ثق ند تقا بلكدوه چاند كهن تقامرزا قادياني دراصل ايك طحد د جريد تفاسا ك قتم كى تاويلات ركيكه كركة تمام نبیوں کے مجزات کااس نے اٹکار کیاہے۔جن میں سے اکثر قر آن شریف میں بھراحت فدکور ہیں۔ النكدكا الكاركيا- أئينه كمالات اسلام مي ب: "جرائيل آسان يرقائم (آئينه كمالات ص١٢٢، خزائن ج٥ص١٢٢) ہے۔وہ بذات خود نازل نہیں ہوتا۔'' توضیح المرام میں ہے: ' محققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملا تک اپنے شخص وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پرازتے ہیں اور بی خیال ب (توضّع سرام ص ٢٩، فزائن جساص ٢٧) بدابت باطل بھی ہے۔" نیزای کتاب میں ہے۔'' فرشتے اپنی اصلی مقامات سے جوان کے لئے خدا کی طرف ے مقرر بیں ایک درہ برابر بھی آ کے پیچے نیں ہوتے۔' (توشی مرام سستر زائن جسم ١٧) حالانکہ قرآن شریف میں فرشتوں کا زمین پرآنا زمین سے آسانوں پر جانا بتفریح بہتی آیوں میں ذکور ہے۔شب قدر میں فرشتوں کا اثر ناغ وہ بدر میں فرشتوں کا مسلمانوں کی مدو کے لئے آنا، کس قدروضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ہے۔ پس ان سب باتوں کا انکار کرنا فرشتوں کا افکار کرنا ہے۔ بہیں سے شب قدر کا انکار بھی ابت ہوگیا۔

ے..... · حشر جسمانی اور جنت وووزخ کا انکار۔مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بیجسم

انسانی غذا کامختاج ہے اور جب غذا ہوگی تو پا خانہ پیشاب کی حاجت سے مفرنہیں۔وہ کہتا ہے کہ جنت ودوز خ لذت و تکلیف روحانی کا نام ہے۔(دیکھو کتاب جلسة البذ امب) ۸..... دجال ،خردجال ،دلبة الارض ،یا جوج ماجوج کا انکار۔

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دجال سے مراد پادری، خردجال سے مرادریل، دابة الارض سے مراد مسلمانوں کے مولوی، یا جوج ماجوج سے مراداتی ام پورپ۔

(أوالداويام، فزائن جسم ١٤٥٥، ١٤٠٠ مديم)

انہیں خرافات کو لکھتے لکھتے مرزا قادیانی نے بیٹھی لکھ مارا کہ حضرت محمد اللہ وی اللی کو مہیں سمجھے۔ لہذاان چیزوں کی مرادییان کرنے میں ان سے تعلی ہوگئی۔

(ازالیس ۴۹۱، فزائن چهص ۲۷۳)

9 ...... ختم نبوت کاانکار۔مرزا قادیانی کہتاہے کہ آیت خاتم النبیین کامطلب سے ہے کہ آنخضرت ملک نبیوں کی مہر ہیں۔ لینی اب جس کومنصب نبوت ملے گا۔ آپ کی مہر سے لے گا۔ یعنی وہ آپ کے قبعین میں ہے ہوگا۔ دیکھو کتاب استفتاء دغیرہ۔

(حقيقت الوي ص ٩٤ نزائن ج٢٢ص٠٠١)

اسس تنائج لیخی دوبارہ جنم کا عقیدہ۔ دین اسلام نے اس عقیدہ کی ہے وہنیاد کھاڑ دی۔ گرمرزا قادیانی بڑی دھوم سے خود اپ بی اندراس عقیدہ کا مشاہدہ کرار ہے ہیں۔ نبوت بروزی کا لفظ جو باربار مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے زبان وقلم پر آتا ہے۔ اس کا بھی مطلب ہے۔ مرزا قادیانی اپنے اندر حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موی حضرت سے علیہم مطلب ہے۔ مرزا قادیانی اپنیا میں ہے بروز کے قائل ہیں۔ پھراپنے کو کرش اوتار بھی فرماتے ہیں۔ السلام حتی کہ حضرت سیدالانبیا میں ہیں۔

منم می نوان ومنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبی باشد

(ترياق القلوب بخزائن ج١٥ص١٣١)

نمونداور محفن نموند کے طور پریدی با تیں (ہم نے) بیان کیں اور بہت ی چھوڑ دیں۔ مثلاً حضرت سے علیہ السلام کی حیات کا اٹکاروغیرہ وغیرہ۔ ختم نبوت کی بحث

آ تخضرت عليه پر دور نبوت كاختم ہوجانا ايك اپيا ضروري اورمنصوص، قطعي، مسّله

اسلام کا ہے کہ بھی وہم بھی نہ ہوتا تھا کہ کوئی فخض اسلام کا دعویدار بن کرختم نبوت کا انکار کرسکے گایا اس انکار کے بعد پھراس منکر کوکوئی فخض مسلمان بچھنے کی جرأت کرےگا۔

محرمرزاغلام احمد قادیانی نے پر محروفریب ڈھٹائی ہے اس ناشدنی کفر کا ارتکاب کر

ے شریعت الہیہ ئے د جالیت کا خطاب حاصل کرلیا اور پھرا پنے کومسلمان کہنا اور کہلوا تا ہے۔

سے سریس البیت و پایت میں مقاب میں رویا اردہ اس معرکہ میں مرزائی اپنے مرشد

سے بھی سبقت لے گئے۔ مرزا کا طرز عمل بیتھا کہ ابتداء میں تو وہ دعو کی نبوت سے برطلا انکار کرتار ہا

اور کہتار ہا کہ: ''من نیستم رسول و نیاوردہ ام کتاب' اور' ہر نبوت را بروشداختا م'' مگراس کے بعد

بتدریج اس نے نبوت کا وعو کی شروع کیا۔ اس وعو کی میں اگر چہ کوئی حد بلند پروازی کی باتی نہیں

ری اور ختم نبوت کا صاف انکار ہے۔ مگر کھر بھی جب کوئی ایساموقع پیش آ جا تا ہے تو نبوت کا اقرار

کر لیتا تھا۔ شویت کے معنی میں البتہ کچھر کیک تاویلات کرتا تھا۔ اپنے دعو کی نبوت کو بھی مجازی

کہد دیتا تھا۔ گویچھن اس کا فریب تھا۔ کیکن پھر بھی ایک پردہ تھا۔ برائے نام سہی۔

ہدرے میں میں ہوت کا اور کھلم کھلاختم کیکن مرزائی صاحبان بالحضوص قادیانی پارتی اس پردہ میں بھی نہ رہی اور کھلم کھلاختم نبوت کا انکاراور مرزا قادیانی کے نبی ورسول ہونے کااوراس کے منکرین کے کافر ہونے کا اظہار کر

ر بی ہے۔

ختم نبوت کی بحث میں علائے اسلام کی طرف سے متعدد متعقل تصانیف ہو چکی ہیں۔
خاص کر النجم کھنٹو نمبر ۱۳ ج ۱ جس میں جناب (امام اہل سنت) مولا تا محد عبد الشکور صاحب نے
خاص کر النجم کھنٹو نمبر ۱۳ ج ۱ جس میں جناب (امام اہل سنت) مولا تا محد عبد الشکور صاحب نے
کسما ہے کہ خلیفہ نور الدین قادیا نی نے محمد و ح کے مناظرہ سے کریز کر کتح میری کی خواہش کی۔
میر قاسم علی دہلوی کو کسنٹو بھیجا اور ان لوگوں نے زبانی مناظرہ سے کریز کر کتح میری کی خواہش کی۔
چنانچے محمد و ح نے ایک مفہون ختم نبوت پر اور ایک حیات سے علیہ السلام پر کسما جو النجم نمبر فہ کور میں
درج ہے۔ آج تک کی مرز ائی نے اس کا جو اب نہ دیا۔ اب ہم یہاں بہت اختصار کے ساتھ ایک
نے طرز سے چند دلائل کیسے ہیں۔ پچھ عقلی اور پچھ تھی اور امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی طالب حق کے
لئے کانی ہوں گے۔

ختم نبوت کی روش دلیل

ا....قرآن مجيد كااعلان عام

قرآن مجيد كوالله تعالى في تبياناً لكل شيٌّ "فرما يا اورقرآن مجيد من جابجا

صرف آنحضرت الله به کافی قرار دیا۔ کہیں یہ نفر مایا کہ آنحضرت الله کے بعد بھی اور انبیاء آئیں گے۔ان پرایمان لانا بھی ضروری ہے۔قرآن توقرآن ،احادیث میں بھی کہیں میضمون نفر مایا گیا۔لہذا اگر نبوت ختم ندمانی جائے تو یہ ایک بہت رافقص قرآن وحدیث دونوں میں ماننا پڑے گا۔

٢....احاديث اورقرآن مين آب عليه السلام كي متعين حيثيت

آ مخضرت الله کی شان قرآن کریم میں رحمت اللعالمین بیان کی گئی۔ لیکن اگر سلسلہ نبوت ختم نہ ہوتو معاذ اللہ بیصفت آپ میں باقی نہیں رہتی۔ اس لئے کہ اس صورت میں آ دی باوجود یکہ آپ پرایمان رکھتا ہو۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو۔ نجات سے محروم ہوسکتا ہے۔ بوجہ اس کے کہ اس نے ابنیائے مابعد کونہیں مانا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اسیے نہ مانے کے سبب سے کافرینائی دیا۔

سىسملمانون كااجماع قطعى ہے

کدرسول خدانسگان کے زمانہ ہے اس وقت تک ہر زمانہ اور ہر مقام کے مسلمانوں کا اس پراجماع رہا کہ نبوت آنخفرت مسلف پرفتم ہو چک ۔ جو تخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، دجال ہے۔ قطعاً کافر ہے اور اس اجماع کی حکایت بھی متواتر ہے۔ جس کا جی جاہے کتب کلام وفقہ وغیرہ دیکھ لے۔

سم عقيد وختم نبوت عقل سليم يحين مطابق ب

سلسله نبوت کے آنخضرت اللہ کے وقت تک جاری رہنے کے بین سبب ہیں۔

شریعت کے محفوظ رکھنے کا ذمہ نہ لیا تھا۔ لہٰڈا ضرورت ہوتی تھی کہ پھر نبی بھیجا جائے اور اس کوئی شریعت دی جائے یاشریعت سابقہ کی تحریفات کی اس کے ذریعہ سے اصلاح کی جائے۔

سوم آپ سے پہلے کوئی نبی کامل دین لے کرٹبیں آیا تھا۔ لہذا ضرورت تھی کہ ایک نبی ک بعدد وسرانی بھیجاجائے اور دوسری شریعت انزے۔

أتخضرت الله كوقرآن مجيد مين ان تينول امورت مطمئن كرديا كيا- نبوت بهي آپ

كمتمام خلوق كے لئے عام كُنِّي قول تعالى 'كافة للناس بشيراً ونذيراً'

آپ کی شریعت کو میره می محفوظ رکھنے کی ذمدداری لے لی گی قول اتعالی "انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون"

آ ب ودين يم كال ديا كيا-"اليوم اكملت لكم دينكم"

النزاعقل سليم بھی چاہتی ہے کہ سلسلہ نبوت ختم ہوجانا چاہئے اورعقل سلیم قطعاً میتھم لگا تی

ب كراب ني كي بعثت بضرورت اور تعل عبث بي "تعالى الله عن ذلك"

اب ایک بات باقی رہ گئی کہ احکام شرعیہ کا امت میں رائج رکھنا اگر کسی تھم کا رواج موقوف ہو گیا ہواس کو از سرنو گھررائج کرنا ۔ کوئی ٹی بات پیدا ہو گئی ہواس کو مثانا تو بیکا م مجد د کا ہے۔ اس کے لئے نبی کی ضرورت نہیں اور آنخضرت تلکی کو خداوند علیم و حکیم نے اس سے بھی مطئمن کردیا۔ چنانچ آپ نے فرمایا: میری امت میں ہمیشہ مجد د ہوتے رہیں گے۔میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔

یہاں تک تو اجماعی اور عقلی دلیاں تھیں۔اب آپ (قدرے تفصیل ہے) دلائل

قرآ نياوراحاديث نبوييد يجهو

ختم نبوت قرآن مجيد كي روشن مين

ن سول الله والكن رسول الله وخاتم النبين (احزاب) ﴿ فَهِي مِن مِنْ اللهِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ بَا إِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ بَا إِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ بَا إِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ بَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُم

قائدہ: اس آیت میں لفظ خاتم اسپین کس قدرصاف وصر تے طور پرسلسلہ بوت کے ختم ہو جانے پر دلالت کرتی ہے۔ گرمرزا قادیانی اور مرزائیوں نے خوب دل کھول کراس کی تحریف معنوی کی ہے۔ بھی تو کہتے ہیں۔ خاتم بمعنی مہر کے ہادر مہر سند کے لئے ہوتی ہے۔ مطلب سے ہوا کہ حضرت سند الانبیاء ہیں۔ لیعنی اسکے نبیوں کی تقدیق کرتے ہیں یا نبیائے مابعد کی سند ہیں۔ لیمن آ یہ بعد جو نبی ہوگا وہ آپ کا پیروہوگا۔

اور کھی کہتے ہیں کہ بین سے مراد ستقل نی ہیں۔ یعنی ستقل نیوں کا آناختم ہو چکا۔
اس سم کے خرافات بہت کے ہیں۔ گریسب خرافات دروغ بے فروغ سے زیادہ کی لقب کے
مستحق نہیں۔ کیونک لغت عرب ان کی تائینہیں کرتی۔ تمام اہل لغت کھتے ہیں کہ: ' خاتم القوم
بمعنی آخر القوم ''مستعمل ہوتا ہے۔

(اران العرب ج١٥ ص ٥٥ مطوع معر) على مهد تختام القوم وخاتمهم الخرهم ومحمد شير خاتم النبيين اى الخرهم "اى طرح اور كتب الغرة ما النبيين اى الخرهم "اى طرح اور كتب الغت على محمد معلى معرفير فالقاه مرح اور كتب الغت على محمد معرب الدائم النبيين "اور رسال "فتم النبية " جوموتير فالقاه رماني من العرب موسك

ان رسالوں کے دیکھنے ہے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تمام منسرین نے طبقہ اولی سے لے کر اس چودھویں صدی تک اس آیت کی تغییر میں ایسان کھھا ہے۔ سب نے اس آیت سے ختم نبوت پر استدلال کیا ہے۔ باقی رہا ہی کہ نبی سے نبی مستقل مراد ہیں۔ اول تو جب آیت میں قید مستقل کی دو نہیں تو مرز اقادیانی کوکیا حق ہے کہ اپنی طرف سے اس قید کو ہڑھائے۔ دوسرے یہ کہ نبی کی دو قسمیں مستقل اور غیر مستقل مرز اقادیانی کی ایجاد ہیں۔ جو ہرگز کسی مسلمان کے نزویک قابل ساعت نہیں۔ ابھی آیات قرآنہا دیا۔ میں۔ گراب میں چنرا حادیث کھتا ہوں۔

ختم نبوت احادیث کی روشنی میں

۲ ..... ''انه سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (مسلم، ترمذی، ابوداود ج۲ ص۱۰۸)''﴿میری امت میں تیں جموث بولئے والے ہوں گ۔ وہ سب وتوکی کریں گے کہ ہم اللہ کے نی ہیں۔ حالانکہ میں خاتم انتہین ہوں۔ میرے بعدکوئی نبی شہوگا۔ ک

کسس ''کسانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاه کلما هلك نبی خلفه نبی خلفه نبی خلفه لا نبی بعدی وسیکون خلفاه (بخاری ج۲ ص۰۰) " ﴿ بَی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نی کا انقال ہوتا تو دوسرا نی ان کا جائیں ہو جاتا۔ گرمیر ے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ بلکہ خلفاء ہوں گے۔ ﴾

۸ ..... "انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی (بخاری ۲۰ ص ۳۰) " (اعلی مرکظرف ساس مرتب پر موجس مرتب پر بارون ، مولیٰ کی طرف سے تھے۔ گرمبر بعد کوئی نی نہوگا۔ ﴾

9 ...... "أنسا أخر الانبياء وانتم أخرالامم (ابن ماجه ج٢ ص٣٤)" في آخرى ني يول اورتم آخرى امت بول الله الم

اسس ''لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب (ترمذی ج۲ ص ۲۰) '' ﴿ اَرْمِير \_ بعد کوکی نی ہوتا تو عمر بن خطاب ضرور نی ہوتے ۔ ﴾

(ان احادیث سے بوضاحت تمام ثابت ہوا کہ آنخضرت تالی کے بعد کی کومنصب نبوت نددیا جائے گا) آپ کے بعد سلسلہ نبوت کو غیر مختم مانا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی گرفت سے گھبرا کر مرز اقادیانی اپنے دعوی نبوت سے انکار کر جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ کمال الدین وغیرہ تا واقفوں کے سامنے صاف انکار کر پیٹھتے ہیں کہ نہ ہم مرز اقادیانی کو نبی ورسول مانتے ہیں نہ مرز اقادیانی نے بھی ایسا دعوی کیا لیکن واقف کار کے سامنے بیر منافقانہ حرکت فروغ نہیں یا سکتی ۔

"يحلفون بااله ما قبالوا ولفد قبالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم "فراتلاك مم كاليت بن كنيس كها حالانكمان مهم "فراتلاك مم كاليت بن كنيس كها حالانكمان موت كريد كافر موكة -

یلیفه بھی سننے کے لاکق ہے کہ مرزائیوں نے آیت قرآنی سے اس بات کے ابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بوت ختم نہیں ہوئی۔ وہ آیت ہے۔ ''یا بنی ادم اما یا تینکم رسل منکم یقصون علیکم ایاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون '' اب بی آدم آ کی گے مہارے پاس رسول تہارے بنس سے بیان کریں گے۔ تم سے احکام میرے پس جولوگ تقوی افتیار کریں گے اور اچھے کام کریں گے۔ ان پر کھ خوف نہ ہوگا درنہ دہ رنجیدہ ہول گے۔ کہ

مرزائی کہتے میں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول جیشہ آتے رہیں گے۔ رسولوں کا آنا بندنہیں ہوا۔

جواب، اس کا بیہ کہ اس آیت میں خطاب بنی آ وم سے ہے نہ امت محمہ بیس۔
جیسا کہ الفاظ آیت بتلارہ بیں۔ یہ آیت اس وقت کا قصہ بیان کر رہی ہے۔ جب کہ آ دم علیہ
السلام زمین پراتارے گئے اور ان کی پشت سے خدانے ان کی ذریت کو نکالا۔ اس وقت ان سے
فرمایا کہ اسے بنی آ دم الح پس مطلب یہ ہوا کہ بنی آ دم سے روز از ل بیس خدانے وعدہ کیا تھا کہ تم
میں رسول آئیں گے۔ چنا نجے آئے۔

آ یت کاید مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ سے فر مایا کہ تہمارے پاس رسول آئیں گے۔ نہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ تا قیام قیامت رسول آیا کریں گے۔ کوئی لفظ ایسانہیں ہے جس کا یہ مطلب ہوسکے۔ مرزائیوں کا استدلال اس آیت سے روش دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن کریم سے وہ بالکل ہے گانہ ہیں۔

## حيات مسيح عليه السلام كى بحث

اس بحث میں بھی مرزائیوں نے عجب خبط کیا ہے اور طرح طرح سے لوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں اور آخر میں کفر والحاد کی باتیں بکنے لگتے ہیں۔ نمونہ کے طور پر ان کے چند خرافات درج ذیل ہیں۔

## مرزائیوں کے عقلی دلائل وفات سے پر

مرزائی دلیل نمبر:ا

مسيح عليه السلام اگرزئده آسان پراشاك يك تو وه كھاتے بيتے كيا بيں۔اگر كهو يكھ نہيں تو آ يت قرآنى كے خلاف ہے۔ قولہ تعالى: "و مساج على الله ميں اوراگر كهوكه و كھائى تا كلون الطعام "لين بم نے انسانوں كااليا جمنيں بنايا كه وه كھانا نہ كھائيں اوراگر كهوكه و كھاتے بيں تو كھانا وہاں كہاں؟ اور بالفرض ہو بھى تو جب كھانا كھائيں گے تو پيشاب پا خاندى حاجت لازم۔ پيشاب يا خاند كے لئے كس مقام پرجاتے بيں؟

جواب

الله تعالی خلاف عادت کرنے پر قادر ہے اور خلاف عادت ہی کو مجرہ کہتے ہیں۔ پس میر ہوسکتا ہے کہتے علیہ السلام آسان پر پکھند کھا ہیں۔ آیت قرآئی میں جو بیان ہے وہ ایک عام عادت کا بیان ہے۔ خدانے خلاف عادت عامہ بغیر باپ کے پیدا کیا اور خلاف عادت عامہ زندہ آسان پر اٹھالیا۔ ای طرح خلاف عادت ان کو بغیر کھائے زندہ رکھا۔ خود قرآن مجید میں اصحاب کہف کا تین سو برآن تک بغیر کھائے پیئے ایک غار میں سوتے رہنا فہ کور ہے۔ قولہ تعالیٰ: ولبشوا فی کھیفھم شلٹ ماٹة سنین وازدادو تسعاً "اور بی می ہوسکتا ہے کہ کھائے ہوں، جن کی غذا میں ان کو لمتی ہوں، جن میں پا خانہ بیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔

مرزا قادیانی نے اصحاب کہف کے دانعہ کا جوجواب دیا ہو جھے علم نہیں۔ مرآ خری بات کا جواب بیدیا ہے کہ جنت کا اور حشر جسمانی کا انکار کر دیا۔ جبیما کہ ہم اوپر کھھآ ئے ہیں۔ حالانکہ بیا نکار کفر صرتے ہے۔

میرزائی دلیل نمبر:۲

مسى عليه السلام كاات دنول تك زنده ربنا خلاف عقل بـ

جواب

برر خلاف عقل نبیل اصحاب كهف كا تصه شابد ب-

مرزائی دلیل نمبر ۳۰

رر بی روسی و روسی اور آسی می در اور آسیان پر جول آو آخضر تعلیق سے ان کا افضل ہونا مسیح علیہ السلام اگر زندہ جول اور آسیان پر جول آق خضرت مالیتے سے ان کا افضل ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ آپ کی وفات ہوگئ اور آپ زیمن پر ہیں۔

جواب

ہرگزید لازم نہیں آتا۔ آخر سے علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ شریعت میں کوئی
قانون اییا نہیں ہے کہ زیادہ عمر والا کم عمر والے ہے افضل کہا جائے۔ ورنہ ابلیس سب سے افضل
ہوگا۔ 'نمصو ف بالله منه 'علی ہزا آسان پر ہوتا بھی افضلیت کی دلیل نہیں۔ فرشتے آسان پر
ہوگا۔ 'نمصو ف بالله منه انہیاء علیم السلام خصوصاً سید الانہیا جائے ان سے افضل ہیں۔
ہرزا قادیا نی نے اس کے جواب میں ابلیس اور ملا تکہ کے وجود خضی سے انکار کردیا۔
مرزائی دلیل نم بر جم

مسے علیہ السلام کا آسان پر زندہ جانا ممکن نہیں۔ درمیان میں آگ کا کرہ ہے۔اس سے کیے پار ہوسکتے ہیں۔علاوہ ازیں سائنس سے ثابت ہے کہ فضائے ہوا میں زیادہ دورتک آدی نہیں چڑھ سکتا۔اگر چڑھے تو مرجائے۔

جواب

جوب ہے۔ جواب ہیے کہ بیسب باتیں کھدانہ خرافات ہیں۔ آنخضرت اللہ شب معراج میں زندہ آسانوں پرتشریف لے گئے تھے۔

مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں معراج سے اٹکار کردیا اور کہددیا کہ وہ ایک فتم کا کشف تھا۔ نہ بیرکہ آپ کہیں تشریف لے گئے تھے۔ جیسا کہ ہم اوپر مرزا قادیانی کا قول نقل کر چکے ہیں۔

مرزائی دلیل نمبر:۵

میع علیہ السلام اگر قرب قیامت پھرونیا ہیں آئیں تو ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ سے علیہ السلام بعد نازل ہونے کے نبی ہوں مے یانہیں۔ اگر کہو کہ نہیں تو ان کی نبوت کیوں چینی گئی؟ کیا تصوران سے ہوااورا گر کہوکہ ہاں! تو آنخضرت علیا آئے کے بعد نبی کیے آیا؟

جواب

بیشک وہ نازل ہونے کے بعد نمی ہوں گے جیسے کہ تھے۔فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے وہ شریعت موسویہ پرعمل کرتے تھے۔اب شریعت محمدیہ پرعامل اوراس کے مطلع ہوں گے۔لہذار تبہ ان کا گھٹانہیں بلکہ بڑھ گیا۔رہاان کی نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہونا۔ یہ بھی تحض فریب ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کوآ مخضرت کا گھٹا تھے۔ ختم نبوت کی مطلب یہ ہے کہ کسی کوآ مخضرت کا گھٹا تھے۔ ختم نبوت کے خلاف نہ ہوا۔ علیہ السلام کونبوت پہلے سے کی ہوئی ہے نہ یہ کہ اب فی ۔لہذا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہ ہوا۔ یہ بہال تک توعقلی دلائل تھے۔اب ذراً تھتی دلائل بھی میں لیجئے۔

مرزائی نقلی دلیل

''یا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك الیّ ''الله تعالی نے فرمایا كه المسیّلی میں تم كوموت دینے والا ہوں اورتم كوا پئی طرف اٹھانے والا ہوں مطلب آیت كابیہ كه استیسیٰ صلیب پرتہاری موت نہ ہوگی بلکہ میں تم كوموت طبعی دے كراپنے پاس بلالوں گا۔ جواب

اس آیت سے حضرت سے علیہ السلام کی موت پر استدلال دوباتوں پر موتوف ہے۔
ادّل یہ کہتو فی جس کا مشتق اس آیت میں ہے موت دینے کے معنی میں ہو۔ دوم یہ کہتو فی رفع لینی
اٹھانے سے پہلو ہو۔ حالانکہ یہ دونوں با تیں لفت عرب سے ثابت نہیں ہوتیں۔ تو فی لغت میں
بمعنی موت کے نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معنی لغت میں ' پورا لے لینا'' ہیں۔ دیکھو کتب لغت
مصباح، قاموس وغیرہ۔ خودقر آن کریم میں یہ لفظ موت کے سوا دوسرے معنی میں مستعمل ہے۔
قولہ تعالیٰ: 'اللّه یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم قصت فی منامھا ''اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عندان کی موت کے اور جونیس مرے ان کوسونے کی حالت میں۔

بدیجث "صحفدرهانی" کے کی نمبروں میں اور "الحق الصری" وغیرہ میں بہت مالل ومبسوط ہے۔ جس کا جی جاسکتا ہے۔

تعجب ہے کہ مرزا قادیانی اور مرزائی اپنے عقیدہ کے خلاف اگر کہیں صریح موت کا لفظ بھی دیکھ لیں تو تاویل لے کرویتے ہیں کہ یہاں حقیقت مرجانا مرادنہیں اوراس آیت میں صریح

ل چنانچاگر جہال ہم ترجمہ قران کانمونہ دکھا پئیں کے معلوم ہوگا کہ کتی جگہ قرآن شریف میں موت کے لفظ سے مرزائیوں نے مرجانا مرادلیا اورخود مرزاقا دیائی نے ازالہ اوہام میں لکھا ہے کہ امات سے معتی حقیقی صرف مارنا اورموت دینائیس بلکہ ملا دینا اور بے ہوش کرتا بھی ہے۔ (ازالہ سام ۴ ہزائن ج سام ۱۲۲) لفظ موت موجود نہیں تو بھی ضد ہے کہ تو تی ہی کی موت کے معنی لے کر حقیقت مرجانا مرادلیں گے۔ بفرض محال ہم مان بھی لیں کہ بیافظ یہاں موت کے معنی میں ہے تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ خدانے بیفر مایا ہے کہ: اے نبیٹی میں تم کوموت دینے والا ہوں۔ موت دینے کا کوئی زمانہ تعیین نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ تمام اہل اسلام قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوموت آئے گی۔

ربق دوسری بات بعنی تونی کا رفع سے پہلے ہونا وہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ لغت عرب میں واوتر تیب کے لئے نہیں آتا۔ چند چیزیں واو کے ساتھ بیان کی جائیں تو اس کا بیہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو چیز پہلے بیان ہوئی اس کا وقوع بھی پہلے ہے۔ بیتھاعمہ ہمونہ مرزائیوں کی خرافات کا۔

اہل اسلام کے دلائل حیات سیح

واضح رہے کہ اہل اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام صلیب پرنہیں چڑھائے گئے۔ بلکہ خدانے ان کوزندہ آسان پر اٹھالیا اور وہ اب تک زندہ ہیں۔ قریب قیامت پھرونیا میں آئیں گے اور شریعت محمدی 'عملی صاحبها الصلوة والسلام'' کی تعلیم ور وی کریں گے۔ اس کے بعد ان کوموت آئے گی۔ پس اس عقیدہ میں تین چیزیں جداجدا ہیں۔

ا ..... مسيح عليه السلام كازنده بونا-

٢..... مسيح عليه السلام كا آسان پرا ثما ما جانا ـ

٣ ..... دوبارهان كازين يرآنا

پہلی چیز تو قر آن مجید میں بردی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے اور دوسری اور تیسری اس وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں صحیح احادیث میں جو بتقریح محدثین حد تو اتر کو پہنچے گئی ہیں۔ نہایت تفصیل وتو ضیح کے ساتھ مذکور ہیں۔

نموند کے طور پر چندآیات واحادیث زیب رقم کی جاتی ہیں۔

دليل نمبر:ا

مطلب صاف ہے کہ حفزت عینی علیہ السلام پر ان کے مرنے سے پہلے جتنے اہل

کتاب اس وفت ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے۔ یہ آیت صاف بتلارہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں۔ بلکہ ان کے مرنے سے پہلے ایک وفت ایسا آئے گا کہ اس وفت کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے ائیں گے اور ظاہر ہے کہ بیوفت ابھی نہیں آیا۔ اس آیت سے سے علیہ السلام کا دوبارہ نزول بھی مفہوم ہور ہاہے اور ان کا زندہ ہونا تو صراحة فدکور بی ہے۔

اس آیت میں 'به ''اور' 'موته '' کی ضمیر قطعاً حضرت عینی علیه السلام کی طرف پھر تی ہے۔ آنخضرت علیق کی طرف شمیر کا پھیرنا سیات آیت کے خلاف ہے اور اہل کتاب کی طرف پھیرنا بالکل نامعقول بات ہے۔ کیونکہ مطلب بیہ ہوجائے گا کہ ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عینی علیه السلام پر ایمان ہے اور ایمان ہیں مطلب کے اتا ہے۔ حالانکہ بیدامر مشاہدہ کے خلاف ہے۔ ہزاروں لاکھوں کتابی مرکے اور مرتے ہیں کوئی بھی حضرت عینی علیه السلام پر ایمان نہیں لاتا اور اگر کہا جائے کہ عین قبض روح کے وقت ایمان لاتے ہیں۔ جب کہ ان کو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تو جائے کہ عین قبض روح کے وقت ایمان بی نہیں کتے۔ ہم نے اس آیت کی تقریر بہت مختصر کسی ۔ جب کہ ان کو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تو کسی ۔ اس لئے کہ اس کی نہایت عمدہ تقریر ''بھی العرت' میں کہی ہے۔ جومولوی محمد بیشر سہوائی مرحوم نے مرزا غاجز ہوکرو بلی سے ہوائی گئی ہیں۔ جس کے جواب سے مرزا غاجز ہوکرو بلی سے بھاگ گیا تھا۔

بھاگ گیا تھا۔

برا نم مردوم نے مرزا غلام احمد کے سامنے بیان کی تھی۔ جس کے جواب سے مرزا عاجز ہوکرو بلی سے بھاگ گیا تھا۔

وليل تمبر:٢

''وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لهم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شك منه ما لهم به من علم الاتباع الظن وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ (النساء:) '' ﴿ نَبِینُ فَل کیا یہود یوں نے عیلی کواور مصلیب دی ان کولین مشابہ کردیا گیا۔ (عیلی کے ایک دوسر المحض) یہود یوں کے لئے اور جولوگ اس میں مختلف با قیل کرتے ہیں وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ گھنہیں ان کواس کی خبر صرف انگل پر چل رہے ہیں اور نہیں قل کیا یہود یوں نے شک بلک اٹھ الیاعیٹی کواللہ نے اپنی طرف۔ کھ

اس آیت میں اللہ تعالی نے آل اور صلیب دولوں کی نفی کر کے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھالیا۔ زبان عرب میں لفظ ''بیا' ، جب نفی کے بعد آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضمون سابق جس کی نفی کی گئی اس کے خلاف مضمون ''بل ''کے بعد بیان کیا گیا ہے اور اٹھالیتا آئل کے منافی جب بی ہوسکتا ہے کہ جب زندہ مع جسم اٹھالینا مراد لیا جائے۔ ورنہ مرتبہ کا بلند کرنا جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں۔ قبل کے منافی ہرگز نہیں۔ منافی ہونا چہ عنی جس کی مہیل اللہ تو بلندی رتبہ کا بہترین ور بعد ہے۔

اسموقع پرمرزا قادیانی یہ کہتا ہے کوئل فی سمیل الله غیرانمیاء کے لئے بلندی رتبہ کا سبب ہے۔ گرانمیاء کے لئے نادی رتبہ کا سبب ہے۔ گرانمیاء کے لئے نقص ہے۔ لہذا حضرت عیلی کے لئے بلندی رتبہ منافی قتل ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ تول صرح آیات قرآئید کے ظاف ہے۔ جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ انمیاء کیم انسلام بھی مقتول ہوئے۔ قولہ تعالی: ''ویہ قتلہ ون المنبیدین بعید الحق ''اور' وقتلهم الانبیداء بغید حق (النساء:) ''مرزا قادیانی ان سب آیات اور تاریخی واقعات کے ظاف کہتا ہے کہ انمیاء بھی مقتول نہیں ہوئے اور تل ہونا خلاف شان نبوت ہے۔ نعوذ بالله منه! ولیل نمبر: ۱۳

''ویکلم الناس فی المهد وکهلا و من الصلحین (آل عمران)''﴿ كلام كريں كے عيلی لوگوں سے گہوارہ میں بعثی حالت نوز ائر كی میں اور بڑی عمر میں اور نیکوں میں سے موں كے بعثی نبی موں كے \_ ﴾

یہ آیت اس موقع کی ہے جب حضرت مریم صدیقہ کو بٹارت فرزند کی سائی گئ تو اس فرزندار جمند کے فضائل ومنا تب بھی ان کو بتائے گئے کہ وہ کوئی معمولی لڑکا نہ ہوگا۔اس میں یہ بیہ اوصاف ہوں گے۔

اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان ہور ہے ہیں۔ البذا تین چزیں جو آیت میں ہیں۔ ان بینوں سے اس کی فضیلت تابت ہوئی چاہئے۔ چنا نچہ کہلی چیز یعنی گہوارہ میں کلام کرنا اور تیسری چیز یعنی نیکوں میں سے ہونا۔ بلاشبہ غیر معمولی فضیلت ہے۔ حالت نوزائیدگی میں کلام کرنا ایک ایکی ما فوق العادت صفت ہے جس پر منکروں کو بھی تعجب تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوت میں کلام کرساتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: "قالموا کیف نکلم من کان فی المعد صبیباً" یہ پوراواقعہ قرآن شریف میں ہے۔ "علیٰ هذا" نبی ہونا بھی ایک ایساوصف ہے جو بھینا قابل تعریف ہو قرآن شریف میں بیا جاتا۔ پس ضروری ہوا کہ درمیانی چیز یعنی بڑی عمر میں لوگوں سے کلام کرنا کھی غیر معمولی وصف ہونا ای صورت میں ہوسکتا ہی غیر معمولی وصف ہونا ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ موافق عقیدہ اہل اسلام کے وہ ایک ایس مدت دراز تک زندہ مانے جائیں کہ اس عربی حالات ہوں کہ والی ہو کہ اس کا مربی کی بیات کو انسان میں تیان کی غالی ہی نہیں۔ اس عمر جس کلام کرنا کوئی غیر معمولی صفت نہیں۔ بلکہ اوصاف میں شار کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اکثر انسان اس عمر تک ہونی غیر معمولی صفت نہیں۔ بلکہ اوصاف میں شار کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اکثر انسان اس عمر تک ہونی غیر معمولی صفت نہیں۔ بلکہ اوصاف میں شار کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اکثر انسان اس عمر تک ہونی خور بیا کہ اور اس کلام کرنا کوئی غیر معمولی صفت نہیں۔ بلکہ اوصاف میں شار کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اکثر انسان اس عمر تک ہونی خور بیا کہ اور اسے کلام کرنے جو بیا کہ اور اسے کلام کرنے جو بیا کہ کی کہ تا ہو انہ کہ کوئو باللہ آیہ جو بیا کہ کی کہ کام کرنے کی تعرب کی ت

دندان تو جمله درد بان اند چشمان تو زیر ابردهانند

یعنی تیرے دانت منہ کے اندر ہیں اور تیری آ تکھیں ابرو کے یٹیے ہیں۔ بھلا ہلا یے تعریف ہی کیا ہوئی سب کے دانت منہ میں اور سب کی آ تکھیں ابرو کے یٹیے ہوتی ہیں۔ مرزائی چاہتے ہیں کہ بیآ بت بھی اس شعر کے مثل ہوجائے خدا کا کلام نغو ہوجائے ۔ محرعیسیٰ علیہ السلام کی موت تو ثابت ہوجائے۔

اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ایک الی عمر در از ثابت ہوئی کہ اس عمر تک پہنچنا مشل حالت نوز اسکدگی میں کلام کرنے کے خلاف عادت انسانی ہواور مجزات میں شار کی جاسکے۔ پھر دوبارہ ان کا نازل ہونا بھی اس سے مفہوم ہوتا ہے۔ کیونکہ فرمایا وہ لوگوں کہولت کلام کریں گے۔ دلیل نم سر: ہم

الله تعالى في حضرت عيلى عليه السلام كوعلامت قيامت قرار ديا اور ظاهر ہے كه ان كى موت علامت قيامت قرار ديا اور ظاهر ہے كه ان كى موت علامت قيامت موت علامت قيامت قرار پائے گا۔ جيسا كه احادیث ميں بيان ہوا ہے۔حضرت عيسى عليه السلام كاعلامت قيامت ہوتا بغيران كى حيات اور نزول ه كے مانے ہوئے تامكن ہے۔ لہذا اس آيت ہے حيات ونزول دونوں كا شجوت ہوا۔

انہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر بلاقرینہ قر آن شریف کی طرف چھیرنی قواعد زبان عرب ہے اور الی تاویلات کا نام تحریف معنوی ہے۔ اگر الی تاویلات کا دروازہ کھل جائے تو کسی شخص کا کوئی کلام اپنے اصلی معنی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ چار آبیتی ہم نے لکھ دیں اور بہت مختصران کی تقریر کردی۔ اب چندا حادیث سنئے۔

> حفرت مسيح عليه السلام احايث كى روشنى ميں دليل نمبر: ۵

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَنْ والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير

ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة اقراؤا ان شئتم وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته (بخارى ج١ ص ٤٩٠ مسلم ج١ ص٨٧٠ ابوداؤد، تسدمذی) " ﴿ حصرت ابو بررة عدوايت بكرسول خدا الله في فرماياتم اس كى جس ك ہاتھ میں میری جان ہے کوعنقریبتم میں ابن مریم نازل ہول گے جوفیصلہ کرنے والے منصف ہوں گے۔ پھروہ صلیب تو ڑیں گے اور خنز ریکونٹل کریں گے اور جزیبا ٹھادیں گے اور مال بہتا پھر گایهان تک که کوئی اس کوقبول نه کرے گا ادرایک مجده دنیاه ما فیہا ہے بہتر ہوجائے گا۔ ﴾

پھرحفزت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر ( قر آ ن شریف ہے اس کی سند ) جا ہوتو ہیہ آيت يرطو: "وان من اهل الكتاب الى آخره" مرزاقاديانى ناس مديث يرايك اعتراض بدکیا که کیاان احادیث براجماع موسکتا ہے کہ سے آ کرجنگلوں میں خزیروں کا شکار کھیلتا (ازالداد بام ص ۲۸۸، فزائن جسم ۱۲۳)

اس جابل سے کوئی ہو چھے کہ تونے کوئی کتاب علم معانی کی نہیں پردھی تو کیا قران میں مجى تهين ويكها كرايدب ابنائهم "كياس آيت ربهي قريما عراض كرے كا كرفرون اس ا تھ سے بنی اسرائیل کے اثر کوں کو ذرج کرتا چھرتا تھا۔ یا دشاہوں کے بیدکا منہیں۔ بلکدان کے حکم ہے جوکام کیا جائے وہ کام ان کی طرف منسوب موجاتا ہے۔

"عن جابر قال: قال رسول الله عليال لا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين الى يوم القيامة فينزل عيسىٰ بن مريم فيقول اميرهم صل لنا فيقول لا أن بعضكيم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة (صحيح بذاوى)'' کئے قال کرتا رہے گا۔ (وشمنوں پر) قیامت تک غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ان کا سرداران سے کہے گا کہ تشریف لایئے ہمیں نماز پڑھا دیجئے۔وہ جواب دیں گے آ پنماز پڑھائیں میں مقتدی بنول گائم آلیں میں ایک دوسرے کے امام بنو بوجہ اس کے کہ الله تعالی نے ایش امت کو بیاعز از دیا ہے۔ ﴾

فائدہ:اس مدیث معلوم ہوا کہ مسلمان اوران کے سردار حضرت عیسی علیدالسلام کی بزی عزت کریں گے۔اس کے ساتھ مرزا قادیانی کے اس جھوٹ کولاؤ کرقر آن مجید میں پیشین کوئی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔اسے جھوٹا قرار دیں گے اوراس کے آل کا فتو کی دیں گے۔ ولیل نمبر: کے

"عن ابی هریرة مرفوعاً: لیس بینی وبینه یعنی عیسی نبی وانه نازل رأیتموه فاعرفوه رجل موبوع الی الحمرة والبیاض کان راسه یقطر وان لم یصبه بلل فیقاتل الناس علی الاسلام یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویهلك الله فی زمانه الملل ویهلك الله المسیح الدجال فیمکث فی الارض اربعون ثم یموت فیصلی علیه المسلمون (ابوداؤدج۲ ص۲۳۸)" فی الارض اربعون ثم یموت فیصلی علیه المسلمون (ابوداؤدج۲ ص۲۳۸)" و حضرت ابو بریرة رسول خداوی ایست کرتے بین کرآپ اور یکی علیه المال کے درمیان می کوئی نی بوا اور یکی علیه المال کے درمیان می کوئی نی بوا اور یکی علیه المال کے درمیان می کوئی نی بوا اور یکی برخ وسفید بوگا۔ دور رکین کی شرخ بہت میں تازل بول تو پیچان اور دریاند قد کوئی سے کویاان کے سرے پانی فیک رہا ہے۔ اگر چاس میں تری پیچی ند بو اسلام کے لئے لوگوں سے کویاان کے سلیب تو ڈوالیس گے اور خزیر کوئل کر ڈوالیس گے اور جزیہ موقوف کریں گے۔ ان کی زمانہ میں اللہ سے حیال کوہلاک کر زمانہ میں اللہ سی حیال کوہلاک کر زمانہ میں اللہ سی علیہ اللہ کی خوات ہوگا۔ پیم عیلی علیہ السلام نہیں میں بیس رہیں ہیں کے بعداس کے ان کی وفات ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جناز و پر هیں گے۔ په

فائده: هیخ الاسلام حافظ الحدیث ابن تجرعسقلانی (فتح البادی جاص ۱۹۰۰ مدید ۱۳۳۹م میں اس حدیث کی بابت لکھتے ہیں۔" روی احد و ابوداؤد باسناد صحیح "امام احمد بن خبل اورامام ابوداؤد نے بسند تیجے اس کوروایت کیا ہے۔ ولیل نمس : ۸

"عن ابن مسعود" قال رسول الله شرط لقيت ليلة اسرى بى ابراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام) فتذاكروا امر الساعة فردوا امرهم السيام ابراهيم فقال لا علم لى بها فردوا الامر الى موسى فقال لا علم لى بها فردوا الامر الى موسى فقال لا علم لى بها فردوا الامر الى عيسى فقال اما وجبتها فلم يعلمها احد الا الله ذلك وفيما عهد الى ربى عزوجل ان الدجال خارج ومعى قضيبان فاذا رأنى ذاب كما يذوب الرصاص (مسند امام احمد ج ١ ص٣٥٥، مصنف ابن ابى شيبه سنن

بهيقى) " وحفرت عبدالله ابن مسعود سروايت بكرسول خدا الله في خير بايا جس شبكو بمجيمة معراج بوئى مين في ابراجيم اورموى اورعيسى سے ملاقات كى \_ پھر كچھتذكر و قيامت كا بواتو سب في حفرت ابراجيم عليه السلام كى طرف رجوع كيا۔ انہوں في فرمايا جھے قيامت كا وقت معلوم نہيں \_ پھرسب في حضرت موى عليه السلام كى طرف رجوع كيا۔ انہوں في كها جھے بھى اس كا علم نہيں \_ پھرسب في حضرت عيلى عليه السلام كى طرف رجوع كيا۔ انہوں في كها اس كا وقت تو كا علم نہيں \_ پھر جوادكام مير بي پوردگار في جھے ديے بين ان ميں ايك بات كى كوسوا الله كے معلوم نہيں \_ محرجوادكام مير بي پوردگار في الله بين الله بيات ميں الك بات بيت كد د جال في كا اس وقت مير بياس دوكر يال بول كى ۔ جب وہ جھے د كھے كا تو اس طرح ليمن جاتا ہے۔ ﴾ (واللفظ استدام احمد) دليل نم بر ا

''عن الحسن انه قال: في قوله تعالىٰ انى متوفيك يعنى وفاة المنام قال الحسن قال رسول الله عَلَىٰ للهود ان عيسىٰ لم يمت وهو راجع اليكم قبل يوم القيامة (تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٨) '' ﴿ حضرت امام حن بعرى سروايت بحك انهول في آيت' انى متوفيك 'عين توفي كمعنى خواب كيان كي بين (يعنى خدات حضرت عيلى عليه السلام كوفواب كي حالت بين الهالي) امام حن بعرى في كما كدرول خدال المناققة في من يعرى في من المناققة في من يعرى في مناور بتحقيق وه قيامت سي بميل تمهاد ياس لوث كر يبوديول سي فرمايا كريس في من اور بتحقيق وه قيامت سي بميل تمهاد ياس لوث كر قياد الله يسب كها كدرول في الله المناقبة المناقبة في الله المناقبة في المناقبة

فائدہ: بیرحدیث اگرچہ مرسل ہے۔ گر ثقہ کا مرسل مقبول ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے اور احادیث اس کی مؤید ہیں۔ ولیل نمبر: ۱۰

"عن مجمع بن جارية عن رسول الله شكالة قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، هذا حديث صحيح وفي الباب عن عمران ابن حصين ونافع بن عينه وابي برزة وحذيفة بن اسيد وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبدالله ابن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان (ترمذي ج٢ ص٤٤)" والنواس بن سمعان وعرو بن عوف وحذيفة بن اليمان (ترمذي ج٢ ص٤٤)" ومرح من عاريت عرف وحذيفة بن اليمان (ترمذي ج٢ ص٤٤) من عاريت عروايت عمروايت عمر المناسرية والرائل ومقام لد

ديكر حفزات نے جيسے عمران بن حقين اور نافع بن عيني اور حفرت ابو برزه اور حفزت حذيف بن اسيد اور ابو برزه اور حفزت ابوامامه اور ابو بریره اور حفزت كيمان اور حفزت عثان بن ابى العاص اور حفزت جابراور حفزت ابوامامه وابن مسعود اور حفزت عبدالله بن عمر واور حفزت سره بن جندب اور حفزت نواس بن سمعان اور حضرت عمرو بن عوف اور حفزت حذيف بن يمان رضى الله عنهم سے حدیثیں منتول بیں۔ پ

علام شوكائی اپن كتاب توشيح من كھے ہيں: "وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كمالا يخفى على من له فضل اطلاع فتقرر بجميع ما سقناه في هذا الباب ان الاحاديث الاواردة في المهدى المنتظر متواترة والاحاديث الواردة في نزول عيسى متواترة " (يغي سبوه روايتي جوجم نے بيان كيس صدتواتركو كيئي ہوئى ہيں۔ چائي چرس كومزيدا طلاع كتب مديث برہے۔ اس سے يہات پوشيده بيس ہے۔ پس ہارى اس تمام تقریر سے جو باب بنا ميں ہے يہ بات ثابت ہوئى كام مهدى كمتعلق حديث برہے الله مهدى كمتعلق حديثيں متواتر ہيں اورزول عيلى كمتعلق حديثيں متواتر ہيں۔ که

مرزا قاویانی نے ان بیٹارا حاویث کا جواب بیددیا ہے کہ میں صاحب وحی ہوں۔ مجھے اختیار ہے جس جدیث کوچا ہوں رد کردوں فصوصاً جوحدیث میری وحی کے خلاف ہو۔

فداکاشکرے کہ جس قدر مباحث اس رسالہ میں مقصور تھے۔سب باحس وجوہ پورے ہوگئے ۔ حق تعالی ذریعہ ہدایت بنائے آمین۔اب بطور تکملہ کے پچے تعوڑ اسانمونداس ترجمہ قرآن کا چیش کیا جا تا ہے۔جو تواجہ کمال الدین عمی پارٹی نے شائع کیا ہے۔جس پران کو بڑا تا زہے۔ مرز ائیول کے انگریز کی ترجمہ قرآن مجید کا خمونہ

بدواقد بھی كم قابل افسول نبيس ہے كدمرزائيوں كى لا مورى يارثى في مسلمان بن كر

مسلمانوں سے اپیل کی کہ انگریزی میں کوئی عدہ ترجمہ قرآن شریف کانہیں ہے۔ اگر مسلمان معقول رقم چندہ کی فراہم کردیں تو ہم اس کا انظام کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کواطمینان ولایا گیا کہ اس ترجمہ میں کوئی اختلائی بات نہ ہوگا۔ اس ترجمہ میں کوئی اختلائی بات نہ ہوگا۔ مسلمان مطمئن ہوگئے اور انہوں نے بڑی فراخ دلی سے چندہ دیا۔ صرف رنگون سے تقریباً سولم ہزار دو پید یا گیا۔

ہرارروپیری یہ یہ مرزائیوں نے اس ترجمہ کولندن میں چھپوایا اور خوب گرال قیمت برفروخت کیا۔ خیرایہ تو سب ہو چکا۔ کیکن جب وہ ترجمہ دوہ ترجمہ دیکھا گیا اور سرتا پا مرزا کی تفریات سے لبریز لکلا اور و بباچہ میں سب تو جمعی ملی کہ ترجمہ کے مطالب کا استفاوہ کیا تصریح بھی ملی کہ ترجمہ کے مطالب کا استفاوہ کیا ہے تو اب بتلا ہے کہ کیسے صبر کیا جائے۔ کیا میصری خیانت نہیں ہے؟ اور کیا اس خیانت کے بعد بھی اب کوئی عقلمند خواجہ کمال الدین کے اس فریب میں آسکتا ہے کہ ہم ولایت میں تبلیغ اسلام کریں مے جمیں چندہ دو۔ ہم اپنی تبلیغ میں مرزائیت کی اشاعت نہیں کریں مے وغیرہ وغیرہ و

تحريف نمبر:ا

ری باچ ص ۹۴ میں (سرچشم تحریف کا پید دیتے ہوئے) کیسے ہیں۔ 'اور بالآ خرموجودہ نمانے کے سب سے بڑے رہبر مرزاغلام احرساکن قادیان نے میرے دل کوان سب باتوں سے منور کیا ہے جواس ترجمہ میں سب عمدہ ہیں۔ میں نے پورا گھونٹ اس چشم علم سے پیا ہے جواس بڑے مسلم موجودہ صدی کے مجدد، مہدی اسلام اور قائم کنندہ تحریک احمدیت نے جاری کیا ہے۔'' تحریف فیمبر: ۲

(سور و بقر و ۲۷) آ وم علیه السلام زمین پر پیدا کئے گئے اور جنت میں رکھنے سے مرادیہ ہے کہ وہ آ رام سے رکھے گئے اور شیطان نے ان کو بہکا یا اور جنت سے نکا لے گئے۔ اس کا بیہ مطلب ہے کہ شیطان ان کی حالت میں تبدیلی کا سبب ہوا۔ پھروہ تکلیف میں رہنے لگے۔ مراد جنت سے زمین پرایک باغجی ہے۔

الجلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جن تھا۔اس سے برائی کی طاقت طاہر کرتا مقصود ہے۔ابلیس ادر شیطان دونوں ایک ہی معنی کے داسطے آتا ہے۔قر آن لفظ ابلیس کواس جگہ استعمال کرتا ہے جہاں برمےخض کی برائی محدودرہے اور شیطان کالفظ اس موقع پر استعمال کرتا ہے جہاں برے فخص کی برائی دوسر مے فض کی برائی پر بھی اثر کرے۔درخت جس کے کھانے ہے آ دم کو منع کیا گیا تھااس سے مراد برائی ہے۔ تح یف نمبر : ۲۳

ا ص ۳۳) اضرب بعصاك الحجد "كايم الملب بيس كه يقريس لاهي مارد بافي في المحيد الله المحيد المحي

تح لف نمبر: ١٩

''ورفعنا فوقكم الطور ''مرادان پر پہاڑ كھڑاكردينا جوكه شہور بے نيس بے۔ يہ بنياد بات ہے كوئى لفظ قرآن كاس بات كامؤيد نيس بيد بات روكر دينے كے قائل ہے۔ پھر ٣١٥ ش اى قصد كے تحت من كھاكدوہ نيچ پہاڑ كے تھے۔ ليك برداز لزلتہ آيا اوروہ خوف زوہ شخ كے كہيں الٹ كركرند بڑے۔

تحريف نمبر:۵

ص ۱۳۸۰ کونوا قردة خاستين "مرادبندرک شکل بن جانائيس اورندايا مواد بلدمراديب كدان كاخلاق بندرول كرجيس موكئه۔

تح لف نمبر:٢

(سورہ بقرہ س) ''واذ قتلتم نفساً ''مراد بیٹیں بیرجو فسرین نے کھاہ کہ ایک آدمی مارا گیا تھا۔اس کا قاتل معلوم نہ تھا۔اس لئے گائے ذرج کر کے اس کے بعض اعضاء اس مقتول کے مارے گئے اور وہ زندہ ہوگیا اور اس نے قاتل کا نام ہٹلادیا۔ یہ بات غلط ہے اس کا شوت نہیں۔مراداس قل سے ظاہر امارا جا ناعیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہودیوں کے ہاتھ سے۔

جوت ہیں۔ مراداس کی سے طاہرا مارا جاتا سی علیہ اسلام کا ہے۔ یہودیوں کے ہاتھ سے۔ فائدہ: کیما کفر صریح ہے۔قرآن کریم تو کھے کہ:''ماقتہ لموہ و ماصلبوہ ''یعنی یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کونہ آل کیا نہ صلیب دمی ادر مرزائی کہتے ہیں کہ دہ یہود کے ہاتھ سے مقتول ہوئے۔ بچ ہے مرزاقا دیانی کی تعلیم کے خلاف قرآن کی بات کیسے مان لی جائے۔

مامریدان روبسوی کعبه چول آریم چول ردبسوی خانه پیخمار دارد پیرما

تح لف نمبر: ۷

(سورة البقره ص ١١) "ولا تـقولوا لمن يسقتل في سبيل الله اموات بل

احیا، ''آس سے مرادوہ لوگ ہیں جو بیائی پر مرے اور بیمرادلینا کہ جوکا فروں کے مقابلہ میں لڑائی میں ماریخ فیٹے غلط اور حاسدانہ خیال ہے۔ مراد بیہ ہے کہ جیسے بیائی زندہ رہتی ہے۔ اس طرح سے لوگ موسیق کی بعد زندہ رہتے ہیں۔ لینی وہ نجات پاتے ہیں ان کور نج ونم نہیں ہوتا۔ تحریف نمبر : ۸

(ص ۱۳۱۱) في قال لهم الله موتوا ثم احياهم "مرادم نے سے هي قام نائيس بلك برى حالت ميں رہنا كرا تھى حالت ميں موجانا ہے۔

تحريف نمبر:٩

"مما ترت ال موسى "مرادتابوس سدل مادر كسمرادفرشتولكا ان لؤكول كدل من الحي بات دالنار

تحريف تمبر: ١٠

''فاماته الله مأة عام ثم بعثه ''مراد حقيقاً مرجانانيس بلكاس قوم كاتزل من موناور بعث مراد كيرتر في مونا-

تحريف نمبر:اا

''رب ارنى كيف تحدى الموتى ''مرادموتى سقوم تزل ميں پر ك موكى اور تحيى سے مرادر قى پرآنے والى مراديك المرائيم في تزل ميں پر ك موكى قوم كے لئے ترقى كا سوال كيا جواب ميں كہا گيا كہ چار جران پالى جا كيں اور خلف كہا روں پر ركى جا كيں تو وہ مالك كياس بلانے سے دوڑ كرآتى ميں اس طرح تو ميں بھى اللہ كو مالك سمجھيں كى تو وہ ترتى پر آجا كيں گا اور چار چران كو بلايا تو زندہ موكر چلى آكيں۔

تحريف نمبر:١٢

(ص۱۵۱)''وجدا عندها رزقا''مراداس سے کوئی فوق العادت بات نہیں ہے۔ پجاری لوگ تخد لایا کرتے تھے۔خدا کی مہر بانی سے وہ تحا کف حضرت مریم پاتی تھیں۔اس لئے خدا کی طرف نسبت کردی۔

فائدہ: پھرمعلوم بیں حضرت ذکریائے کیوں تعجب سے پوچھا کہ 'یا مریم انی لك هذا''اے مریم پرزق کہاں سے آیا؟

تحريف نمبر:١١٣

(ص۱۵۵)''ویکلم الغالس فی المهد و کهلا ''ان کابات کرنا دونوں حالت میں میکوئی معجز ہنیں۔ پی گہوارہ میں بولٹا ہے اور بوڑھے بھی بولٹا ہے اور خوش خبری سے میں۔ مرادخوش خبری سے میں۔ کردہ لڑکا تندرست ہوگا اور جلدی بچین میں نہیں مرےگا۔

فائدہ: اگر یکی مراد ہے تو پھر قوم کے لوگوں نے کیوں تیجب وا نکار سے کہا تھا کہ:

"کیف نکلم من کان فی المهد صبیا (سورہ مریم:) "لین ہم کس طرح ایسے پچسے
کلام کریں جو کہوارہ ش ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام سے مراد طلق آ واز نہیں ہے۔ جیسا کہ مترجم
مرزائی نے تکھا اور بے معنی آ واز کو کلام کہتے بھی نہیں۔ پھرٹو زائیدہ بچہ تو سوارونے کے کس قتم کی
آ واز بھی منہ سے نہیں نکالآ۔

تح لف تمبر:۱۹

(ص۱۵۱)' قالت انسی یکون لی ولد ''یمریم کے الفاظ بیں۔اس سے بیٹیں لکتا کہ قانون قدرت کے خلاف بغیر مرد کے حمل رہا ہو۔ کیونکہ اس بیس شک نہیں کہ مریم کے دوسری اولادیکی تھیں۔ جن کوکوئی گمان نہیں کرتا کہ قانون قدرت کے خلاف ان کاحمل رہا ہو۔ تحریف نمبر: 10

(ص۱۵۷)''انسی اخلق لکم من الطین ''یکوئی معجز و نیس ہے مراد لفظی معیٰ نہیں ہے۔ وہ علی سے جوروحانی حصول میں بلند ہوتا ہیں۔ وہ علی سے جوروحانی حصول میں بلند ہوتا ہے اور زمین میں نہیں اتر تا یعیٰ لوگوں میں ایسے ہیں کہ جوز مین پررہتے ہیں اور تعلقات کشفی ہے بلند نہیں ہوتے اور دوسرے ایسے ہیں جوروحانی مقامات میں بلند ہوجاتے ہیں۔

تح يف نمبر:١٦

(ص١٥٤)''وابرى الاكمه والابرص واحى الموتى ''مرادروحانى امراض ساچهاكرتاب ينين كدوه مردول كوزنده كرتے تصاوراندهول كواچهاكرتے تھے۔ تح يف نمبر: ١٤

''انی متوفیك و دافعك ''مراد، ماردینا ورعزت بخشاب برمرادیبی ب كماس کوآسان پراشالیا مطلب بیكروه مربی بین آسان پراشالیا مطلب بیكروه مربی بین علید السلام صلیب سے اتر نے كے بعدم قبیلہ بھاگ كر

سمر میں چلے آئے تھے پہیں رہادر بہیں مرے۔ تح رف نمبر: ۱۸

(ص ۱۲۸)''ان مثل عیسیٰ عند الله کمثل آدم ''مرادیرکیسیٰعلیهالسلام دوسرےانبانوں کی طرح فافی ہیں اور اگر مراد آدم سے خاص لئے جا ئیں تو یہ معنی ہوں گے کہ جس طرح آدم خاک سے پیدا کئے گئے پھر چنے گئے اور صاف کئے گئے۔ای طرح عیسیٰ بھی خاک سے پیدا کئے گئے اور چنا جانا بھی آدم کی طرح تھا۔ان دونوں صورتوں میں کوئی ثبوت نہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کئے گئے تھے اور یہ کہیں سے ٹابت نہیں۔

تحريف تمبر:١٩

(ص۱۲۵)''سبہ حسان الذی اسدیٰ ''رات کو مکہ سے چلے گئے مدینہ کی طرف ادر مہد الفی سے داوہ جرت محبد الفی میں مراد مدینہ کی محبد جو بننے والی تھی یا خاص مدینہ کی طرف اشارہ ہے۔ مراوہ جرت ہے۔ ریشلم بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ مطلب میہ وگا کہ جونعت اسرائیلی پینجبروں کو ملی تھی وہ آپ کو بھی ملے گی۔ مع پاک زمین کے۔ یا برتری وبلندی اسلام مراوہے۔

کریف تمبر: ۲۰

(ص ۵۷) معراج میں اختلاف ہے بری جماعت جسمانی کی قائل ہے اور عائشہ ومعاویہ روحانی کے قائل ہیں۔ انہیں کی ہات معتبر ہے۔ پہلی بات قابل التفات نہیں۔

فائدہ: بالکل غلط معراج جسمانی کا کوئی مشکر نہیں ہے۔حضرت عائشہ وحضرت معاویثہ

كەنگارى روايت پايەشوت كۈنىن ئېنچى. تىحرىف ئمېر:۲۱

(مُنشق القمر "عاندكرد كركر به وناطبيعات كى روك فلط به مي الطبيعات كى روس غلط به مي مطلب يه به كرمان الله معلم الله مطلب يه به كرمان لكارآ وها كمن ساع المرادية به كرمان كارم بول كي قوت لوث كل - الله معلم الله الله معلم الله مع

بیقانمونداس ترجمه قرآن کاجس کوخواجه کمال الدین اب شاکع کرتے پھرتے ہیں اور پھر اس پر بید دعویٰ ہے کہ میں مرزائیت کی اشاعت نہیں کرتا جھوٹ بولنا لوگوں کوفریب دینا اس فرقہ کاشیوہ ہے۔ کیوں نہ ہوان کے پیٹیم کی سنت ہے۔

اس ترجمة رآن كود كيموعلاده اس كاس مل مرزائيت كفريات تمام موجود بي-

خودقرآن کریم کے ساتھ کیسائسٹو کیا گیاہے اوراس کے الفاظ کو کیسابگا ڑا گیاہے مسلمانوں سے روبیہ لے کران کے گلے پرچیری رکھی گئی۔خدا بہترین منتقم ہے۔

الله تعالی کی توفق اوراس کے نفل وکرم سے سب مباحث ختم ہو گئے۔اب ہم اس بیان کوخاتمہ کلام بناتے ہیں کہ مندوستان کے تمام علاء نے بالا تفاق مرز اغلام احمد قادیانی اور اس ع تبعین کے متعلق فتویٰ دیا ہے کہ بیلوگ قطعاً کا فریس۔ان کے ساتھ کوئی اسلامی معاملہ جائز نہیں ندان کے ساتھ منا کحت درست ہے۔ندان کے ہاتھ کا ذبیح حلال ہے۔ندان کواپنی مسجدوں میں نماز کی اجازت دبنی چاہئے۔ ندان کے مردہ کواپئے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت دبنی ع بي الماء كرام كي يفوى كالفصيل دارا كركى كود يكنابول تورسال "القول المصحيح في مكائد المسيح "جومطيع قامى ديو بندشلع سهار بيورس ملي كادرساله استنكاف المسلمين عن مخالطة المرزائيين "جوائجن حفظ المسلمين امرتس على المطالعه كريں۔ ہم يهال صرف نام ان علماء كے نقل كرتے ہيں جنہوں نے امور مذكورة بالا ير د متخط كئے ہیں اور فتو ہے ہیں۔

(۱) جناب مولوی محد تمام صاحب امام جامع مسجد آگره ر (۲) جناب مولوی سید عبدالطيف صاحب مدرس مدرسه عاليه جامع مسجد آگره - (٣) جناب مولوي ويدارعلى صاحب مفتی جامع مسجد آگرہ۔

(٣) جناب مولوي مجمد عماد الدين صاحب سنبهل (٥) جناب مولوي محمد ابوالبركات صاحب الوري\_

(٢) جناب مولوى غلام مصطفل صاحب (2) جناب مولوى محر جمال صاحب امام دمتولى مىجدكوچەسى \_(٨) جناب مولوى عبدالغفور صاحب غزنوى \_(٩) محد حسين صاحب مدرس مدرسه سلفیه غزنوییه (۱۰) جناب مولوی ابواسحاق نیک محمد صاحب مدرس مدرسه غزنویید (۱۱) جناب مولوى تاج الدين صاحب مدرس في اين بائي سكول - (۱۲) جناب مولوى سيدعطاء الله شاه صاحب بخاری (۱۳) جناب مولوی سلطان محمد صاحب (۱۲) جناب مولوی سلام الدین صاحب (۱۲) جناب مولوی سلام الدین صاحب (۱۲) جناب مولوی مش الحق صاحب ر ۱۵) جناب مولوی مش الحق صاحب ر ۱۵) جناب مولوی محمد داؤد صاحب غرنوی (۱۸) جناب مولوی نور احمد صاحب پرودری (۱۸) جناب مولوی غلام محمد صاحب مولوی فاصل مدن اول دینیات اسلامیه بائی سکول (۲۰) جناب مولوی محمد نور عالم صاحب مولوی فاصل مذن فاصل مدرس عربی اسلامیه بائی سکول (۲۰) جناب مولوی محمد علی صاحب (۲۲) جناب مولوی ایوالوفاء ثناء الله صاحب الدیشراخبارا بال حدیث و

آرد

(۲۳) جناب مولوی ابوطا ہر صاحب مدرس اقال مدرسہ تمدید (۲۳) جناب مولوی محمد طاہر صاحب درس اقال مدرسہ تمدید (۲۳) جناب مولوی محمد مجیب الرحمٰن در بھنگوی۔ آل کہ آیا د

(۲۲) جناب مولوی ریاست حسین صاحب ما بق مهتم مدرسه بحانید (۲۷) جناب مولوی محمد الدین احمد صاحب مدرس مدرس مدرس مولوی ولی محمد صاحب مدرس مدرس مدرس مدارس بحانید (۲۹) جناب مولوی ابوهم عبدالرحمٰن صاحب مدرس جناب مولوی عبدالرحمٰن صاحب مدرس مدرس مدرس بخانید (۳۲) جناب مولوی سیدمحمد صاحب اعظم گذهی (۳۲) جناب مولوی حسین صاحب منذاروی و ۳۳) جناب مولوی نذیراحمد صاحب منذاروی و ۳۳) جناب مولوی نذیراحمد صاحب منذاروی و ۳۳)

(۳۲) جناب مولوی محمسلیم صاحب صدر مدرس مدرسه باشمید (۳۵) جناب مولوی دین محمد صاحب مدرس مدرسه باشمید (۳۵) جناب مولوی طبیر الدین صاحب خطیب مدرس مدرسه نظامید (۳۷) جناب مولوی عبد المحمید صاحب سومالی مدرس مدرسه نظامید (۳۸) جناب مولوی سیف الدین صاحب مدرس مدرسه نظامید (۳۹) جناب مولوی قاضی غلام احمد صاحب تلیاری مدرس مدرسه جناب مولوی عبد المعمم صاحب باعظ خطیب جامع مسجد میدایول

(۳۱) جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب۔ (۳۲) جناب مولوی محمد قدیر الحن۔ (۳۳) جناب مولوی محمد حافظ الحن صاحب مدرس مدرس محمدید۔ (۳۳۳) جناب مولوی احمد الدین صاحب مدرس مدرس مدرسه من العلوم - (۴۵) جناب مولوی منس الدین صاحب قادری فریدی - (۴۷) جناب مولوی حسین احمد مدرس مدرسه اسلامیه - (۴۷) جناب مولوی حسین احمد مدرس مدرسه اسلامیه - (۴۸) جناب مولوی عبدالرجیم صاحب قادری - (۴۸) جناب مولوی محمد عبدالما جدصاحب مهرستم مدرستن العلوم - (۱۵) جناب مولوی محمد عبدالما جدصاحب مهرستن العلوم - (۱۵) جناب مولوی عبدالستار صاحب -

بلندشهر

(۵۳) جناب مولوي محمد مبارك حسين صاحب مدرس مدرسة قاسم العلوم خورجه طلع بلند

-/6

بنارس

(۵۴) جناب مولوی محمد ابوالقاسم صاحب مدرس مدرسر عربیه (۵۵) جناب مولوی محمد شیرخان مدرس - (۵۵) جناب مولوی محمد محمد شیرخان مدرس - (۵۷) جناب مولوی محمد عبدالله صاحب انپوری - (۵۸) جناب مولوی محمد حیات احمد صاحب - (۵۹) جناب مولوی محمد عبد المجید صاحب -

بھو پال

. (۲۰) جناب مولوی محمد بحیلی صاحب مفتی ریاست (جو بالفعل ملک محروسه بھو پال کے قاضی شریعت ہیں)

يشاور

(۱۲) جناب مولوی محمد عبدالرتمن صاحب بزاروی (۱۲) جناب مولوی مفتی عبدالرحیم صاحب پشاوری و (۱۲) جناب مولوی مفتی عبدالرحیم صاحب پشاوری و (۱۲۷) جناب مولوی محمد صاحب خان پوری و (۲۲) جناب مولوی محمد رمضان صاحب پشاوری و (۲۲) جناب مولوی عافظ عبدالله صاحب نقشبندی و (۲۸) جناب مولوی عبدالکریم صاحب پشاوری و

جہلم

ا (۱۹) جناب مولوی محمد کرم الدین صاحب بھین شلع جہلم۔ (۷۰) جناب مولوی نور حسین صاحب بادشہانی ضلع جہلم۔ (۷۱) جناب مولوی محمد فیض الحن صاحب بھین ضلع جہلم۔ (۷۲) جناب مولوی محمد كفايت الله صاحب مدرس مفتى مدرسدامديه ر ۷۳) جناب مولوی سید ابوالحن صاحب۔ (۴۷) جناب مولوی احد صاحب مدرس مدرسه حاجی علی جان۔ (۵۵) جناب مولوي محمد عبيد الله صاحب مدرس مدرسد دار الهدي - (۲۷) جناب مولوي احمد الله صاحب مدرس مدرسه مجدحاجي على عليجان \_ ( 24 ) جناب مولوي عبدالرحن صاحب مدرس مدرسه دار الهدى \_ (44) جناب مولوى عبدالستار صاحب كلانورى مفتى مدرسه دار الكتاب والسنة \_ (٤٩) جناب مولوي عبد العزيز صاحب (٨٠) جناب مولوي عبد الرحمٰن صاحب (٨١) جناب مولوی عبدالسلام صاحب\_(۸۲) جناب مولوی ابوتر اب عبدالو هاب صاحب\_(۸۳) جناب مولوی ابوز بیرمحد اینس صاحب برتا مگذهی مدرس مدرسه حاجی علی جان \_ (۸۴) جناب مولوی محمد قاسم صاحب مدرسه مدرسه امینید (۸۵) جناب مولوی ضیاء الحق صاحب مدرس مدرسه امینید (۸۲) جناب مولوی انظار حسین صاحب مدرس امینید (۸۷) جناب مولوی محمد امین صاحب مدس درسدامینید (۸۸) جناب مولوی عبدالغفور صاحب مدرس مدرسدامینید (۸۹) جناب مولوی عبدالمنان صاحب مدرس مدرسه فتح پوری۔ (۹۰) جناب مولوی سیف الرحمٰن صاحب مدرس مدرسه فتح پوری\_ (۹۱) جناب مولوی محمد عالم صاحب مدرس مدرسه فتح پوری\_ (۹۲) جناب مولوی قطب الدین صاحب مدرس مدرسه فتح پوری - (۹۳) جناب مولوی محمد پردل صاحب صدر مدرس مدرسه نعمانید ( ۹۴ ) جناب مولوی عکیم ابراهیم صاحب مفتی مدرسه حسینید

ولوبند

روبه به المدرسين - (۹۵) جناب مولوی محمد سه درس دارالعلوم - (۹۲) جناب مولا تامحمود الحن صاحب مدر المدرسين - (۹۵) جناب مولوی شمير صاحب - (۹۸) جناب مولوی شمير صاحب - (۹۸) جناب مولوی سميری - (۱۰۰) جناب مولوی سران احمد صاحب - (۱۰۱) جناب مولوی مرافئی حسن صاحب - (۱۰۲) جناب مولوی گل محمد خان صاحب - (۱۰۳) جناب مولوی عبد السيع صاحب - (۱۰۳) مولوی محمد علی اظهر صاحب بليادی - (۱۰۳) جناب مولوی نور حسن شاه صاحب - (۱۰۲) جناب مولوی احسان الله خان صاحب - (۱۰۵) جناب مولوی نصير الدين صاحب کو بائی - (۱۰۵) جناب مولوی اعبد الرص صاحب کو بائی - (۱۰۵) جناب مولوی اعبر الدين صاحب کو بائی - (۱۰۵) جناب مولوی اعبر الدين صاحب کو بائی - (۱۰۵) جناب مولوی اعبر الدين صاحب کو بائی - (۱۰۵) جناب مولوی اعبر الدين صاحب کو بائی - (۱۰۵) جناب مولوی اعبر الدين صاحب کو بائی - (۱۰۵) جناب مولوی اعبر الدين صاحب مولوی اور ليس صاحب - (۱۰۱) جناب مولوی عبد الرحمٰن صاحب مولوی اور ليس صاحب - (۱۰۱) جناب مولوی عبد الرحمٰن صاحب مفتی دارالعلوم - (۱۰۹)

(۱۱۱) جناب مولوی ابراجیم صاحب بلیاوی (۱۱۲) جناب مولوی سید حسن صاحب (۱۱۳) جناب مولوی نبیرحسن صاحب (۱۱۳) جناب مولوی احد حسن صاحب کیرانوی -(١١٥) جناب مولوى اعجاز على صاحب (١١٦) جناب مولوى محد شفيع صاحب لدهيانوى (١١٤) جناب مولوي عبدالماجد صاحب در بعثگري .. (١١٨) جناب مولوي عبدالو باب صاحب کوہائی۔ (۱۱۹) جناب مولوی علی صغیر صاحب اعظم گڈھی۔ (۱۲۰) جناب مولوی محمد اساعیل صاحب باره بنکوی\_(۱۲۱)جناب مولوی محد جان صاحب قزانی روی\_(۱۲۲) جناب مولوی محد عبيد الله صاحب مولوى فاصل سالكوثى (١٢٣) جناب مولوى غلام رسول صاحب مكتانى \_ (۱۲۴) جناب مولوی ابراجیم صاحب میانوالی۔ (۱۲۵) جناب مولوی بازمجمه صاحب متوطن ڈیرہ اساعیل خان ۔ (۱۲۲) جناب مولوی ادریس صاحب کمرلائی۔ (۱۲۷) جناب مولوی عزیز الرحمٰن صاحب نظام پوری۔(۱۲۸) جناب مولوی محمد شفت صاحب پنجابی۔(۱۲۹) جناب مولوی محمد رفیق صاحب رئيس الحق صاحب بهاولي (١٣٠) جناب مولوي فشيم الدين صاحب مين على-(۱۳۱) جناب مولوی عبدالحکیم صاحب نواکهالی (۱۳۲) جناب مولوی محمد منیر صاحب جات گای\_(۱۳۳) چناب مولوی محریجیٰ صاحب در بھٹگوی\_(۱۳۴) جناب مولوی محرقر بان صاحب بخاری (۱۳۵) جناب مولوی رضاصاحب منی بوری - (۱۳۷) جناب مولوی محمر اساعیل صاحب نوا کھالی۔ (۱۳۷) جناب مولوی طفیل احمد صاحب شیرکوٹی۔ (۱۳۸) جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب بردوانی۔ (۱۳۹) جناب مولوی عزیز الله صاحب نواکهالی۔ (۱۴۴) جناب مولوی نذیر حسین صاحب امروہی۔ (۱۴۱) جناب مولوی محمد رمضان صاحب شاہیوری۔ (۱۴۲) جناب مولوی منصور علی صاحب مصنف فتح آمیین \_ (۱۴۳۳) جناب مولوی سید شریف صاحب ہزار دی \_ (۱۲۴) جناب مولوی سعاوت علی صاحب کینوی \_ (۱۲۵) جناب مولوی عبدالله صاحب بنوی \_ (۱۳۷) جناب مولوی محمد بهرام صاحب ہزاروی۔ (۱۳۷) جناب مولوی محمد خالد صاحب بھری عربی \_ (۱۴۸) جناب مولوی سلطان محمود صاحب کو ثله شیخان ضلع همجرات \_ (۱۴۴) جناب مولوی غلام مصطفع صاحب راولپنڈی۔(۱۵۰) جناب مولوی عیسیٰ خان صاحب پیثاوری۔(۱۵۱) جناب مولوی محمد مریق صاحب شاہ بوری۔ (۱۵۲) پیناب مولوی محمد امیر صاحب مظفر محری۔ (۱۵۳) جناب مولوی محمد احمد صاحب اعظم مکدهی به (۱۵۴) جناب مولوی محمد عبدالحفیظ صاحب در بھگوی۔ (۱۵۵) جناب مولوی حار اللہ صاحب ملتانی۔ (۱۵۷) جناب مولوی محد عبدالمجید

صاحب بریبالی۔(۱۵۷) جناب مولوی محمد عبدالرحمٰن صاحب در بھنگوی۔(۱۵۸) جناب مولوی محمد عنیق الله صاحب مظفر پوری۔ (۱۵۹) جناب مولوی محمد عبدالحی صاحب میمن سکگی۔ (۱۲۰) جناب مولوی عبدالحمید صاحب بیثاوری۔ (۱۲۰) جناب مولوی عبدالحمید صاحب بیثاوری۔ (۱۲۲) جناب مولوی شائق صاحب عثانی۔

ڈھا ک

الال) جناب مولوی ابوافعنل محر حفیظ الله صاحب مدرس اعلی مدرسه و ها که الله (۱۲۳) جناب مولوی ابومحود محمد عبدالرحن (۱۲۳) جناب مولوی ابومحود محمد عبدالرحن صاحب مدرس اعلی مدرسد رحمانیه حمادید (۱۲۲) جناب مولوی ابومعفر اختر الدین صاحب مدرس (۱۲۷) جناب مولوی ابومولوی عبدالغی صاحب مدرس -

راولينڈي

(۱۲۸) جناب مولوی عبدالاحد صاحب خانپوری ـ (۱۲۹) جناب مولوی عبدالله صاحب مانپوری ـ (۱۲۹) جناب مولوی عبدالله صاحب مدرس مدرس مدرس سنیه ـ (۱۷۰) جناب مولوی سیدعلی اکبر صاحب متصل جامع معجد ـ (۱۷۱) جناب مولوی محمد محبید صاحب امام الجمعه ـ (۱۷۱) جناب مولوی محمد عصام الدین صاحب مدرس مدرس مدرس دامیاء العلوم ـ (۱۷۳) جناب مولوی عبدالرحمٰن صاحب این مولوی محمد مهدایت الله صاحب امام مجدالل حدیث ـ (۱۷۵) جناب مولوی پیرفقیرشاه صاحب ـ بیرفقیرشاه صاحب ـ

سہار نپور

احمد صاحب (۱۷۱) جناب مولوی عنایت الهی مهتم مدرسه مظاهر علوم (۱۷۷) جناب مولای عنایت الهی مهتم مدرسه مظاهر علوم (۱۷۷) جناب مولوی عبدالرحمن احمد صاحب (۱۸۹) جناب مولوی عبداللطیف صاحب (۱۸۱) جناب مولوی عبداللطیف صاحب (۱۸۱) جناب مولوی معناز علی صاحب سیر هی (۱۸۳) جناب مولوی معناز علی صاحب سیر هی (۱۸۳) جناب مولوی معناز علی صاحب سیر هی احب صاحب (۱۸۳) جناب مولوی عبدالقوی صاحب صاحب (۱۸۸) جناب مولوی عجد فاضل صاحب (۱۸۷) جناب مولوی سید عالم صاحب سیر هی ادر (۱۸۲) جناب مولوی علم الدین صاحب سیر هی (۱۸۸) جناب مولوی عبدالکریم صاحب نوگاوی (۱۸۹) جناب مولوی قطام حبیب صاحب پیثاوری (۱۸۸) جناب مولوی عبدالکریم صاحب نوگاوی (۱۹۱) جناب مولوی قصیح الدین صاحب

سهار نپوری - (۱۹۲) جناب مولوی محمد روش الدین صاحب محمد پوری - (۱۹۳) جناب مولوی محمد نورالدین صاحب بلوچتانی - (۱۹۵) جناب مولوی ولیل الرحمٰن صاحب بلوچتانی - (۱۹۵) جناب مولوی ظریف احمد صاحب مظفر مکری - (۱۹۲) جناب مولوی معبیب الله میاحب -

رائے بورضلع سہار نپور

(۱۹۷) جناب مولوی نورمحمصاحب لدهیانوی (۱۹۸) جناب مولوی شاه عبدالقادر صاحب شاه پوری (۱۹۹) جناب مولوی متبول سیحانی صاحب کشمیری (۲۰۰) جناب مولوی اشاه عبدالرحیم صاحب دائے پوری (۲۰۱) جناب مولوی غدا بخش صاحب فیروز پوری (۲۰۲) جناب مولوی محمد سراج الحق صاحب (۲۰۳) جناب مولوی محمد صادق صاحب شاه پوری (۲۰۲) جناب مولوی احمد شاه صاحب امام جامع محبد (۲۰۵) جناب مولوی اله بخش صاحب بهاول محرد (۲۰۲) جناب مولوی اله بخش صاحب بهاول محرد (۲۰۲) جناب مولوی الا بخش صاحب شاه به محدد شاه سهار نبور سالکو فی ساکو فی

(۲۰۷) جناب مولوی ابویوسف محمد شریف صاحب کوٹلی لوہاران۔ (۲۰۸) جناب مولوی ابوالیاس محمد امام الدین صاحب کوٹلی لوہاران۔ (۲۰۹) جناب مولوی عبدالله صاحب امام جامع مجد کوٹلی۔ (۲۰۱) جناب مولوی سید میر حسن کوٹلی لوہاران۔ (۲۱۱) جناب مولوی سید میر حسن کوٹلی لوہاران۔ (۲۱۱) جناب مولوی سید فتح علی شاہ صاحب کھر ویڈ سیدان۔

(۲۱۷) جناب مولوی عبدالنور حب مدرس اول مدرسه دارالهدی (۲۱۸) جناب مولوی افاض الدین صاحب (۲۱۸) جناب مولوی افاض الدین صاحب (۲۲۹) جناب مولوی افاض العلماء (۲۲۱) جناب مولوی مفتی مولوی محمد سلیمان صاحب مدرس مدرسه دارالگتاب دالسنه شمس العلماء ر (۲۲۱) جناب مولوی مفتی محمد عبد ما درسه عالید (۲۲۲) جناب مولوی احمد سعید صاحب سهار نیوری -

مدرسه عاليه بهومي گوجرا نواليه

(۲۳۵) جناب مولوی حافظ محمد الدین صاحب مدری معجد حافظ عبدالمنان - (۲۳۲) جناب مولوی محمد الله ین صاحب (۲۳۷) جناب مولوی عبدالله صاحب انظام آبادی - (۲۳۸) جناب مولوی عبدالغی صاحب - (۲۳۹) جناب مولوی عبدالغی صاحب در (۲۳۸) جناب مولوی احمعلی صاحب بن غلام حسن صاحب -

گرات(پنجاب)

(۲۴۱) جناب مولوی شیخ عبدالله صاحب ملکه په (۲۴۲) جناب مولوی عبیدالله صاحب

گورداسپیور

(۲۳۳) جناب مولوی عبدالحق صاحب دینانگری\_(۲۳۴) جناب مولوی محمد فاصل صاحب ابن مولوی محمد اعظم صاحب فتح محمد هطع مورداسپور\_(۲۲۵) جناب مولوی محمد عبدالله صاحب فتح محمد هد

لايور

(۲۲۷) جناب مولوی نور بخش صاحب ایم اے ناظم انجمن نعمانیه۔

لكحبو

۲۷۷) جناب مولوی محمر عبدالله صاحب مدرس اعلی ندوة العلماء\_ (۲۲۸) جناب مولوی محمر شیلی صاحب مدرس دوم دارالعلوم ندوه\_(۲۴۹) جناب مولوی عبدالودود صاحب مدرس ندوه\_(۲۵۰) جناب مولوی امیر علی صاحب مهتم دارالعلوم ندوه\_(۲۵۱) جناب مولوی حیدرشاه صاحب فقیه دوم دارالعلوم ندوه و ۲۵۲) جناب مولوی عبدالهادی صاحب فرنگی تحلی و صاحب فقیه دوم دارالعلوم ندوه و ۲۵۳) جناب مولوی می اسلمین و ۲۵۳) جناب مولوی عبدالکریم صاحب قریش علوی فقیه اوّل دارالعلوم ندوه و

(۲۷۷) جناب مولوی محمد عمر صاحب مدرس اوّل مدرسه انجمن حمایت اسلام۔ (۲۷۸) جناب مولوی حکیم محمد بیقنوب صاحب۔(۲۲۹) جناب مولا ناعبدالشکورصاحب کھنوی۔ (۲۷۰) جناب مولوی محمد عبدالرحلن ہیڑ مولوی ضلع سکول۔(۲۷۱) جناب مولوی محبوب علی صاحب مدرس دوم ضلع سکول۔

ملتان

لودهبانه

(۲۷۲) جناب مولوی عبدالحق ملتانوی به (۲۷۳) جناب مولوی خدا بخش صاحب به ۲۷۳) جناب مولوی محمرصا حب به ۲۷۳) جناب مولوی محمرصا حب به

مرادآ باد

(۱۷۵) جناب مولوی محمود حسن صاحب مدرس اوّل مدرسه شاہی معجد۔ (۱۷۵) جناب مولوی الدین صاحب پدرس دوم مدرسه شاہی معجد۔ (۱۷۷) جناب مولوی ولایت احمد صاحب مدرس مدرسه شاہی معجد۔ (۱۷۸) جناب مولوی رضوان علی صاحب مدرس مدر ۔ شاہن معجد۔ (۱۲۵۹) جناب مولوی علی نظر

صاحب (۲۸۱) جناب مولوی ابوالمظفر عبدالرشید صاحب بلندشهری - (۲۸۲) جناب مولوی اجمد حسن صاحب مدرس دینیات بیوث مسلم سکول - (۲۸۳) جناب مولوی ابو حامد محمد نصر الله صاحب - (۲۸۵) جناب مولوی غلام احمد صاحب - (۲۸۵) جناب مولوی غلام احمد صاحب -

ہوشیار پور

(۲۸۷) جناب مولوی غلام محمر صاحب فاصل ہوشیار پور۔ (۲۸۷) جناب مولوی احمر علی صاحب نور تحلی ۔

حکومت وقت کی رائے

مرزائيوں كاخارج از اسلام ہونااس ورجہ فلا ہر ہوگيا كہ علائے كرام نے اگرفتو كى ديے تو كھے يجيب نہيں۔ بات توب ہے كہ سلطنت وقت كو ہمی محسوس ہوگيا كہ يہ فرقد دين اسلام سے خارج ہے اور اس بناء براس متم كے كى فيصلے ہوئے كہ مرزائيوں كوكوئى حق مسلمانوں كى مساجد ميں نماز براحين كا مساجد ميں نماز براحين ہے اور ندان كو مسلمانوں كے قبرستان ميں كسى تم كاحق ہے۔ چنانچياس مقام پر ايك فيصلہ جوا خبار، دى اڑيا كك مور خد ٢١ مرارچ ١٩١٩ء ميں چھپا ہے۔ بديينا ظرين كيا جاتا ہے۔ مقد مه قاديا في

مسلمانان اڑیہ اِ اب دو جماعتوں بیل تقسیم ہوگئے ہیں۔ ایک تو سنیوں کی لیخی مسلمانوں کی جماعتوں بیل تقسیم ہوگئے ہیں۔ ایک تو سنیوں کی لیخی مسلمانوں کی جماعت ہے۔ دوسری قادیانیوں کی جو پیرو مسائل مرزاغلام احمر ساکن ضلع گورداسپور پنجاب کے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں بیں اختلاف برنبت استحقاق استعمال مجم دقبرستان کے شردع ہوا۔ مسٹرادر بنڈ سابق کلکٹر نے باہم صلح کراد ہے کی کوشش کی گر بدلوگ راضی نہ ہوئے ۔ تکرار بڑھتا گیا اور پھر جسیا قبل سے بی اعمد بشرققا مقدمہ کی نوبت پنچی قادیانیوں راضی نہ ہوئے اور صافت ہوئی ورت کی عرات کی عمولہ قبرستان سے ایک قادیانی عورت کی ناش کوجو دہاں مدفون تھی اکھاڑ کر پھیک دینے کا مقدمہ چلایا گیا۔ جسٹریٹ نے سنیوں کی سزا مطابق وفعات کے 192 کی اس پڑھیشن جے کے یہاں اپیل ہوئی۔ جنہوں نے مدعاعلیم کو مطابق وفعات کے 192 کی اس پڑھیشن جے کے یہاں اپیل ہوئی۔ جنہوں نے مدعاعلیم کو کے تھورسمجھااور دہا کردیا۔

لے مرزا قادیانی بجائے اس کے باشندگان اڑیسہ یا اس کے ہم معنی اور کوئی لفظ لکھتے تو اچھاتھا۔ کیونکہ قادیانی کسی طرح دائر اسلام میں داخل نہیں ہیں۔

سنیوں کی طرف سے عدالت ایمل میں مسٹر داس نے کام کیا اور معلوم ہوا ہے کہ بغیر فیس کے پوری ہمدردی اور محنت کے ساتھ کام کیا۔ یہ پہلاموقع نہیں ہے۔ جس میں مسٹر داس نے بغیر کے امری کیا ہے۔ مثالیں موجود ہیں کہ مسٹر داس نے فریق کی طرف سے جوا ہے فہ بھی جائز حقوق کے مط بد کے لئے لاتے ہوں۔ متواتر بہت دنوں تک بے فیس کے پوری محنت کے ساتھ کام کیا اور اس کہ بالکل لحاظ نہ کیا کہ فریقین کس فرہب اور ملت کے ہیں۔

اس مقدمہ میں مسٹرداس نے مسلمانوں کی طرف سے کام کیا۔ سنیوں کے ساتھ ساتھ مسٹرداس ان کی اس بلند حوصلگی پرجس کی مثال نہیں ال سکتی ہے مبارک باددیتے ہیں۔ بیہ مارے نوجوان وکلا کے لئے ایک سبق ہے۔ اگر مسٹرداس کے اس ایٹارے ان لوگوں نے سبق حاصل نہ کیا تو کسی پندونصائے ہے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔

دائے عدالت

فوج داری ایل نمبر۱۱۹۱۹ و ۱۹۱۹

ائیل از فیصله با بو-آ رکے، داس سب ڈویزنل مجسٹریٹ مور خد• ارفروری ۱۹۱۹ء فضل الرحمٰن وغیرہ۔ .

ا پیلانث بنام سرکار بهاور

رساغة نث مسرايم ألس واس سي آن السيوكيل جانب المانت بابودي في واس كتاويل سركار

فيصليه

لائق سب ڈویزنل مجسٹریٹ نے ان گیارہ مجرموں کی سزامطابق دفعات ۲۹۷، ۱۳۷۰۔ ۱۳۱۔ تعزیرات ہند کے کی ہے اور از روئے دفعہ اول قید سخت واسطے دوماہ و بسلغ پچاس پچاس روپیہ فی کس جزمانہ کا تھم صادر کیا ہے اور موافق دفعہ ما بعد کے ایک ماہ قید سخت کا اضافہ کیا ہے۔ ہر دو فریق کے وکلاء نے پورادن بحث میں لیا اور میراخیال ہے کہ ان لوگوں نے اگر صرف ان ضروری ایٹوؤں (مباحث) پرجس پر میں روثنی ڈالٹا ہوں بحث کی ہوتی تو بہتر تھا۔

مدعیان کامقدمہ جیسا کہ شہادت سے طاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے چندافراد
نے اپنی جماعت میں سے ایک شخص کی بی بی کوسنیوں کے قبرستان میں مدفون کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ
قبرستان کے متصل ایک مکان پر گئے۔ جہاں سنیوں کی ایک جماعت نے جس میں اپیلانٹ بھی شریک
تصفادیا نیوں پر تملہ کیا۔ دوران ہنگامہ میں دوقادیا نیوں کوصدمہ پنجا۔ ایک کی ناک پر اینٹ کی چوٹ لگی
اور دوسرے پر اکھی کی ضرب پڑی۔ اپیلانٹ نے ناش کوقبر سے نکال کراس مکان میں ڈال دیا۔

مقدمہ بوقت تجویز اطلاع اوّل سے جداگانہ ہے۔اطلاع اوّل میں بیدرج پایا ہے کہ سنی اور تجییز میں مزاحمت کی قادیانی قبرستان سے بھا گے۔سنیوں نے تعاقب کیا۔قادیانی اس قریب والے مکان میں پناہ گزین ہوئے اور جب قادیانی باہر آئے تو دیکھا کہ تاش کوقبرستان سے لاکرسنیوں نے اس مکان میں ڈال دیا ہے۔

مقدمہ بوقت تجویز اطلاع اوّل سے جداگانہ ہے۔اطلاع اوّل میں بیدرج پایا ہے کہ سیٰ آئے اور ججیز میں مزاحمت کی، قادیانی قبرستان سے بھاگے۔سنیوں نے تعاقب کیا۔قادیانی اس قریب والے مکان میں ہناہ گزین ہوئے اور جب قادیانی باہر آئے تو دیکھا کہ تاش کوقبرستان سے لاکرسنیوں نے اس مکان میں ڈال دیا ہے۔اطلاع اوّل میں کوئی تذکرہ اس بات کانہیں ہے کہ تاش دفن ہو چک تھی۔ یہ تاش دفن کے لئے قبر کے پاس رکھی گئی تھی۔

دونو ل قصول کو ملانے سے بینتیجہ لکاتا ہے کہ قبر سے ناش نکا لئے کا الزام بعد کی بناوٹ ہے۔ لائق مجسٹر ہٹ نے شہادت کی تا قابل وثوق حالت پردائے زنی کی ہے اور میہ چنا مشکل ہے کہ واقعہ کیا ہوا۔ بہر کیف صرف میں خاہر ہوتا ہے کہ تی بغرض رو کئے وفن اس عورت کے مجتمع ہوئے اب میسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا میکوئی جرم بھی ہے؟

مجرموں کا میہ جواب ہے کہ وقن اس وجہ سے نہیں روکا گیا کہ متوفی قادیانی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ وہ حرامی تھی ۔ یعنی ناجائز شادی کی اولا دتھی۔

ینسبت جرم دفعہ ۱۵ الائق مجسٹریٹ نے ارادہ مشتر ک نہیں بیان کیا ہے۔ وہ اپنے فیصلہ ہیں رقسطراز ہیں کہ دفن کوروکنا ہی ارادہ مشترک تھا اور ان کی بیرائے معلوم ہوتی ہے کہ دفعہ اور کافی ارادہ مشترک ہے۔ ان کی بیکھی رائے ہے کہ الپانٹ کے بیان تحریری وطرز صفائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی نقصان ارادہ مشترک جھوٹے سے نہیں ہوا ہو۔ میر سے خیال میں بیان تحریری وطرز صفائی متفاد نتیج ظاہر کرتے ہیں۔ اگر جرم صحح طریقہ سے قائم کیا جاتا تو اس کا مقصد بیہ ہوتا چاہے تھا کہ مجرموں کا ارادہ مشتر کہ اپناحت یا فرضی حق جوان (قادیا نیوں) کومسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردوں کو وفن کرنے سے بازر کھنے کا صاصل ہے جلاتا تھا۔

اگرچارج (مباحث)اس طریقہ ہے قائم کیا گیا ہوتا تو مجر مان اس بناء پراس کی تر دید کرتے کہ ان کو (قادیا نیوں کو) مسلمانوں کے قبرستان میں اپنا مردہ وفن کرنے ہے بازر کھنے کا حق حاصل ہے اور یہ کہ انہوں نے صرف قادیا نیوں کوان کے فرضی حق کو جتلانے کی کوشش سے باز رکھا ہے۔ چاری غلط قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجرموں کی توجہ اس طرف بالکل نہیں ہوئی اور ان لوگوں نے صرف اس بات کی تر دید کرنی کانی بھی کہ انہوں نے ایک ترای کے دفن کوروکا ہے۔ یہ ایک صفائی ہے جو چارج کہ جس طرح سے قائم ہوا ہے اور ارادہ مشترک کو، جو لائق مجسٹریٹ نے بیان کیا ہے بالکل مطابق ہے۔ میں نے بھی مجسٹریٹ کے فیصلہ کے ابتدائی پادر یوں کی تقلید صحیح چارج کے عنوان تک چنچنے میں کی ہے۔ جس میں کہوہ سینطا ہر کرتے ہیں کہ یہ مقد مرسنیوں اور قادیانیوں کے عنوان تک چنچنے میں کی ہے۔ جس میں کہوہ سینطا ہر کرتے ہیں کہ یہ مقد مرسنیوں اور قادیانیوں کے باہمی جھٹٹرے کا ہے۔ کہ آیا قادیانی سیخی آپ کے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کے ہیں۔ کی کہ میں دفن کرنے کے ہیں۔ کیک میں جب تھیں چانا کہ مجرموں کی مخالفت کی یہی وجہ تھی۔ گواہان کے بیان سے صرف بھی فاہر ہوتا ہے کہ مجرموں نے اس بناء پر مزاحمت کی کہ قادیانیوں کو کوئی حق قبرستان میں دفن کرنے کا نہیں تھا۔ یہ بالکل نہیں بیان کیا جاتا کہ مجرموں نے کی وجہ سے روکا تو چر مجرموں کو کوئر پید چانا کہ وہ لوگ حق کو جنلانے کی وجہ سے روکا تو چر مجرموں کو کوئر پید چانا کہ وہ لوگ حق کو جنلانے کی وجہ سے روکا قبر ہم مورا دوسیے جاتے ہیں۔

"قادیانی" مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف فرقہ ہے اور پکے مسلمان اپ قبرستان کا قادیانی "مسلمان اپ قبرستان کا قادیانی "مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف فرقہ ہے اور وہ ال کو ذات، برادری سے خارج خیال کرتے ہیں۔ (رپورٹ مردم شاری جا پارہ ۲۵۵۹) صرف چندسال ہوئے کہ بی فرق اڑیہ میں ظاہر ہوتا ہے کہ قادیا نیوں اور پکے مسلمانوں کا اختلاف گذشتہ جنوری سے پہلے نمایاں نہیں ہوا۔

قادیا نیوں کے مسلمانوں کے قبرستان کے استعال کرنے کے مستحق ہونے کی شہادت کوان وجو ہات کے ساتھ خور کرنا چاہئے اور وہ شہادت کیا ہے۔ عام طور پر صرف یہ ایک دعویٰ ہے کہ قادیا نیوں نے اس قبرستان کواب تک استعال کیا ہے۔ اس قسم کی شہادت ہیرون مقدمہ ہے۔ صرف سوال ہیہے کہ ان لوگوں نے اس کو بحثیت قادیا نی کے استعال کیا ہے یانہیں۔

معیوں کا گواہ نمبر ۵ بیان کرتا ہے کہ قاویانی وینی اس قبرستان کو استعمال کرتے ہیں۔ گواہ نمبر ۸بھی یہی کہتا ہے۔دوسرےدو گواہ یہ کہتے ہیں کہ متوفی کی ایک لڑکی تیرہ سالہ دویاہ قبل اس واقعہ کے اس میں دفن ہوئی ہے۔

حاصل کلام تمام شہادتوں کا یہی ہے کہ قادیانی مستحق استعمال کرنے اس قبرستان کے ہیں اور دکیل سرکار کہتے ہیں کہ اس شہادت کی تر دیڈ ہیں ہوئی ہے۔ گران کااییا کہنا تعصب کی بناء پر ہے۔اگر جرم سیح طور پر قائم کیا جاتا تو مجرموں کو ضرور معلوم ہوا ہوتا کہ اس شہادت کی تر دید کرنی ضروری ہے۔ بوجو ہات صدر میں اس شہادت کو قابل وثو ق نہیں سمجھتا اور تجویز کرتا ہوں کہ معیان اس کے ثابت کرنے میں کہ قادیانی مستحق اس قبرستان کے استعال کے بیں ناکام رہے۔

اس کے ثابت کرنے میں کہ قادیاتی سخس اس فیرستان کے استعمال کے ہیں تا کا مرہے۔

اس کے جہاں تک معیوں کی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ینہیں معلوم ہوتا کہ مجر مان

وفن کے رو کئے میں حق بجانب نہیں تھے۔ وہ لوگ کسی حق کے جندا نے میں کوشاں نہیں تھے۔ بلکہ

اپ حق کے قائم رکھنے میں اور اس لئے معیان جرم کے کسی جز کو دفعہ ۱۱ کے مطابق کھرانے میں

ناکام رہے۔ اس لئے سزامطابق ۱۲۵ کے قائم نہیں رہ سکتی۔ دفعہ ۲۹۷ کے بارے میں قبل بھی لکھ

خواہوں کہ حقیقت میں لاش اکھاڑی نہیں گئی۔ مجرموں نے جو کھھ کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ناش کو

قبرستان سے باہر کر دیا مید مانے ہوئے کہ جس پر غیں مجبور ہوں کہ قادیا نعوں کوکوئی حق اس قبرستان

کو استعمال کرنے کا نہیں تھا۔ میں میتجو پر نہیں کرسک ہوں کہ واقعات جو پیدا ہوئے۔ جرم مطابق وفعہ کو اس کے میں مجرموں کور ہاکرتا ہوں۔

هذا أخر الكلام في هذا المقام والحمدالله تعالى والصلوة على النبي واله تتوالى!

#### اشعار

ہوئی جس سے ہے ذلت قادیانی عیلی نتوال گشت بتصدیق خرچند

حدد ہے مبابل کو سے آسائی بنمائے بصاحب نظرے گوہر خودرا

ارے منوں نافرجام مرزا رسول حق باشکام مرزا بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا سیحائی کا یہ انجام مرزا ہوا مرزا ہوا مدت کا خوب اتمام مرزا کہیں کیا اے بد وبدنام مرزا جو تھا شیطان کا الہام مرزا بظاہر اس میں ہے آرام مرزا بھا ہر اس میں ہے آرام مرزا

ارے او خود غرض خود کام مرزا غلای چھوڑ کر احمد بنا تو مسیح ومہدی موعود بن کر ہوا جیٹ بیٹ بیٹ خود کام مرزا ہوا جیٹ نصاری میں بی خررے میں کارے کررے کی سیری کلڈیب کی سیس وقسر نے ڈبویا تادیاں کا نام تو نے کہاں ہے اب وہ تیری پیش کوئی اگر ہے کہاں ہے اب وہ تیری پیش کوئی اگر جے کہم بھی غیرت ڈوب مرتو اگر ہے کہم بھی غیرت ڈوب مرتو

رًا اعزاز اور اکرام مرزا ديا تھا تھھ کو سخت الزام مرزا یہ اس شوخی کا ہے انعام مرزا غدامت کا نہ پیتا جام مرزا سيه رو ہوگا پيش عام مرزا کہ ہو جائے کچے سرسام مرزا رعابہ کا خین یہ کام مرزا يرًا كبلا نبي تام مرزا اور اک ججروں کا بے اندام مرزا ے کاؤب خارج از اسلام مرزا سلف کو دے رہے دشام مرزا ترے وہ عل سے احلام مرزا مجھی ایے بھی تھے ایام مرزا کھے تیرے چھے اصام مرزا یمی سعدی کا ہے پیغام مرزا

بشیر آیا تھا کیا کم کر گیا تھا لے کیا تھا اس نے تھے کو زندہ درگور ولیکن تو نه آیا باز پھر بھی مرزا نہ کہتا کچھ اگر منہ کھاڑ کر تو ملے میں اب ترے رسا بڑے گا سزا بھی کم سے کم اتنی تو ہوگی ہے سولی اور پھانسی کار سرکار مسلمانوں سے تھھ کو واسطہ کیا کہ اک بھائی ہے مرشد بھگیوں کا کہا اسلامیوں نے خلف یاکر تو ہے اک انبیائے بعل میں سے زمین و آسان قائم میں اب تک براہن ہے منگلے تو نے متلماں بحماللہ کہ جیب کر فق وتوشیح در توبہ ہے وا ہو جا مسلمان

ا یداشارہ ہم مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کی طرف جوانہوں نے این اشتہار مرقوم ۱۸۸۸ میں کی تھی کہ: 'خدانے جھے خبردی ہے کہ ایک وجیداور پاک اڑکا تھے دیا جائے گا۔ جس کا نام عموائیل اور بشیر بھی ہے۔ اس لڑکے کے اوصاف مرزا قادیانی نے کی سطروں میں لکھے بیں۔ ان بیس سے چشد یہ بیں۔ صاحب شکوہ اور عظمت ودولت ہوگا۔ سیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیاریوں سے صاف کرے گا۔ سخت ذبین وہنیم ہوگا۔ علوم ظاہری وباطنی سے پرکیا جائے گا۔ یم داکست ۱۸۸۵ء کومرزا قادیانی نے اشتہار دیا کہ وہ لڑکا میرے کہاں پیدا ہوگیا اور اس پر بڑی تخدی خالفوں کو کی۔ گروہ لڑکا سولہ برس کی عمر میں مرکبا اور مرزا کا میرے کذب سب پر ظاہر ہوگیا۔ تو کیم بروس مرکبا افوں کو کی۔ گروہ لڑکا سولہ برس کی عمر میں مرکبا اور مرزا کا دین سے مرزا قادیانی نے کہا کہ میں نے یہ برزنمیں لکھا کہ وہ فرزند موجود ہی لڑکا ہے۔ اس سالہ میں خود اپنی شائع کردہ تحریر کے خلاف بولی بیبا کی سے مرزا قادیانی نے کھا کہ میں نے یہ برزنمیں لکھا کہ وہ فرزند موجود ہی لڑکا ہے۔ اس دلیری سے جھوٹ بولناحقیقتا مرزا قادیانی ہی کا حصرتھا۔
دلیری سے جھوٹ بولناحقیقتا مرزا قادیانی ہی کا حصرتھا۔
دلیری سے جھوٹ بولناحقیقتا مرزا قادیانی ہی کا حصرتھا۔
دلیری سے جھوٹ بولناحقیقتا مرزا قادیانی ہی کا حصرتھا۔
دلیری سے جھوٹ بولناحقیقتا مرزا قادیانی ہی کا حصرتھا۔
دلیری سے جھوٹ بولناحقیقتا مرزا قادیانی ہی کا حصرتھا۔
دلیری سے جھوٹ بولناحقیقتا مرزا قادیانی ہی کا حصرتھا۔

۲

نہ دیکھی تو نے نکل کر چھٹی ستمبر کی ا بیہ ریل جو تیرا خر چھٹی ستمبر کی ا تیرے مریدوں میں محشر چھٹی ستمبر کی کہ جینا ہوگیا دو بھر چھٹی ستمبر کی مرید اعرج واعور چھٹی ستمبر کی بیہ کہتی پھرتی تھی گھر گھر چھٹی ستمبر کی ملاحدہ کا وہ رہبر چھٹی ستمبر کی مباہلہ کا اثر گر چھٹی ستمبر کی

غضب تھی تچھ پر سٹگر چھٹی ستمبر کی ہے کا دیائی ہی جھوٹا مرانہیں آگھم ذلیل وخوار ندامت چھپار ہی تھی کہ تھا پیلودھانہ میں مرزائیوں کی حالت تھی سوابرس کے تھے امیدوارسب مایوس کے مدین کھائی خوب میں جہدی کا ذہ نے منین کھائی خوب ہے روسیاہ مثیل مسلم واسود پیکادیانی کی تذلیل کے لئے تھی نہ تھا پیکادیانی کی تذلیل کے لئے تھی نہ تھا پیکادیانی کی تذلیل کے لئے تھی نہ تھا

#### عيسائيون كاايك اشتهارتهي ملاحظه

مارے الہام بھول جائیں گے، پھر فرشتے جھی نہ آئیں گے

الیمی مرزا کی گت بنائیں گے خاتمہ ہوگا اب نبوت کا

## رسول قادياني كو پھرالہام ہوا

لعین وب حیا شیطان ٹائی بوھاپے میں ہے یہ جوش جوائی یہ کہہ کر تیری مر جائے نائی یہی ہے اب مصم دل میں ٹھائی ارے سن وہ رسول قادیانی نہ باز آیا تو کچھ کبنے سے اب بھی نچاوے ریچھ کو جیسے قلندر نچاویں تچھ کو بھی اک ناچ الیا

مما

توڑ ہی ڈالیں گے وہ ٹازک کلائی آپ کی بات پیکس جھپ سکے ہےاب چھپائی آپ کی

پنجہ استقم سے ہمشکل رہائی آپ کی آتھ ماب زندہ ہیں آکرد مکھلوآ تکھول سے فود

ا اشارہ ہمرزا قادیانی کے اس قول کی طرف کداس نے لکھا ہے کہ خرد جال ۔ روز رہا گاڑی ہے۔ ریل گاڑی ہے۔

بات اب بنی نہیں کوئی بنائے بنائے آ ہے کی کون مانے ہے بھلا یوٹ ادائی آپ کی بات کی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی كرر ما بيشك ب شيطان رہنمائى آب كى اس کو کب منظور ہے ایک دم جدائی آپ کی رات دن کرتا وی ہے پیشوائی آپ کی كسبلامين ال في محموجان يعسلن آپك دیکھوکسی ٹاک میں ہے جان آئی آپ کی آ بروسب خاک میں کیسی ملائی آپ کی کس لئے کرتانہیں مشکل کشائی آپ کی جوگل کوچوں میں کرتے تھے برائی آپ کی ڈوم کنجر دھریئے کنجرے قصائی آپ کی جانے ہیں ہم بیساری بارسائی آپ کی كام كس آئے گى يەدوات كمائى آپ كى سب يسبقت لِكُنى ہے بديائى آپك فیصلہ کی شرط ہے مانی منائی آپ کی كرى دالے كا تجامت اب تونائى آپكى اب بھی تائب ہوای میں ہے بھلائی آپ کی ہاتھ کب آئے گا بیمہلت گوائی آپ کی راہ حق اور زندگی سے ہے اثر ائی آپ کی ہوگئ اب بھی مسے سے گرصفائی آپ کی بس ہو چکی نماز مصلی اٹھائے

کھے کروشرم وحیا تاویل کا اب کام کیا جھوٹ کو سچ اور سچ کوجھوٹ بتلانا صریح جھوٹ میں باطل میں دعویٰ قادیانی کے بھی ہوگیا ثابت ہے سب اقوال بدے آپ کے اینے بنجہ سے نہیں دیمانتہمیں شیطال نجات تم ہواس کے اور اب وہ ہے تمہارایار غار ہم نہ کہتے تھے کہ شیطان کا کہا مانو نہ یار ہرطرف ہے لعنت و پھٹکار اور وھٹکار ہے خوب ہے جبریل اور الہام والا وہ خدا ہے کہاں اب وہ خدا جس کا تمہیں الہام تھا اب بتاؤ ہیں کہاں سب آپ کے پیرومرید كتي يتعظيم جعك جعك كرقوع مل سيكيا آپ نے خلقت کے ٹھگنے کا ٹکالا ہے بیڈھنگ كه كروخوف خدا كيا حشريس دو مع جواب ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مگر كرك منكالا كدهي يركبون بين بوي سوار داڑھی سر اور مونچھ کا بچنا بڑا دشوار ہے آپ کے دعوں کو باطل کر دیاحق نے تمام اب بھی فرصت ہے اگر کھی عاقبت کی فکر نے سخت مراہ ہونہیں سمجھے سیح کی شان کو خاتمه بالخير بوكا ادر بوك سرخرو اب دام مكر اور كس جا جيمايية

تمت بالخير!

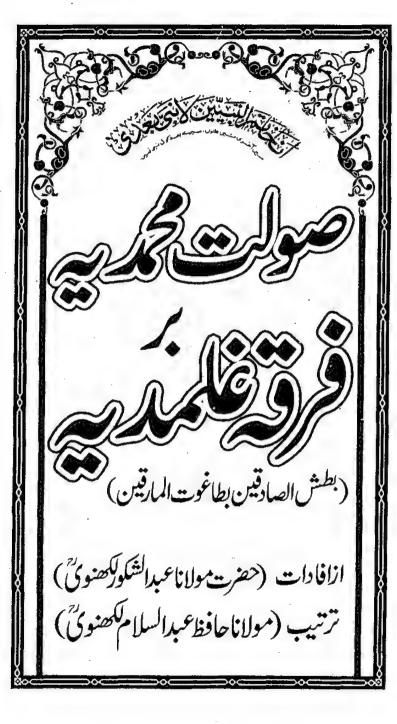

### مرزائيت كي موت

جملہ مرزائیوں کو واضح ہوکہ میں نے تتبر ۱۹۲۸ء کے العدل میں ایک کمتوب مفتوح بنام مرزامحود احمد قادیانی شائع کیا تھا کہ میں مرزا کے انعانی اشتہار دربارہ لفظ تو فی کی دوسری شق کے مطابق فابت کردوں گا کہ اس کے معنی جسم مع روح کو پہلیت کذائی وصورت مجموع اپنے بینسہ مطابق فابت کردوں گا کہ اس کے معنی جسم مع روح کو پہلیت کہ ایس نے بعد فیصلہ کر لیس لیکن مرزائیت کے علم ردار نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد مختلف مواقع پر مرزائی مولو یوں کو مناظروں میں فیصلہ کی دعوت دی گئی۔ گرصدائے برخواست مارچ ۱۹۳۲ء کے رسالہ شس الاسلام معیرہ میں کمرر بعنوان ''اتمام جمت''اس مضمون کو مشتہر کیا گیا۔ لیکن مرزائیوں کی طرف سے کوئی تمادگی نہ ہوئی۔

العدل ویش الاسلام کے پر پے بذر بعدر جسڑی خلیفہ قادیان کے پاس بھیجے گئے۔ پھر

بھی انہیں مقابلہ کا حوصلہ نہ ہوا۔ حق کا رعب ان کے دل پر مسلط ہو چکا ہے۔ البذا ان میں جرائت

نہیں ہے کہ اس فیصلہ پر آ مادہ ہوں۔ بھیرہ کے مناظرہ کے موقع پر اسی عنوان سے اشتہار شائع

کیا گیا تھا۔ گر مرز ائی مولو یوں کو حوصلہ نہ ہوا۔ جملہ مرز انیوں کو لازم ہے کہ اپنے خلیفہ کو اس فیصلہ

پر آ مادہ کریں۔ ورنہ بچھ لیس کہ مرز ائیت مرگئی۔ للبذا اس کی جمیز و تھین کر کے میرے ہاتھ پر تو بہ کر

لیس۔ جمت تمام ہو چکی۔ خدا کے حضور میں تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ اگر تمہارے مولوی اس

فیصلہ پر آ مادہ ہوں تو فور آ اپنے خلیفہ سے اپنی نیابت کی تقید بین حاصل کریں اور خلیفہ صاحب لکھ

دیں کہ ان علاء کا ساختہ پر داختہ میر اساختہ پر داختہ ہے۔ ان کی فتح میری فتح اور ان کی فکست میری

فکلہ جب

فلیفه صاحب اوران کے حواری تھن وفع الوقی کررہے ہیں اور کریں گے۔ مرزائیوں کا فرض ہے کہ اپنا پورا زوران پر ڈالیس۔ جو مرزائی فیصلہ کرنا چاہے۔ سب سے پہلے سند نیابت حاصل کرے۔ بعد ازاں قالت اوردیگرشرا لَطُکا فیصلہ کرنے پر آ مادگی ظاہر کرے۔''و مساعلینا الا البلاغ''
الوالقاسم جمر حسین عفی عنہ مولوی فاصل کولوتار وصلع کو جرانوالہ

مورفته ۲۵ رخمبر۱۹۳۲ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم! حامداً ومصلياً ومسلماً

حق جل شاند کا ہزار ہزار شکر ہے کہ بید دجالی فتنہ شنبی قادیانی کا جو پنجاب سے شروع ہو کر نہ صرف پنجاب بلکہ دوسرے مقامات کے لئے بلائے تا گمانی بن گیا۔اس کو آخری منزل تک پہنچانے کا سامان بھی پنجاب ہی میں رونما ہوا۔

آئ کل ایک مقدمه مسلمانوں اور غلمد یوں کے درمیان میں بمقام ریاست بہاولیور چل رہا ہے۔ جس کے سلسلہ میں باصرار حضرت مولانا غلام محمہ صاحب شیخ الجامعہ عامعہ عباسیہ بہاولیور حضرت والدی الماجد مولانا محمہ عباسیہ بہاولیور حضرت والدی الماجد مولانا محمہ عبدالشکور صاحب وام ظلم العالی مادامت الایام واللیالی کو بہاولیور تشریف ہے جاتا پڑا۔ اس سفر میں بیر حقیر کمترین بھی ہمرکاب تھا۔ کم رر جب ۱۳۵۱ھ ہے ۱۲ رجد با تک پورے بارہ دن بہاولیور میں قیام رہا۔ واپسی کے بعد دل میں آیا کہ اس مقدمہ کے حالات مع دوسر بے فوائد کے برادران اسلامی کے سامنے چیش دل میں آیا کہ اس مقدمہ کی تالیف عمل میں آئی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ برادران و بنی کو آئی حاصل ہواور سب مقدمہ کی کامیابی کے لئے بارگاہ خداوندی میں دعاء کریں۔ ''بیسدہ آگئی حاصل ہواور سب مقدمہ کی کامیابی کے لئے بارگاہ خداوندی میں دعاء کریں۔ ''بیسدہ المخید و ہو علی کل شی قدید''

اس رساله کوچارفصلول اورایک خاتمه پرتشیم کرتا ہوں تا که ہرمضمون جدا جدا رہے اور پردھنے میں سہولت ہو۔

فعل اول ..... میں برادران اسلامی کے لئے چند ضرور می ہدایات ہیں۔

فصل دوم ..... میں مقدمہ **ن**د کورہ کے واقعات ہیں۔

فصل سوم ..... میں فرقہ غلمد مید کی مختصر تاریخ ہے۔

نصل چہارم ..... میں بطور نمونہ کے مرزاغلام احمد قادیانی کے متعلق چند ضروری معلومات ہیں۔

غاتمه ..... میں ریاست بہاولپور کے پچھ سرت انگیزچشم دید حالات ہیں۔

فصل اوّل ..... برا دران اسلامی کے لئے چند ضروری ہدایات ہدایت اوّل

مرزاغلام احمدقادیانی ایک دجال تھا۔ان وجالوں میں سے جن کی خبرسیدالم سلین خاتم

النبین میں نے دی تھی کہ:''میرے بعد تیں دجال کذاب ہوں گے۔ ہرایک ان میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حالا تکہ میرے بعد کوئی نبی نبیں۔''

اس دجال کے پیرواپنے کواحمدی کہلانے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور بیشوق ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں پورا ہوااور ہور ہاہے۔مسلمان اپنی ناوانی وغفلت۔ سےان کواحمدی کہددیتے ہیں۔حالانکدان کواحمدی کہنے بیس نین گناہ ہیں اور نہایت بخت گناہ ہیں۔

اوّل ..... بیک احمد بیکها گویاس وجال کاس افتراء کی تقدیق کرتا ہے جودہ ایک کتابوں میں لکھ گیا ہے کہ: '' مبشرا برسول باتی من بعد اسمه احمد ''کا مصداق میں ہوں۔

دوم ...... یہ کہ احمدی کہنے میں اس امر کاشبہ ہوتا ہے کہ ثنا یدین بست سید الانبیا و اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

سوم ..... ہیں کہ آج ہے بہت پہلے بیلفظ احمدی حضرت امام ربانی مجد والف ٹانی شخ احمد سر ہندیؒ کے متوسلین کامخصوص لقب رہ چکا ہے۔ اس سلسلۂ قدسیہ کے اکابراس لقب کو بطور شعار کے اپنے لئے استعال فرماتے رہے۔ ان حضرات کی مہروں میں بیلقب کندہ ہے۔ مثلاً غلام علی احمدی، احمد سعید احمدی وغیر ہم رحمتہ اللہ علیہم اجمعین ۔ پس اس فرقہ کو احمدی کہنا گویا ان اکابر امت کی ایک امتیازی لقب کا غصب کرنا ہے۔

البذامسلمانوں کو ہوش میں رہنا چاہئے۔ مشہور نام اس کمراہ فرقہ کا مرزائی ہے۔ لیکن سے
لوگ اس نام سے چڑتے ہیں اورخواہ مخواہ مسلمان ان کی دلداری کرنا چاہتے ہیں۔ تو بقول حضرت
مولا ناسید مجھ علی صاحب مو تگیری جدید عیسائی ، کہیں کیونکہ ان کا مقتدا عیسیٰ ہونے کا مدی تھا اور اس
سے بھی بہتر نام اس فقہ کا 'فلمد ک' ہے۔ جو حضرت والدی العلام ادام اللہ تعالیٰ اظلہ العالیٰ نے
تجویز فرمایا اور حضرت مونگیری نے اس کو بہت پندفر مایا اور ان کے خدام برابر اس نام کا استعال
مطبوعہ وغیر مطبوعہ تحریروں و تقریروں میں کر رہے ہیں۔ غلام احمہ کے نام میں دوج تہیں۔ دونوں کی
طرف نسبت اس نام میں آگئی اور بقاعدہ عربیت پیطریق نسبت کشر الاستعال ہے۔ جیسے عبد شس
کی طرف غیشی عبد الدار کی طرف عبدری طبد لقیس کی طرف عقسی وغیرہ و غیرہ وغیرہ۔

مدانيت دوم

جس طرح ایک مسلمان کو کافر کہنا بدترین جرم ہے۔ای طرح سی کافر کومسلمان کہنا

بھی بڑا گناہ ہے۔ آیات قرآنیہ دونوں گناہ ایک درجہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ رہایہ کہ اہل قبلہ کو کافرنہ کہنا چاہئے۔ جبیا کہ ہمارے امام اعظم امام ابوصنیفہ سے منقول ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ جو تحض کعبہ مکر مہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے وہ اہل قبلہ ہے۔ بلکہ اس کا مطلب بیہ کہ اس قبلہ کی ملت میں جس قدر چیزیں قطعی طور پرضروریات دین میں ہیں۔ ان سب کو مانتا ہو۔ کہاں قبلہ کی ملت میں جس قداری تی مطعی طور پرضروریات دین میں جی ۔ ان سب کو مانتا ہو۔ (دیکھوشر ح فقد اکبرعلام علی قاری کئی ) مرزاغلام احمد قادیا نی اور اس کے منتبین متنق علیہ ضروریات دین کا افکار کرنے کے سبب سے ہرگز اہل قبلہ نہیں ہیں اور ان کو باوجود ان کی کفریات کے علم کے کافرنہ کہنا یقینا سخت ترین گناہ ہے۔

بدأيت سوم

کافر دوفتم کے ہیں۔ایک کافراصلی جوابتدائی سے کافر ہو۔ دوسرے مرتد جو کلمہ ہ اسلام پڑھنے اور دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد کفرا فقیار کرے۔

قرآن مجید میں ہم کو کا فراصلی کے ساتھ بشرطیکہ وہ ہمارے دین میں مزاحت نہ کرے نیک سلوک کرنے اور انسانی اخلاق برسنے کی اجازت دی گئی ہے۔گر مرتد کے ساتھ انسانی اخلاق کو برتنا قطعاً ناجا کر وحرام ہے۔سوااس صورت کے کہ کوئی مسلمان حالت اکراہ میں لیتن کسی ایسی مجبوری میں چینس گیا ہو کہ مرتد کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کرنے ہے اس کومفر نہ ہو۔گر میدد کمچے لینا ضروری ہے کہ دہ مجبوری محض فرضی وخیائی ہے یا صلی وواقعی۔

بدایت چبارم

کسی مسلمان کواگر کسی غلمدی ہے، فدہمی مباحثہ کی نوبت پیش آجائے تو جلد ہے جلد فیصلہ کردیے والی اور نہایت آسانی ہے اس بحث کوختم کردیے والی صورت میہ کے کمرزاغلام احمد قادیا نی کی کتابوں ہے اس کے جموف دکھلائے جا کیں اور حضرات انبیاء علیم السلام کو جوگالیاں اس نے دی جیں اور ان کی جو تو جین اس نے کی ہے۔ اس کو پیش کردیا جائے۔ اس موضوع کے شروع ہوتے ہی بڑے ہے بواحیا دارغلمدی بھی مبہوت ہوجا تا ہے۔

کسی دوسری بحث میں اس قدر جلامیج نتیج نبین لکلیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات وحیات کی بحث یا ختم نبوت کی بحث اگر ہو بھی تو بعد اس بحث کے ہونی چاہئے۔

ہدایت پنجم

ا ج كل بعض الكريزى تعليم يافته مارے بھائى ايسے بيں جوائى فد بى معلومات سے

بالکل ناآشناہیں۔ مگراپنے کو ہمددان سجھ کر ہر چیز میں دخیل بنتے ہیں۔ وہ غلمہ یوں کا نظام دیکھ کر اور پر میں دخیل بنتے ہیں۔ وہ غلمہ یوں کا نظام دیکھ کر اور پر پر میں ان کے خودساختہ بلیغی کا رنا ہے سن کران کے مداح بن جاتے ہیں۔ حالانکہ بیبڑا دھوکا ہے۔ زہر جب دیا جاتا ہے تو شیر پنی میں ملاکر دیا جاتا ہے۔ غلمہ یوں کے بلیغی کا رنا موں اور نام نام نہا داسلامی خدمتوں کواگر بہ نظر تحقیق دیکھ جاجائے تو اوّل تو ایک پر و پیگنڈ سے نیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ پھراگر وہ اسلام کی جومرز اغلام احمد قادیا نی نے تعلیم دیا بنداس اسلام کی جس کے معلم حضرت مجمد رسول النتھ اللہ ہیں۔ رہا نظام جماعت اگر پہند ہے تو خودتم کیوں اپنا نظام درست نہیں کرتے۔ پھر ہندوؤں کا نظام ان سے بدر جہا فائق ہے۔ ان کی مدح سرائی کیوں نہیں کرتے۔

جس مقام پرغلمدیت کا پھی بھی چہ جا ہو وہاں کے سلمانوں پرفرض ہے کہ جوعلائے اسلام اس بحث میں مہارت رکھتے ہیں ان کے وعظ کرائیں یا علائے اسلام کی جوعمہ و کتابیں غلمد یوں کے رومیں ہیں۔ ان کی اشاعت کریں۔ جیسے خانقاہ رحمانی موتگیر (صوبہ بہار) کی کتابیں یا دارالعلوم دیو بندکی کتابیں۔وغیر ذلک!

# فصل دوم .....مقدمه بهاولپور کے واقعات

یہ مقدمہ تقریباً چے سال سے چل رہا ہے۔ ابتداء یوں ہوئی کہ بہاو لپور کے مضافات میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں۔ جن کا نام الٰہی بخش ہے۔ انہوں نے اپنی دختر کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کیا۔ ابھی ذھتی کی نوبت نہ آئی تھی کہ وہ مخص مرتد ہوکر غلمدی بن گیا۔

مولوی اللی بخش صاحب نے عدالت میں دعویٰ فنخ نکاح کا دائر کیا۔ بعض روش دماغ افسران ریاست نے برلش گورنمنٹ کے قانون کے مطابق اس دعویٰ کو خارج کردیا۔ یعنی نکاح کو نا قابل فنخ قرار دیا۔ مولوی اللی بخش صاحب نے ریاست کی عدالت بالا میں اپیل کی۔ وہاں بھی شنوائی نہ ہوئی۔ بالآ خر در بار معلیٰ میں جوریاست کی آخری عدالت اور خاص فرمانروائے بہاولپور دام بالاقبال والسرور کی مجہری ہے۔ فریاً دکی گئی اور مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور ہمیشہ سے یہ بات طے شدہ چلی آ رہی ہے کہ نکاح وطلاق وغیرہ کے مقدمات کا شرع مقدس کے مطابق فیصلہ کیاجا تا ہے۔ اب بینی بات کیوں ہور ہی ہے۔

دربار معلی نے مسلمانوں کے اس متفقہ اور جائز احتجاج کو قبول فرما کر تھم دیا کہ بقینا اس مقدمہ کا فیصلہ شریعت الہیہ کے مطابق ہوتا جائے اور فریقین کوموقع دیتا جا ہے کہ وہ اپنے اپنے مشہور اور متندعلاء کی نربہی شہادت عدالت میں پیش کریں۔ چنانچہ وہ مقدمہ پھر ابتدائی عدالت میں واپس آیا اور بحکم سرکار بشریعت کے مطابق مقدمہ کی تحقیقات شروع ہوئی اور فریقین کوعدالت میں پیش کر کے شری دلائل بیان کرائیں۔ یہاں تک مقدمہ کو چنچتے کئی سال ہو گئے اور اب میہ مقدمہ بجائے شخصی معاملہ کے قومی حیثیت میں آگیا۔ (اور آنا ہی جا ہے تھا) انجمن مؤید الاسلام بہاولپورنے اس کی باگ اپنے ہاتھ میں لی۔

حسن المحرور المان المحرور المان المحرور المحر

مرزاغلام احمدقادیانی کے کا فرمر تد ہونے کے پانچ وجوہ بیان کئے گئے۔

الال..... اس نے اپنے او پروحی نازل ہونے کا دعو کی کیا۔

دوم ..... اس في ايخ في موفى كادعوى كيا-

سوم ..... اس نے حفرت ابنیاء علیهم السلام کی حتی که حضرت سید الانبیا ﷺ کی شان میں سخت أ چہارم ..... اس نے ضروریات دین کامثل حشر جسمانی وغیرہ کے انکار کیا۔ پنجم ..... اس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو جواس کونہیں مانتے کا فرکہا۔

ان پانچوں وجوہ کا ثبوت دجال مذکور کی کتابوں ہے اور ان کا کفر ہونا کتاب وسنت واقوال وفقا و کی اکبر ہونا کتاب وسنت واقوال وفقا و کی اکبر امت سے ثابت کیا گیا۔ کتابوں کی عبار تیس پیش کی گئیں۔ ان تمام شہادتوں کو عدالت نے حرف بحرف اللہ کا میں مقدس گواہوں پر بے دھوئک جرح کے آٹھوٹو ون میں شتم ہوئیں۔

ان شہادتوں سے بہلے مدعاعلیہ یعنی مرتد علمدی کا بیان عدالت لے چکی تھی۔جس نے بہت صفائی کے ساتھ یہ بیان دیا تھا کہ بیس مرز اغلام احمد قادیا نی کوشیح موعود اور خدا کا نبی مانتا ہوں۔ مثل ان انبیاء کے جوہو بیکے ہیں۔

علائے اسلام ادام اللہ دامت برکاتھم کی شہادتوں کے بعد عدالت نے مقدمہ کی پیشی برخصادی اور آئندہ پیشی ڈھائی مہینہ کے بعد یعنی ۵رنومر ۱۹۳۳ء سے مقرر فرمائی۔ حضرت شیخ الجامعہ نے حضرت والدی الماج علی مہینہ کوان تمام واقعات کی اطلاع وے کر پھر مزید اصرار فرمایا کہ مرزائی مولویوں کی شہادت سننے اور ان پر جرح کرنے کے لئے آپ کا تشریف لا نا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ممدوح کیم ردجب المرجب ۱۳۵اہ مطابق کیم رنوم بر ۱۹۳۳ء کو رونق افروز بہاولیوں ہوئے۔

غلمدیوں نے اپنی طرف سے پہلا گواہ جلال الدین مٹس کوقر اردیا۔جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دہفت ومصروغیرہ وغیرہ میں رہ کراس نے عربی پڑھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس فرقہ کا سب سے زیادہ متندعالم یہی ہے۔

ڈھائی مہینہ کی طویل مدت میں خاص قادیان کے اندر پاپائے قادیان اور امت علمد یہ کے دوسر کے ہمنہ مثل لوگوں کے متفقہ مشورہ اورجا نکاہ محنت کے ساتھ شہادت مرتب کی گی۔
فل سکیپ سائز کے کاغذ پر لکھی گئی علمدی فدکور یہ کھا ہواضخیم دفتر لئے ہوئے حاضر عدالت ہوئے اورای کو دیکھ کے دیکھ کے اور ای کا سلسلہ جاری رکھا۔
اورای کو دیکھ کر پڑھنا شروع کیا اور پورے سات دن تک اس سبق خوانی کا سلسلہ جاری رکھا۔
دوز اند دس بجے دن سے ڈھائی بلیج تک میشہادت ہوتی تھی۔ ہمارے علائے کرام میں بڑی پابندی سے کچہری تشریف لے جاتے تھے اور با جازت عدالت دوآ دی ہمارے اس شہادت کو ترف بحری تشریف لے جاتے میں ہوادت اور اتنی مدت میں تیار شہادت کو ترف بحرف قلمبند کرتے تھے۔ با دجود یک پیشہادت اس قدر محنت اور اتنی مدت میں تیار

کی گئی تھی۔ گرالفاظ اور معانی کا بے ربط و بے کل ہوتا عبارت کا اکثر مقامات میں خبط ہوتا تطویل لاطائل اور کررالفاظ کا بے فائدہ بار بار لا تا عربی الفاظ اور اعراب تو در کنار معمولی فاری عبارت مثلاً مولا تا جامی کے عقائد تامہ کے اشعار کا غلط پڑھنا بیاور اس کے مثل اور بہت می چیزیں بتارہی تھیں کہ اس مقدمہ نے تمام غلمد یوں کو بدحواس کر دیا ہے۔

اس میں پچھ شک نہیں کہ بیشہادت بڑے معرکہ کی شہادت تھی اور پاپائے قادیان موسیوبشرصاحب خلیفۃ الدجال کی پوری طاقت اس میں ختم ہوئی ۔لیکن تن کو باطل اور باطل کو تن بنادینا کسی کے امکان میں ہوتا تو دین اسلام دنیا سے کب کا رخصت ہو چکا تھا۔ اس میں بھی پچھ شک نہیں کہ ایک سال کامل اگر مرز ااور مرز ائیوں کی کتابوں کا مبطالعہ کیا جاتا تو بھی اس کے کفریات کی حقیقت آئی منکشف نہ ہوتی ۔ جتنی کہ اس مفت روز ہشمادت سے منکشف ہوئی ۔ پج سے زبان اور قلم میں بڑافر تی ہوتا ہے۔' فقیدار ک الله احسن الخالقین''

بج صاحب نے جن کے اجلاس میں بیمقدمہ ہے پہلے ہی تھم سادیا تھا کہ اس وقت نومبر کو بیں اس مقدمہ کی ساعت کروں گا۔ اس کے بعدسال تمام کی وجہ سے بجھے دوسرے سرکاری کا موں کا افسرام کرتا ہے۔ جلال الدین شمس غلمدی نے جب اپی شہادت ۱۲ رنومبر ۱۹۳۲ء مطابق کا مرب کا افسرام کرتا ہے۔ جلال الدین شمس غلمدی نے جب اپی شہادت ۱۲ رخیا حب نے جارے علائے کرام سے بوچھا کہ آپ حضرات کو اس شہادت پر پچھ جرح کرتا ہے۔ ہمازی طرف سے کہا گیا کہ ہم جرح کے لئے تیار ہیں اور کم سے کم پندرہ دن جرح کریں گے اور ہماری جرح میں انشاء الله اللہ عضروری امور ہوں گے کہ مقدمہ ذیر بحث کا پوراا کمشاف ہوجائے گا اور عدالت کو اصل حقیقت کے بچھنے اور فیصلہ کرنے میں بہت سہولت ہوگی۔ پچھردو کدکے بعدعدالت نے اس کومنظور کرلیا۔ گرساتھ ہی ہی تھم سایا کہ اب اس مقدمہ کی پیشی مارچ میں ہوگی۔ اتنی مدت طویلہ کا انتظار اکثر حضرات کو بہت شاق گذر ااور عدالت کو اس طرف توجہ بھی دلائی ٹی گرنج صاحب نے اپی عدیم الفرصتی کا عذر فر مایا۔ غرضکہ مقدمہ اب مارچ میں انشاء اللہ تم انشاء اللہ تم انشاء اللہ اس کی طرف سے پندرہ دن کا مل بحول اللہ تعالی وقوتہ جرح ہوگی اور انشاء اللہ تم انشاء اللہ اس زلزلہ الگن منشور ربانی کا منظرد نیا کے سامنے آباے گا۔ ' فالذ نزل بساحتھم فساء صباح المنذرین '' ولطف انگیز کا رروائی ال

ا البداع مقدمه بين عدالت بيات طيهو كي تقى كه فريقين من ب

کسی کی طرف سے کوئی وکیل بیرسٹر نہ ہوگا۔ گرغلمد بون نے اپنی شہادت کے وقت اس قرار داد کے خلاف آیک غلمدی بیرسٹر صاحب کولا ہور سے بلایا جو باربارخواہ مخواہ عدالت کو قانونی بحثوں میں جا و پیجا الجھاتا تھا۔ بالفاظ دیگر اصل مبحث کو مخالطات کے پردہ میں چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ عدالت کے شان کے خلاف بھی پچھ تھا۔ عدالت کی شان کے خلاف بھی پچھ باتیں روز اس نے عدالت کی شان کے خلاف بھی پچھ باتیں کیس جن پر بالآ خراس نے معافی ما نگ کی۔

الله بخش علمدی صاحبان نے ملتان میں اگریزی عدالت میں مولوی اللی بخش صاحب پدر دفتر فدکورہ کو ضلع ملتان کا ساکن ل قرار دے کر استغاثہ دائر کر دیا کہ لڑکی کور خصت کرادیا جائے اور دی سمن کے دفت مولوی اللی بخش مقدمہ کے دفت مولوی اللی بخش صاحب پر تھیل کرادی مطلب بی تھا کہ مولوی اللی بخش کو انگریزی عدالت میں الجھا کر بہاو لپور کے مقدمہ کو فور دیر دکر دیں ۔ گرانشاء اللہ تعالی بیکیدان کا رائیگان ہوجا کے کا ملتان میں کی طرف ڈکری بھی اگر غلمہ یوں کول جائے تو انگریزی عدالت کی ڈگری کا اجراء بہاو پور میں نہیں ہو سکتا۔

فصل سوم .... فرقه غلمد بيد کی مخضر تاریخ

فرقہ غلمہ بیکابائی مرزاغلام احمد قادیائی پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبہ کادیان ضلع گورداسپور کارہنے والا تھا۔شہر امرتسر سے شال مشرق کوجور بلوے لائن جاتی ہے۔ اس میں ایک برنا اخیش بٹالہ ہے۔ بٹالہ سے گیارہ میل کے فعل پر کادیان ہے اور اب کی سال ہوئے بٹالہ سے کادیان کوریلوے لائن بن گئی ہے۔ راقم الحروف نے کادیان کودیکھا ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے وطن کے نام کو بھی دجل وفریب سے خالی نہیں رکھا۔ یعنی اس کو قادیان کے مشہور کیا اور اس نام کے مشہور کرنے میں بردی ہو کہ شخص کرنا پڑیں۔ روپیے بھی صرف ہوار شوتوں کی دادوسند بھی ہوئی۔

ا حالاتکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔مولوی اللی بخش صاحب ریاست بہاو لپور کے ساکن ہیں۔ مگر غلمد یوں کے فد جب میں جھوٹ بولناان کے نتی کی سنت ہے۔

ع کا دیان پنجانی میں کیوڑ ہے کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں چونکہ کیوڑ افروش لوگ رہتے تھے۔ اس واسطے اس کو کا دیان کہنے گئے۔ مگر مرڈ اُغلام احمد قادیا نی نے سرکاری کاغذات میں ڈاکٹانہ کی مہر میں اس کوقادیان لکھوایا اور کہا کہ پیلفظ داراصل قاضیان سے ہے۔ بیر کرمرز اقادیا نی کی عالی نسب مخص سمجھا جائے۔ اس کے باپ دادا قاضی تصندکا دی فروش۔

مرزاغلام احمد قادیانی ندکور ۱۲۱اه مطابق ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوا اور ۲۳ رائے الثانی ۱۳۴ همطابق ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوا اور ۲۳ رائے الثانی ۱۳۴ همطابق ۲۲ رئی ۱۹۰۸ء کو ۱۹۰۸ء کو ۱۹۰۸ء کو ۱۹۰۸ء کا ۱۹۳۰ همطابق ۲۲ رئی ۱۹۰۸ء کو ۱۹۰۸ء کو ۱۹۰۸ء کو ۱۹۰۸ء کو ۱۹۰۸ء کو این نے ابتدائی عمر میں فاری اور کھو کو بی پیشہ کرتے تھے اور کچھ کو کھور کر توکری کو کھی کے ساتھ میں مرکز دان ہوتا پڑا۔ مرزا قادیانی کا ابتدائی زمانہ نہایت کمنامی اور تنگدتی میں گذرا۔ جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے اپنی کتاب استفتاء میں بری تفصیل کے ساتھ اپنی مفلسی اور پر بیثان حالی کو بیان کیا ہے اور کہھا ہے کہ میرے باب دادانہیں ختیوں میں مرکئے۔

خداجانے کس طرح اور کس کن چوکھنے ترجہۃ فرسائی کے بعدسیالکوٹ کی کچہری میں پندرہ روپیہ ماہوار کی نوکری ل کئی میکر اس قبیل رقم میں فراغت کے ساتھ بسر نہ ہو تک ۔ چنا نچہ اب یہ فکر دامنکیر ہوئی کہ مخاری کا قانون پاس کر کے مخاری کا پیشیشروع کریں۔ بردی محنت سے قانون انگریزی یا دکیا۔ مرامتحان میں تاکامی کا داغ پیشانی پرلگا۔

چالا کی تو فطرت میں تھی ہی۔ لہذا مختاری کے امتحان میں ناکام ہونے کے بعد آپ نے ایک دوسراراستہ اپنے محاش کے لئے تبویز کیا۔ یعنی اشتہار بازی اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے شہرت حاصل کرنے اور اس شہرت کو ذریعہ معاش بنائے کے دریے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے آریوں کے مقابلہ میں اشتہار بازی کی۔ بوے بوے اشتہار نہایت آب و تاب سے ہزاروں کی تعداد میں شائع کئے۔ راقم کی نظر سے مرزا قادیانی کے کئی ابتدائی اشتہارات گذر سے ہیں۔ ایک اشتہار پر ۲ رمار چ ۸ کے ارتا کے تاریخ ہے۔

جب اس طریقہ سے ایک حد تک شہرت حاصل ہو چکی تو ایک کتاب براہین احمد یہ آریوں کے مقابلہ میں تھنیف کی اور اس کے لئے بڑے بڑے اشتہارات نکا لے۔ مسلمانوں سے چندہ لیا اور خوب لیا۔ ہزاروں روپیاس بہانہ سے وصول کرلیا اور کچھ فراغت واطمینان سے دن بسر ہونے گئے۔ غالبًا مرز اغلام احمد قادیانی نے اس وقت سے اپنے دہاغ میں بیخیالات قائم کر لئے تھے کہ بندر ہے مجد دیت پھر سیجیت پھر نبوت رسالت کے دعوی کرنا چاہئے۔ اگر یہ دعوی کر گئے تو پھر کیا ہے اچھی خاصی بادشا ہت کا لطف آ جائے گا اور اگر نہ چلے تو اب کون می عزت حاصل ہے۔ جس کے چلے جانے کا خوف ہو۔ بنیادان دعوی کی ان کے اجمدائی اشتہارات میں بھی کچھ کھی جو دو ہے۔ خوش می سے مرز اغلام احمد قادیانی کوائی ابتدائی زمانہ میں کچھ دنوں سرسید بھی کے کھی کے موجود ہے۔ خوش می سے مرز اغلام احمد قادیانی کوائی ابتدائی زمانہ میں کے حدوں سرسید بھی کے دو اس سے مرز اغلام احمد قادیانی کوائی ابتدائی زمانہ میں کے کھی دنوں سرسید

کے بجوزہ داستہ کو پھے ہمل کر دیا۔ اس زمانہ میں مرسید یہ مسئل اختراع کر بچے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرگئے۔ کوئی انسان استے دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ انگریزی دان طبقہ اس مسئلہ سے مانوس ہو چکا تھا۔ لہذا مرز اغلام احمد قادیانی نے ابتداء اس پر ہوا زور دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر پچے۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے ابتداء اس پر ہوا زور دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر پچے۔ برے بوٹ اشتہار بھی شائع کئے۔ علاوہ عقلی استبعادات اور خانہ ساز الہامات کے گئی آیات قرآ نیاور گئی عدیثوں کو بھی دوراز کار تاویلات کالباس پہنا کراپے استدلال میں پیش کیا۔ علیائے اسلام کومباحثہ کے لئے چیلئے دیئے اور کئی مقام پر مباحثہ بھی کیا۔ سب سے برا امباحثہ جواس مسئلہ پر ہواوہ بمقام دبلی جناب مولوی محمد بیشرصا حب سہوائی مرحوم سے تھا۔ جس میں مرز اقادیانی نے ہواوہ بمقام دبلی جناب مولوی محمد بیشرصا حب سہوائی مرحوم سے تھا۔ جس میں مرز اقادیانی نے بالا خوا پئی عاجز ی ومغلوبیت دیکھ کر یہ بہانہ کیا کہ میرے گرے تار آیا ہے۔ میرے خسر بھار ہیں اب میں یہاں نہیں تشہرسکتا۔ یہ کہہ کر راہ فرارا فقیار کی۔ روئیداداس مباحثہ کی جھپ گئی ہے۔ جس کا اب میں یہاں نہیں تشہرسکتا۔ یہ کہہ کر راہ فرارا فقیار کی۔ روئیداداس مباحثہ کی جھپ گئی ہے۔ جس کا نام 'الحق المصدیح فی المبات حیاۃ المسیح '' ہے۔

بیمسئلہ چونکہ اگریزی دانوں کے نداق کے مطابق تھا۔ اس طبقہ کی توجہ آپ کی طرف زیادہ مبذول ہوئی اور مقصود بھی بھی تھا کہ یہ دولت منداور دخیل حکومت طبقہ متوجہ ہو۔ آج بھی غلمد یوں میں زیادہ ترالیے ہی لوگ ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی کو ابتداء میں خوش شمق ہے پچھ شیعہ علماء کی صحبت بھی حاصل ہوئی۔ چنانچدایک صاحب جوشیعہ ند بہب کے عالم تھے۔ مدتوں آپ کے استاد بھی رہے۔ اس ذریعہ ہے آپ کوشیعوں کے مسئلہ امامت پر کافی اطلاع حاصل ہوئی اور ختم نبوت کے انکار کا راستہ آپ کے لئے بہل ہوگیا اور آپ کے ذبمن رسانے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ س طرح ایک شنے ند بہب کی بنیا دیڑتی ہے اور اس کے لئے کس طرح پر و پیگنڈ اکیا جاتا ہے۔

موقع پاکر مرزا قادیانی نے پہلے اپنے کو ایک روش ضمیر صوفی ظاہر کیا اور خفیہ طور پر دلال مقرر کئے کہ امیروں کو ترغیب دے کر مرید کر آئیں۔ ریاست مینڈھولے ضلع علی گڑھ کے ایک واقعہ نے اس راز کو ظاہر کر دیا۔ پھرمجد دہونے کا دعویٰ کیا۔ پھرمٹیل سے ہونے کا پھرمہدی

لے جناب مولوی امیر شاہ خان صاحب ساکن مینڈھوجنگی وفات کو چند سال ہوئے۔ معمراً دی تھے قبل غدر کے ہزرگوں کے ملنے والے تھے۔وہ بیان کرتے تھے کہ مرز اغلام احمد نے۔ خود مجھ سے کہاتھا کہ رئیس مینڈھو کو میر امرید کراد یجئے۔ جناب مولوی امیر شاہ خان صاحب کے بیان کئے ہوئے واقعات کتاب، ہرالروایات میں ہیں جوخانقاہ اشرفیہ سے سائع ہوئی۔ ہونے کا ادعا کیا۔ مریم بھی ہے اور ابن مریم بھی ہے۔ اس کے بعد ختم نبوت کا انکار کر نے بی بن گئے۔ پکھ دنوں اپنے کوظلی و بروزی نبی کہتے رہے اور ۱۹۰۱ء کے بعد اپنے کو حقیقی نبی ورسول صاحب شریعت فرمانے گئے۔ اپنے کو تمام انبیاء سے اعلی وافضل قرار دیا اور اپنے نہ مانے والے تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیا اور ان کو طرح طرح کی گالیاں دیں اور آخر آخر میں کرش ہونے کا شرف بھی حاصل کرلیا۔ بلکہ انصاف ہے کہ مرز اقا دیا نی نے الوہیت کا دعوی بھی کیا ہے۔ کوئی رشبہ مرز اقادیانی سے چھوٹے نہیں پایا۔

ان مختلف دعووں میں مرزانے عجیب عجیب رنگ بدلے ہیں اور عجیب دجل سے کا م لیا ہے اورالی ترکیب رکھی ہے۔اگر کہیں کسی وقت کسی دعویٰ سے پھی فقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتو فور آاس سے انکار کر جا کمیں۔مرز ااور مرزائیوں کی کتابوں کا پورامطالعہ کرنے کے بعداس دجل کا راز کھاتا ہے اور پھرکوئی بڑے سے بڑا جالاک مرزائی بھی تاویل کر کے زبج نہیں سکتا۔

من غرضیکدان ترکیبول سے مرزاکوخوب شہرت حاصل ہوئی اور سادہ لوحوں کوخوب شکار کیا خوب دولت حاصل کی اور خوب شکار کیا خوب دولت حاصل کی اور خوب عیش کیا عمدہ عمدہ غذا کیں نفیس نفیس لباس جو بھی اس کے باپ دادا کو بھی نصیب نہ ہوئے تھے۔ استعمال کرتا رہا اور اپنی اولاد کے لئے دولت دنیا کا بڑا ذخیرہ جمع کر گیا۔ یہ سب کچھتو ہو چکا مگراب وہ ہاور دار الجزاء ہے۔ جہاں نہ اشتہار بازی کا م آستی ہے نہ دبیل وفریب کے دعویٰ نہ حکومت انگلافیہ کی سر پرتی ان کوعذاب الٰہی سے نجات دلائتی ہے نہ مسلمانوں کی بدخواہی لورد شنام دہی سے کوئی فائدہ بھنچ سکتا ہے۔

مرزاغلام احمہ کے بعداس کا دوست حکیم نورالدین ظیفہ ہوااور مرزا قادیانی کی فریب کاریوں میں زندگی کے قریب کاریوں میں زندگی کے آخری دن بسر کرنے کے بعدوہ بھی چل بسا۔اب آج کل مرزا قادیانی کا ظیفہ دوم اس کا بیٹا مرز ابشیرالدین محمود ہے۔جو پورامصداق اس مشلم مشہور کا ہے۔"اگر پیرنتواند پسرتمام کند"

ہوں اسے باپ کے مشن کو ترقی دینے اور گورنمنٹ برطانید کی حمایت حاصل کرنے کی ہذیروں کو اپنے باپ سے بہتر جانتا ہے۔گر باایں ہمہ، دروغ کو کہاں تک فروغ ہوسکتا ہے۔اب غلمدیت روبہ تنزل ہے اور باوجود میکہ اس دورفتن میں جوفتہ بھی پیدا ہوتا ہے دہ روز ترقی کرتا جا تا ہے۔لیکن غلمدیت پرفنا کے آثار طاری ہو چکے ہیں۔ خلیفہ دوم کے زمانہ میں غلمدیوں میں باہم خت افتراق پیدا ہوگیا ہے۔اس وقت تک ان میں پانچ فرقے مستقل پیدا ہو چکے ہیں۔

فرقد الآل، قادیانی پارٹی جس کا مقتداء خود خلیفہ دوم مرز انجمود ہے۔ فرقہ دوم، لا ہوری پارٹی جس کا امام مشر محمطی اور رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہے۔ فرقہ سوم ظہیری پارٹی جس کا پیشوا ظہیر الدین اروپی ساکن گو جرانوالہ ہے۔ فرقہ چہارم، تیار پوری پارٹی جس کا مقتداء محمد سعید سمر یالی ہے۔ سمبر یالی ایک گاؤں ضلع ہے۔ فرقہ پنچم، سمبر یالی بارٹی جس کا مقتداء محمد سعید سمر یالی ہے۔ سمبر یالی ایک گاؤں ضلع سیالکوٹ کے پاس ہے۔ پیشم اس کا وی کا باشندہ ہے۔

ان پانچوں فرقوں میں بڑے فرقے دوہی ہیں۔قادیانی اور لا ہوری۔ان ووٹوں کے افتراق کی بنیاد یوں پڑی کہ عیم فرالدین کے بعد مسٹر محمطی چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بنایا جاؤں اور کچھ لوگ علمی قابلیت کے سبب سے ان کے طرفدار بھی تھے۔ گرمرز امحمود کے سامنے ان کی نہ چلی اور باہم سخت رنجش پڑگئی۔عقائد کے اعتبار سے ان دونوں فرقوں میں پھے زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو کچھ فرق بظاہر نظر آتا ہے وہ تھاندوں کی نظر میں جنگ ذرگری سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ بہر حال ان پانچوں فرقوں کے اختلاف کا بیان حسب ذیل ہے۔ قادیا نی یارٹی

برملا اعلان کے ساتھ کہتی ہے کہ مرزاحقیقی طور پر نبی تھا۔ جیسے اور انبیاء ہو چکے ہیں۔ مرزا قادیانی کا یااس کی وحی کا نہ مانے والا ویہائی قطعی کا فر ہے۔ جیسے حضرت محمد رسول الشفاقیۃ کا اور قرآن مجید کا نہ مانے والا۔ یہ پارٹی مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو چھپانا اور انکار ختم نبوت پر پردہ ڈالنا پسندنہیں کرتی اور کہتی ہے کہ مرزاکی تعلیمات پرضیح طور سے ہمارا ہی عمل ہے۔ لا ہور کی یا رنگی

میں بہوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان سب الفاظ کی دوراز کارتاویلات کر کے یہ پارٹی حقیقت حال کو پیٹیں کیا اور مرزا قادیا نی نے جن الفاظ پیش نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان سب الفاظ کی دوراز کارتاویلات کر کے یہ پارٹی حقیقت حال کو پیشیدہ رکھنا چاہتی ہے۔ یہ پارٹی مرزا قادیانی کو اپنا مقتراء، پیشوا، مجد دونت، محدث، سے موعود سب پچھ مانتی ہے اور کہتی ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیمات پرہم ہی لوگ قائم ہیں۔ گرانصاف یہ ہے کہ اس معاملہ میں قادیانی پارٹی بر مرحق ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کی تعلیمات پرای کاعمل ہے۔ ہے کہ اس معاملہ میں قادیانی پارٹی بر مرحق ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کی تعلیمات پرای کاعمل ہے۔ دیکھا کہ سلمان کا موری پارٹی دراصل بڑی پالیسی نے کام لے رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ سلمان دی ہے مول ہوسکتی اور طاہر ہے کہ چندہ غیرہ جو پچھ دصول ہوسکتا ہے۔ دہ یا تو مسلمانوں سے وصول ہوسکتی اور طاہر ہے کہ چندہ غیرہ جو پچھ دصول ہوسکتا ہے۔ دہ یا تو مسلمانوں سے وصول ہوسکتا

ہے۔ یا غلمہ یوں سے، غلمہ ی تو موسیو بشیر الدین محمود کے زیر اثر ہیں۔ اب جو پکھ تو تع ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہے۔ اس لئے لا ہوری پارٹی نے بیاعلان کیا کہ ہم مرزاکو نی ٹبیل مانے اور مرزاکو نبی نبیل مانے اور مرزاکو نبی نبیل کہتے۔ چنانچوای پالیسی سے دہ بہت پکھ فائدہ اٹھارہے ہیں۔ سادہ لوح مسلمان جس قد رجلدان کے فریب میں آجاتے ہیں۔ قادیانی پارٹی کے قریب میں نبیل آئے نے فوادہ کمال الدین کے پدر پے بورپ کے سفراوران سفروں کے بیش قرار افراجات سب مسلمانوں ہی کے چندہ سے پورے ہورہ ہیں۔ مسلمانوں ہی کے چندہ سے پورے ہورہ ہیں۔ مسٹر جم علی صاحب کا انگریزی ترجمہ قرآن مجملہ مسلمانوں ہی کے دو پیسے یورپ میں طبع ہوا۔ یکھشت سولہ ہزار روپی تو تا جران لے رنگون ہی کا دیا ہوا ہے۔

قادیانی پارٹی اس مسلحت کی پروااس وجہ نہیں کرتی کہ اس کے امام موسیو بشرکو
اپ باپ کے ترکہ نے پورے طور پر ستغنی کردیا ہے اورغلند یوں کا دولت مند طبقدا کثر اس کے
ساتھ اور مرزا قادیانی کے مقرر کئے ہوئے اصول کے مطابق ماہوار چندوں کے دینے میں سرگرم
ہے۔اس پارٹی کے پاس اس قدر دولت ہے کہ شاید کہ والیان ملک ہی ہوں گے جودولت میں اس
کا مقابلہ کرشکیں ایکی چندیمال ہوئے کہ پوسیو پشیر نے یورپ سے کے سفر میں لاکھ رو پہر مرف
کردیا اور خزانے کا ایکے کو نہ بھی خالی نہیں ہوا۔

ظهيرى إياتي

مرزا قادیانی کونبی ورسول ہے بالاتر لیعنی خدا کا مظہراوراپے اس اعتقاد کے ثبوت میں مرزا قادیانی کے وہ کلمات پیش کرتی ہے۔جن میں الوہیت کا دعویٰ ہے۔اس پارٹی کا ایک

ا تاجران رنگون کہ جب بیمعلوم ہوا کہ جس انگریزی ترجمہ قرآن مجید کے لئے سولہ ہزار روپیہ ان سے لیا گیا تھا تال میں مرزائیت کی تبلیغ کی گئی ہے اور ترجمہ کے حاشیہ میں مرزا قادیانی کی تعلیمات درج کی گئی ہیں۔ تو تاجران رنگون نے ۱۵۱۵ کو بذر لیدمطبوعہ نوٹس خواجہ کمال الدین سے جوان دنوں رنگون میں مقیم تھے۔ اپنے روپیہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مگر روپیہ کا واپس کرنا کا رے دار۔

مع بورپ کے سفر میں موسیو بشیرصاحب کوٹل سے کا خطاب انگریز دل سے ملا مقصودیہ آھا کہ انگریز خلیفہ کمسے کہیں۔ مگر ان کی زبان سےٹل کسے لکلا اور وہی مشہور ہو گیا۔ دیکھوا خبار زمیندار کے فائل۔ عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس فرقہ کا امام مینی ظہیرالدین اروپی پوسف موعود ہے۔ مرزا قادیانی کی ایک پیشین گوئی یہ بھی کہ میرے بعد پوسف آئے گا۔ بس اسے بول ہی سمجھ لو کہ خدا ہی اترا ہے۔ ظہیرالدین کہتا ہے وہ پوسف میں ہوں اور میں ہی خدا کا مظہر ہوں۔ اس پارٹی کا ایک تول یہ بھی ہے کہ نماز قادیان کی طرف منہ کر کے پڑھنی چا ہے۔ کیونکہ قادیان مکہ ہے۔ وہاں خدا کے ایک رسول ( یعنی مرز ا ) نے جنم لیا تھا۔

تا پوری پارٹی

بھی مرزا قادیانی کونبی ورسول مانتی ہے۔ گراس کا پیشواً عبداللہ تیار پوری مرزاسے بھی سبقت کے گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے خودا پنے بازو سے الہام ہوتا ہے۔ اس شخص نے اپنی کتاب تفییر آسانی میں حضرت آ دم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ساتھ خلاف وضع فطری فعل کا مرتکب قرار دیا ہے۔ (معاذ اللہ منہ)

سمير يالي يارثي

ان سب سے سابق القدم ہے۔ محد سعید جواس کا پیشوا ہے۔ کہتا ہے کہ خدانے مجھے قمر الانبیاء فر مایا اور کہتا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کوئی شریعت ملی تھی۔ وہ شریعت محد یہ کی اصلاح کے لئے بھیج گئے تھے۔ مگر اس کا موقع پورے طور پر انبین نہیں ملا۔ پیشی جواصلا حات شریعت محمد یہ کی اب تک پیش کر چکا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ شراب حلال ہے۔ اپنی دشتہ داری میں مثلاً خالہ، پھو پھی، چیا، ماموں کی لڑکی سے نکاح حرام ہے۔ ختنہ حرام ہے۔ وغیر ذلك من الخد افات!

ان پارٹیوں کے علاوہ تخص طور پر مرزاغلام احمد قادیانی کی برکات ہے جولوگ رونما 
ہور ہے ہیں ان کا تو شار ہی نہیں ہوسکتا۔ مثلاً ایک مخص غالباً ضلع گوجرا نوالہ ضلع کا رہنے والا ہے۔
جس نے اپنانام ' رجل یسعیٰ ''رکھا ہے اور اس نام کے رکھتے ہی اس نے اپنا گھر بتی کے 
کنارہ بنالیا ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے منارۃ اسی بنایا۔ محض کہتا ہے کہ قرآن مجید کی اس
آ سے میں ' وجاء من اقصیٰ المدینة رجل یسعیٰ (یسین)' میں ہی مرادہوں۔ میرانام
'' رجل لے یسعیٰ '' ہے۔ محض ایک براٹوپ پہنتا ہے۔ جس میں صرف آ کھیں اور ناک

ا جس طرح اس نے ریش کو جوع بی ڈیان میں جمعنی زینت ہے۔فاری کا لفظ قرار وےکرداڑھی کے معنی میں لے لیا۔ای طرح رجل یسٹی کونا م بتار ہاہے۔حالانکہ آیت کے معنی یہ بیں کہ بسی کے کنارہ سے ایک محض دوڑتا ہوا آیا۔

وغیرہ کھی رہتی ہے اور داڑھی چھپی رہتی ہے۔ کہتا ہے کہ داڑھی کا چھپانا فرض ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ''لباسا یواری سواتکم وریشا'' یعنی ایسالباس جوریش لینی داڑھی کو چھپائے۔
خلاصہ یہ کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے دین اسلام میں ایک ایسار خنہ پیدا کردیا کہ اب اس دخنہ سے بے تعداد مفاسد روٹما ہوتے چلے جارہے ہیں اور سب کا نصب العین سے ہے کہ کی نہ کسی طرح مسلمانوں کو حضرت رحمتہ اللحالمین کے مل رحمت سے ذکال دیا جائے۔ حق تعالی اپنی کمی کریم اللہ ہے کہ اس باء کو جلد دفع فر مادے اور سرور انبیا علی کے غلامی کا طوق کردن سے جدانہ کرے۔ آمین شم آمین!

ہر گز این رشتہ را خلل مرساد تابہ حشرم مہار بینی باد

فصل چہارم ..... مرزاغلام احمد کے متعلق چند ضروری معلومات مرزا قادیانی نے جو فقنے دین میں پیدا کئے اور ضروریات دین کا جس طرح انکار کر کے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تعلیم کے ساتھ شخر کیا اور الحاد وزند قد کو پھیلایا ان سب باتوں کو اگر نمونہ کے طور پر بھی بیان کیا جائے تو بید سالہ ایک بڑی کتاب بن جائے۔ لہذا یہاں اس کے صرف تین اوصاف بیان کئے جاتے ہیں۔ اول! یہ کہ وہ بڑا کذاب تھا۔ دوم! یہ کہ اس نے انبیاء علیم السلام کی شان میں گنا خیاں بہت کیں۔ سوم! یہ کہ اس نے نبی ورسول بلکہ اضاف الانبیاء ہونے کا وعویٰ کیا۔

مرزا قادياني كاكذاب مونا

دنیا میں ہمیشہ تمام اہل خدا ہم بلکہ لاخہوں نے بھی جھوٹ کو بدترین عیب سمجھا ہے۔
سواغلمد یوں اور شیعوں کے کسی نے جھوٹے شخص کو نبی یا پیشوائے واجب الاطاعة نہیں مانا۔
مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ایبانا قابل افکار واقعہ ہے کہ خوواس کے جانا روں کو بھی ماننا پڑا۔ چنا نچہ قادیان سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے۔ جس کا نام ''نبی کی پیچان' ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں دس سے زیادہ چھوٹی ٹاہت نہیں ہوئیں۔ ان لوگوں کے نزدیک دس باتوں کا جھوٹ ہو بگانا کوئی عیب نہیں۔ مگر افسوس کہ بیہ کہنا بھی غلط ہے۔ اگر ادر علائے کرام کی تعین قات سے قطع نظر کر کے صرف ان کتب ورسائل کودیکھا جائے جو خانقاہ رجمانی مونگیر سے شاکع ہو بھے جی تو دس جھوٹ کہنے والے کا جھوٹا ہو ہو جائے۔

سنوا فیصله آسانی حصه اوّل مع تتریمی ۱۵۹ حرزا کے فریب اور مجھوٹ وکھائے گے۔ بیں۔ فیصله آسانی حصه دوم میں ۴۲ می کا ذب میں دودر جن لیمی ۲۲ میدیوعثانیہ میں کارکل میزان چارسوچھیالیس ہوئی صحیفہ رحمانیہ اور صحیفہ محمد یہ کے متعدد تمبروں میں جوجھوٹ مرزا قادیانی کے دکھائے گئے بیں ان کی تعداداس کے علاوہ ہے۔

جھوٹ کی میکشرت دیکھ کر بعض خلمد بول کومثل مولوی عبد الماجد بھا گلوری کے منہاج نبوت تصنیف کرنی پڑی۔ جس میں میٹابت کیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا تمام نبیواں کا شیوہ رہا ہے۔ گویا کذب خاصة نبوت ہے۔ (نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالیٰ آگے معلوم ہوگا۔ ایٹ ہاتھ ہے رکھ گیا تھا۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آگے معلوم ہوگا۔

مرزاغلام احمد قادیانی جموث بولنے میں ایسامشاق تھا کہ شایدہی کوئی امکانی جموث اس سے جھوٹا ہو۔عقلاً جموث کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں۔گذشتہ واقعات کے متعلق جموث بولنا آم جموث بولنا آم سندہ واقعات کے متعلق جموث بولنا آسین جموث بولنا آسیدہ واقعات کے متعلق جموث بولنا ایسی جموث کی بکشرت موجود ہیں۔ملاحظہ ہو۔
کرنا مرزا قادیانی کے کلام میں بینیوں قسمیں جموث کی بکشرت موجود ہیں۔ملاحظہ ہو۔

ا ...... مرزا قادیانی اپنی کتاب (اربعین تمبر ۱۹ می ۱۹ می ۱۹ سام ۱۹ میل لکھتا ہے۔ ''مولوی غلام دسکیر صاحب قصوری اور مولوی اساعیل صاحب علی گرھی نے لکھا ہے کہ جھوٹا سے کے مسلم مرجائے گا۔'' حالانکہ ان دونوں نے اپنی کتاب میں بیمضمون نہیں لکھا۔ کتاب دعاوے مرزا میں اس جھوٹ کو بچ کرنے والے کے لئے مملخ پانچ سوروپید نقد انعام کا اعلان ہوا۔ پیرمحیفہ دیمار پرمطبوعہ ۱۳۳۵ ہیں مطالبہ کیا گیا۔ گر کسی غلمدی نے آج کہ انعام حاصل کرنے کی جرائت نہ کی اور نداب کرسکتا ہے۔

۲ ..... (اخبار بدر قادیان ج۲ ش۲۵ ۵ مورد در ۲ مردم ۱۹۰۱) میں مرزا قادیانی کا قول ہے کہ: '' جینے لوگ مبللہ کرنے والے ہمارے سامنے آئے۔ سب ہلاک ہوئے۔'' حالانکہ سوا صوفی عبدالحق صاحب کے سے مرزا قادیانی نے مبللہ کیا بی ٹیس ادرصوفی صاحب مرزا قادیانی کے مرجانے کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے۔ غلمہ یوں کی کذب پرتی قابل آفرین ہے کہ اپنے بیٹیم رکاس جھوٹ کواب تک گارہے ہیں۔ پیٹیم رکاس کا لدین پیغام صلح مورخد ۲۱ ردم مرد ۱۹۱۱ء میں کھتے ہیں کہ: ''کی ایک مخالفین بالمقابل کھڑے ہوکراور مبائل کر کا پی ہلاکت سے خدا کے میں اس مورکی صدافت پر مہر لگا گئے۔'' بچے ہے کا ذب کے ہیرو بھی کا ذب بی ہوتی ہیں۔

سسس مرزا (اربعین نمبر س ما، خزائن ج ما ص ۱۰ میں لکھتا ہے کہ: ''سی ضرور تھا کہ قر آن کریم وحدیث کی پیشین گوئیاں پوری ہوئیں جن میں بیلکھا تھا کہ تے جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے د کھا تھائے گا۔وہ اسے کا فرقر اردیں گے اور اس کے تل کا فتو کی دیں گے۔''

اس عبارت میں چھ جھوٹ ہیں۔ کیونکہ تین باتیں بیان کی ہیں۔ ایک، یہ کہتے علائے اسلام کے ہاتھوں دکھا تھائے گا۔ دوسرے، یہ کہ علائے اسلام سے کو کا فرکہیں گے۔ تیسرے، یہ کہ علائے اسلام سے کے آل کا فتو کی دیں گے اور ان مینوں باتوں میں سے ہرایک کے لئے قرآن مجید کا حوالہ بھی دیا اور حدیث کا بھی۔ حالا تکہ یہ مضامین نہ قرآن مجید میں ہیں نہ احادیث میں۔

بہاولپور کے مقدمہ میں جلال الدین شمس غلمدی نے بھی اپی شہادت میں یہ جھوٹ بولا ہے۔انشاءاللہ تعالیٰ جرح میں پوری حقیقت کھل جائے گی۔

۳ سس مرزاای رسالہ (تختہ الندوہ ص۳، خزائن ج۱۹ ص۹۹) میں لکھتا ہے کہ: ''(۱) قرآن نے میری گواہی دی ہے۔ (۲) رسول النھائی نے میری گواہی دی ہے۔ (۳) پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کردیا ہے کہ (۴) جو یہی زمانہ ہے اور (۵) قرآن نے بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کردیا ہے کہ (۲) جو یہی زمانہ ہے اور (۷) میرے لئے آسان نے بھی گواہی دی اور (۸) زمین نے بھی اور (۹) کوئی نی نہیں جومیرے لئے گواہی نہیں دے چکا۔''

اس عبارت میں نوجھوٹ ہیں۔ ہرجھوٹ پر ہندسہ لگادیا گیا ہے۔سب سے زیادہ پرلطف پانچوان جھوٹ ہے کہ قرآن نے مرزا قادیانی کے آنے کا زمانہ معتین کیا ہے۔ کیا کوئی غلمدی اس جھوٹ کو بچ بناسکتا ہے۔

۵..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (شهادة القرآن سام بنزائن ج س ۳۳۷) میں لکھتا ہے کہ: "اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرتا چاہئے جو وثو تی میں اس حدیث پر گی درجہ بردھی ہوئی ہیں۔ مثلاً حتی بخاری کی حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفہ کی نسبت کی خبر دی گئی ہے۔ خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں کھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: "هدا خلیفة الله المهدی "اب سوچو کہ بیحدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے کہ جواصح الکتب بعد کتاب اللہ علی ہے۔"

ہے کوئی غلمدی جواس مضمون کی ایک روایت بھی صحیح بخاری میں دکھا کرایے پیغیبر کی

بیشانی سے اس داغ کومٹائے۔

۲..... مرزا قادیائی اپنی کتاب (نشان آسانی س۸۱، خزائن جه س ۳۵۸) میں لکستا ہے کہ: ''جانا چاہئے کہ اگر چہ عام طور پررسول النھائی کی طرف سے بیر مدید ہے جے ہوچکی ہے کہ خدائے تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لئے ہرایک صدی پراییا مجد دمبوث کرتا رہے گاجواس کے دین کونیا کرے گا۔ لیکن چودھویں صدی کے لئے یعنی اس بشارت کے بارہ میں جوایک عظیم الشان مہدی چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا۔ اس قدراشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جوان سے کوئی طالب مکر نہیں ہوسکتا۔''

خدا کی پناہ اس جھوٹ کی کوئی حدہے۔ کسی حدیث بیس نہ چودھویں صدی کا ذکرہے نہ چودھویں صدی بیس مہدی کے آنے کا ، نہ چودھویں صدی کے مچد د کے بارہ بیس خصوصیت کے ساتھ کوئی اشارات یا بشارت ہے۔ کیا کسی غلمدی بیس ہمت ہے کہ کوئی ایک روایت اس مضمون کی کسی کتاب بیس دکھلا دے۔

کیوں غلمد یو! نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جھوٹے حوالے کتابوں کے وے دے کر جاہلوں کو بہکایا کریں۔

ے ۔۔۔۔۔ (چشمہ معرفت ص ۲۸۹، نزائن ج۲۳ ص ۲۹۹) میں مرزانے لکھا ہے کہ: ''ہمارے نبی کر پیم ملک کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے۔''

کیا تارخ وسیر ماحدیث کی کسی کتاب میں کوئی غلمدی دکھا سکتا ہے کہ آنخضرت علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے گیارہ بیٹے ہوئے فوت ہوجانا تو ہیچھے کی بات ہے۔

مرزا قادیانی آپ اشتہار مورند ۱۲ راگست ۱۹۰۵ میں جس کی سرخی ہے۔ ''عام مریدوں کی ہدایت'' لکھتا ہے کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کس شہر میں وبانازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلاتو تف اس شہر کوچھوڑ دیں۔

کیا کوئی غلمدی کسی روایت، حدیث میں وبائی مقام سے بھاگ جانے کا تھم دکھا کر اپنے پیغیمرکودروغ گوئی کی ذلت وخواری ہے بچاسکتا ہے۔

9 ...... مرزا قادیانی (تخدغز نویم ۵۵، نزائن ۱۵ م۱ ۵۳۵) میں لکھتا ہے: ''میدتمام دنیا کا جانا ہوا مسئلہ اور الل اسلام اور نصار کی ویہود کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید لینی عذاب کی پیشین گوئی بغیرش طاقو بہ اور استففار اور خوف کے بھیٹل سکتی ہے۔'' پھراسی رسالہ (تخذ غزنویہ ۲۰ ہزائنج ۱۵ م۳۷ میں لکھتا ہے:'' وعید لیعنی عذاب کی پیشین گوئی کی نسبت خدائے تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ خواہ پیشین گوئی میں شرط ہویا نہ ہوتضر ٹی اور تو بداورخوف کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔''

حالاتکہ بیسب کذب صریح ہے اور تمام دنیا پر افتراء ہے اور اس کوخدائے تعالیٰ کی سنت کہنا مرزا قادیانی کی بے دینی اور گناخی کی روش دلیل ہے۔ کیا کوئی غلمدی کسی کتاب سے اس عقیدہ کود کھلا کرمرزا قادیانی کودروغ کوئی کی لعنت سے بچاسکتا ہے۔

قرآن مجيد پار پاركراعلان كرد بائك تستسب الله مخلف وعده رسلسه "بين خداا پناوعده (خصوصاً) اپند رسولوں سے خلاف نبيس كرتا گرمرزا قاديا ني اس قرآني اعلان كے خلاف خداكي ويده خلافي كوشفق عليه عقيده اورسنت الله كهد بائے۔

ا ا مرزا قادیانی اپنی کتاب (انجام آعم م ۳۰ نزائن ج۱ام ۳۰) میں لکھتا ہے کہ:'' خدائے تعالی نے یونس نی توطعی طور پر جالیس دن تک عذاب نازل کرنے کا وعدہ دیا تھا اور وہ قطعی وعدہ تھا۔ جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی ۔ جیسا کہ تشیر کبیرص ۱۲۴ اورامام سیوطی کی تفییر در منثور میں احادید صحیحہ کی روسے اس کی تصدیق موجود ہے۔''

پھرای (انجام آتھم ص۳۲،۳۱، نزائن ج۱۱ص۳۲،۳۱) میں ہے کہ:''جس حالت میں خدا اور رسول اور پہلی کتابوں کے شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشین گوئی میں بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہوتب بھی بوجہ نوف تاخیر ڈال دی جاتی ہے تو پھراس اجماعی عقیدہ سے محض میری عداوت کے لئے منہ چھیر تااگر بدذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔''

اس عبارت میں چھ عدد جھوٹ وافتر اہیں۔خدا پر افتر اء، رسول یعنی آنخضرت اللہ پر افتر اء، حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر افتر اء، تفسیر کمیر پر افتر اء، تفسیر در ننثور پر افتر اء، اجماعی عقیدہ کہہ کرتمام امت پر افتر اء، ہرگز ہرگز کسی کتاب میں نہیں ہے کہ قطعی وعدہ چالیس روز کا تھا۔ بلکہ برعکس اس کے (تغییر کبیر ج۲ ص ۱۸۸) میں صاف موجود ہے کہ نزول عذاب کا وعدہ مشروط تھا کہ اگرتم لوگ ایمان نہ لاؤ کے تو عذاب آئے گا اور ہرگز ہرگز کسی مسلمان کا بیعقیدہ نہیں ہے نہ ہوسکتا ہے کہ خدا کا وعدہ اور پھروہ بھی قطعی ٹل جا تا ہے۔

مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشین گوئیوں پر جب گرفت ہوئی تواس نے یہ بات بنائی کہ تھا میں ہی جھوٹانہیں ہوں۔ بلکہ اور نبیوں کی پیشین گوئیاں بھی غلط ہوچکی ہیں۔خدا کی عادت یہی ہے

کے حداس بیبا کی کی ہے کر آن ٹریف کا جھوٹا حوالہ دیتے ہوئے جی ٹرمنیس کرتا۔
ہے کوئی غلمہ کی جوقر آن ٹریف جی ہے مضمون دکھا کرا ہے تیفیر کو کذب کی روسیا ہی سے بچالے۔

۱۱ سن غلمہ یوں جی ایک برانا مور شخص مولوی عبدالکر یم تھا۔ اس کے سرطان کا پھوڑا نکل آیا۔ مرزا قادیا ٹی نے اس کے لئے بڑی دعا ئیس مانگیں اورا ہے البها م شائع کے کہ خدا نے جھے خوشخری دی ہے کہ وہ شفا پائیں سے اخبار الحکم قادیان کے پر ہے اسم راست ۵۰۹ء نفایت اکتوبر ۵۰۹ء دیکھو کہ س قدر پیشین گوئیال مولوی عبدالکر یم کے متعلق ہیں۔ ان بیل سے ایک پرچہ کی عبارت بلفظہ ہے ہے۔ '' حضرت اقدس (یعنی مرز اغلام احمد) حسب معمول تشریف ایک پرچہ کی عبارت بلفظہ ہے ہے۔ '' حضرت اقدس (یعنی مرز اغلام احمد) حسب معمول تشریف لائے اورائیک رؤیابیان کی جو بڑی ہی مبارک اور میشر ہے۔ جس کو بیس نے اس مضمون کے آخر میں درج کردیا ہے۔ فرمانوی عبدالکر یم صاحب کو دکھا کرصاف طور پر بشارت دی ہے۔ مقالیکن آج و اللہ تعالی نے خودمولوی عبدالکر یم صاحب کو دکھا کرصاف طور پر بشارت دی ہے۔ مقالیکن آج و اللہ تعالی نے خودمولوی عبدالکر یم صاحب کو دکھا کرصاف طور پر بشارت دی ہے۔ مقالیکن آج و اللہ تعالی نے خودمولوی عبدالکر یم صاحب کودکھا کرصاف طور پر بشارت دی ہے۔

مر جب مولوی عبدالکریم ای بیاری پی مرکئے تو مرزاقادیانی نے (حقیقت الوی میں مرکئے تو مرزاقادیانی نے (حقیقت الوی میں ۱۹۰۵ منزائن ج۲۲ص ۱۳۳۹ میں لکھا کہ:''اامراکتو برہ ۱۹۰۵ء کو ہمارے ایک خلص دوست مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم ای بیاری کارنکل لین سرطان سے فوت ہو گئے تھے۔ان کے لئے بھی بیٹن نے دعاء کی تھی۔ گرایک بھی الہا مان کے لئے تسلی بخش نے تھا۔''

یہاں دوجھوٹ مرزا قادیانی نے بولے۔اقل! بیر کہ مولوی عبدالکریم کے صحت کی جھوٹی پیشین گوئی کی دوم! بیر کہ مولوی عبدالکریم کی صحت کے متعلق اپناالہام شائع کر چکے تھے اور اس کوصاف طور پر بشارت کہ چکے تھے۔ مگراب کہتے ہیں کہ کوئی تنلی بخش الہام تھا ہی نہیں۔

 غلمد یوں نے اپنے پیٹمبر کی اس پیشین گوئی کو نہایت متکبرانہ انجہ میں شائع کیا اور مرزا قادیانی خود بھی حسب عادت بہت اتر ایا۔ مولوی عبدالکریم فیکور الصدر نے بھی ایک بڑا مضمون اس پر کھھا اور کھا کہ یہ مرزا قادیانی کے لئے شفاعت کبرئی کے منصب کا ثبوت ہے کہ قادیان کے تمام لوگوں کو سلم ہوں یا غیر سلم اپنے سائیہ شفاعت میں لے لیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ محرتمام دئیا جانتی ہے کہ قادیان میں طاعون پھیلا اور خوب پھیلا۔ قادیان کی کل مردم شاری اس وقت ۱۳۰۰م میں سے ۱۳۱۳م موتی طاعون سے ہوئیں۔ پہلے تو غلمد یوں نے اس واقعہ کے چھپانے کی کوشش کی ۔ محر بالآخر اقرار کرنا پڑا۔

ا اپنے کالفوں کوموت وعذاب وغیرہ کی پیشین کو کیاں کر کے ڈرانا مرزا قادیانی کی عادت شد واخل ہوگیا تھا اوراس کا سلسلہ بوجہ بے حیائی کے روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے مولوی محمد سین بٹالوی مرحوم کے متعلق ایک پیشین کوئی ای شم کی بیان فرمائی۔ اس پر مقدمہ چل گیا۔ مرزا قادیانی نے بڑی کوششیں کیس۔ گرسب بے سودر ہیں۔ آخر بڑی ذلت کے ساتھ کچبری جانا پڑااور سب سے زیادہ ذلت بی کہ عدالت نے بد فیصلہ کیا کہ مرزا قادیانی سے ایک اقرار نامہ لے لیا جائے کہ آپ سب سے زیادہ ذلت بی کہ عدالت نے بد فیصلہ کیا کہ مرزا قادیانی سے ایک اقرار نامہ لے لیا جائے کہ داخل کیا۔ اس اقرار نامہ میں صاف الفاظ میں کھا کہ اب میں کسی کے متعلق ایسی پیشین کوئی نہیں کروںگا۔ نہ بھی کسی کے متعلق ایسی پیشین کوئی نہیں کروںگا۔ نہ بھی کسی کے متعلق ایسی پیشین کوئی نہیں کروںگا۔ نہ بھی کسی کے متعلق ایسی پیشین کوئی نہیں کروںگا۔ نہ بھی کسی خدار کے گئی ہے۔ اگر مرزا قادیانی مامور می سی محمدار کے گئی ہے۔ اگر مرزا قادیانی مامور میں انہ ہوت تو بھی ایسا آفر ارنہ کرتا ہوں کسی کے کہنے سے جھوڑ نہیں سکتا۔ چاہم کی آپ بھی تھوڑ ہیں سکتا۔ چاہم کی ارڈالو۔ دیکھورسول خدائی تھا۔ جب کفار مکرتا ہوں کسی کے کہنے سے جھوڑ نہیں سکتا۔ چاہم کی آپ بھی تھوڑ نہیں سکتا۔ ورابوطالب نے بھی آ فیا تھا۔ ورس کے ساف کہ دیا کہ دیا گئی ہے۔ اگر مرزا قادیانی مامور می سی خدار کے اس خدار کی اس خدار کے تا آپ پھی تھوڑ نہیں سکتا۔ اورابوطالب نے بھی آ فیا تھر سی قار در سے میں ماہتا بر دکھ دیا جائے ترب بھی چھوڑ نہیں سکتا۔

مرزا قادیانی نے امرتسر میں عیسائیوں سے مباحثہ کے بعد ۵رجون ۱۸۹۲ء کو اپنے حریف مسڑعبداللہ آتھم کے متعلق میں پشین گوئی کی۔ (جنگ مقدس ۱۸۸۸، خزائن ۱۳ ص۱۹۳،۲۹۳) میں کھتے ہیں کہ: '' آق رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تفرع اور ابتہال سے جناب البی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کراور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیر نیصلہ کے سوا کچھ منہیں کر سکتے تو اس نے مجھے بینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں ہیں کر سکتے تو اس نے مجھے بینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفر بی عدا جوٹ کو افتیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنار ہا ہے وہ انہیں دنوں مباحثہ کی افوا سے بینی نئی دن ایک مہینہ لے کر پندرہ ماو تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو خت ذلت بہنچ کی ۔ بشرطیکہ حق کی اور اس وقت جب پیشین کوئی ظہور میں آئے گی بعض اند ھے سوجا کھے کئے جا تیں گا اور اس وقت جب پیشین کوئی ظہور میں آئے گی بعض اند ھے سوجا کھے کئے جا تیں گا ور بعض بہرے سندگیس گے۔ '

پھرمرزا قادیانی تکھتے ہیں۔'' میں جیران تھا کہ اس بحث میں کیوں جھے آنے کا اتفاق بڑا۔ معمولی بحثیں قاورلوگ بھی کرتے ہیں۔ اب بید تقیقت کھلی کہ اس نشان کے لئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر بیر پیشین گوئی جھوٹی لئلے یعنی وہ فریق جو خدائے تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہوہ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آئ کی تاریخ سے بسرائے موت ہادیہ میں نہ پڑے قومیں ہرایک سزااٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ بھے کو ذلیل کیا جاوے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رساڈال دیا جاوے۔ بھے کو چھائی دیا جاوے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ چل شانہ کی سے انہ کی سے کا مذکرہ تا ہوں کہ وہ ضرورا ہیا ہی کرے گا۔ خورکہ کی ان کی بات کے لئے تیار ہوں کہ وہ ضرورا ہیا ہی کرے گا۔ خورکہ کی ان کی باتی نہ نہلیں گی۔'' وہ کہ مقدری میں ۱۸۸ بخز ائن جا سے ۲۵ کی باتیں نہلیں گی۔'' وہ کی بات سے کے خورکن جاس ۲۹۳،۲۹۷)

یے عبارت مرزا قادیانی کی انہیں کے الفاظ ٹس ہے۔ مرزا قادیانی جانتے تھے کہ اس پیشین گوئی اور اس کے پرزور الفاظ سے آتھم ڈر جائے گا اور ڈرکر مرزا قادیانی کا مرید ہوجائے گا۔ گرافسوس ایبانہ ہوا۔ پندرہ مہینہ گزر کئے اور آتھم بدستور تھے وسالم موجودرہا، ندوہ مرا، نہاویہ بیس گرا۔

عیسائیوں نے ۲ رحمبر۱۸۹۴ء کو جب مرزا قادیانی کے پیشین گوئی کی تکذیب ہو چک۔ ہرجگہ جشن کئے بڑے بڑے اشتہارات نکا لے اور فٹرزا قادیانی کوخوب بی ذلیل کیا کہ اس ذلت کو خیال کر کے آج رو فکٹے کھڑ ہے ہوتے ہیں۔عبرت کے لئے بعض اشتہارات کی نقل حسب ذیل ہے۔ اہل لودھیانہ کی طرف سے حسب ذیل اشتہار لکلا۔

#### <u>تول صائب</u>

ہوئی جس سے ہے ذلت قادیانی

علی نتوال گشت بتصدیق خرے چند

ارے منحوں نافرجام مرزا

رسول حق باستحکام مرزا

بچھائے تو نے کیا کیا دام مرزا

سیحائی کا بیہ انجام مرزا

ہوا دت کا خوب اتمام مرزا

ہوا دت کا خوب اتمام مرزا

جو تھا شیطان کا الہام مرزا

بظاہر اس میں ہے آرام مرزا

ترا اعزاز اور اکرام مرزا

دیا تھا تھھ کو سخت الزام مرزا

دیا تھا تھھ کو سخت الزام مرزا

مدد ہے مبائل کو سے آسانی بنمائی بہ صاحب نظرے گوہر خودرا الرے او خود غرض خود کام مرزا غلامی چھوٹ کر احمد بنا تو مہدی موعود بن کر بھا بخر میں بناخر میں بناخر میں بناخر میں کا میں باخر میں کا میں وقر نے بری کا میں وقر نے کہاں ہے اب وہ تیری پیش گوئی اگر ہے کچھ بھی غیرت ڈوب مرتو بشیر اس آیا تھا کیا کم کر گیا تھا اس نے تجھ کو زعرہ درگور

ا بیاشارہ ہے سرزاکی اس پیشین گوئی کی طرف جوانہوں نے اپنے اشتہار سرقومہ (۱۸۱۷ پر یل ۱۸۸۱ء ، مجموعہ شتہار سرقومہ (۱۸۱۷ پر یل ۱۸۸۲ء ، مجموعہ شتہار اس نام اس اس کھی کر خدانے مجھے خبر دی ہے کہ ایک وجیداور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ جس کا نام عموائیل اور بشر بھی ہے۔ اس لڑک کے اوصاف سرزا قادیا ٹی نے گی سطروں میں لکھے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ صاحب حکوہ اور عظمت ودولت ہوگا۔ سیجی نفس اور دوح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیار یوں سے صاف کرے گا۔ خون و فہم ہوگا علی و بالم بھی اس سے اس کا اور دوح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیار یوں سے کناروں تک شہرت پائے گا۔ تو میں اس سے برکت پائیس گی۔ وغیرہ وغیرہ ( کرا گست ۱۸۸۵ء ، مجموعہ اشتہارات جاس اس ایک گا۔ واقعہ کی مرکب بیدا ہوگیا اور اس پر بڑی تحدی مخالفوں کو کی ۔ عکر جب وہ لڑکا سولہ ماہ کی عمر میں مرگیا اور مرزا تادیا ٹی کا کذب سب پر ظاہر ہوگیا تو ( کیم رد کبر کس کا افران کے کہا تھر پر دافتہ ماہ کہ کو عام شراک تام '' حقائی تقریر دافتہ وفات بشیر' رکھا۔ اس رسالہ میں خور فی شائع کردہ تحریرات کے خلاف بیر کی جبوٹ کی بیا کی سے مرزا قادیا ٹی نے لکھا کہ وفات بیر کر نہیں لکھا کہ وہ فرزید موجود کی لڑکا ہے۔ اس دلیری سے جموث بولنا جھیقا مرزا قادیا ٹی نے لکھا کہ میں مرکبیل کی اس مرزا قادیا ٹی نے لکھا کہ سے بیر کر نہیں لکھا کہ وہ فرزید موجود کی لڑکا ہے۔ اس دلیری سے جموث بولنا چھیقا مرزا قادیا ٹی نے لکھا کہ سے بیر بیر کی جسوف بولنا چھیقا مرزا قادیا ٹی بیل کا حصر تھا۔

یہ اس ہونی کا ہے انعام مرزا ندامید کا نہ پیتا جام مرزا سہ رو ہوگا پیش عام مرزا کہ بر جادے کیے سرسام مرزا رعایا کا نہیں یہ کام مرزا اور اک بجڑوں کا بے اندام مرزا ہوں کا بے اندام مرزا سلف کو دے رہا دشام مرزا ترے وہ ٹل گئے احلام مرزا کہلے تیرے وہ ٹل گئے احلام مرزا کہلے تیرے چھے اصام مرزا کہا

ولیکن تو نہ آیا باز پھر بھی نہ کہتا ہے اگر منہ پھاڑ کر تو کھے میں اب ترے رسا پڑے گا منزا بھی کم سے کم اتی تو ہوگ میں اور پھائی کار سرکار مسلمانوں سے تھے کو واسطہ کیا کہ اک بھائی ہے مرشد بھٹیوں کا کہا سلامیوں نے خلف پاکر تو ہو اس نگ نے مرشد بھٹیوں کا تو ہو اس نگ نے مرشد بھٹیوں کا بھی سے کہا سلامیوں نے خلف پاکر تو ہو ہاں تا تک بھی تو نے مسلمان بھر اللہ کہ چھپ کر فتح وقوضی در توبہ ہے وابو جا مسلمان در توبہ ہے وابو جا مسلمان

### الضأدنكر

غضب بھی تھے پر شکر چھٹی ستبرکی ہے کا دیانی ہی جھوٹا مرانہیں آگھم ترے حریف کو فیروز پورے لائی دلیل وخوار ندامت چھپاری تھی کہ تھا بیلودھیانہ میں مرزائیوں کی حالت تھی سوا برس کے تھے امیدوارسب مایوں کے دمیری کاذب نے مندی کھائی خوب میل میں واسود بیکا دیانی کی تذلیل کے لئے بھی نہ تھا بیکا دیانی کی تذلیل کے لئے بھی نہ تھا

نہ دیکھی تو نے نکل کر چھٹی ستبر کی

یہ گونج اٹھا امرتسر چھٹی ستبر کی

یہ ریل ہے تیرا خراجھٹی ستبر کی

ترے مریدوں پہ محشر چھٹی ستبر کی

مرید اعرج واعور چھٹی ستبر کی

یہ کہتی پھرتی تقی گھر چھٹی ستبر کی

یہ کہتی پھرتی تقی گھر گھر چھٹی ستبر کی

طلاحدہ کا وہ رہبر چھٹی ستبر کی
مابلہ کا اڑ گر چھٹی ستبر کی

ا اشارہ ہمرزا قادیانی کے اس تول کی طرف کداس نے لکھا ہے کہ خرد جال سے مراد ریل ہے۔

## عيسائيون كاايك اشتهارتهمي ملاحظه مو

سارے الہام بھول جائیں مے پھر فرشتے مبھی نہ آئیں کے لعین وبے حیاء شیطان ٹانی بڑھائے میں ہے یہ جوش جوانی بید کہہ کہہ کر تری مرجاوے نانی یہی ہے اب مصم دل میں شانی

الی مرزا کی گت بنائیں کے فاتمہ ہوگا اب نبوت کا ارے سن او رسول قادیانی نہ باز آیا تو کھی کھنے ہے اب بھی نیادے ریچھ کو جیسے قلندر نیادیں تھھ کو بھی اک ناچ ایبا

### رسول قادياني كو پھرالہام ہوا

توڑی ڈالیں کے وہ تازک کلائی آپ کی بات يدكب جيب سكي اب جميائي آپك بات اب بنتی نہیں کوئی بنائی آپ کی کون مانے ہے بھلا یہ کج ادائی آپ کی بات مجی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی كرر ما بيشك ب شيطان رجمالي آب كي اس کوکب منظور ہے اک وم جدائی آپ کی رات ون کرنا وہی ہے پیشوائی آپ کی كس بلاش ال في ويكموجان يعنساني آپ كى ديڪھوكيسي ناك ميں اب جان آئي آپ كي آ بروسب فاک میں کیسی ملائی آپ کی س لئے کرتانہیں مشکل کشائی آپ کی جوگل کوچوں میں کرتے تھے بردائی آپ کی ڈوم کنجر دھریئے کنجرے تصالی آپ کی جانے ہیں ہم بیساری پارسائی آپ کی

منجر آتھم سے مشکل ہے رہائی آپ ک آعقم اب زنده بي آكرد كيدلوآ كلمول عفود کھے کرو شرم وحیا تاویل کا اب کام کیا حجوث کو سیج اور سیج کو جھوٹ ہٹلانا صریح جھوٹ ہیں باطل ہیں دعویٰ قادیانی کے جمی ہوگیا ثابت ہسب اقوال بدے آپ کے اینے پنجہ سے نہیں شیطان تہمیں دیتا نجات تم ہواس کے اور اب وہ ہے تمہارا یار عار ہم نہ کہتے تھے کہ شیطان کا کہا مانو نہ یار ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار اور دھٹکار ہے خوب ہے جرمل اور الہام والا دہ خدا ہے کہاں اب وہ خداجس کا تہمیں الہام تھا اب بتاؤ میں کہاں وہ آپ کے بیرومرید كتي التظيم جل جك كومال سكيا آپ نے خلقت کے تھگنے کا ٹکالا ہے یڈھنگ

کام کس آئے گی بید دولت کمائی آپ کی کچھ کروخوفیہ خدا کیا حشر کو دوگے جواب سب يسبقت لے تی ہے بے دیائی آپ کی و هیف اور بے شرم بھی ہوتے ہیں عالم میں مگر كركے منه كا اگدھے پر كيول نبيں ہوتے سوار فیصلہ کی شرط ہے مانی منائی آپ کی كرى ڈالے گا جامت اب تو ناكى آپ كى داڑھی سر او، مونچھ کا بچنا بڑا دشوار ہے اب بھی تائب ہوائ میں بھلائی آپ کی آپ کے دعوؤں کو باطل کر دیاحق نے تمام اب بھی فرصت ہے اگر کچھ عاقبت کی فکر ہے ہاتھ كب آئے گى بيم بلت كنواكى آپ كى راہ حق اور زندگی سے ہے اثرائی آپ کی سخت گمراہ ہونہیں شمجھے مسیح کی شان کو ہوگئی اب بھی مسیح سے گرصفائی آپ کی خاتمه بالخير ہوگا اور ہوگے سرخرو بس ہوچکی نماز مصلی اٹھایئے اب دام کر اور کسی جابجھائے مرزا قادیانی نے خود بھی اپنی تحریرات میں لکھاہے کہ پیشین گوئی کی معیاد ختم ہونے پر مخالفوں نے بہت خوثی کی اور مرزا قادیانی کی تذلیل وتو بین میں کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ چنانچہ (سراج منیرس ٤، فزائن ج ١١ص٥٠) مين لکھتے ہيں۔ "انبول نے بشاورے لے كر الله آ باداور بمبنى اورکلکتهاوردور دور کےشہروں تک نہایت شوخی سے نا چناشروع کیااور دین اسلام پر چھٹھے کئے اور پی سب مولوی یہودی صفت اورا خباروں والےان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ ملائے ہوئے تھے'' اب بیتماشا بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جب اس طرح تھلم کھلا مرزا قادیانی کا جھوٹ ظاہر ہوااورا بیے زوروشور کی پیش کوئی ان کی غلط ہوگئی تو انہوں نے کس طرح اپنے جال میں تھینے ہوئے لوگوں کو سمجھایا۔ مرزا قادیانی نے اس موقع پر کئی رنگ بدلے اور پے در پے کئی مختلف تاویلیں کیں جن کوہم ہدبیناظرین کرتے ہیں۔ تېلى تاوىل

'' بیہے کہ جوفریق جھوٹا ہووہ پندرہ ماہ کے اندر بسز ائے موت ہاو بید بیں گرایا جائے گا۔ اس سے مراد صرف آتھ تھ نہ تھا بلکہ تمام وہ عیسائی جواس مباحثہ میں اس کے معاون تھے۔''

'(انوارالاسلام سام بخوائن جه سهر المعلم سهر المعلم ا

عبدالله آتهم الى ان قال فاذا بشرنى ربى بعد دعوتى بموته الى خمسة عشرا شهر "نيز (ترياق القلوب من المجزائن ١٥٥ م الم المجتنبين المسلم على المرتبين المسلم على المرتبين كالمرتبين ك

دوسراجواب سیست بیکهاچهاصرف آنهم مراد ندها تو اور بھی پریشانی مرزا کولات ہوگئی۔ آنهم کےعلاوہ تمام ان عیسائیوں کا جوشریک بحث سے پندرہ ماہ کے اندرمر کر ہاویہ میں گرتا ٹابت کرنا پڑے گا۔

دوسری تاویل

میرکہ آتھ نے حق کی طرف رجوع کرلیا۔ اس کئے نہیں مرا اور حق کی طرف رجوع نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس پیشین گوئی ہے ڈرگیا تھا۔

جواب اس اس کا یہ ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے کہ ڈر مبائے۔ بلکہ مرزا قادیانی کی الہا می عبارت کا سیاق وسباق صاف بتلا رہا ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آتھ میسائیت کورک کر کے مرزائی ہوجاوے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ ''جوش کے پر ہے اور سے خدا کو ہا تیا ہے۔''اس سے صاف ظاہر ہے کہ جومراد کے کی الہا می کے اس کے طرف رجوع مراد ہے کہ

مرزا قادیانی نے اس بات کے جوت کے لئے کہ آتھ ڈرگیا تھا۔ اپنا پورا زورختم کردیا۔ بڑے بڑے اشتہار دیئے۔ آتھ کو لکھا کہ تم قتم کھا جاؤ کہ ڈر نے بیس ۔ توایک ہزار بلکہ دو ہزار بلکہ تین ہزار بلکہ چار ہزار انعام دوں گا۔ آتھ نے بجواب اس کے لکھا کہ قتم کھانا میر ب فدیب میں منع ہے اور انجیل کا حوالہ دیا۔ مرزا قادیانی نے بجواب اس کے لکھا کہ عیسائیوں کے پیشواؤں نے عدالت میں تشمیں کھائی ہیں۔ آتھ نے لکھا کہ جھے بھی عدالت میں طلب کر او عدالت کے جرے میں بھی قتم کھالوں گا۔

ایک موقع پر مرزاقادیانی نے بدھواس ہوکر میسی لکھ دیا کہ آگھم نے عین جلد مباحثہ میں حق کی کھودیا کہ آگھم نے عین جلد مباحثہ میں حق کی طرف رجوع کرلیا تھا۔اس وجہ سے پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ رحمق نور سہ ہزائن جوائن ہوں کہ اس (آگھم) نے عین جلسہ میں متر معزز آ دمیوں کے روبرہ آگھم تعظم سے اللہ کھنے جیں۔ ''اس (آگھم) نے عین جلسہ میں متر معزز آ دمیوں کے روبرہ آگھم کے اس نے تعظم سے اللہ کھنے کے رجوع کیا اور پیشین گوئی کی بناء یہی تھی کہ اس نے

آ تخضرت الله كودجال كيا تفاء"

مرزا قادیانی کی حالت پرانسوں ہے۔اگریہ بات کی ہے کہ اس نے عین جلسے میں رجوع کرلیا تھا تو آپ نے جلسہ کے اختیام کے بعد پیشین گوئی کیوں کی ،عجب خبط ہے، ۔۔۔ جس کاسر نہ پیر۔ تئیسر کی تاویل

مرزا قادیانی نے سب سے لطیف میری کے عبداللہ آتھم چونکہ میری پیشین گوئی ہے ڈر کیا اور بہت گھیرایا۔ اس گھیراہٹ نے اس کی زندگی تلخ کروی۔ بہی مصیبت اور تنی ہاویہ ہے۔ جس میں وہ گرا۔ لہذا پیشین گوئی پوری ہوگئی۔ باتی رہی موت کی پیشین گوئی تو وہ اصل الہای عبارت میں نہیں ہے۔ مطلب میر کہوہ میں نے اپنی طرف سے بغیر الہام کردی تھی۔ اصل الفاظ مرزا قادیانی کے بید ہیں۔ (انوارالاسلام می ہزائن جو مس) میں تصحت ہیں۔ ''ہاویہ میں گرائے جاتا جواصل الفاظ الہام ہیں وہ عبداللہ آتھ تھی نے اپنی ہاتھ سے پورے کئے اور جن مصائب میں اس نے اپنی مال کے اپنی موجود بھی نہیں۔ بیشک میں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں۔ بیشک میں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں۔ بیشک میں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں۔ بیشک میں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں۔ بیشک میں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں۔ بیشک میں موجود بھی نہیں موجود بھی نہ نہیں موجود بھی نہیں موجود بھی نہیں موجود بھی نہ موجود بھی نہ ہو

ناظرین کرام! ذراانصاف ہے دیکھیں بھی تو مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آتھم نے حق حق کی طرف رجوع کیا۔اس لئے وہ ہاویہ میں گرنے سے فی کیا اور بھی فرماتے ہیں کہ وہ ہاویہ میں گرا، یہ بدحوای نہیں ہے تو کیا ہے؟

مرزا قادیانی کا یہ کھنا سزائے موت کا ذکر البامی عبارت بی نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے۔ البامی عبارت بی نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے۔ البامی عبارت بی ہوآ پ کی پیشین گوئی بیں صاف صاف ہے اور آ پ نے تشم کھا کر لکھا ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ بی آج کی تاریخ ہے بسزائے موت ہا دید بی نہ پڑے تو بی ہرایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھرکو کھائی دیا جائے۔ ہرایک با کھی کے لئے تیار ہوں۔ اللہ جلافانہ کی تم کھا کر گہتا ہوں کہ وہ ضرورایا ہی کرے گا ضرور کرے گا۔

چوقی بات جونهایت عجیب وغریب ب سے کہ جب آتھم میعاد پیٹین کوئی ختم

ہونے کے ٹی سال بعد یعنی ۲۷رجولائی ۱۸۹۱ء کومر گیاتو مرزا قادیانی بہت خوش ہوئے اور فرماتے
ہیں۔ میری پیشین گوئی پوری ہوگئ اور (حقیقت الوی ۱۸۵۰ نزائن ۲۲۳ س۱۹۳) میں ہے۔''اگر کی
گنبت یہ پیشین گوئی ہو کہ وہ چدرہ مہینہ تک مجذوم ہوجائے گا۔ پس اگر وہ بجائے پندرہ مہینے کے
ہیسویں مہینہ میں مجذوم ہوجائے اور ناک اور تمام اعضاء گرجائیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ یہ کہے کہ
پیشین کوئی پوری نہیں ہوئی فلس واقعہ پرنظر چاہئے ۔''الل!نصاف دیکھیں کے مرزا قادیانی کیا لکھ
رہے ہیں کہی محترفی ہوت کی پیشین کوئی الہام میں تھی ہی نہیں۔ بھی فرماتے ہیں کہ اس
مدت کے بعد بھی وہ مرکبا توسوت کی پیشین کوئی الہام میں تھی ہی نہیں۔ بھی فرماتے ہیں کہ اس

اس سے بھی زیادہ لطیف بات جوابیا ندار کو چرت میں ڈال دے یہ ہے کہ مرزا قادیا نی
(کشتی نوح سر ۲، بڑائن ج ۱۹ سر ۲) میں لکھتے ہیں کہ '' پیشین گوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے
جو شخص اپنے عقیدہ کی روسے جھوٹا ہے وہ پہلے مرسے گا۔ سودہ آتھ مجھ سے پہلے مرسیا۔'' ناظرین
پیشین گوئی کے الفاظ او پرنقل ہو می ہے۔ پھر دوبارہ دیکھ لیں اس میں پہلے چھے کا ذکر نہیں پندرہ مہینہ
کی موت قید ہے۔ جھوٹ بولے تو اتنا تو نہ بولے۔'' لاحول و لا قوۃ الا باللہ!

10 ...... متکوحہ آ شانی کی جموثی پیشین گوئی جوایک بڑے معرکہ کی پیشین گوئی تھی اور مرزا قادیانی کے جھوٹے اور بدسے بدتر ہونے کے لئے تطعی شہادت ہے۔ متکوحہ آ سانی کا قصد بہت دلچسپ ہے۔ گریہاں پوری تفصیل سے نہیں لکھا جا سکتا۔ مختر بیہ ہے کہ مساۃ محمدی بیگم دختر مرزا احمد بیگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی قربی رشتہ دارتھی۔ مرزا کواس کے ساتھ عشق ومحبت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ بیسودا جس سر میں ساتا ہے۔ اس کی جو حالت ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ سید ھے سادے طریقہ سے نکاح کی درخواست کی جاتی تو منظوری کی امید نہیں۔ کون اپنی نوجوان سید ھے سادے طریقہ سے نکاح کی درخواست کی جاتی تو منظوری کی امید نہیں۔ کون اپنی نوجوان کی کا نکاح ایک ایسے بوڑھے کے ساتھ کرویتا جس کے بی بی بی بچ بھی ہوں اور اس کے ساتھ می کذاب ود جال بھی ہو۔

الہذا مرزا قادیانی نے ایک و تی تعنیف کی کہ خدانے جھے خبر دی ہے کہ جھری بیگم تیرے عقد بیل آئے گی ادراس کا نکاح آسان پر تیرے ساتھ پڑھ دیا گیا۔ اب تو دنیا میں اس نکاح کی سلسلہ جنبانی کر۔ اگراؤ کی کا باپ اس نکاح پر آمادہ ہو گیا تو بڑی خبر دبر کت اوراس کے باپ دونوں کے لئے ہوگی۔ درنہ دونوں کا انجام برا ہوگا۔ جس مخض کے ساتھ دہ بیابی جائے گی دہ مخض نکاح کے دن ہے ڈھائی سال تک اوراؤ کی کا باپ تین سال تک مرجائے گا۔

اپنیاس وی کومرزا قادیانی نے حسب عادت بردے بردے اشتہارات میں شائع کیااور
اس پیشین گوئی کواپئی صدافت کا معیار قرار دیا اور اعلان دیا کہ اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ تو
بیشین گوئی کواپئی صدافت کا معیار قرار دیا اور اعلان دیا کہ اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ تو
ان اشتہارات کے بعد مخفی کوششیں بھی مرز قادیانی نے بہت کیں۔ مما قذکورہ کے
باپ احمد بیگ کے بہن کی لڑکی عزت بی بی مرز اقادیانی کے لڑکے نفل احمد کے لکاح میں تھی
مرز اقادیانی نے اپنے لڑکے سے بھی خطاکھوائے اورخود بھی لیھے۔ ایک خط میں مرز اقادیانی نے
کھا کہ جمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ نہ ہوا تو میں قسم کھا تا ہوں کہ عزت بی بی کواپ لڑکے سے
طلاق دلوادوں گا خوشیکہ تد بیراورکوشش میں مرز اقادیانی نے کی نہیں کی۔ مرقسمت سیدھی نہیں۔
احمد بیگ نے فوراً اس کا نکاح مرز اسلطان محمد سے کردیا۔ مرز اغلام احمد نے بہت پھی تیج و تاب
کھایا۔ مرہوسکتا تھا پیشین گوئی بڑی دھوم سے جھوٹی ہوگئی۔

جب محمدی بیگم کا نکاح دوسر مے تخص سے ہوگیا تو مرزا قادیائی نے بڑی صفائی سے کہہ دیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ باکرہ ہونے کی حالت میں میرے عقد میں آئے گی۔ وہ ضرور بوہ ہوئی اور ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ جلدی کیوں کرتے ہو۔ اگر بیزنکاح نہ ہوتو میں جھوٹا۔ جھوٹے مدعی نبوت کو خداای طرح ذلیل کرتا ہے۔ مرزا قادیائی مرگیااور محمدی بیگم سے اس کا نکاح نہ ہوا اور محمدی بیگم مے اس کا نکاح نہ ہوا اور محمدی بیگم مے اس کا نکاح میں ہوا اور محمدی بیگم مے اس کا نکاح میں ہوا موجود ہے۔ (نوٹ: محمدی بیگم المرنوم ہر الا ۱۹۲۹ء کولا ہور میں وفات یا کئیں۔ مرتب)

اب اس قصد کے متعلق فیند مختصر ضروری عبار تیس مرزائی قال کی جاتی ہیں۔ مرزا قادیا نی اسپنے اشتہار مرقومہ (جموعہ اشتہارات جامل ۱۵۸مور ند ارجولائی ۱۸۸۸ء) میں لکھتا ہے۔ ''اس خدائے قادر وکیم مطلق نے جھ سے فرمایا کہ اس محض ( بعنی مرزاا تھ بیک ) کی دفتر کلال کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہدوے کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای شرط سے کیا جائے گا اور بینکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور تم ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصد یا وی عی درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انجاف کیا تو اس از کی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کسی دوسری مختص سے بیا ہی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی لے سال تک

لے الیی زبردست پیشین گوئی کا (جربی میں الی قریب کی مدت معین کر کے اس طرح سمی کی موت اوراس کی اولا دِ کی بر باوی وتباہی اس طرح صاف صاف بیان کی گئی ہو) پورا نہ ہوتا محض قدرت خداد ندی ہے۔

اور ایبا ہی والداس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی ادر درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے گئی کراہت اور غم کے امریکی آئیں گے۔''

پڑے کا اور درمیالی زمانہ یس بی اس دھر کے لئے کی کراہت اور م کے امریس آئیں گے۔''
پڑے کی اور درمیالی زمانہ یس بیٹیاں دھر کے لئے کی کراہت اور م کے اس کے کستظر رہنے اور پہلے ہی ہے اپنی لے کہ ہمارے تاوان مخالف اس پیشین گوئی کے انجام کے منتظر رہنے اور پہلے ہی ہے اپنی لے بدگوہری طاہر نہ کرتے۔ بھلاجس وخت یہ باتیں یوری ہوجا کیں گی تواس دن یہ امتی مخالف جیتے ہی رہیں گی دور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی مکوار سے کلڑے مکڑے نہیں ہوجا کیں رہیں گے۔ان ہوجا کی اس دون کی مگرے کہ کی اور نہایت صفائی سے تاک کث ہوجا کیں اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے مخوس چہرول کو بندروں اور سور دک کی طرح کر دیں گے۔'' جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے مخوس چہرول کو بندروں اور سور دک کی طرح کر دیں گے۔'' گی تواس نے الحکم موردہ ۲۰۰۰ رجون میں حسب ذیل جواب دیا۔' وی الہی میں یہ نہیں تھا کہ دوسری گئی تواس نے الحکم موردہ ۲۰۰۰ رجون میں حسب ذیل جواب دیا۔' وی الہی میں یہ نہیں تھا کہ دوسری چگھ یہ بیائی نہیں جائے گی۔''

پھر مرزا قادیانی نے (شہادۃ القرآن ص ۸۱، فزائن ۲۰ ص ۳۷) میں یہ می تقریح کر دی کہ یہ پیشین گوئی دراصل چھ پیشین گوئیوں پر شامل ہے۔عبارت اس کی بلفظ میہ ہے۔''ان میں وہ پیشین گوئی جومسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔

ا..... مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندرفوت ہو۔

کھراس کا دا ما داڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

۳..... گھرىيەكەمرزااجمە بىگ تاروزشادى دفتر كلال نوت نەبوپ

٣ ..... پر يه كه وه وختر بهي تأكاح اور تاايام بيوه بون اور نكاح ثاني فوت نه بو

۵..... کھرید کہ عا جز بھی ان تمام واقعات ہے پورے نہ ہوئے تک فوت نہ ہو۔

٢ ..... كال عاجزت تكال موجائے-"

کھر مرزا قادیانی (انجام تھم ص ۳ بزنائ جااص ۳) لکھتا ہے۔'' بیں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی داماداحمد بیک کی تفقہ گرمبرم ہے۔( یعنی کسی شرط کے ساتھ مشر و طنہیں) اس کی

لے یہاں سے اخیر عبارت تک سب الفاظ دیکھتے جاؤ مرزا قادیانی کی شرافت وتہذیب

انظار کر واورا گریس جھوٹا ہوں تو پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔' پھر (انجام آتھم ۲۵۰ نزائن جااص ۵۵) میں لکھتا ہے۔''یا ذر کھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسر سے جز (لیعن دا ماداحمہ بیک کی موت) پوری شہوئی تو میں ہرا یک بدسے بدتر تھہروں گا۔احمقو! بیانسان کا افتر انہیں نہ بیکسی ضبیث مفتری کا کار دہار ہے۔ یقیناً سمجھو کہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی با تیں نہیں ظلیس۔''

لیکن جب مقررہ میعادگذرگی اور محمدی پیگم کا شوہر ندمرانہ کوئی بلا محمدی پیگم پر آئی تو کس دلیری کے ساتھ (حقیقت الوی ص ۱۹۵ ، نزائن ج۲۲ ص ۱۹۵ ) بیل لکھتا ہے۔''احمد بیگ کے مرنے سے برنا خوف اس کے اقارب پر غالب آگیا۔ یہال تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف بحز ونیاز کے خط بھی لکھے کہ دعاء کرو۔ بس خدانے ان کے اس خوف اور اس قدر بجز ونیاز کی وجہ سے پیشین گوئی کے وقوع میں تا خیر ڈال دی۔''

اور (ترحقیقت الوی ۱۳۲۰، فرائن ۲۲۳ س۵۰) ش اکستا ہے۔ 'نیام کر الہام ش بید بھی تھا کہ اس فورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بیدوست ہے۔ گرجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لئے جوآسان پر پڑھا گیا۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جواسی وقت شائع کی گئی اوروہ بیک 'ایتھا المداٰۃ تدویسی تدویسی فان البلاء علی عقب ''پس جب ان لوگوں نے شرط کو پوراکردیا تو نکاح کنے ہوگیایا تا خیر میں پڑگیا۔''

۲۱ ..... مرزاغلام احمد قادیانی قسمیه اقراردل سے کئی دفعہ کافر، کاؤب، ملعون، خائن، بے ایمان، دجال ثابت ہو چکا ہے ادرسب الفاظ خود مرزا قادیانی کے ہیں۔ جواس نے اسے اور چیال کئے ہیں۔ یہال بطور نمونہ کے ایک واقعد درج ذیل کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی (ضیمہ انجام آعم میں بہ خزائن جاام ۳۱۳) میں لکھتا ہے: '' لی اگر ان سات سال میں میری طرف سے خدائے تعالی کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ بہوں اور جیسا کہ سے کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے۔ یہ موت جھوٹے دینوں پر میری ذریعہ سے ظہور میں نہ آ دے۔ یعنی خدائے تعالی میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کر سے میری ذریعہ سے ظہور میں نہ آ دے۔ یعنی خدائے تعالی میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کر سے جس سے اسلام کا پول بالا ہواور جس سے ہرا کی طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا کا در بائے کہتا ہوں کہ میں اپنے تیسی کا ذہب خیال کروں گا۔'

کیا کوئی غلمدی ہے کہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی بیے پیشین گوئی پوری ہوئی اورا دیان باطلہ پرموت طاری ہوگئ۔ ہر طمرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوگئے۔عیسائیت کا باطل معبود فٹا ہوگیا اور دنیا اور رنگ پرآگئ۔اگریہ باتیں پوری نہیں ہوئیں تو مرزا قادیانی اپنے قسمیہ اقرار سے جھوٹا ہوایانہیں۔

یہاں تک سولہ جموف مرزا قادیانی کے ہم نے بیان کئے۔لیکن انساف سے دیکھا جائے تو ہر جموث کے اندرکئی کئی جموث شامل ہیں۔ بھلا اتنا بڑا جموٹا کذاب شرعاع فاکسی طرح بھی اچھا آدمی کہا جاسکتا ہے۔ نبی ورسول ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ مرزا کا حضرات انبیا علیہم السلام کی تو بین کرنا گالی دینا

ہر شخص جانتا ہے کہ کسی اونی سے ادنی مسلمان کی تو بین کرنا اس کو گالی وینا سخت معصیت ہواراس کا مرتلب ہرگز اچھی نظر سے دیکھنے کے لائق نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ حضرات انبیاء کیم اسلام کی تو بین کرنا ان کو گالی دینا جو قطعاً کفر ہے اور اس کفر کا مرتکب کسی مہذب انسان کی نظر میں انسان بھی نہیں قرار پاسکتا۔

قرآن مجید نے بار بار بڑے اہتمام سے انبیاء علیم السلام کی عظمت وجلالت کا عقیدہ تعلیم کیا ہے اورمسلمانوں کوسب پرائیان لانے اورسب کو یکساں واجب انتعظیم سجھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ؟

مرزاغلام احمد قادیانی کے متعلق جس طرح اس کے دروغ کوئیوں سے قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ ای طرح یہ چیز بھی فیصلہ کردیتی ہے۔ کیونکہ اس نے نہایت کمینہ پن سے بازاری الفاظ میں ا نبیاء علیهم السلام کو گالیاں دی ہیں اور ان کی تو ہین کی ہے۔ نمونہ کے طور پر چند کلمات اس کے حسب ذیل ہیں۔ حسب ذیل ہیں۔

ا ..... (ضميمانجام آنهم ص ٥ عاشيه نزائن جااص ٢٨٩) مين حضرت عيسى عليه السلام

كى نبىت ككھتا ہے۔ " يې كى يادر ہے كەآپ كوكى قدر جھوٹ بولنے كى بھى عادت تقى۔ "

٢ .....٢ " العيما أيول في بهت معجزات آپ ك لكه بين مرحق بات يه

كدآب سےكوئى معجر فريس بوا-" (ضيرانجام آئقم م ٢ بزائن جااس ٢٩٠)

س..... «ممکن ہے کہا پی معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کوروغیرہ کواچھا کیا ہویا

مسى اور بيارى كاعلاج كيا ہو۔'' (ضيمه انجام آنتم ص ٤،نزائن ج١١ص ٢٩١)

قرآن مجید میں حضرت عیسی علیہ السلام کے مجزات ندکور ہیں۔ اندھوں کو اچھا کردیے کا تذکرہ بھی گی آیوں میں ہے۔ اس کے بعد بیکہنا کرتن بات سے ہے کہ آپ سے کوئی مجزونہیں موااور بیک معمولی تدبیر سے کسی (اندھے کوئیس)شب کورکواچھا کیا ہوگا۔ اوّل درجہ کی بے ایمانی

جوہ دوری میں اور میں ایک میں میں ہوئے ہیں۔ اور دوری میں ہوئا۔ اول درجہ کے بیان میں اور میں ہوسکا۔ بلکہ یوں ہونا مہیں تو کیا ہے۔ عیسائیوں کے الزام دینے کے لئے میعنوان بیان مرگز نہیں ہوسکا۔ بلکہ یوں ہونا

چاہے تھا کہ بائبل کے دیکھنے سے ایسامعلوم ہوتا ہے۔موجودہ عنوان کوالزای کہناانصاف کا خون کرنا ہے۔خودمرزا قادیانی بھی اپنے ان کفریات کوالزامی نہیں قرار دیتا۔

میں سوا مکر و فریب کے کچھیں تھا۔'' میں سوا مکر و فریب کے کچھیں تھا۔''

۵.....۵ نیز ای صفی میں ہے۔''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید ریبھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید ای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ور نہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کنجری (کسی) کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پراپنے ناپاک ہاتھ لگادے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے ہالوں کو اس کے ہیروں پر ملے۔ سمجھنے والے مجھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔''

۲ ..... مرزا قاویانی کی کتاب (معیار المذاہب ص ۲۰ فزائن ج و ۱۵ میں کے۔ ہے۔ یسوع کے داوا صاحب داؤو نے تو سارے برے کام کئے۔ ایک بیگناہ کوشہوت رانی کے لئے فریب سے قتل کرایا اور دلالہ عورت بھیج کراس کی جور دکومنگوایا اور اس کوشراب پلائی اور اس سے زنا کیا اور بہت سامال زنا کاری میں ضائع کیا۔

ف ..... جب ملمانوں نے مرزا پر شخت سرزنش کی تو کہنے لگا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پچھ نہیں کہا۔ میں نے تو یسوع کو کہا ہے۔ (ضمیر انجام آھم ص ۶، نزائن جا اص ۲۹۳) پر لکھتا ہے۔ '' مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدائے تعالیٰ نے یسوع کی قرآن شریف میں پچھے خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا اور پا دری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔''

گرافسوس کے مرزا قادیانی پروہی مثل صادق آگئی کے دروغ گورا صافظ نباشد کیونکہ خود ہی اپنی تصانیف میں لکھ چکے ہیں کہ بیسوع اورعیسیٰ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں۔( توشیح الرام صسم بزائن جسم ۵۲)''دوسرے سے بن مریم جن کوئیسیٰ اور بیسوع بھی کہتے ہیں۔''

مسس (توشیح الرام ص ۱ ، نزائن جسم ۲۵۳) میں لکھتا ہے۔ ' کی تیجب کی جگہ نہیں کہ خدائے تعالی نے حضرت کی کو جگہ نہیں کہ خدائے تعالی نے حضرت کی کو عقلی طور سے ایسے طریق پراطلاع دی ہو۔ جوالیک مٹی کا تھلوتا کسی کل کے دیائے کسی بھونگ مارنے سے کسی طور پر ایسا پر واز کرتا ہوجیسا پر ندہ پر واز کرتا ہے یا اگر پر واز نہیں تو بیروں سے جلتا ہو۔ کیونکہ حضرت سے بن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مرت تک نجاری کا کام جھی کرتے رہے ہیں اور ظاہرے کہ بڑھٹی کا کام در حقیقت ایسا کام

ہے۔جس میں کلون کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کے صنعتوں کے ایجاد کرتے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔ 'اس عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزے کے ساتھ جو مخراین کیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے بے باپ ہونے کا بھی انکار ہے۔جو صریح تکذیب قرآن مجید کے ہے۔

9 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (ازالہ اوہام ۲۰۰۳، فزائن جس ۲۵۵) میں لکھتا ہے۔'' کچھ تبجب نہیں کرنا علی اس کے حصرت کے خالفین کو یہ تفلی مجزہ و دکھایا ہواور عیا ہے کہ دھنرت سے کے داداسلیمان کی طرح اس وقت کے خالفین کو یہ تفلی مجزہ و دکھایا ہواور ایس مجرد و دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں۔ کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی و یکھا جاتا ہے کہ اکثر صفاع الیں چڑیاں بنالیتے ہیں کہ وہ بوتی بھی ہیں اور م بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ کل کے ذرایعہ سے بعض چڑیاں پرواز بھی کرتی ہیں۔''

ازالداوہام میں ۳۰۰۰ میں جے۔"ماسوا اس کے بیہ بھی قرین قیاس ہے۔"ماسوا اس کے بیہ بھی قرین قیاس ہے کہا ہے۔ ایسے اعلان طریق عمل الترب یعنی سمریزی طریق سے بطور لہو ولعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ کیونکہ عمل الترب میں جس کوزمانہ حال میں سمریزم کہتے ہیں۔ ایسے ایسے بھا تبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مشل کرنے والے اپنی روح کی گری دوسری چیزوں پر ڈال کران چیزوں کوزندہ کے مانند کردکھاتے ہیں۔انسان کی روح میں چھا یک خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گری ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہی ڈال سکتے ہیں تب جماد سے بعض حرکات صادر ہوتے ہیں۔"

اا ..... (ازالداد ہام ۴۰۰ ہزائن جس ۲۵۸) میں ہے۔ ''اب بیہ بات قطعی اور بھٹی طور پر ٹابت ہو چکی ہے کہ حضرت سے بن مریم باذن الہی البیع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے۔ گوالدیع کے درجہ کا ملہ ہے کم رہے ہوئے تھے۔ کیونکہ البیع کی لاش نے بھی وہ معجزہ و دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے ہے ایک مردہ زندہ ہو گیا گر چوروں کی لاشیں سے کے جسم محجزہ و دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے لگنے ہے ایک مردہ زندہ ہو گیا گر چوروں کی لاشیں سے کے جسم کے لگنے سے ہرگر زندہ نہ ہو گئی ہے ایک مردہ و جو جو جو جو جو جو جو کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ بہر حال سے کی بیتر بی کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تقیس سے گریا در کھنا چاہئے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں۔ جبیبا عام الناس خیال کرتے ہیں۔ اگر بیا ہز اس عمل کو کمروہ اور قابل نفرت نہ بچھتا تو خدائے تعالیٰ کے فضل وتو فیق سے امید تو می رکھتا تھا کہ ان اعجو بہنمائیوں میں حضرت ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔ ''

ا الله و ازاله او بالم م ٥ من وائن ج سم ٢٥٨) يس ير "واضح موكذا سعمل

جسمانی میں ایک نہایت بڑا خاصہ یہ ہے کہ جو تخص اپنے تئیں اس مشغولی میں اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے ہے۔ وہ اپنی ان روحانی طاقتوں کو خرچ کرتا ہے۔ وہ اپنی ان روحانی تا ثیروں میں جوروح پراٹر ڈال کرروحانی بیاریوں کودور کرتی ہیں۔ بہت ضعیف اور تکما ہوجا تا ہے اور امر تنویر باطن اور تزکی نفوس کا جواصل مقصد ہے۔ اس کے ہاتھ سے بہت کم اثر پذیر ہوتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ گوحضرت سے جسمانی بیماریوں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے ہیں۔ مگر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پردلوں میں قائم رکھنے کے بارہ میں ان کی کارروائیوں کا

نمبراییا کم درجه کار ہاکہ قریب قریب ناکام کے رہے۔'

سا ..... (ازالداد ہام ۱۳۰،۱۳۱ بخزائن جام ۱۵۰ میں ہے۔''ہم اس کے جواب میں خدائے تعالیٰ کی تم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی صدیث بنیا ذمیس - بلکہ قرآن اور وہ وحی جو میرے پرنازل ہوئی ہاں تائید کے طور پرہم حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن

۔ شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح محنک دیتے ہیں۔''

ف ..... کیسی صرح تو بین آنخضرت الله کی ہے کہ آپ کی حدیثوں کو جب کہ وہ مرزا کی وحی کے خلاف ہوں۔ردی کی طرح بھینئنے کو کہدرہا ہے۔اس تو بین کو یا درکھنا چاہئے۔اس

ے آگے کام لینا ہے۔ ۱۳ سیرمعراج اس جم ۱۳۵۰ فرزائن جس ۲۷۳ میں ہے۔ "سیرمعراج اس جم

کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ جس کو درحقیقت بیداری کہنا علیہے۔'' پھر چندسطروں کے بعد لکھتا ہے۔''اس قتم کے کشفوں میں خود مؤلف (لینی مرزا)

صاحب تجربہہے۔"

ف ...... غلمد یوں کے زدیک معراج ایک تنم کا کشف تھا۔ فی الواقع نہ جانا تھانہ آنا۔ اہل انصاف کے زدیک بیصاف اٹکار معراج کا ہے۔ مرزا قادیا فی نے اپنے کوصاحب تجربہ

ا نا این انصاف کے فرویک میں مات افاد سران کا ہے۔ کردہ کا کھرکر بیدو فوئی بھی کیا ہے کہ اس کو بار ہامعراج ہو چک ہے۔

عبارت أركورہ میں سب سے بڑا كفر اور سب سے بروى توبين به بھى ہے كه سيدالانبيا علق كي كرم لطيف والطف كواس بدرين نے كثيف كهدكرا بنانا مدا عمال كثيف كيا ہے۔ ١٥ ..... نيز (ازالہ اوہام ص٣ عاشيہ، نزائن ٣٥ ص٣٣) ميں ہے۔ "اگر آ مخضرت الله پراین مریم اور دجال کی حقیقت کا لمه بعجدنه موجود بونے کی نموند کے موبمو منکشف ند بوری اور ند دجال کے ستر باع کے گدھے کی کیفیت کھلی بوئی بوادر ندیا جوج ماجوج کے عمیق تد تک وجی اللی نے اطلاع دی بواور ندولیة الارض کی ماہیت کمائی ظاہر فر مائی گئی اور صرف امثلہ قریب اور صور متشا کلہ کے طرز بیان میں جہال تک غیب محض کی تغیبم بذر بعدائسانی قوئی کے مکن ہے۔ اجمالی طور پر سجھایا گیا بوتو کچھ جب کی بات نہیں ہے۔ '

ف ...... مرزا قادیانی نے جب ارشاد کیا کہ دجال سے مراد پادری ، یا جوج ما جوج سے اگریز ، خردجال سے مرادریل گاڑی ہے توان پراعتراض ہوا میمراد آپ کی ازروئ احادیث غلط ہوئی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی فرمارہ ہیں۔ ان چیز دل کی پوری حقیقت آ تخضر تعلق کے زان چیز دل کو جیسا غلط سمجھا تخضر تعلق خیان میں موئی۔ مطلب سی کہ آتخضر تعلق نے ان چیز دل کو جیسا غلط سمجھا تھا دیسائی غلط بیان کردیا۔ لہذا میرے بیان سے ان کی حدیثوں کا تطابق نہیں ہوسکا۔

۱۶ ..... (اعجازاحری ص۳۳، فزائن جواص۱۳۳) میں لکھتا ہے۔'' کوئی نی نہیں جس نے بھی نہ بھی اینے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو۔''

۸۱..... (اعبازاحمدی ۱۳۵ ، خزائن ج۱۹ ص ۱۲۱) میں ہے۔ '' جیسا کہ ابو ہربر ہ جو عجی تھا اور روایت اچھانییں رکھتا تھا۔''

۱۹ ..... (ازاله ۲۹۵، فزائن جسم ۲۲۲) مل ہے۔ ''حق بات سے کہ ابن معولی انسان تھا۔''

۰۱۰۰۰۰۰۰۰ (۱۶۱ احمدی ۵۲۰ فزائن ۱۹۴۳) میں بیر بی اشعار مع ترجمه حضرات حسنین کی نسبت میں۔

اقدول ندم والله ربى سيظهر مي كمتا مول كه بال ميراخداع تقريب ظامركر در ما وقى الواعلى الحسنين فضّل نفستُه اورانهول نے کہا کہ ال فخص نے امام حسين سے اسے تیس اچھا سمجھا فسانسی اؤید کل آن وانسسس کینکر بھے ہردت خداک تائید در مدل دی ہے الی هذه الایام تبکون فانظروا اب تک تم روتے ہو، پس سوچ لو (اعازائری می ۱۹ ہزائن ۱۹۳۵ سا۱۸) وعندی شهادات من الله فانظروا اور میرے پاس خداکی گواہیاں ہیں پس تم و کھالو قتیل العدی والفرق اجلی واظهر دشموں کا کشتہ ہے پس فرق کھا کھا طاہر ہے دشموں کا کشتہ ہے پس فرق کھا کھا طاہر ہے

وشتان ما بینی ویبن حسینکم اور جھی اور جھی اور تہارے میں بڑافرق ہے واما حسین فاذکروا دشت کربلا مرضین پس تم وشت کربلاکویا وکرلو

ووالله لیست فیه منی زیادة اور بخدااس من مجھے کھن یادہ بیں وانی قتیل الحب لکن حسینکم اور میں ضداک محب کا کشتہ ہول کیکن تہارا حسین

مرزا قادیانی کاادعائے نبوت ونزول وحی شریعت

غلمد یوں پس کوقادیانی پارٹی مرزاقادیانی کفرزند دخلیفہ موسید بشیر کی تعلیم کی بناء پر صاف طریقہ سے مرزاقادیانی کو نی کہتی ہا اور مرزاقادیانی کے ادعائے نبوت کوشلیم کرنے گئی ہے۔ گرصاحب شریعت نی ہونے ادراس کا ادعا کرنے کو چھپاتی ہا ادرال ہوری پارٹی تو قطعا ایخ مصالح کی بناء پر مرزاقادیانی کی نبوت کا انکار کرتی ہا ادراس کے ادعائے نبوت کو پردہ اراز میں مرکزم ہے۔ لہذا اس وقت مرزاقادیانی کی تصنیفات سے دعوی نبوت میں مرکزم ہے۔ لہذا اس وقت مرزاقادیانی کی تصنیفات سے دعوی نبوت کے متعلق مرزاقادیانی کے اقوال جو تھل کے جاتے ہیں دہ ان دنوں پارٹیوں کا دجل معلوم کرنے کے انشاء اللہ تعالی بکارتر مروں کے۔ ملاحظہ کیجئے:

ا انجام آعم م ۱۲ بزائن ج ۱۱ میں ہے۔ ' الہابات میں میری نسبت باربار بیان کیا گیا ہے کہ بیضد اکافر ستادہ خدا کا مامور خدا کا المین ادر خدا کی طرف ہے آیا ہے جو پکھ کہتا ہے۔ اس پر ایمان لا وادراس کا دیمن جہنی ہے۔''

۲ ...... (دافع البلاء من المؤائن ج ۱۸ من ۳۳۱) يل ميد دسي خدادى ميد جس في الموان مين الميان من ا

سے اب ہوتی ہے دہ یہ کو البلاء میں ا بخوائن ج ۱۸میں ہے۔ '' تیسری بات جواس دحی سے تاب ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اللہ ال

رہے قادیان کواس کی خوفنا ک بتابی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ اب اگر خدائے تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کسی کو انکار اور خیال ہوکہ فقط رسمی نماز وں اور دعاؤں سے یا مسیح کی پرسش سے یا ویدوں کے ایمان سے باوجود مخالفت اور دشمنی اور نافر مانی اس رسول کے بیہ بلادور ہوسکتی ہے تو یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیر انگی نہیں۔''

ف..... اس متم کے اقوال مرزا کے بہت ہیں۔اب وہ اقوال س کے ملاحظہ ہوں جن میں صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔

٣ ..... (اعازاحرى مى منزائن جواص ١١٣) من ميد " مجمع بتلايا كياتها كه تيرى خرقر آن وصديث من موجود مهاورتوبى اس آيت كامصدال ميد أحسو السذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله "

ف ..... یه آیت قرآن مجید کی ہے۔ جب معاذ الله مرزا قادیا نی اس کا مصداق ہوتو دین حق کے ساتھا اس کامبعوث ہونا صاحب شریعت ہونانہیں تو کیا ہے۔

۵.....۵ (اربعین نبر۳ س۳۶، نزائن ج۱۵ س۳۲۸) میں ہے۔'' خداو ہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول لینی اس عا برز کو ہدایت اور دین فق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔''

۲..... (اربعین نبرام ۱۰ نزائن جام ۱۵ هل به داگر کهو که صاحب شریعت افتر اء کرکے ہلاک ہوتا ہے نہ برایک مفتری تواقل تو دعویٰ بدرلیل ہے۔فدانے افتر اء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نبیس لگائی۔ ماسوااس کے یہ بھی تو مجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جسنے اپنی وقی کے ذریعہ سے چندا مرو نبی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کوئکہ میری وقی میں امر بھی ہیں اور نمی بھی ۔مثلاً بیالہام 'قل للمؤمنین یغضوا من ابصار هم ویحفظوا میں وجھم ذلك اذکی لهم ' بیرا بین احمد بیمس درج ہے اور اس میں امر بھی اور نمی بھی اور اس اور نمی بھی اور اس اور نمی بھی اور اس اور نمی بھی۔' پر تیکس برس کی مدت بھی گرز رکنی اور ایسا بی اب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی۔' ب

ف ...... اب ہم مرزا قادیائی کے وہ اقوال نقل کرتے ہیں۔ جن میں صاحب شریعت ہونے کی تقریح تونہیں ہے۔ گرجولوگ اس کے دعویٰ کومجد دیت یا محدثیت پر ٹالنا جائے ہیں۔ جیسے لا ہوری پارٹی ان کا صاف ابطال ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ک ...... (حقیقت الوقی می ۱۳۹۱ نزائن ج۲۲ می ۲۷ می به بد اور بیه بات ایک طے شدہ امر ہے کہ جس قد رفدائے تعالی نے مجھ سے مکالمہ و کا طبہ کیا ہے اور جس قد رامورغیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تیرہ مو برس ہجری ہیں کی شخص کو آج تک بجر میرے بیٹمت عطاء نہیں کی گئی۔اگر کوئی مکر ہوتو بار جبوت اس کی گردن پر ہے۔غرض اس مصہ کیٹر و تی البی اور امورغیبیہ میں اس امت میں سے میں بی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے ادلیا واور ابدال واقطاب اس امت میں گذر بچے ہیں ان کو بید صد کیٹر اس فہت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام بیان کے میں بی مخصوص کیا گیا اور دومرے لوگ تمام اس نام کے ستی نہیں۔''

ف ...... اب مرزا قادیانی کے وہ اقوال ملاحلہ موں جن میں اس نے اپنے کوتمام انبیاء حتیٰ کہ حضرت محم<sup>صطفیٰ مطالق</sup> ہے بھی افضل قرار دیا ہے۔

۸..... (دافع البلاء ص۱۳ فرائن ج۱۸ م ۲۳۳) میں ہے۔ ' خدانے اس امت میں ہے۔ موجود بھیجا جواس پہلے سے سے متام شان میں بہت بڑھ کر ہے ادراس کانام غلام احمد رکھا۔ ''
9..... (حقیقت الوق ص ۱۲۸ فرائن ج ۲۲ ص ۱۵۱) میں ہے۔ ' خدانے اس امت میں موجود بھیجا جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ جھے تم ہے اس ذات کی

جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میں بن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہر گزند کرسکتا اوروہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہورہے ہیں دہ ہر گزندد کھلاتا۔''

ا است (حقیقت الوق م ۱۲۹، ۱۵۰، ۱۵۰ نزائن یا ۱۵۳ میں ہے۔ ''اوائل میں میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کوئے ابن مریم سے کیا نسبت ہے۔ دہ نی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو بڑئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں جو خدا کی وقی بارش کی طرح میرے پر تازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہے دیا اور صرح طور پر نی کا خطاب مجھے دیا۔''

ف ..... اس عبارت سے صاف طاہر ہے کہ پہلے مرزا قادیانی اپنے کو معزت میسی علیہ السلام پر فضیات جزئی دیتا تھا۔ علیہ السلام پر فضیات کی دینے لگا۔

اا..... (تر حقیقت الوق م ۱۳۱۱، نزائن ج۲۲ م ۵۷ میں ہے۔ '' بلکہ خدائے تعالیٰ کے فضل وکرم سے میرا جواب بہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس ندر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ سے تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر مجرات کا دریاروال کردیا ہے کہ باشٹنائے ہمارے نی اللَّه کے باق انبیا علیم السلام میں ان کا جوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور بقینی طور پر محال ہے۔'' ف ..... آئندہ چل کر انخضرت اللَّه کا استثناء بھی جاتار ہا۔

۱۱..... (هیقت الوی ۱۵۵، خزائن ج۲۲ س۵۹؛ ش ہے۔''اور جب کہ خدانے اوراس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخرز مانے کے سیح کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھریہ شیطانی وسوسہ ہے کہ کیوں تم مسیح بن مریم سے اپنے تنیک افضل قرار دیتے ہو۔'' ساا...... (تزحقیقت الوی ۱۸۰ نزائن ج۲۲ ص۵۰۲ میں ہے۔''اور ش اس خدا

کی حتم کھا کر کہنا ہوں۔جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ای نے جھے بھیجا ہے اوراس نے میرا نام نبی رکھا ہے اوراس نے جھے سے موعود کے نام سے پکارا ہے اوراس نے میری تقعد لیں کے لئے بڑے بڑے نشان فلا ہر کئے جو تین لا کھ تک ویٹیتے ہیں۔''

۱۲۰..... (حقیقت الوی ۱۹۰ مزائن ج۲۲ ص۹۲) میں ہے۔ ' متمام دنیا میں کئی تخت اترے پر تیرا (بعنی مرز ا قادیانی کا) تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔''

۵۱۰۰۰۰۰۰ (احتار ۱۸۸ فرائن ۲۲۳ ۱۵) ش به و واتسانس ما لم يؤت احد من العالمين "فدان جو كم مجهد ياسارے جهال ش كى كونيل ديا۔

السس ( محقوات احمینبری جسم ۴۷) مل ہے۔ '' آنخفرت اللہ کے معجزات جو محاب کی شہادتوں سے ٹابت ہیں۔ دہ تین ہزار معجزہ ہیں۔ اس خدانے میری تقدیق کے لئے برے برے نشان فلا ہر کئے جو تین لاکھ ہیں۔''

ف ..... مرزا قادیانی نے (تخد کولژویه ص میم، نزائن ج ۱۵ ص۱۵۳) میں بھی آنخضرت کیلئے کے معجزات کوتین ہزار بیان کیا ہے۔

ا انجازاحدی می در انجازاحدی می در انگان ۱۸۳ میل بیشعر ہے جس کا اردور جمدیکی خودم زاقادیانی کا کیا موا۔

له خسف المقر المتير وان لى غسا القمران المشرقان اتنكر

ترجمہ: اس کے لئے (لعنی آ تخضرت اللہ کے لئے) جاند کا خسوف ظاہر ہوا اور میرے لئے جا ثداور سورج دونوں کا اب کیا تو اٹکار کرےگا۔ ف ...... کس قدرگتائی سرورانبیا میکانی کی شان میں ہے۔ اوّل تواپنا نقابل ان کے ساتھ پھراپی فوقیت کا ظہار۔ اس شعر میں مجز ہٹت القمر کو مرزا قادیائی نے چاندگہن کہا ہے۔ ''نعوذ بالله من هذه الكفريات''

۸۱..... (اربعین نمبر ۱۳ می ۱۹ مرائن ت ۱۷ م ۳۵ میں ہے۔'' جب کہ جھے اپنی وی پر ایبائی ایمان ہے۔جیسا کہ توریت وانجیل وقر آن کریم پر تو کیا۔ انہیں مجھے۔ یہ تو قع ہو گئی ہے کہ میں ان کے ظلیات بلکہ موضوعات کے ذخیرہ کوئن کراپنے یقین کو چھوڑ دوں گا۔جس کی حق الیقین پر بتاء ہے۔''

9 ...... (حقیقت الوق می ۱۱۱، نزائن ج۲۲ می ۲۲۰ میں ہے۔ '' میں خدائے تعالیٰ کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہابات پرائی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کے قرآن شریف پراورخدا کی دوسری کتابوں اور جس طرح میں قرآن شریف کوئیٹی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ اس طرح اس کلام کوئیمی جومیر ہے؛ و پرتازل ہوتا ہے۔''

السن (متیقت الوی ص 20، نزائن ج۲۲ ص ۱۸۵) میں ہے۔'' ایک بیکفر کہ ایک محض اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنمخضرت کی گئے کوخدا کارسول نہیں مانتا۔ دوسرے بیر کہ شلاً وہ می می موجود کونہیں مانتا اور اس کو باوجودا تمام جحت کے جھوٹا جانتا ہے۔جس کے ماننے اور سیا باننے

کے بارہ میں خدااوررسول نے تاکید کی ہےاور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس کئے کہوہ خدااوررسول کے فرمان کا منکر ہے کا فرہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں فتم کے کفرایک ہی فتم میں داخل ہیں۔''

۲۲ ...... (اربعین نمر۳ ص ۲۸ ماشی، خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۱) میں ہے۔ '' فدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے اوپر حرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر یا مکذب یا متردد کے میکھے نماز پڑھو۔ بلکہ تمہاراامام وہی ہوجوتم میں سے ہو۔''

۲۳ ...... (فاوی احرید اس ۱۸) میں ہے۔ ''سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ۔ فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے واقف بناؤ۔ پھراگر تقدیق کرے تو بہتر ورنداس کے پیچھے نماز ضائع نہ کراورا گرکوئی خاموش رہے نہ تقدیق کرے نہ تکذیب تو وہ بھی منافق ہے۔ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔''

۳۲ ..... (فاوی احمد به ۲۵ می بے۔ دو الرحمر ۱۹ او کوسید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ بیل این لوگوں کے پیچھے نماز مرب میں جاتا ہوں۔ وہاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز پر حوں یانہ پر حوں فر مایا مصدقین کے سواکسی کے پیچھے نماز نہ پر حور عرب صاحب نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضو میں ہے کہ حالات سے واقف نہیں ہیں اوران کو تبلیخ نہیں ہوئی فر مایا ان کو پہلے تبلیخ کردینا کھریا وہ مصدق ہوجا کیں گے یا مکذب '

یہ چوبیں اتوال مرزا قادیانی کے جو دعویٰ نبوت کے متعلق نقل کئے مکتے بہت کافی ہیں۔اگر چہنست ان اقوال کے جوہم نے نقل نہیں کئے بیمقدار بہت کم ہے۔

مرزا قادیانی کی دحیان بھی بجائے خودعیب وغریب چیزیں۔ دنیا کے سب ہے برئے عائب خانہ میں رکھنے کے قابل ہیں۔ مثلاً مرزا قادیانی کا وہ رویا کہ 'خدانے اپنی قوت رجولیت مرزا پر استعال کی۔' (اسلای قربانی) اور مثلاً (حقیقت الوی می ۱۰۵، خزائن ج۲۲ می ۱۰۸) میں بیومی ہے کہ:''انے میا امر ک اذا اردت شید بنا ان تقول له کن فیلکون ''یعنی خدانے فرمایا کہ اے مرزا تیری بیشان ہے کہ جس چیز کو چاہے کہ دے کہ وجاوہ موجاتی ہے۔

اور شار (حقیقت الوی م ۸۱ مرز آن ج ۸۹ می میر وی م که "انست مسنسی بمنزلة ولدی "ایسی فدان فرمایا کهاے مرزاتومیر سال کی برابر ہے۔

اورمثلًا (آئينه كمالات اسلام ص٥٦٨، وائن ٥٥ ص٥١٥) من يرويا كد "درايتني في

المنام عين الله وتيقنت اننى هو فخلقت السموات والارض وقلت انازينا السماء الدنيا بمصابيح "يعنى ش فراب ش ديكما كريس بعيد الله بول اورش في السماء الدنيا بمصابيح "يعنى ش فراب ش ديكما كريس الله بول بول المراب كريس في آمان ونيا كويدا كيا اوركها كريم في آمان ونيا كوچاغوار سن دينت دى -

ایک ضروری فیصله

مرزا قادیانی کے اقوال ہر معاملہ میں اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ جیسا کہ موقع ہود کی بات بنائی جاسکے بردی وجراس اختلاف کی اس کی دجالیت ہے اور پھھ وجہ ریکھی ہے کہ اس نے اینے دعووں میں بتدریج ترتی کی ہے۔جیسا کفصل سوم میں بیان ہوچکا۔

ادعائے نبوت میں بھی اس کے اقوال متفادیں کہیں توصاف انکارا پی نبوت کا ہے اور آنخضرت اللہ کے خاتم الانبیاء ہونے کا اقرار ہے اور کہیں دعویٰ نبوت کا توہے۔ مگرصاحب شریعت نبی ہونے کا انکار ہے اور کہیں صاحب شریعت نبی ہونے کا بھی ادعاء ہے۔

لا ہوری پارٹی مرزا قادیانی کے ان اقوال کو پیش کرتی ہے۔ جن میں نبوت کا انکار ہے اور دوسرے اقوال کو چھپاتی ہے یا وور از کار تاویلات کرتی ہے اور قادیانی پارٹی بھی جہال دیکھتی ہے کہ دعویٰ نبوت سے مسلمان بھڑک جائیں گے۔ وہاں انہیں اقوال کو پیش کر دیتی ہے کہ مرزا قادیانی تو خود کہتا ہے کہ۔

من عیستم رسول دنیاورده ام کتاب
یاان اقوال کوپیش کردیت ہے جن میں نبوت کا دعویٰ تو ہے مگرصاحب شریعت ہونے کی
نفی ہے۔ لہذا اس مقام پر اس کا محققانہ فیصلہ خود مرز اقادیا نی کے فرز نداور خلیفہ موسیو بشیر کی زبان
سے درج کیا جاتا ہے۔ جس کے بعد پھر کسی غلمدی کو چون دچراکی یا کسی تاویل کی مخباکش نہیں رہتی
اور چونکہ دہ فیصلہ حقیقت پڑھی ہے۔ لہذا الا ہوری پارٹی بھی اس کے آگے سرمگوں ہے۔

سنوا موسیوبشر اپنی کتاب (حقیقت المند قص ۱۲۱۰) میں بجواب محمطی لا ہوری لکھتا ہے۔ ''چونکہ میں نے سے موجود کی کتب میں سے وہ حوالے جن سے آپ کی نبوت کے خلاف استدلال کیا جاتا ہے اور پنقل کردیے ہیں اور ان کو دو حصوں پڑتھیم کیا ہے۔ ایک ۱۹۹۱ء سے پہلے کے ادرایک ۱۹۰۱ء کے بعد کے اس کئے ہرایک محض برآسانی معلوم کرسکتا ہے کہ جن کتب میں آپ نے این نبوت کو جزئی اور تاقص اور آپی نبوت کو جزئی اور تاقص اور

محدثوں کی نبوت قرار دیا ہے۔ وہ سب کے سب بلا استثناء ۱۹۰۱ء سے پہلے کی کتب ہیں اور بیش امریکی است کرچکا ہوں کہ تریاق القلوب بھی انہیں کتب میں سے ہاور ۱۹۰۱ء کے بعد کی کتب میں سے اور ۱۹۰۱ء کے بعد کی کتب میں سے ایک کتاب میں بھی اپنی نبوت کو جزئی قرار نہیں دیا اور نہاتھی اور نہ نبوت محد شیت اور نہا الفاظ میں کہیں لکھا ہے کہ میں المائل میں کہیں لکھا ہے کہ میں المائل میں اور براہ در سے نبوت کا فیضان بواسطہ راست نبوت یا نے والا نمی نہیں ہوں۔ ہاں ایسا نمی ضرور ہوں۔ جس نے نبوت کا فیضان بواسطہ آئے ضر تعلق یا ہے۔

اس اختلاف سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ا ۱۹۰ء میں حضرت سیخ موجود نے اپنے عقیدہ میں ایک تبدیلی موجود نے اپنے عقیدہ میں ایک تبدیلی ضروری کی ہے۔ یعنی پہلے اپنی نبوت کو محد قیمت قرار دیتے تھے۔لیکن بعد میں اس کا نام نبوت ہی رکھتے ہیں اور نبوت کا اٹکارٹیس کرتے۔ بلکہ شریعت جدیدہ لانے اور براہ راست نبوت پانے کا اٹکار کرتے ہیں۔

پھراس کے بعد بفاصلہ دی سطور لکھتا ہے۔"اور چونکہ تریاق القلوب کے زمانہ تک آپ نے اپنے کوئے سے کی طور پر افضل ہونے کا انکار کیا توا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوت کا مسئلہ آپ برہ ۱۹۰۰ء میں شاکع ہوا ہے۔ جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے دور سے کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے دور سے کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے دور دور سے کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے اپنی کی ہوا ہے۔ جو دونوں خیالات کے درمیان میں برزخ کے طور پر حدفاضل ہے۔ اس ایک طرف آپ کی کتابوں سے اس امر کے ثابت ہوئے سے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے آپ نے نبی کا لفظ بار بار استعال کیا ہے اور دوسری طرف حقیقت الوئی سے یہ فابت ہوئے سے کہ آپ نے تریاق القلوب کے بعد نبوت کے متعلق مقیدہ میں تبدیلی ک ہونے سے انکار کیا ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ 10 دان سے جمت پکڑئی غلط ہے۔"

اس عبارت میں بھی اگر چہ دجل وفریب بہت کھے ہے۔ مثلاً یہ کہ عقائد میں تبدیلی اور شخ کوجائز رکھا ہے۔ حالانکہ عقلاً وُنقلاً انہیا علیہم السلام کے عقائد میں ہر گزتید یکی نہیں ہوتی کہ

لی بیمی دجل ہے کہ یہال مطلق شریعت لانے کی ٹنی ہے اور آھے چل کرشریعت جدیدہ لانے کی ٹنی جس سے شریعت غیرجدیدہ لانے کا اقرار ہوتا ہے اور کتاب اربعین میں اس کی صاف تقریح بھی ہے۔جیبا کہ او پر منقول ہوا۔

پہلے ایک چیز کاعقیدہ ہواس کے بعداس کے ضد کاعقیدہ قائم ہوجائے۔ نیزعقا کدیس شنخ بھی نہیں ہوتا۔ شخ صرف اعمال میں ہوتا ہے۔

مگرباای ہمداس بات کا تطعی اور واقعی فیصلہ ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لہٰ دااس سے پہلے کے اقوال جولوگ پیش کر کے مسلمانوں کوفریب دیتے ہیں وہ اس و جال سے بیڑھ کر د جالی کر دہے ہیں۔

#### غاتمه

رياست بهاولپوركے بچھسرت انگيزچشم ديدحالات

ا..... بہاولپورایک قدیم اسلای ریاست ہے۔مسلمانوں کے دورا قبال کی ایک یادگارہے۔ پنجاب کا آخری حصہ ہے۔سرحدصوبہ سندھ سے ملی ہوئی ہے۔علاقہ اکثر ریگستان اورغیر آباد ہے۔ورنہ سرکارنظام کے سوااورتمام ہندوستانی ریاستوں سے اس کی مالی حالت فائق ہوتی۔ تعوال

اسس ریاست میں ماشاء اللہ دینداری کا بہت چرچا ہے۔ جمعہ کے دن تعطیل ہوتی ہے۔ سرکاری دفاتر بندر ہے ہیں۔اتوار کے دن تمام کچہریان ادرسرکاری دفاتر کھے رہتے ہیں۔ جامع مبعد کے قریب ہم لوگوں کا قیام تھا۔ پانچوں وقت بڑی بڑی جماعتوں کے ساتھ نماز ہوتی تھی۔ فرمانروائے بہاولپور شہرے فاصلہ پررہتے ہیں۔لیکن جب بھی جمعہ میں آجاتے ہیں تو خطبہ بھی خودہی پڑھے ادرامامت نماز بھی خودہی فرماتے ہیں۔

سسس ریاست بہادلپور کی سب سے بردی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ مقام ان مفتوحات میں سے ہو جو کہ یہ مقام ان مفتوحات میں سے ہو جو صحابہ کرام کے عہد میں ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام کے قدوم متبرکہ سے یہ سرز مین منور ہو چک ہے اور مقام اچ شریف میں جوریاست کے علاقہ میں ایک مشہور ستی ہے وہ حضرات مدفون بھی ہیں۔ اس وقت ان کی قبروں کا کچھنشان نہیں ملتا۔ مگر جونورا نیت اس سرز مین میں ہے اور جود بنداری اور برکت ہے وہ روش دلیل اس کی ہے۔

جس کی چندکا پیال وہال سے حاصل کر کے میں اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اس کی فق بلفظ حسب ذیل ہے۔ نقل اعلان سر کا ری ریاست بہا ولپور، بابت احتر ام رمضان المبارک

حرمت رمضان البارک کے قائم رکھنے کے لئے ہرسال دربار نے احکام جاری ہوتے ہیں لیکن و یکھا جا تاہے کہ ان احکام کی پوری پابندی نہیں ہوتی ۔اس لئے بطور قانون خش الامریة راردیا جا تاہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان (مرد باعورت) عاقل بالغ بماہ رمضان دن کے وقت بلاعذر شری اعلانیہ کوئی چیز کھا تا ہوایا پتا ہوایا حقیق وغیرہ کرتا ہوا پایا جائے ، یا کوئی مسلمان نان بائی ، فالودہ فروش ، حلوائی ، شیر فروش ، سوڈ الیمونیڈ فروش ، شربت فروش ، چھا پڑے والا ، تنور والا ، دن کے وقت ، علاندیکاروبار فروخت یا تیاری اشیاء خوردنی کرے۔الا ایسے اوقات میں جس سے پایا جاتا ہے کہ افطار روزہ کے واسطے تیاری اشیاء خوردنی کرے۔الا ایسے اوقات میں جس سے پایا جاتا ہے کہ افطار روزہ کے واسطے تیاری مقصود ہے قوہر اہل کار پولیس کوجس کا درجہ سار جنٹ سے کہ نہ ہو۔ افتیار ہوگا کہ ایسے مختص یا اشخاص کو بلاوار نٹ اپنی حراست میں لائے اور عدالت مجسٹریٹ متامی میں چش کرے۔ جہاں ہے بشرط ہوت جرم سرا قید محض تاسہ یوم یا سرا ہے جرمانہ جاری نہ ہوں گے۔

ا جسست آج کل علمدیوں کے متعلق عام طور پرمسلمانوں کا جوش نہایت قابل ستاکش ہے۔ قریب قریب دوزاندای موضوع پر وعظ ہوتے رہتے ہیں اور وعظوں میں اجتماع بھی خوب ہوتا ہے۔ لوگوں کواس فرقہ کے متعلق معلومات بھی خوب ہوگئی ہیں۔

کسس فلمد یوں نے دوسرے مقامات کی طرح بہا دیور میں بھی سیرۃ النبی کے جلے بڑی کوشش سے کئے اورعوام کی دلچیں کے سامان بھی بہت فراہم کئے گرایک متنفس مسلمان کم مان دیکھنے کی نبیت سے بھی ان کے جلسہ میں نہ گیا۔ سوان حکام کے جوانتظاماً وہاں متعین تھے۔ مسلمانوں کی بیداری اور جوش کوقائم رکھنے کے لئے بے در بے اشتہارات مسلمانوں کی بیداری اور جوش کوقائم رکھنے کے لئے بے در بے اشتہارات

بھی خوب تقتیم ہوئے۔ ہراشتہار کے ایک جانب تو غلمد یوں کے ذکورہ بالا جلسہ سیرت کی مفرقوں کا بیان ہے کہ اس پردہ میں کس طرح کا بہدیت کی تحریک کی جاتی ہواتی ہے اور دوسری جانب مرزا غلام احمد کے متعلق بہت کار آ معلومات ہیں یہ مثلاً ایک اشتہار میں حضرت عینی علیہ السلام کو جوگالیاں مرزا قادیانی نے وی ہیں ان کی داویوں اور نا تعدل کو زنا کارکہا ہے۔ ان کا بیان ہوارا یک اشتہار میں میں مرزا قادیانی ہے ہیئے جود جال مرعیات نیوت گذرہ ہیں ان کا تذکرہ ہے اور ایک اشتہار میں ظیفہ قادیانی کے تین فو کی اس کی کتابوں نے نقل کئے ہیں۔ مثلاً بی غیراحمدی بچہ کا جنازہ مت براحمدی ہندواور عیسائیوں کی طرح کافر ہیں۔ غیراحمدیوں سے شاطہ نہ جا ہے اور ایک

ُ اشتہار میں مرزا قادیانی کی چندوحیاں ہیں۔جن میں مسلمانوں کی تکفیراورا پی بڑائی کا گیت گایا ہے۔راقم الحروف آٹھوس اشتہاراہ ہمراہ لایا ہے۔

ه..... هم بهاولپوریس ایک مجلس مشاعره کی ہوتی ہے اور اب اس میں بجائے

وابی تباہی اشعار کے غلمد یول کے رو کے مضامین نظم کئے جاتے ہیں اور روز اندکوئی عمدہ نی نظم َ جامع مسجد کے مشرقی دروازہ پر چسواں کی جاتی ہے۔ اس قتم کی کئی دلچسپ نظموں کی نقل راقم

الحروف اینے ہمراہ لایا ہے۔

شیعہ بن ہندوعیسائی کا کوئی امتیاز نہیں۔حتی کہ علمد یوں کو بھی سیرۃ النبی کے فرضی نام سے جلیے کرنے کی اجازت مل گئی۔لیکن عام طور پرمسلمان جس طرح علمد یوں کو دین اسلام کا مخالف

ا جانے ہیں۔ای طرح شیعوں کو بھی۔

خدا كاكرناييك أنبين شيعول مين ايك سيدصا حب ( نوث: حضرت مولانا سيدمحم على شاه صاحبٌ ساكن يلى راجن ضلع بهاوليورمراد مير يجن كاتذكره راقم كى كماب "فراق ياران" مين تفصیل سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ مرتب ) کوتو فیق ملی اور دوستی ہو گئے۔ دِونکه فری علم بھی ہیں۔ اس لخ ان سے بہت بدایت موری ہے۔ 'باول الله علینا وعلیه 'این تبدیل مذہب کے اسباب اور ہدایت کے واقعات وہ خود ہی لکھ کر انشاء اللہ تعالی بھیجیں گے :والبخم میں شائع المالي المالي المالي المالي والحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على المالي على المالي المالي على

خاتم النبيين وعلىٰ اله وصحبه اجمعين'' لکھنؤ میں غلمد یوں کی پریشائی اور بے چینی

عجب تماشا ہے۔مقدمہ ہو بہاولپور میں اور بے چین ہوں آھنو کے غلمدی۔

مرزا قادیانی کے خلیفداوّل نورالدین لے کے وقت سے اب تک غامد یوں کو کھنؤ میں

ل غدوة العلماء كايك جلسه مين موسيد بشريا بائ قاديان كلصنواً في ان كومناظره كي دعوت دى می کیکن انہوں فیحت نہ کی گریہاں سے جاکرنورالدین کے سامنے اپنے فرار کا رونارو نے۔انہوں نے مفتی محمرصادق ایدیشراخبار بدراور مفتی سرورشاه اورمیرقاسم علی د بلوی کوحضرت دالد ما جددامت برکافتم سے مناظر ہ کے لئے لکھنو بھیجا۔ اخبار بدر میں اعلان بھی موا گر لکھنؤ کڑھ کران تیوں نے صاف کہددیا کہ حفرت اقد س سیح موعودعليية المصلوة والسلام في بم كوز باني مناظر ب سمنع كيا ب لبذا بم مناظره شكري ك- بيذات بجهم نه تھی کرا خیار میں اعلان دے کراس طرح کر وفرے آئے اور یوں بھا گے۔

جوذلت آمیز شکستوں پرشکستیں نعیب ہوتی رہیں۔ کیا وہ بھی فراموش ہو یکتی ہیں۔ خصوصاً محلّہ کنیش کیخ کاواقعہ کہ یا دری جوالا سنگھ کی انجمن جویان معرفت میں جب مولا ناعبدالکریم صاحب مرحوم صدر المدرسین ندوۃ العلماء کے بعد حضرت والدی الما عددامت برکاتہم نے علمد یوں کے مناظرہ کا سلما این ہاتھ میں لیا تو علمدی لوگ میں بان بحث سے جس طرح بدحواس ہوکر بھا گے متے اس کے دکھنے والے بیننگر ول موجود ہیں۔

علمد يوں كى ايك انجمن بھى لكھنؤ ميں دتوں سے قائم ہے ۔ گر يجاروں كى كوئى نہيں سنتا ۔ كوئى مسلمان حضرت رحمت اللحالمين الله كظل رحمت سے جدا ہوكر جديد عيسائى بنا منظور نہيں كرتا ۔ نين جار بنجائى اورايك ريلو ے گارڈ صاحب جو پہلے سے اس بلا ميں گرفتار ہو چكے تھے ۔ اس بلا ميں گرفتار ہو چكے تھے ۔ اس بہاں يہى چندنفر غلمدى ہيں ۔ كوئى نيا خض دام ميں نہيں پھنستا۔ ' والد مدلل الله على ذلك ''

غرضکہ لکھنو میں علمدیت کی تحریک بہت دنوں سے مردہ ہو پھی تھی اور اب تو بفضلہ تعالی ہرجگہ اس پرمردنی طاری ہورہی ہے۔اس حالت پر کھنو کے غلمدی صاحبان اگر کسی امر میں پیش قدمی کریں تو سوااس کے کیا کہا جائے کہ

بے حیا باش وہرچہ خواتی کن

واقعہ یہ ہے کہ آخر شعبان میں جومواعظ حضرت والدی الماجد دامت برکاتہم کے بتقریب استقبال ماہ مبارک ہوئے۔ جن میں نہایت اختصار کے ساتھ مقدمہ بہاولپور کا بھی کچھ تذکر وفر مایا گیا۔ یونکہ مسلمان بہت مشاق و منتظر سے ۔ تو غلمد یوں نے وظل در معقولات کے طور پرایک شخص کے ذریعے سے پھے سوالات پیش کردیئے ۔ حضرت معروح نے اولا ان کے جواب سے اعراض کیا اور فر مایا کہ جاری اس محفل کا بیم تقصد نہیں ہے۔ گر جب پھر بار باران کا اصرار ہوا تو آپ نے جوابان باتوں کوضروری تفصیل کے ساتھ بیان فر مادیا۔ جن کو پہلے ترک کردیا تھا۔

مواعظ کا سلسارتو ختم ہوگیا۔ محر غلمد یوں کی بے چینی نہ ختم ہوئی اور انجمن غلمد ہی کی طرف سے پانچ صفی کا ایک بیفلٹ یا اشتہار شائع ہوا۔ جس کا عنوان ہے ہے۔" جناب مولوی عبد الشکور صاحب کے اعتر اضات اور الی کے جوابات" جواب تو ایک بات کا بھی نہیں ویا ہاں کچھ بے سے اعتر اضاف اور الی کے میں اکثر باتیں وہ بین جو غلمد یوں کے علامہ نے بہاو لپور کی عدالت نے مارچ عدالت نے مارچ عدالت نے مارچ

کام بینہ مقرر کیا ہے۔ غالبًا مقصدیہ ہے کہ ان باتوں کو پیماں پیش کر کے قبل از وقت جرح کومعلوم کریں۔اس کے جواب میں ہمیں صرف یہ کہد دینا کافی تھا کہ مارچ کے مہینہ کا انتظار کرو۔انشاء اللہ تعالیٰ تصبیح ہو جائے گی۔الیں اضح بقریب!

لیکن اس وقت ہم بقدر ضرورت اس اشتہار کی حقیقت بھی ظاہر کئے دیتے

میں۔ سننے۔

ا تخضرت الله کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے جن علمائے اسلام کے حوالے دیے ہیں۔ بیسب افتراء ہے۔ جس کا انگشاف اللہ جرح میں ہوگا۔ کا انگشاف انشاء اللہ جرح میں ہوگا۔

ای سلسلہ میں یہ لطیفہ بھی غلمہ یوں نے خوب لکھا کہ:' نیمی روٹن (لیعنی نبوت کی روٹن) کھی ٹی نبوت کی روٹن (لیعنی نبوت کی روٹن) کھی شخ عبدالقادر جیلائی کے وجود میں طاہر ہوئی اور بھی حضرت مجد دالف ٹانی کے وجود میں اور بھی شخ معین الدین چشتی میں عیاں ہوئی اور بھی قادیان میں مرز اغلام احمد قادیانی کے اندر نمایاں ہوئی۔''انتی ملخصاً!

اس کا جواب، یہ ہے کہ در کفر ہم قابت نہ زنار رارسواکس خود مرزا قادیانی (حقیقت الوقی صاحب، نزائن ج۲۲ س ۲۹ میں کھتا ہے کہ: '' تیرہ سو برس اجری میں کسی فخض کو آج سک بجز میرے بینعمت عطا نہیں گائی۔''

السس کلصے بیں کہ مرزا قادیانی نے بھی اپنے کوآ مخضرت ملک پر افضلیت نہیں دی اوراس کی تائید بیں کھا توال مرزا قادیانی کے نقل کئے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی کے ان اقوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جن کی بناء پر بیالزام قائم ہوا ہے۔ مثلاً ( نکوبات احمد ینبری جسم ۲۹۰) میں بیقول کہ آنمضرت ملک کے مجزات تین ہزار تھے اور میرے نین لاکھ اور مثلاً ( اعجازا حمدی ص ۲۰۰۰ نزائن جوام ۱۸۳۷) کا وہ شعر جس میں مرزا قادیانی نے اپنا اور آنمخضرت ملک کا تقامل کرتے ہوئے کا مقامل کرتے ہوئے کا مقامل کرتے ہوئے کا کھا کہ اس کے لئے جاند میں گہن لگا اور میرے لئے جاند وسورج دونوں میں۔

له خسف القيمر المنير وان لي

مغسا المقران المشرقان اتنكر

سے سس اس الزام کا بھی افکار کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیں مگریہاں بھی وہی کارروائی کی ہے کہ مرزا قادیا نی کے ان اقوال کا جواب نہیں دیا۔جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں اور نا نیوں کوز تا کارلکھا ہے اور بحوالہ قرآن ان کے پارسانی اور پر ہیزگاری کا انکار کیا ہے۔ نیز اپنے کوان پر فضیلت دی ہے۔ بیسب اقوال اس رسالہ میں موجود ہیں نکال کردیکھو۔

اور قطع نظراس سے مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں تو وعید کے علاوہ بھی جھوٹی ہوئیں۔ مثلاً محمدی بیگم کے نکاح کی پیشین گوئی اس کے والدیا شوہر کے مرجانے کی پیشین گوئی کو وعید کہوگے۔ مگرنفس نکاح کی پیشین گوئی تو وعید نتھی۔

میتی کا نتات غلمد یوں کے اشتہار کی۔ اب کوئی ان سے بوجھے کہ اس حرکت بے معنی سے سواذ لت کے تم کوکیا حاصل ہوا۔ گران کاعمل تو اس پرہے کہ ہے

بدنام اگر ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

فقط: والسلام على من اتبع الهدى!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمدالله رب العالين والصلوة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ١ اما بعد"

مدت ہوئی کسی مرزائی نے ایک رسالہ (مسلمانوں کااس زمانہ کا امام کون ہے) لکھا تھا۔ کری مولوی عبدالحلیم صاحب سوداگر چرم (اشرف منزل، کرنیل سمنح کانپور) نے ۱۳۵۳ ہ، بمطابق ١٩٢٦ء ميں اس كا جواب (راہ حق متعلقہ ردقادیان) حضرت مولا نا اشرف علی تفانوی مد ظلہ کو دکھلا کرطبع وشائع کرایا۔ جومرزائیوں تک بھی پہنچا اوران میں سے حافظ عبد المجید صاحب مرزائی (امیر جماعت مرزائی کوہمنصوری) نے مولوی صاحب موصوف کے باس دو خط اور دو رسالے (ایک قول الحق، دوسرارسول کریم اورآپ کی تعلیم) پھر ۱۳۲۵ھ، مطابق ۱۹۲۸ء میں راہ حق كامطبوعه جواب بنام (نور مدايت) رواندكيا-اى اثناء من شركت جلسه كے لئے ميرا جاتا كانزور بوا توبيقصه معلوم بوارمولوي صاحب موصوف كوعديم الفرصت ويكوكر فدكور الصدر خطوط ورسائل بغرض جواب میں اینے ساتھ لایا۔جس کی اطلاع مولوی صاحب موصوف نے حافظ صاحب ندکورکو بھی کردی۔اب جواب کے لئے مولوی صاحب کا تقاضا شروع ہوا۔ گر میں نے اس لئے تاخیر کی کہ مرزائیوں کی طرف سے حافظ صاحب نے جو کچھ کھاہے۔اس پر ہمارے متعدد علماءا بني اكثر كتابول ميس كافي بحث كريط بي \_اسي عرصه ميس بتوفيق خدا، حافظ صاحب كي شايد اس برنظر پر جائے اوران کی مجھ میں آ جائے تو وہی بس ہے لیکن افسوس نہ بیہوا، نہ حافظ صاحب نے ملک کی موجودہ نامناسب فضاء کا خیال کیا اور کیا توبید کے مرز ائی اخبار الفضل قادیان ج ۸۵، ماہ عراگست مناواء میں مولوی صاحب کے نام کھلی چھی شائع کی۔ جےمولوی صاحب نے تتمبر 1900ء میں میرے یاں بھیج کرسخت تقاضا کیا کہ جواب مکھویا خطوط ورسائل واپس کرو۔ اخبار کھولا توص ۸ پروہ چھی نظریزی جس کا حاصل بیہ ہے کہ نور ہدایت کو بھیجے ہوئے دوبرس ہوئے۔ نہ آپ نے جواب دیا۔ ندمولوی عبدالشكورصاحب مرزابوري ایدیٹرانجم الكصنوی نے توجه كى۔ ندمولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے خطاور رجٹری شدہ کتاب وصول کر کے جواب کی تکلیف کی مولوی تناءالله صاحب امرتسرى كى بھى شكايت كى ہے كدان كوبھى كتاب بھيجى مرجواب نہيں ديا۔الغرض جب نوبت يهال تك يخيى تومجورا مجه جواب لكصاردًا - وماتو فيقى الا بالله!

ا ایڈیٹرانجم جناب مولا نامحر عبدالشکورصا حب کھنوی ہیں۔ نہ کہ خاکسار عبدالشکور مرزاپوری۔ پھر حافظ صاحب نے ملطی سے یانہ معلوم کس خیال سے دونوں کوایک بنادیا ہے۔

مولوی صاحب نے اپ رسالہ (راہ حق ص ۳۹) میں اوّل یہ کیا ہے کہ مرزائی کے رسالہ سلمانوں کا اس زبانہ کا امام کون ہے' کے قابل جواب ضروری مضامین کا آٹھ نمبروں میں ضاصہ بیان کیا ہے۔ پھر ہرایک کا نمبروار جواب باصواب لکھا ہے۔ اس کے بعد حافظ صاحب نے نور ہدایت میں راہ حق کارد کرنے اور ہروہ خط کا بھی جواب دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حافظ صاحب نے مولوی صاحب کے پاس جود و خط اور دور سالے لے بیسے تھے۔ جس میں مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد جود و خط اور دور سالے لے بیسے تھے۔ جس میں مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق مرزاغلام احمد جود کی شاق جو پھے درج ہے تقریباً وہ سب باتھی کم ویش اجمالاً یا تفصیلاً نور ہدایت میں ذریح کو رہا ہے جائے صرف نور ہدایت ہیں۔ اس لئے میرے خیال میں ہردو خط ور سالہ کا الگ جواب لکھنے کے بجائے صرف نور ہدایت پر بحث کرنی کانی ہے۔

میری تحریر میں مولوی صاحب سے مراد مولوی عبدالحلیم صاحب کانپوری مؤلف راہ حق اور حافظ صاحب کانپوری مؤلف راہ حق اور حافظ صاحب سے مراد جناب حافظ سیدعبدالحجید صاحب مرز آئی مصنف نور ہدایت ہیں۔ کیونکہ اول الذکر کو تو میں نہیں جانتا ہوں تا ہم وہ لکھتے ہیں کہ: '' مجھے لوگ حافظ صاحب کہ مخاطب کرتے ہیں۔ اس لئے کہ میں خدا کے فضل سے قرآن ہیں کہ یہ کا حافظ ہوں لیکن عموماً بالخصوص بنجاب میں حافظ اند سے کو بھی کہتے ہیں۔ سومیری مثال بھی اسی عبی ہے۔ '' ور ہدایت میں الی بھی ہے۔''

ناظرین! سابقا جو کھ کھھا گیا وہ طرفین کے ابتدائی تحریری مناظرانہ تعلق کا مشتر کہ قصہ تھا۔ پھر مولوی صاحب کی کتاب نور ہوا ہے گئی گا گیا۔ اب حافظ صاحب کی کتاب نور ہدایت کا بھی خود کھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ حافظ صاحب آپ ہوایت کا بھی خود کھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ حافظ صاحب آپ می فرماتے ہیں کہ: ''کتاب نور ہدایت ہیں آپ صاحبان مختلفہ اقسام کی غلطیاں یا ئیں گے۔ مضامین کی ترتیب میں بھی بے قاعد گیاں نظر آئیں گی۔ ان غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ میں نہ عالم ہوں اور نہ بی میں بھی ہے کہ میں نہ عالم ہوں اور نہ بی میں بی کا شہوار۔ بلکہ ایک تجارت پیشہ آدمی ہوں۔ بعض میرے واقف کار جومیری علمی قابلیت سے واقف ہیں۔ انہوں نے جب بیسنا کہ میں کوئی کتاب کھ رہا ہوں تو ان کو

ا ہر ورسالہ دراصل مرزائیوں کے خلیفہ اسے طانی کے دولیکچر ہیں۔ایک کا نام قول الحق ہے جوس راپر میل ۱۹۲۳ء کوغیر مرزائیوں کے جلسہ قادیان کے اعتراضات کے جواب میں ان کی مجد اقصلی میں ہوا تھا۔ دوسرے کا نام رسول کریم اور آپ کی تعلیم ہے اور لکھا ہے کہ ۲۸ رسمبر ۱۹۲۳ء کو بزیان انگریزی کندن میں دیا گیا تھا۔ حمرت ہوئی کہ بیے بعلم اور بیوتوف آ دمی کیا کتاب لکھے گا۔اس سے زیادہ بے علمی کی اور کیا دلیل موسكتى ہے كہ جب ميں نے كچيم ضمون نور ہدايت كالكه كرى دوى كرى جناب سيد محمد اسحاق صاحب مولوی فاضل کبخرض اصلاح وکھایا تو موصوف نے اس کو بہندیدگی کی نظرے و یکھا۔ لیکن ایک غلطی کی طرف زجدولائی کدایک مضمون پر میں نے ایجد کے قاعدہ سے نمبر لگادیئے تھے جومیری سادگی ہے اس طرح لگ گئے۔ ا،ب، ند، ث، حالانکہ یوں چاہے تھا ا،ب، ج، د، ہیں۔ و کیوكر بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں۔ مجھ برعالم، وجد طاری ہوگیا اور بے اختیار منہ سے سحان الله لكا کہ اس یاک ذات نے جھے جیتے بیوتو ف انسان ہے جوابجد کے قاعدہ سے بھی دانف نہ ہوا پیاا جھا مضمون تکھوادیا جس کی تعریف ایک ایسے بزرگ عالم وفاضل نے کی جواحمدی جماعت میں کیا بلحاظ علم وفهم اور کیا بلحاظ تقتر بزرگی ایک بے نظیرانسان ہے۔'' (لوربدايت ص٢٠) ''مگر میرے اندر بی خلجان باقی رہا کہ معاذ الله میرصاحب نے کہیں میری دل فکنی کا خیال کر کے تعریف نہ کروی ہو۔ چونکہ خاص مصلحتوں کے ماتحت خدائے تعالی نے پیمبارک کام میرے ہاتھوں سے کرانا تھا۔اس لئے میرادل مضبوط کرنے کے لئے مجھ ناچیز پر بیانعام فرمایا کہ بذر بعدايين رسول بإك حضرت مسح موعود عليه الصلاة والسلام ميرى تسلى وتشفى فرمائي كديم رفروري ١٩٢٨ء كي شب كويس نے حضرت مسيح موقود كو خواب ميں ويكھا تبسم آميز لہجد ميں خاكسار كو خاطب كرك فرمان كل كرتمهار مضمون عيهم بهت خوش موع اورتمهارا آيت "والذين المنوا بالباطل وكفر وابالله اولئك هم الخسرون "كافلال مقام پرچيال كرنا توجميل ب حد پندآ با۔ ایک اوراس سے پہلے غالباً جنوری ۱۹۲۸ء کے اخیر میں بشارت ہوئی تھی۔ جب کانور ہدایت لکھنے کا وہم وگمان بھی نہ تھا۔اس عاجز نے خواب میں دیکھا کہ مخدوی مکری جناب ڈاکٹر میر محمرا ساعیل صاحب ایک مقام پر بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے خاتمہ بالخیر کے لئے دعا کی ورخواست کی۔ انہوں نے صاف انکار کردیا۔ کہاتم کو چاہئے کہ مجھ سے تعلق پیدا کرو۔ میں نے دوبارہ کہانو چریمی جواب دیا۔اس مررختک جواب سے میں نہایت ناخوش غصر کی حالت میں اٹھ كر ابوا حجت ميرصاحب في اين دونول باته مصافحه كے لئے بر هادي - مجھ مصافحه كرنا برا - اگرچه دل میں ناراضی تھی لیکن مصافحہ کر ہے وقت پچھ بجیب قتم کا سرور حاصل ہور ہاتھا۔ اس سردرے فرائد میں تور برایت میں دیجدرہا ہوں۔الغرض بعد ازمصافی میں آپ کے باس سے جلا آیا تھوڑی در بعد گھراہث پیداہوئی کے غضب ہوگیا تواسے مقدس انسان سے ناراض ہوکر آیا۔ يجس كى يهى سنت ہے۔ آئكھ كل كى سوچار ہاكتبير كياہے۔ يكا كيد حفرت مسيح موعود كے بياشعار زبان پر جاری ہو گئے۔ جاری ہونا تھا کہ فورا منجانب اللہ تفہیم ہوئی کہ رات میر صاحب ند تھے۔ بلکه ان کی شکل میں وہی یا ک ذات تھی جس کا نام اللہ ہے۔'' (نور ہدایت من ۲۲،۲۱) ''اس مقدس خواب کے بعد ہی خدائے تعالی نے مجھے نور ہدایت کھنے کی تو نیق عطاء فرمائی اور میرایقین ہے کہ خدانے مجھ سے جو مشافحہ کیا تھا یہ سب ای کی برکت ہے۔ ہال اس کتاب کی تحمیل میں دعاؤں کا بھی بہت بڑااثر ہے۔شائداس قدردعا ئیں کسی اور کتاب کے لئے نه کی گئی ہوں گی۔'' (نورېدايت ١٢٣) " بيدعا كيس اور بثارتيس توخدا كي طرف سے ايك اسباب كي صورت ميس عطاء موكى تھیں کیکن سوال ہیہ کہ کیوں ہوئیں۔اس کی اصل دجہ بیہ ہے جس کی وجہ سے خدانے مجھ جیسے نالائق اور گنهگارانسان سے می مجزان کتاب نور مدایت کھھوائی ہے کہ مصنف ردقادیان کا ایک دعویٰ توریتھا کہ مجھے خودعلوم عربیدوقر آن وحدیث کی با قاعدہ سندحاصل ہے۔ دوسری بات اس نے میکھی تھی کہ مرزا قادیانی جو بانی سلسلہ تھے کما حقہ عربی زبان اور اس کے محاورات اور حتی کہ بوری صرف ونو بھی نہیں جائے تصلو چر بھلا ان کے مقلدین کیا جانیں گے۔اس کےاس متکبرانہ دعویٰ ہےاور حضرت سیج موعود کی ہتک سے وہ العزیز الجبارالمتکبر اس سے اور اس کے مددگاروں سے تخت ٹاراض ہوگیا اور اپنے وعید اور وعدہ کے مطابق اس قادر مطلق خدانے مجھمشت خاک کوان سور ماؤں کے مقابلہ پر کھڑا کر کےان کوڈلیل کیااور میری مدد کی اور ساتھی ان مدعیان علم کو یہ بھی بتادیا کہ ہم سے ملنے یا ہمارامقرب بینے کے لئے صرف ونحو کی ضرورت نہیں۔پس خدا کے فضل ہے میری کتاب نوراہدایت بھی مولویانہ ہتھکنڈ وں اورصرف ونحو کے گورکھد ہندووں سے یاک ہے۔احمدی بزرگوں اور بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صاحبان بھی اِس نور ہدایت کومعمولی کتاب نەتصورفر مائیں۔ بلکداس کوحضرت مسے موعود کی صدانت كاايك زبردست نشان مجھيں۔" (نور بدایت ص۲۵،۲۳) " حضرت خليفة أسيح ثاني اورتمام ان بزرگول، عزيزول، دوستول كاشكريدادا كرتا ہوں جنہوں نے میری غریباند درخواست برنور ہدایت کی کامیابی کے لئے دعاء فرمائی اور جنہوں نے کی نہ کسی رنگ میں مجھ کواس کار خیر کے متعلق المداددی۔" (نور ہدایت ص۲۶)

اللہ اللہ حافظ صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں نے ان کی مدد کی۔ نیز ان سیموں نے تی کہ خلیفتہ اُسے ٹائی نے بھی اتی دعا کیں کیس کہ کی کتاب کے لئے نہ ہو کیس۔ بینظیر انسان نے پیند کی۔ اصلاح ہی، خود سے موعود نے بشارت دی، مقدس انسان کی شکل میں مسیح موعود ،خلیفه اسیح تانی کی طرح الله کی زیارت ہوئی به بلکه الله نے مصافحہ بھی کیا۔ بھلاجس کتاب کی بیشان اوراس کے لئے بیسامان ہواس کتاب ہی کوغیر معمولی اور مجزانہ نہیں بلکہاس کےمصنف کوبھی نبی ورسول نہیں تو کم از کم اس کےلگ بھگ ضرور ہونا جا ہے۔ شاید اس لئے مرزا قادیانی کی طرح امی ہوکر حافظ صاحب نے بھی مدعیان علم سور ماوں کے مقابلہ میں الیا اچھامضمون لکھ دیا جس میں (مختلف اقسام کی غلطیاں،مضامین کی ترتیب میں بھی بے قاعد گیاں) کیا کوئی معمولی بات ہے؟اس کامولویانہ چھکنڈوں (باتوں) اورصرف ونحو کے گور کھ وهندوں ( قاعدوں) سے پاک ہونا کیا کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟ غرض الی امدادوں، اصلاحوں، دعاؤں، بشارتوں، تائیدوں، تعریفوں اور خدا کی زیارت ومصافحہ کے اثر وبرکت یا باالفاظ دیگر از عرش نافرش روحانیت وجسمانیات کی صرف طافت کی بدولت حافظ صاحب کونور ہدایت غلط، بے تر تیب،مولویا نہ باتوں سے خالی صرف نحوی قاعدوں سے پاک کتم عدم سے عرصہ شہود میں آئی جو علاوہ ٹائٹل ۱۸۴ اصفحہ کی کتاب ہے۔جس میں طول نضول بہت زیادہ ہے۔صفحہ دو تک فہرست، چیس تک دیباچہ ایک سواڑ سٹھ تک اصل کتاب میں حافظ صاحب کے خیال کے مطابق مولوی صاحب کے راہ حق نیز دوخط کا جواب اور ایک سوچورای تک خاتمہ ہے۔اصل کتاب میں بھی ایک صفحه پرصرف نور بدایت اورایک صفحه پرمحض بیصفح ضرور تا خالی چهوژنا پژا به درج ہےغلطیوں اور ترتیب مضمون کی بے قاعد گیوں کا عجیب حال ہے۔ مناسب تو بیقا کہ تھی خط کا جواب بذر بید آلمی خط اورمطبوعه رساله كاجواب بذر بعد مطبوعه كتاب دية ، نيز مولوي صاحب كى طرح نمبروار بااصول چلتے۔اس میں حافظ صاحب کو بھی آسانی تھی۔ مجھے بھی سہولت ہوتی مرحافظ صاحب نے شا که خلاف معجزه سمجھ کراپی غیر معمولی معجزان کتاب میں ایسانہیں کیا۔ ہاں کتاب میں جو سے موعود کی صداقت کا زبردست نشان ہے۔ مختلف اقسام کی غلطیوں اور ترتبیب مضامین کی بے قاعد گیوں سے چارچا ندالبتہ لگادیا ہے۔ نہیقین آئے تو نموں پر کھی ملاحظہ فر مائے۔

# مختلف اقسام كي غلطيال

ديباچه کی غلطيان

ا مولوی صاحب کی کتاب کا نام راہ حق ہے۔ چنا نچہ کتاب پر بخط جلی راہ حق اس کے بیچے بخط خفی متعلقہ اور اس کے بیچے قدر ہے جلی ردقادیان ککھا ہوا ہے۔ بااس ہمہ حافظ صاحب اس کا نام ردقادیان فرض کر کے ص ۹ پر جوش فضب میں لکھتے ہیں کہ: ''جناب مولوی

ما حب نے اپنے رسائلہ ای اس رقادیان رکھا ہے۔ کیا قادیان نے کوئی دعوئی کیا ہے۔ اگر میں اپنی کتاب کا نام بچائے نور ہدایت کے ردکا نپور کھدوں کہ ردقادیان کا مصنف کا نپور کا رہنے والا ہے یا کوئی جناب سید پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ظلاف کوئی رسالہ کھ کر اس کا نام ردعلی پور رکھ دے۔ یا جناب مولوی احمد رضا نمان صاحب ہر ملوی کے خلاف ان کے نفر نامہ کا جواب لکھ کر اس کا نام رد ہر ملی رکھ دی تو کیا یہ بات علم عقل کے مطابق ہوگی۔ اصل بات بیہ کہ ایک مامور من اللہ کی بیجا مخالفت ہے ان (لیمن مولوی صاحب) لوگوں کی فطر تیں اور روحانی صور تیں من ہوگئی جیں اور ان کا علم عقل فہم وتقوئی ، دین وایمان سب پچھ سلب ہوچکا ہے۔"

یں اوران ہو اور من اور کی ماری و اور اور اور اور اور اور اور کی اور اس کرنے پراب حافظ الیکن را وی کا خواہ مخواہ دوانی صورت سنے ہوگئی۔ سس کاعلم وعقل جہم وتقوی اور دین صاحب سے کون بوجھے کہ یہ کس کی روحانی صورت سنے ہوگئی۔ سس کاعلم وعقل جہم وتقوی اور دین

ایمان سلب ہو چکا ہے۔

سسس حافظ صاحب شاکی ہیں کہ مولوی صاحب نے اپنے خطوط اور رسالہ راہ حق میں مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو گالیاں دی ہیں اور صبح پر ۲۷ گالیاں دکھا کرص ۵ میں فخرید کلھتے ہیں کہ (احمدی جماعت کے لوگ گالیوں کے بدلے گالیاں نہیں ویا کرتے) لیکن آ سے چل کرشا ندھا فظ صاحب اپنا میں مقولہ بھول مجنے یعنی آئی گالیاں ویں کہ اگر بقید ص وسطر کھھ کرشار کی جا نمیں توسوگالیوں ہے کم طویل فہرست نہ ہوگی جن میں سے مثلاً بعض ہے ہیں: بدنا م کنندہ ، دریدہ جا نمیں توسوگالیوں ہے کم طویل فہرست نہ ہوگی جن میں سے مثلاً بعض ہے ہیں: بدنا م کنندہ ، دریدہ

ا اصل لفظ کادیان ہے۔ اہل پنجاب اب یہی کادیان ہی کہتے ہیں۔ پنجائی زبان میں کادی کیوڑ ہیں۔ پنجائی زبان میں کادی کیوڑ ہو کہ کے ہیں۔ پنجائی زبان میں کادی کیوڑ ہو کہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی کیوڑ ہفر وش لوگ رہتے تھے۔ مرزا قادیانی نے اس بھی کورٹسش کی اور روپی کے چھوڑ کر بیغلط بیان کیا ہے کہ اصل لفظ قاضیان ہے۔ مرزا قادیانی نے بہت کوشش کی اور روپی صرف کر کے سرکاری کاغذات میں قاویان کھوایا۔ نپنے اشتہاروں، رسالوں اور کتابوں کے ذریعہ شہرت دی۔ اب ان کی جماعت وانستہ اور دوسرے بھی اکثر تاوانستہ قادیان کہتے ہیں۔ مرزائی لوگ قادیان کو وارالا مان بلکہ ارض جرم بھی کہتے ہیں۔ چنا نچہ حافظ صاحب نے ص الم میں ارض جرم قاویان محترم کا لفظ استعمال کیا ہے۔

د بن ، مثمل دیا نندوشرد بانندولیکهر ام دراجیال، یبودی صفت ، مسلوب انعنم واشهم و انتش والتوی و در بن مثمل دیا نندوشرد بانندولیکهر ام دراجیال، یبودی صفت ، مسلوب انعنم واشهم و انتش و بر مرا کافر، والدین والایمان ، منظائل، کلاژی، فتند پرداز ، مفقو والروحانیت ، ذلیل ، ناخداتری، به انصاف وغیره به برت مرف سرف سرف سرف سرف سام کالیال بیل - اس سے قیاس کرلیا جائے کہ آ کے صوبر مربیک اور کتنی گالیال دی بهول گا۔

میس که (مریدصاحب کے دعوی علیت اور جناب پیرصاحب کی شان قد وسیت کو دیم کی کر بیل تو اس کر علی کی که (مریدصاحب کی شان قد وسیت کو دیم کی کر بیل تو نهایت جیران بول که خدایا بیتو اپ آپ کوتر آن وصدیث کا عالم اور عامل بتاتے ہیں۔ لیکن ان بردو پیرصاحب اور مریدصاحب نے قرآن وصدیث کا کیاا چھانموند دکھایا ہے۔) حالانکہ نہ مولوی صاحب نے گائی دی نہ مولا ناصاحب نے تا ئید کی۔ باایں ہمداگر بیام خلاف قرآن وحدیث اور شان قد وسیت ہے قو مرزائیوں نے جوانی تحریر ققر پر بیس گالیاں دیں۔ مرزا قادیا نی اوران کے خلفا وعلاء نے اس کی تائید وجمایت کی۔ خود مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں اتن گالیاں دیں جس کی پیرتیب ترزف تجی لوگوں نے صاعق آسانی وغیرہ میں فہرست شائع کی۔ آریوں اور شیموں جس کی پیرتیب ترزف تجی دئیا کو یا دیے۔ کیا حافظ صاحب بیسب بھول گئے۔ کیا بیقر آن وحد بیث پران کوتر جے دی۔ ابھی دنیا کو یا دیے۔ کیا حافظ صاحب بیسب بھول گئے۔ کیا بیقر آن وحد بیث پران کوتر جے دی۔ ابھی دنیا کی مجددیت ، مہددیت ، سیمیت ، نبوت ، رسالت ، جامعیت اہلیت کے مطابق اور مرزا قادیانی کی مجددیت ، مہدویت ، سیمیت ، نبوت ، رسالت ، جامعیت اہلیت وغیرہ کے شایان شان ہے؟۔

٢..... حفرت مولانا كوخاطب كرك حافظ صاحب لكھتے ہيں (جناب مولانا عكيم الامت كى خدمت ميں عرض كرتا ہول كدوه مطمئن رہيں۔ ايك ايك كالى كے بالعوض ہزاروں سعيد

الفطرت لوگ حفرت سے موعود پر ایمان لائیں گے اور گالیاں دینے والوں پر ہزاروں ہزار لعنتیں برسائیں گے) اگر یہ بچ ہے تو حافظ صاحب یقینا آپ مرزا قادیانی کی گالیوں کو بھی بابر کت خیال فرما کر غیر مرزائی سعیدالفطرت لوگوں کو بھی وہی ہزاروں ہزار برتا کو کی اجازت دیں گے۔ دیدہ بیلید!

ک ۔ اس سے سے سے ای شکوہ گالی کے سلسلہ میں حافظ صاحب نے مشکلوۃ سے دو حدیث لقل کے وال ترجمہ پھراس کی تفییر کی ہے۔ ترجمہ لے حدیث او لاعبداللہ بن عمرو سے دو ایت ہے کہ آخر مایا ہے کہ میری امت ہے کہ اگران میں اس کے تھے۔ جیسے ایک جوتی دو سری جوتی کے نمونہ پر تیار کی جاتی ہے۔ جی کہ اگران میں سے کسی نے علانیہ پر اپنی مال کے ساتھ زنا کیا ہوگاتو میری امت میں سے بھی ضرور کوئی ہوگا جوالیات کی سے جی اس کے بہتر (۲۲) فرقے ہوگئے تھے۔ گرمیری امت میں سے بھی ضرور کوئی ہوگا جوالیات کر میں گا اور بنی اسرائیل کے بہتر (۲۲) فرقے ہوگئے تھے۔ گرمیری امت میں ہوگا جوالی تی فرقہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جوالی صفت اور حال پر ہوگا۔ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔

ترجمہ مدیدہ دوم ..... حضرت علی سے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے نفر مایا ہے کہ لوگوں پر جلدا یک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اسلام کاصرف نام رہ جائے گا اور باتی کچھ ندر ہے گا۔ قرآن رہم کے طور پر رہے گا۔ گرحقیقت ندر ہے گی۔ ان لوگوں کی مجدیں آباد ہوں گی۔ لیکن ہدایت وروخانیت سے بالکل اجڑی ہوئی ہوں گی۔ ان کے علاء تمام ان لوگوں سے بدتر ہوں جوروئے زمین ہر آسان کے پنچے ہوں گے۔ فتندانجی کے یہاں سے پیدا ہوگا اور انجی کی طرف عود کرے گا۔

حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ (ان ہر دوحدیثوں کے متعلق تمام علمائے متقدیمین و مفسرین اور مجد دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین بالا تفاق یمی کہتے چلے آئے ہیں کہ بیرحدیثیں حضرت سے موعود کے ذمانہ کے جولوگ ہیں ان کے متعلق ہیں۔ ص ۱۱) حالانکہ بید عولی انفاق اور حصر معنی ہذا قطعاً غلط ہے۔ حافظ صاحب کی ای جرائت پر جمرت ہے۔

۸..... ہرود حدیث کی تغییر میں فرماتے ہیں (حضور (علیہ) نے فرمایا کہ میری ا است کے وہ لوگ جوسی موجود کے زمانہ میں ہول کے وہ کامل طور پر یہودی صفت ہول کے ) خود

لے بیہ ہر دوتر جمہ خود حافظ صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ حدیث کوسامنے رکھ کرتر جمہ بھی قابل دید بلکہ لائق داد ہے۔

حافظ صاحب کا ترجمہ موجود ہے۔ دیکھواس میں نہ سے موعود کا ذکر ہے ندان کے وقت کے علماء کا اشارہ ۔ گرحافظ صاحب ہیں کہ خلاف صدیث، خانہ ساز تقبیر کر کے نہ معلوم صدیث کے کس لفظ یا جملہ کے ماتحت خواہ مخواہ مرز قادیانی کوسے موعود قرارد ہے کرز مانہ حال کے علماء بالخصوص مؤلف راہ حت اور حضرت مولا نااشرف علی صاحب کو یہودی صفت کہنے ہے آ مادہ ہیں۔

ا است نیز حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ (واضح رہے کہ اس حدیث 24 فرق ا والی کا جوتعلق ہے وہ صرف ان لوگوں سے ہے کہ جوحفرت سے موعود کی بعثت کے بعد ہوئے ہیں اور سے موعود کی آ مدسے پہلے پہلے جوگذر کے ہیں اس کے اثر سے بالکل مشتی ہیں) حالا تکہ حافظ صاحب کی پیش کردہ حدیث میں اس کا اشارہ تک نہیں ہے۔

اسس اور لکھتے ہیں کہ (بالحضوص فرقہ حننیہ ہے جن کواپنے تاجی ہونے پر برا تاز ہوا وہ اپنے زام میں جنت کے واحد تھیکد ار ہیں یہ پو چھتا ہوں کہ جب صرف آپ کے فرقہ کے لوگ ہیں وہ آپ کے نزدیک تاری ہیں یانہیں ) حالوگ فاجی ہوئے تو جس قدر ۲ کافر نے کے لوگ ہیں وہ آپ کے نزدیک تاری ہیں یانہیں ) حالانکہ فرقہ حننیہ کا بینہ خیال ہے اور نہ دعویٰ ہے کہ صرف ہم ہی تاجی ہیں لے مگر حافظ صاحب ہیں کہ اپنی طرف سے اقل ایک وعویٰ فرض کرتے ہیں۔ پھراسے حنفیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ایک طرف منسوب کرتے ہیں۔ از اں بعدان پراعتراض کرتے ہیں اور اس کا مطلق خیال نہیں فرماتے کہ بیا ہی اخترا ای اور فرضی وعویٰ پراعتراض ہے۔

اا ...... گالی کا فیکوه کرتے ہوئے پیکھ کرکہ (ہرایک صرف گالیوں سے بی اندازه رگاسکتا ہے کہ بیشک اس وقت مصلح کی ایک خاص ضرورت ہے ) پھر مرزا قادیا نی کوصلے ، سے موجود وغیرہ مان کر نیز ان کوحدیث ندکور کا مصداق اور اس وقت کے جملہ غیر مرزائی (اہل اسلام) کو یہودی صفت قرار ع وے کر حافظ صاحب ص اا پر کھتے ہیں کہ: "اب اگر سے موجود مرزا قادیانی ) کے خالفین یہ کہیں کہ چونکہ ابھی سے موجود نہیں آیا۔ لہذا ہم لوگ ان حدیثوں کے مصدات نہیں ہوسکتے تو میرے نزدیک اس وقت یہ بحث نضول سے ہے۔ صرف یددیکھنا کافی ہے مصدات نہیں ہوسکتے تو میرے نزدیک اس وقت یہ بحث نضول سے ہے۔ صرف یددیکھنا کافی ہے

ا باں یہ دعویٰ ضرور ہے کہ حضوطا کے ارشاد کے مطابق ما انا علیہ واصحابی کے مصداق ناجی ہیں اوردہ اہل سنت دجماعت وں مگراس پراعتراض کیا؟

ع مرجرت من كمرزاقادياني وديكر مرزائي خود حافظ صاحب دنيا بحركوگالي در كرند معلوم كس كي صفت كي مظهر بنت ميں افسوس!

سے یہی توامل بحث ہے پھر نضول نہیں ہے؟

کر جہ جو با تیں ان حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں وہ اس زمانہ کے علاوہ لوگوں اور مولو یوں میں موجود ہیں انہیں۔ موجود ہیں انہیں۔ اگر ہیں تو لاز مانٹا پڑے گا کہ سے موجود بھی آ چکا اور وہ مرز اقادیائی ہی ہیں۔ ہاں اگر بیاوصاف جوحدیثوں میں بیان کئے گئے ہیں اور ان لوگوں میں موجود نہیں تو پھر ہیٹک ان لوگوں کا بیکہنا درست ہوسکتا ہے کہ ابھی مسے موجود نہیں آیا۔''

متعلق ہے۔ ٹانیا یہ بجیب بات ہے کہ بیش کردہ صدیت صرف عہد سے موعود کے لوگوں سے متعلق ہے۔ ٹانیا یہ بجیب بات ہے کہ جب وہ احادیث صبحہ بیش کی جاتی ہیں جس میں خود امام مہدی اور حضرت سے علیہ السلام کی صفات وعلامات فدکور ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آؤ دیکھیں یہ صفات وعلامات اگر مرز اقادیائی میں موجود ہیں تو وہ صادق ہیں ورنہ انہیں کا ذب جانو، تو فوراً مرز انکوں کے تیور بدل جاتے ہیں اور لغت ، محاورات عرب، ظاہر الفاظ ، سیاق وسباق کے خلاف مرز انکوں کے تیور بدل جاتے ہیں اور لغت ، محاورات عرب، خلاجر الفاظ ، سیاق وسباق کے خلاف ایخ حسب منشاء خانہ ساز تاویل بلکتر کو بیف کرنے گئے ہیں۔ خیر اب حافظ صاحب کی صدافت و کھن ہے۔ حدیث مسلم کا جہاں حوالہ دیں گے دہاں اس کے دہاں اس وقت میان کر دہ صفات ہے دیکھوں گا کہ مرز اقادیائی بدین صفت موصوف ہیں یا نہیں ۔ کاش اس وقت حافظ صاحب اپنی اس بات پر قائم رہے۔

السند حافظ صاحب جوش انقام مین ۵ پر لکھتے ہیں کہ '' ہمارے نزدیک آپ
کی اور آپ کے ہم خیال لوگوں کی وہی پوزیش ہے جو ہمارے اور آپ کے نزدیک جناب سوائی
دیا تند جی مہاراج اور سوائی شرد سانند جی اور پنڈت لیکھر ام جی اور مہاشہ راجپال جی صاحبان
وغیرہ کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے نزدیک حضرت میں موجود کوگالیاں دینااس لئے جائز ہیں کہ آپ
کے نزد دیک حضرت مرز اقادیا نی معاذ اللہ کا ذب ہیں تو پھر مہاشہ راجپال جی وغیرہ کے نزدیک بھی
تو ہائی اسلام علیہ التحیۃ والسلام کی وہی پوزیش ہے جو آپ لوگوں کے نزدیک بانی سلسلۂ عالیہ احمد یہ
کی ہے۔ پس اگروہ حضور سرور کا کنات میں گئے گئیاں والا میں گتا خیاں اور بدز با نیال کرتے ہیں تو
مسلمان کیوں چیختے ہیں۔ اگر فی الحقیقت مخالفین اسلام کا پیطر زعمل برا اور غیر شریفانہ ہے۔ (ہاں مسلمان کیوں چیختے ہیں۔ اگر فی الحقیقت مخالفین اسلام کا پیطر زعمل برا اور غیر شریفانہ ہے۔ (ہاں کا کلہ وشکوہ درست اور بجا ہے (ہاں بالکل بجا ہے) تو پھر آپ لوگوں
کا حضرت موعود (مرز اقادیانی) کے معلق بیناز بیاا درغیر شریفانہ سلوک کب روا ہے۔'

گرچافظ صاحب ندمعلوم کیوں یہ بھول جاتے ہیں یا تجابل عارفانہ کرنے ہیں کہ مرزا قادیانی اور مرزائی خود حافظ صاحب جو گالیاں دیتے ہیں مرزا قادیانی کے گالیوں کی طویل فہرست تک شائع ہوگئ ہے کہ بحق اسلام واہل اسلام، شیعوں اور آریوں سے بدزبانی میں مرزا قادیانی کانمبراوّل ہے۔کیامرزا قادیانی اور مرزائیوں کے اس شریفانہ طرزعمل کودکھ کرہمیں پہ کہنے کی اجازت دیتے ہیں کہ

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا

دور کیوں جائے خودائی اس عبارت میں ملاحظر فرمائے۔نہ بچھ میں آئے تو مجھ سے

سننتے۔

الف ..... قرآن شریف: "ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین " و محکی مردکی باپنیس بی رسین الله کرسول اور افزالانمیاء بی - پ

''وما ارسلنا من رمهول الا بلسان قومه '' ﴿ نَبِينَ يَعِيا بَمَ نَے كَى رسول كو مَكُراس كَي قُوم كَل دُيان مِين \_ ﴾

ب .... مديث أنا اخر الانبياء وانتم أخر الامم (ابن

ماجه) " ﴿ مِن آخرالانمياء مول اورتم آخرالام مو- ﴾

''انه سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتیٰ یاتی امر الله (ترمذی وابوداؤد)' ﴿ پیتک میری امت میں تمیں کذاب ہوں گے۔ ہرایک ان میں کا مرق ہوگا کہ وہ اللہ کا نی ہے۔ حالا تکہ میں آ خرالا نبیاء ہوں۔ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہوگا اور میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ جن پر ہوگا جوان کی مخالفت کرےگا۔ ان کونقصان نیس ہی اسکےگا۔ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔

''وفی روایة البخاری دجالون كذابون''﴿ بخاری میں ہے دجال (بڑا فریم) كذاب (بڑے جھوٹے) ہوں گے۔ ﴾

ہردوآ یت وحدیث ہے امور ذیل صراحة ٹابت ہیں۔

اوّل ..... نی پرخداای زبان میں وی کرتا ہے جواس کے قوم کی زبان ہوتی ہے۔
دوم ..... نی پرخداای زبان میں وی کرتا ہے جواس کے قوم کی زبان ہوتی ہے۔
دوم ..... نی عربی فداہ ابی وائی ایک ایک آخر الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی
نبیس کونکہ مرزا قادیائی (تتہ حقیقت الوی سے بخزائن ج۲۲ س ۴۸۸) میں اوران کے فلیفہ اوّل حکیم
نورالدین صاحب بھی شلیم کر چکے ہیں کہ وی والہام کا جومعی خودصاحب وی والہام ہیان کر ہے
وی صحیح ہے۔ پس حضو ملی ہے کہ انسا اخر الانبیاء "فرمانے سے صاف معلوم ہوگیا کہ خاتم
انبیین کامعیٰ بس آخر النبین ہے۔ مرزا قادیائی نے بھی (انجام آھم ص ۴۸، خزائن ج ۱۱ ص ۴۸) میں
کھا ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کینا؟

سوم ...... حضور الله کے بعد جو آپ کا امتی کہلا کر دعویٰ نبوت کرے وہ دجال ہے کذاب ہے۔ایسوں کی تعداد تمیں ہوگ۔ ( کنزاسمال جے مص ۱۰۷) میں احمد وطبر انی سے روایت ہے کہ ۲۷ ہوں گے جن میں معور تیں ہوں گی۔

چهارم ..... بمیشدامت محمدی کی ایک برسرتن جماعت، د جال، کذاب کی مخالف ہوکر دین حق کی حامی ہوگی۔

پنجم ...... حضوت الله في نوت كے بعد والے مدى نبوت پرخو داپنى زبان فيض ترجمان سے لفظ د جال اور گلذاب كا اطلاق فر مايا۔ چنانچا پنے وقت كے مدى نبوت مسلمہ كو آپ ہى نے كِذاب كہا جو بميشہ كے لئے اس كے نام كا جزء لا ينفك ہو گيا۔ اس طرح قولاً عملاً آپ نے اپنى امت كو تعليم دى كہ جھوٹے نى كو د جال ، كذاب تمجھوا دركہو۔

مولوی محمطی امیر جماعت مرزائی لا ہور بیمرزا قادیانی کے اپنے دعویٰ نبوت ورسالت پرخودان کا ہی فتو کی کذب و کفر ہے۔حضوطات کی ہدایت اور مرزا قادیانی کے فتوے کے موافق اہل سنت و جماعت نے ان کی مخالفت کی اور مرزا قادیانی کو دجال، کذارب، کافر مرتد کہا۔ تو فرمائے بیمین شریعت کی تھیل ہوئی نہ کہ گالی۔

باای ہمہ حافظ صاحب یہ کہتے ہیں کہ: ''اگر حضرت مرزا قادیانی نے معاف اللہ ان کے سال میں نبوت ورسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو وہ خدائے تعالیٰ کے سُمگار ہیں۔ ان گالیاں و بینے والوں کا انہوں نے کیا بگاڑا ہے۔ جوان کوگالیاں دینے کی ضرورت پیش آئی۔'' (نور ہدایت س ۱۲) والوں کا انہوں نے کیا بگاڑا ہے۔ جوان کوگالیاں دینے کی ضرورت پیش آئی۔'' (نور ہدایت س ۱۲) کی سجان اللہ! مرزا قادیانی نے اپنے نہ مانے والے جملہ غیر مرزائی (اہل اسلام) کی شخیر کی ، دجال اکبر، امام مہدی ، حضرت عینی ، دابتہ الارض ، خردجال وغیرہ علامات قیامت اور قیامت ، ملائکہ ، انبیاء ، کتاب اللہ ، خدا کے متعلق حضوطاً حضوطاً حضوطاً کے تعلیم کردہ سلمانوں کے عقائد پر حملہ کیا۔ صحابہ کرام ، کی شان میں گتا نی کی ، انبیاء خصوصاً حضوطاً حضوطاً کی تو ہیں وتن وتنقیص و تکذیب کی۔ اپنے الہام کے سامنے قرآن وحدیث کوردی کی ٹوکری میں ڈالا۔ قبرالا نبیاء ، ابن اللہ اور شریک اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ سب پچھ کیا مگر حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا قادیا نی نے مسلمانوں کا پچھ بگاڑا ہی نہیں۔ چہ خوش! اگر مرزا قادیا نی کی طرف سے بیسب وشتم نہیں افتراء مسلمانوں کا پچھ بگاڑا ہی نہیں ، شرکہ ، وکفر نہیں تو پھر معلوم نہیں دین اسلام کس چیز کا تام ہے۔ ارتداد کے لئے ادر کس سامان کی ضرورت ہے اور دونیا میں دجال ، کذاب ، مفتر کی ، مردود ، ملعون ، کافر ، مرتدکس کو کہا جائے گا؟

عافظ صاحب! محمِيَّةُ انصاف مِيجِرُ فودمرزا قادياني كا قرارد مَكِيحُ \_ ابھي ان كامقوله

بحوالہ اوپر نقل کر چکا ہوں کہ حضور تالیق کی نبوت ورسالت کے بعد دوسرا مدعی نبوت ورسالت کا ذہب ہے، کا فر ہے۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے بالمقابل آخری فیصلہ میں علانیہ کہا اور دعا کی کہ اگر میں مفسد ، مفتری ، کذاب ، د جال ہوں تو مولوی ثناء اللہ سے پہلے مرجا وَں۔ پیرم ہم علی شاہ کے مقابلہ میں اشتہار دیا کہ ان سے مناظرہ کے لئے لا ہور نہ جاوّں تو کا ذہب ، مردود ، ملعون ہوں۔ کرنوم ہر ۱۹۸۹ء کو بڑا دو ورقہ اشتہار ثما لئع کیا۔ جس میں بید عاجمی کہ خدا جنوری ۱۹۰۹ء سے آخر دسمبری بید عاجمول میں ایر ۱۹۰۶ء تک میری بید عاجمول نہوں۔ جیسا کہ جمعے سمجھا گیا ہے۔ نہوتو میں ایسا ہی مردود ، ملعون ، کا فر ، بیدین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ جمعے سمجھا گیا ہے۔

(نورېدايت ص٣)

(جمامتدالبشریاص۵۹) میں تصریح کی کہ بیجائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کرکے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کا فروں سے جاملوں۔ (تصیدہ اعبازییں۵۸، خزائن ج۱۵ص۱۵۰) کے ایک شعر میں لکھا ہے کہ میں اشرالناس (بدترین انسان) ہوںگا۔ اگر اہانت کرنے والے اپنی اہانت نہیں دیکھ لیں گے۔

فرمائے حافظ صاحب! جب مرزا قادیانی نے حضوط اللہ کی نبوت ورسالت کے بعد آپ کے نزدیک بھی نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا۔ آپ کے فریق نخالف اہل اسلام کی تحقیق میں مرزا قادیانی ، مولوی شاء اللہ سے پہلے مرگئے۔ پھر مہر علی شاہ سے مناظرہ کے لئے لا مور نہ گئے۔ فرور ہم میعاد میں خدانے انسانی طاقت سے بالاتر نشان نہیں دکھلا یا۔ اہانت کرنے والے مثلاً ڈاکٹر عبدالکیم خان ، مولوی عبدالحق غزنوی وغیرہ نے مرزا قادیانی کے سامنے جرم اہانت کی سز آئیس پائی تو ہم اہل اسلام خصوصاً مولوی عبدالحلیم صاحب کا نبود یا مولا تا اشرف علی صاحب تھانوی کس کو اشرالناس ، دجال ، بیدین ، خائن ، کا ذب ، کا فر ، مردود ، مفسد ، مفتری اور مرتد کہتے جا کیں۔

رائی سارہ بیدیں اسے کہتے کیا اور استدائی سے اسے دین وایمان سے کہتے کیا اور اب آپ ہی اپنے دین وایمان سے کہتے کیا مرزا کیوں نے رسالہ نبی کی بہچان مطبوعہ قادیان میں نہیں کھا کہ مرزا قادیانی کی دس پیشین گوئیاں جھوٹی ہوئیں۔ کیا کمانی یالا ہوری مرزائی پارٹی نے نہیں اقرار کیا کہ مرزا قادیانی کی سوپیشین گوئیوں میں ساٹھ جھوٹی ہوئیں۔ (اخبار الل حدیث وارخرم الحرام ۱۳۳۷ھت ۱۵ انجرا ۱۵ از اخبار الفضل مور در ۱۸ کتوبر) بات ہے کہ آپ تم کھا کر یہی کہے جا ئیں۔ "دھنرت مرزا قادیانی کی الیہ بھی پیشین کوئی نہیں جوخدائے تعالی سے علم پاکری گئی ہواوروہ غلط یا جھوٹی ہوئی ہوئی ہو۔"

بلکہ یہاں تک فرمائیں کہ اب اگر خدانخواستہ خطرت مرزا قادیانی کی تمام پیشین کوئیاں بھی غلط یا جھوٹی ہوں تو بغضل خدا جمیں کی پرواہ نہیں۔

گر اس کو کیا سیجئے گا کہ آپ کی برتسمتی سے مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کے لئے بھی چیوٹا ہوتا کافی ہے نہ کہ بقول اپنی پیشین گوئیوں کو معیار قرار دیا ہے۔ جس میں سے ایک کا بھی جھوٹا ہوتا کافی ہے نہ کہ بقول مرزائی فی صدی دس بلکہ ساٹھ جھوٹی ہوئیں۔ لہذا خود مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے اپنے جھوٹا مائے اور کہنے پردنیا کو مجبور کردیا ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ پس آپ ناحق خفا ہو کر شکوہ مائے اور کہنے ہوئے۔

عانیا ...... آپ نے لکھے کوتو یہ لکھ دیا کہ ہمارے زدیکے غیر مرزائی مسلمانوں کی وہی حیثیت (صاف کیوں نہیں کہتے کہ آریوں کی طرح ہم مسلمان بھی واجب الفتل میں ) ہے جو دیا تند، شروحاند، کھر ام، راجپال کی ہاور یہ خیال نہ فرمایا کہ آرید و مطلقا نبوت ورسالت ہی کے منکر ہیں۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام سے حضو تھا تھا تھیے انبیاء علیم السلام گذرے ہیں۔ سب کی تو ہیں وتلک یب رحضو تھا تھا ہی مسلمان نبوت ورسالت کے قائل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کیار حضو تھا تھا ہی مسلمان نبوت ورسالت کے قائل ہیں۔ حضو تھا تھا کو خاتم النہ بین مانے ہیں۔ حضو تھا تھا کو خاتم النہ بین مانے ہیں۔ حضو تھا تھا کو خاتم النہ بین مانے ہیں۔ دین اسلام کو برحق ، کا مل، ناخ الا دیان اور قیامت تک کے لئے کائی سیحتے ہیں اور اسی پڑئل کرتے ہیں۔ ہم بیشک مرزا قادیانی کو کاذب ہجھتے ہیں۔ گردین اسلام کے ماتحت جے اور اسی پڑئل کرتے ہیں۔ ہم بیشک مرزا قادیانی کو کاذب ہجھتے ہیں۔ گردین اسلام کے ماتحت جے بظاہر آپ بھی حق کہتے ہیں گر آرید نہ صرف مرزا قادیانی کی بلکہ جملہ انبیاء کی اپنے اس دین کے اور مسلمانوں کو یوں متحد الحقیق قرار دیناستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے؟

والن سر ایمان رکھنے میں ہم مسلمانوں کو تاقوں ان پر ایمان رکھنے میں ہم مسلمانوں کو تاقوں ، اپ مرزائیوں کو کال کہتے ہیں۔ پھر آپ سے یہ کیسے بنا کہ آریہ جفور کی شان میں گتا فی ویدز بانی کرتے ہیں تو مسلمان کیوں چینے ہیں۔ کیاایمان اور محبت کا بھی مقتصیٰ ہے۔ آپ مدی ہیں کہ روحانیت ہم میں ہے۔ اسلام کے حای وہلنے ہم ہیں۔ فرما ہے کیا روحانیت کی بھی شان ہے۔ کیا آپ کے تمر الانبیاء جامع انہیں نے آپ کو بھی شان ہے۔ کیا آپ کے تمر الانبیاء جامع انہیں نے آپ کو بھی تھاں ہے۔ اسلام کے حامی وہلنے کی بھی شان ہے۔ کیا آپ کے تمر الانبیاء جامع انہیں نے آپ کو بھی تھا میں دی ہے۔ افسون!

کفر کی رغبت بھی ہے ول میں بنوں کی جاہ بھی کہتے جاتے ہیں مگر منہ سے معاذ اللہ بھی رابعاً .... آپ نے گائی کی بڑی شکایت کی ہے۔ اس کا ایک جواب مرزا قادیانی کی زبانی بھی سے نہے ۔ اس کا ایک جواب مرزا قادیانی کی زبانی بھی سے نہے ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ: ''اکٹر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہرار ہوا وران دونوں میں فرق کر نائمیں جانتے۔ بلکہ ایسی بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہرار ہوا ورانے محل پر چہاں ہو۔ محض اس کی کسی قدر مرادت کی وجہ سے جو حق کوئی کے لازم حال ہوا کر تی ہے دشنام وہی تضم فقط ایک مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آرار رسانی کی غرض سے استعال کیا جائے۔''

(ازالة الاومام سا اخزائن جسم ١٠٩)

جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امرواقعی ہے اور ایک امر غیر واقعی۔ پھرامر غیر واقعی کے استعال کی دو حیثیت ہیں۔ ایک بغرض آ زار سانی اور ایک بلاغرض آ زار سانی۔ ان میں سے دشام، سب وشتم یا گالی صرف امر غیر واقعی بغرض آ زار رسانی کا نام ہے۔ پس مرز آقادیانی کو ممارے علیاء جو د جال ، کذاب ، کافر ، مرتد کہتے ہیں وہ صرف امر واقعی کا اظہار ہے نہ کہ دشام دہی ، ہمارے علیاء جو د جال ، کذاب ، کافر ، مرتد کہتے ہیں وہ صرف امر واقعی کا اظہار ہے نہ کہ دشام دہی ، ہمار تا قادیانی اپنی تعریف کے مطابق خود البتدگالی دیا کرتے ہے۔ جس کے وہ آ پ ہی معترف ہیں کہ: ''ومن اور ایکلمات در در سائند در غضب آ در دم والفاظ دل آ زار گفتم تا باشد کہ او برائے جنگ من برخیر د'' ومن اور ایکلمات در در سائند در غضب آ در دم والفاظ دل آ زار گفتم تا باشد کہ او برائے جنگ من برخیر د''

اور سخت الفاظ استعال کرنے میں ایک میر بھی حکمت ہے کہ اخفتہ ول اس سے بیدار ہوجاتے ہیں۔ ہندووں کی قوم کوخت الفاظ سے چھیڑنا نہا ہت ضروری ہے۔ (ازالت الاوہام م ۸۷) ہوجاتے ہیں۔ ہندووں کی قوم کوخت الفاظ سے چھیڑنا نہا ہت ضروری ہے۔ (ازالت الاوہام م م ۸۷) اس سے صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیا ٹی امر غیر واقعی کو دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعال کرنے کو ضرور ہی نہیں جائے تھے بلکہ استعال بھی کیا ہے کہرتے ہیں۔ ہتر تیب حروف تھی جن کی طویل فہرست، کتاب عصائے مولی سے صاحب عشرہ کا ملہ نے تقل کی ہے۔ ان میں سے بشلا بعض ہے ہیں۔ کتاب عصائے مولی سے جی ا

ا حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جھوٹے کو جھوٹا کہنا کوئی جرم نہیں۔ (نور ہدا ہے م ۲۷)

ع اس سے چند باتیں معلوم ہو کمیں: (۱) مرزا قادیانی جھوٹ ہو گئے تھے۔
(۲) جھوٹ سے دوسروں کو آزار پہنچاتے تھے۔ (۳) ای دروغ یا گالی کالازی نتیجہ تھا یا ہوا کہ عیسائی ، اگریہ جوایا بائی اسلام کی شان میں گتاخی و بدزبانی کرنے گئے جس طرح مرزا قادیانی الزار احد عیسی عیسائی ، اگریہ جوایا بائی اسلام کوصلوا تیں سنانے گئے تھے جس کا اقرار ادراس پر فخر حافظ صاحب نے بھی جس مرس میں کیا ہے۔

"بدذات فرقد مولویاں، جنگل کے وحق، پلید، اوباش، برچلن، بیوتوف، ثعلب (لومزی) چو برزے، جمار، حمار (گدها)، خزیر (سور) سے زیادہ پلید، خفاش، (چیگادر) ڈوموں کی طرح مخرہ، سگ بچگان، شریر، مکار، کتے، کمین، مرداد خوار مولویو، نمک ترام، تابکار قوم، بندوزادہ وغیرہ۔"
(نور ہدایت س ۱۲۵ تا ۱۲۹۱)

نظم میں مولوی سعد اللہ لودھیا نوی کوسگ دیوانہ، خرادران کے استاد کو دوغلا، نمرود، شداد، منخرا، منه پھٹااد ہاش وغیرہ۔

اپنے مخالف غیرمرزائی مسلمانوں کوذرینة البغایالینی چھنال عورتوں کی اولاد۔

(أ ئينه كمالات ص ١٩٥ فزائن ج٥ص ١٩٥)

دیکھاحافظ صاحب! گالی اسے کہتے ہیں جب نبی کا میحال ہے۔اس کی امت کا کیا کہنا۔ چوکفراز کعبہ برخیزد کبا ماند مسلمانی جیرت ہے مسلمان امر واقعی کا اظہار کریں نو مرزا قادیانی فورا جوش غضب میں لظم

فرمائیں کہ

برتر ہر ایک بد سے ہے جو بدنبان ہے جس دل میں ہے نجاست بیت انخلا وہ ہے

(عشره كالمص ١٢١)

اورخود مرزا قادیانی بدترین امرغیر واقعی سے ایڈا پہنچا ئیں تو مرزائی شربت کے گھونٹ کی طرح بی جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔

کو قل ہوتے پرخود ہی حاشیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سے کی وفات ہی دراصل قل و جال کے مترادف ہے۔اس کے بعداس کی تفصیل میں آپ نے بات بنانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ مگر بے سود۔ (اور دوسرامطلب آپ کے دل کامطلب ہے آپ کے الفاظ کانہیں۔)

ے سرادت ہے۔ اس سے بعدا اس سے بعدا اس سے بعد ہوت ہائے فی برن و سان ہے۔ ر ہے بود۔ (اور دوسرامطلب آپ کے دل کا مطلب ہے آپ کے الفاظ کا نہیں۔) د جال ہر دولفظ کے متر ادف ہم معنی ہونے کے اس کے سوااور کیا معنی ہیں کہ مرز اقاد پانی ہی د جال تھے جو آل ہوئے۔ جس کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا۔ مرز اقاد یانی کا مولوی صاحب یا مولا نااشرف علی صاحب یا دیگر اہل اسلام دعلاء اسلام اگر د جال کہیں تو آپ نفا ہوتے ہیں کہ بینا زیبا اور غیر شریفانہ سلوک ہے اور گھما پھراکر آپ د جال کہیں تو وہی سلوک زیبا۔ شریفانہ اور حق بعانب ہے۔ بہتر ہے، بیش بادایس کا راز تو ایدومردان چنیں کنند۔

اسس مافظ صاحب نے اپنے نی مرزا قادیانی کے اصحاب کوص ۱۵ میں حضوما الله ين على المرام عن المرام على المرام على المراد الله الله المرام على المرام على المرام على المرام صاحب کوابو بکر ثانی بص ۸۸ مین خلیفده وم مرزابشیرالدین محمود ولد مرزاغلام احمد کو حضرت عمر اقرار دیا ہے۔ لیتن اس طرح بالفاظ دیگر یہ رعوی کیا ہے کہ حضو مالی کے کی صحبت کا جواثر تھا وہی اثر مرزا تادیانی کی محبت کا تھااورجس طرح حضو مالیہ کی محبت کے اثر سے متاثر ہوکر آپ کے محاب قرآن میں قابل مدح اور امت کے پیشوا قرار پائے۔مرزا قادیانی کے اصحاب بھی ویے ہی ہیں۔لیکن حافظ صاحب بین معلوم کیوں بھوگ کے کہ: "مرزائیوں کی نسبت خودمرزا قادیانی نے ان کی درندگی، وحوش طبعی، بدتهذیبی، بدکلامی،سب و شتم اور حش کوئی کا ذکرشهادت القرآن کے آخری اشتہار میں کیا ہے اور علیم لور الدین کی رائے لکھی ہے کہ بدلوگ یہاں ( قادیان ) اگر بجائے درست ہونے کے زیادہ خراب ہوجاتے ہیں اور آئیں میں ذرہ بھی یاس ولحاظ نہیں رکھتے۔ للذابيسالانه جلسه بنديجيج اورمريدول كالسطرح جمع هونا بندفرمايئ بهرانبيس كي نسبت بيممي لکھا ہے کہ میری جماعت موی کی جماعت سے ہزاروں درجہ برھ کر ہے۔ان میں محاب کی صلاحيت بإلى جاتى ہے۔ ' (رساله مسح الدجال ١٣٠٥ معنفه واکٹر عبد انكيم خان سابق مريدمرز اقادياني) حافظ صاحب دوسرول كوفر مات بين كه: "غيراحمدى لوكول مين روحانيت مفقورہو چک ہے۔' ا (نورېدايت ص٢٢)

ل کمال توجب ہے کہ بیرتر سیب منقطع نہ ہو۔ دیکھنا ہے مرزا قادیانی کا کون نواسے حسین اور ظیفہ بزید بنتا ہے۔ حالانکہ اصحاب مرزا کا نا گفتیٰ حال وہ تھا جوابھی ندکور ہوا۔خود صحابہ مرزا ہوکراپ خ متعلق اور قریب ہی لکھ چکے ہیں کہ خداہ مصافحہ کر کے خواب کے بعد یہ فکر دامتگیر ہوئی کہ قریبا ہیں سال کے برصہ سے تو احمد ہے ہیں داخل ہے۔لیکن افسوں خدائے تعالیٰ کے ساتھ اب تک تیرا ذرہ بھی تعلق نہیں ہوا۔ جب تعلق نہیں تو خاتمہ بالخیر کیوکر ہوگا۔ (نور ہوائے سے ۲۳،۲۳) ما است حافظ صاحب کی چیش کردہ فدکورہ حدیث میں جس فتنہ کی خبر ہے۔ حافظ

اسست حافظ صاحب کی بر روہ مدید کی اس مسلم ہیں۔ ان کے فراق صاحب کے خودہ صدید کی اس کا مصداق مرزا قادیانی کے تفاقف علاء اسلام ہیں۔ ان کے فرہی اختلاف کی شکامت کرتے ہیں کہ:'' ذراذرای بات پر آپس ش کفر بازی، فتو کی بازی ہونے کے علاوہ دنیا ش کوئی بازی الی نہیں ہے۔ جس کے بیلوگ کھلاڑی نہ ،وں صبح کوایک فتو کی قرآن وصدیث کے نام سے جاری کیا جا تا ہے اور شام کوئی اس کے خلاف دو سرافتو کی جاری ہوتا ہے۔'' وصدیث کے نام سے جاری کیا جا تا ہے اور شام کوئی اس کے خلاف دو سرافتو کی جاری ہوتا ہے۔'' (نور ہدا ہے میں 19)

مرا تا ویانی کے اختلاف بیانیوں ادر مرزائیوں کے فرقہ بندیوں کو نہ معلوم کیوں بھول جاتے ہیں۔ مرزاقا ویانی کی اختلاف بیانیاں تو اس کرت سے ہیں کہ اس کی تفصیل کے لئے مستقل رسالہ کی ضرورت ہے۔ مرزائیوں کے فرقہ بندی کا اجمالی حال یہ ہے کہ مرزاقا دیانی کو مرے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے اور الی قلیل مدت میں اسے فرق ہیں۔ ہوگئے۔ اوّل محمودی، جس کے پیٹوا مرزا بٹیرالدین محمود ولد مرزاغلام احمدقا ویانی خلیفہ ٹانی ہیں۔ وہم لا ہوری، اس کے امام مسٹر محمد علی اور رکن اعظم خواجہ کمال الدین ہیں۔ سوم ظہیری، اس کے مقدا غلم ہیں۔ چہارم تا اپوری۔ اس کے بانی عبداللہ تا پوری ہیں۔ بہارم تا پوری۔ اس کے بانی عبداللہ تا پوری ہیں۔ بہارہ تا پوری۔ اس کے بانی عبداللہ تا پوری ہیں۔ بین منظم شاخیں رکون میں ہیں۔ اس کے بانی عبداللہ تا پوری ہیں۔ بین منظم شاخیں رکون میں ہیں۔ اس کے بانی عبداللہ تا پوری ہیں۔ بین منظم شاخیں رکون میں ہیں۔ اس کے ہانی میں ہیں۔ بین میں مان در میں کا اختلاف ہیں۔ بین منظم شاخیں رکون میں ہیں اور ان سموں میں ہا ہم آسان در مین کا اختلاف ہے۔

غرض حافظ صاحب بادجودا بے یہاں کے اس شدید اختلاف اور بدترین گالیوں کے علماء اسلام پر پھر بھی تھوڑ نے بیس بڑے مہر بان ہیں۔ چنانچدوہ خود فرماتے ہیں کہ ہم کسی موقع پرتم کو یہودی صفت کہددیں توبید ماری بڑی مہر بانی ہے۔

یہودی صفت کہددیں توبید ماری بڑی مہر بانی ہے۔

میری طرف سےاس مہر بانی کا پیشکر پیھی قبول ہو۔ پیا ساقیا آمن چہاسے کنم قو دشنام دہ من دعامے کنم ناظرین! بیلاد بیاچہ کی پندرہ غلطیاں شیس۔اب کتاب کی بھی کچھ غلطیاں ملاحظہ ہوں۔

كتاب كي غلطيان

الم السند مولوی صاحب نے حافظ صاحب کو خط میں لکھا تھا کہ مرزا قادیاتی کے کداب اور مفتری ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنے کو نبی ورسول کتے ہیں۔ حالانکہ نبوت ورسالت حضوط اللہ پہنے ہوتا ہے کہ مولوی ورسالت حضوط اللہ پہنے ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے دلیل میں آیے تم نبوت اور حدیث لا نبی بعدی لکھا تھا۔ لیکن حافظ صاحب پھر ہمی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی نہایت بھولے بین سے لکھتے ہیں کہ: ''آپ کی بیخود ساختہ دلیل ختم نبوت کے متعلق بالکل غلط ہے۔ اس کو دلیل نہیں کتے۔ یہ تو آپ کا دعوی ہے۔ افسوں دلیل اور دعوی میں آپ فرق نہیں کہ دینا کی مصرف میں کہ دینا کہ حدیث میں ان پی بعدی اور قرآن میں خاتم انہین آیا ہے۔ آپ کے مصنوی دعوی کو کو کی کہ حدیث تھیں ہینچا سکتا۔''

مافقا صاحب کی سینہ زوری دیکھتے۔ مولوی صاحب تو دعویٰ کی دلیل میں قرآن وحدیث پیش کرتے ہیں اور حافظ صاحب اس دلیل کو دعویٰ کہہ کرالے مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ، دلیل میں فرق نہیں کر سکتے۔قرآن وحدیث پیش کرنے پراسے ناکافی بھی کہتے ہیں اور پھراس کامطالبہ بھی کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کی بیحالت واقعی قابل رخم ودعاہے۔

کاسس حافظ صاحب مولوی صاحب کو کھتے ہیں ہ آپ نے اپنی کتاب ردقادیان میں بطور سرقہ دبی بے سروپا، بیپودہ اور فرسودہ باتیں جو آپ کے بھائی بندمولوی اپنی گندی کتابول میں لکھ بھکے ہیں۔ جن کا جواب ہمارے سلسلہ کی طرف سے یار ہا دیا جاچکا ہے۔ نقل کر کے اپنی نام سے شائع کردیا ہے۔ بیکوئی آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ جس کا مقابلہ سواحث آریوں اور عیسائیوں کے وئی بھلا مانس نہیں کرسکتا۔

(دور ہدایت س ۲۲)

ین در سافظ صاحب اپنی کتاب نور ہدایت میں خود اپنا کچھ ذاتی کمال نہیں دکھاتے اور وہی کرتے ہیں جس کا الزام مولوی صاحب کو دیتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھلا مانس مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پھر آپ ہی مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کو لکھتے ہیں کہ: ''اپنے واجب الاحترام پیرومرشد (مولا تا اشرف علی صاحب) کو بھی بدنام کیا۔'' گیرخود ای حرکت سے اپنے فرالانبیاء جامح النبین مرزاغلام احد قادیانی نہیں۔

۱۸..... مولوی صاحب نے راہ حق ص ۱۸ میں لکھا تھا کہ (مرزا قادیانی) اور سننے چر کہتے ہیں: ''لیکن سیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر تابت نہیں ہوتی بلکہ یکی نی کواس پر فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیٹا تھا اور کھی نہیں سنا گیا کہ کی فاحشہ عورت نے آ کراپی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر طاتھا یا ہوت اور اسپے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں بجی کانام حصور دکھا تگری کانام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے دکھنے سے مانع ہیں۔ " (دافع البلاء می بزرائن ج ۱۸ میں ۱۲۰ اسپے قصے اس نام کے دکھنے۔ اس میں وہ ایک نی کے مقابلہ اور قرآن کے حوالہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کی تو ہین کررہے ہیں اور کہتے ہیں: "بیوع (حضرت عیسی ) کے وادا صاحب داؤور در نے تو: اسسان کی تو ہین کررہے ہیں اور کہتے ہیں: "بیوع (حضرت عیسی ) کے وادا صاحب داؤور در نے تو: اسسان کی تو ہین کررہے ہیں اور کہتے ہیں: "بیوع (حضرت عیسی ) کے وادا فی حسادی سے قبل کرایا۔ سارے برے کام کے ۔ ۲۔ سال کی جورد کومنگوایا۔ ۲۲۔ ساور اس کوشراب پیائی۔ فریب سے قبل کرایا۔ ۳۔ ساور دلالہ ہی کران کی جورد کومنگوایا۔ ۲۲۔ ساور اس کوشراب پیائی۔ فریب سے قبل کرایا۔ ۳۔ ساور اس کی جورد کومنگوایا۔ ۲۶۔ ساور اس کوشراب پیائی۔ فریب سے قبل کرایا۔ ۳۔ ساور اس کو تران کاری میں ضائع کیا۔ "

(معيادالمذبب ص٨، فزائن ج٩ص ٣٨٣)

کین اب مرزا قادیانی کی صداقت کازبردست نشان یا عافظ صاحب کامیجره دیکھے کہ حافظ صاحب نے غلطی سے درمیانی عبارت کو بجائے وافع البلاء کے معیار الهذہب کی عبارت راہ حق سے متعلق بچھ کراپنا تین صفحہ سیاہ کر ڈالا اور اول صرف درمیانی ومعیار الهذہب کی عبارت راہ حق سے نقل کی۔ پھر مرزا قادیانی کی معیار الهذہ بب سے طویل عبارت درج کی اور دجالیت اس کا نام ہے کہہ کر دوبارہ راہ حق والی درمیانی عبارت لکھ کر ناظرین سے فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی عبارت کھ کہ کر دوبارہ راہ حق والی درمیانی عبارت کھ کر ناظرین سے فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی حوالہ داس تم عبارت ہیں میں میں میں میں علیہ السلام کا ذکر ہے اور نہ ہی سے کہ مولوی صاحب نے بحوالہ معیار المذ اہب جھوٹ کھی ہیں۔ لینی نے ایک نی کے مقابلہ اور قرآن کے حوالہ سے حضرت عبی علیہ السلام کی تو ہیں کی ) اور ظاہر ہے کہ رہے جو مصرف حافظ صاحب کی غلاقتی کی کا نتیجہ ہے نہ کہ مولوی صاحب کی غلاقتی کی کہ درجھوٹ صرف حافظ صاحب کی غلاقتی کی کا نتیجہ ہے نہ کہ مولوی صاحب کی غلاقتی کی کہ درجھوٹ صرف حافظ صاحب کی غلاقتی کی کا نتیجہ ہے نہ کہ درکوی صاحب کی غلاقتی کی مولوی صاحب کی خود حافظ صاحب ہی ہودی صاحب می خود حافظ صاحب ہی مولوی صاحب می خود حافظ صاحب ہی گئی شہر ہی الفاظ استعال فرماتے ہیں یانہیں۔ یہودی صفحت ، ہرترین خلائق ، شیطان ، دجال فرمایا ہے اب اس جرم کے جمرم خود حافظ صاحب می نظامی نہ ہو ہیں یانہیں۔ یہودی صفحت ، ہرترین خلائوں کی شعر ہیں الفاظ استعال فرماتے ہیں یانہیں۔

9 است عافظ صاحب الني مرزا قادياني كى امامت كے ثبوت بن ص ٥٥،٥٣ ميں اور امام موگا ميں اور امام موگا ميں است ميں كدوني (مرزا قادياني) تبارا بادى اور امام موگا ميں است ميں سے بى موگا كہيں باہر سے نہيں آئے گا ملخصاً ) خيراس سے مرزا قادياني كى امامت اور وہتم بيں سے بى موگا كہيں باہر سے نہيں آئے گا ملخصاً ) خيراس سے مرزا قادياني كى امامت

کا جُوت تو معلوم ہے۔ اس وقت کہنا ہے ہے کہ چونکہ حافظ صاحب کا مقصود مرزا قادیائی کوامام مہدی تابت کرتا ہے۔ لہذا یہاں منکم کا ترجمہ تم میں ہے، ی ہوگا کیا، لیکن یہی منکم جب قرآن کی آیت اولی الامرمنکم میں بادشاہ کی اطاعت کے متعلق بھی آیا تو عیسائیوں کی عزت واحر ام کو مذاظر کھ کرص ۱۳۱، ۱۳۰ فرمایا کہ غیر احمدی علماء اور ان کے تبعین ومعتقدین منافق ہیں۔ ان کا دل انگریزوں کی اطاعت کرنے کو تبیں جا ہتا نہ کریں۔ لیکن قرآن کی آڑ لے کر اسلام اور قرآن کو انگریزوں کی اطاعت کر آگر کا فراند ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اولی الامرمنگم سے مراد ہے ہے کہتم میں لیا سے بادشاہ ہواس کی اطاعت نہ کرو ملخصا۔ یہی حال ہے تو خدانخواستہ کی اطاعت کروا گرائی بادشاہ ہوئے تو فوراً رجعت قبقری کرے امامت کی طرح اس منکم سے اس کی اطاعت کا فرض ہونا ثابت کرنے لیکیں گے۔

المسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ چونکہ جھڑت ہی کہ غیر مرزائی مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ چونکہ جھڑت ہی کریم اللّٰ آ خری ہی ہیں۔اس لئے اب کسی قسم کا نی نہیں آ سکتا اوراس عقیدہ پر یہاں تک تشدد کے ساتھ قائم ہیں کہ بقول ان کے جب حضرت عینی علیہ السلام آ سان سے واپس تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت ساتھ کے تو اپنی نبوت ساتھ کے تو اپنی نبوت ساتھ کے گاتو کہیں مہر نبوت در تُور ہمائے۔

حالاتکہ بالکل غلط ہے۔ ہماراصرف بیعقیدہ ہے کہ حضوطی آخر انبیان ہیں۔ آپ
کے بعد نہ ٹی کی ضرورت ہے نہ کسی کونیوت ملے گی۔ مگر بیعقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ حضوطی ہے سے
پہلے جو نبی ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی نہ آئے سے گایاان کا آتا منافی ختم نبوت ہے یا حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اپنے سابق نبوت سے معزول ہوکر آئیں گے۔ یا دوبارہ وہ آئیں گے تو نبوت
کرنے آئیں مے۔

الا ..... نیز لکھتے ہیں۔ '' حضرت رسول کر پھوکا نے اپنے سے بعد میں آئے والوں کواس طرح نفسدیت کی اب میرے بعد وہی ٹی ہوگا جو میرا کامل متبع ہوگا۔'' (نور ہدایت ص ۳) حالا تکہ حضوصات نے ایسا کہیں نہیں فر مایا۔

ا مرزا قادیائی! مرزائیوں کوملمانوں کے پیچے نماز پڑھنے کوحرام کہتے ہوئے اپنی امت کو تھے نماز پڑھنے کوحرام کہتے ہوئے اپنی امت کو تھم دیتے ہیں کہ چاہئے کہ تہباراوہ امام ہو جوتم میں سے ہو۔ (تخد کو دیس ۱۸) کیا حافظ صاحب اپنے مرزا قادیائی کے "م میں سے ہو" کھر بھی کہی اعتراض اور طعن کریں گے؟۔
ماحب اپنے مرزا قادیائی کے "م میں سے ہو" کھر بھی کہی اعتراض اور طعن کریں گے؟۔
ماحب اللہ وری مرزائی کہتے اور لکھتے ہیں کہ صوفی کے بعد کوئی پرانا نی بھی ندا سے گا۔

اور پھر بلانصل فرماتے ہیں کہ: '' حضور نے فرمایا اگر کوئی مدعی نبوت اپنا دعویٰ اس رنگ میں پیش کر ہے کہ مجھ کو محمد کی نبوت سے کوئی سروکا رئیس اور نہ ہی محمد کی شریعت پر میرے دین کا انتھار ہے۔ میں نے جو پچھ پایا بلا واسطہ پراہ راست خداسے پایا تو سجھ لینا کہ اس قسم کا مدعی کذاب اور مفتری ہے۔''

حالانکد حضوط الله نے ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ میرا کا ال تنبع تو نبی اور بالکل غیر تنبع
کذاب دمفتری ہوگا۔ ہاں بیالبت فرمایا ہے کہ جو میراامتی بن فراینے کو نبی کے وہ کذاب و دجال
ہے۔ جس کا بیلازی نتیجہ ظاہر ہے کہ غیرائمتی مدتی نبوت بدرجہ اولی دجال و کذاب ہوگا۔ اب
مرزا قاویانی تمیع ہوں یا غیر تمیع۔ ہرصورت میں نبی بن کر شرعاً دوسروں سے اپنے کوخود کذاب
ومفتری کہلواتے ہیں۔ حافظ صاحب نے مرزا قادیانی کواس زدسے بچانے کے لئے معلوم نہیں
کہاں سے لکھ دیا کہ صرف بالکل غیر تمیع مدتی نبوت کذاب ومفتری ہے۔

اور حدیث کی بابت فرماتے ہیں۔''جوش تھم ہوکر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خداسے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خداسے علم پاکر ددکرے۔''

'' تکم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کرنے کے لئے اس کا تھم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ کو وہ ہزار صدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے ''

﴾ (اعبازاحدي ص ٢٩ فرزائن ج١٩ ص ١٣٩)

لے اور (توضیح الرام می ۳۸،۳۷) میں میکھی فرماتے ہیں کھیج کشف، الہام وخواب اولیاء انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بعض و فعد نساق، فجار بدکار کو بھی صحیح لہام سچاخواب ہوتا ہے۔

"جوحدیث میری وی کے خلاف موده ردی کی ٹوکری میں ڈال دیئے کے قابل ہے۔"
(شہادت القرآن ملحصا بشزائن جه ص ۱۳۱۲)

حافظ صاحب! دیکھے مرزا قادیانی کس صفائی سے قرآن وحدیث کو اپنے خواب،
کشف، الہام، وی کے ماتحت قرار دے کرتعلیم عمدی کوکس خوبصورتی سے منسوخ یا پی تعلیم مرزائی
کتا لع بتاتے ہیں جی کراس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر' قبل ان کہنتے متحبون الله
فسات معونے یحب یکم الله '' (ضمیر حقیقت الوی م۸۲ فرائن ۲۲ م۸۵۷) کی وی ہوئی ہے۔
لیجے اب تو کوئی کسریاتی نہیں رہی۔

۲۲..... (نور ہدایت ۵۰،۴۹) میں لکھتے ہیں کہ:'' یہ مولوی صاحبان خود قرآن کریم کی روسے حضرت داؤدکوالیا ہی جھتے ہیں کہ وہ ایک اپنی فوج کے سپاہی کی عورت کو کو تھے پر نہاتے ہوئے دیکھ کراس پر عاشق ہو گئے اورانہوں نے مکر وفریب سے اس کے خاونداور یا کولڑائی پر بھیج کوئل کر وادیا اور کچراس خریب کی عورت پر قبضہ کرلیا۔''

و یکھنے اس عبارت میں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ مولوی صاحبان قرآن کے روسے ایسا ہانتے ہیں۔ گراس کے بعد بی اس کا ثبوت یوں دیتے ہیں کہ: ''اس قصہ کی اگر کسی کو پوری تفصیل دیکھنی منظور ہوتو ان مولو یوں کی تفسیروں کو نکال کر دیکھ لے۔ میں مولوی صاحب کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا بیامر واقعہ نہیں ہے کہ حضرت واؤد کی نسبت السی گندی اور شرمناک با تیں آپ کی تفسیروں میں حتیٰ کے قرآن شریف کے حاشیوں میں بھی تکھی ہوئی ہیں۔'' بھلاغور تو سیجے۔ کیا قرآن اور کیا تفسیر وحاشیہ پھر محققین نے تغییروں میں جوالی روایتوں کو واضل امرائیلیات کر کے ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے۔ حافظ صاحب اس کا نام تک نہیں لیتے اور زبر دئتی اس روایت ہے تمام مولو یوں کو الزام دیتے ہیں۔

بیالزام دراصل قصه طلب ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرز اقادیانی کے عزیز وں میں مجمدی بیگم نامی ایک نو جوان لڑکی تھی۔ س رسیدہ مرز اقدیانی کا اپنا بیالہا می بیان ہے کہ اس لڑکی سے آسان پر میرا نکاح ہوگیا۔ اب وہ زمین پر باکرہ یا فلال مدت میں بیوہ ہوکر میرے نکاح میں ضرور آسان پر میرا نکاح ہوں ہوگر میں جھوٹا ہوں۔ چراسی اثناء آسے گی۔ اس سے اولا وہوگی وغیرہ وغیرہ ۔ ایسانہ ہوتو میں اسپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں۔ چراسی اثناء میں اس لڑکی کو ایپ نکاح میں لانے کی خشیداور علانیہ ہرتتم کی انتہائی دنیاوی تدبیریں بھی کیس۔

محمرالله کی شان که ایمانیس بوالیعن محمدی بیکی ندمرزا قادیانی کی زوجیت ش آئی۔ ند بیوہ ہوئی۔خودمرزا قادیانی مرگئے اور وہ اڑکی اپنے سابق شوہر کے پاس خوش وخرم صاحب اولا و موجودر ہی ۔ مخالفین نے اس الہام یا پیشین کوئی کے جھوٹے ہونے پر مرزا قادیانی ہی کے فیصلہ کے مطابق ان کی تکذیب کی لیکن مرزائی ،

نکاح آسانی ہو گر بیوی نہ ہاتھ آئے رہے گی حسرت دیدار تا روز جزا باتی

پر بجائے نادم ہونے کے نہایت استقلال اور دلیری سے ہنوزای کی تقیدیق وتائید کر رہے ہیں کہ

> این کرامت ولی باچه عجب گربشاشید گفت بادان باشد

ای تکذیب مرزا کے جوش انقام میں بے کل حافظ صاحب ندکورہ غلط الزام کے بعد مولوی صاحب کو برخمیری بیٹم والا اعتراض کیا کرتے مولوی صاحب کو برخ سے غضہ میں فرماتے ہیں۔" کیا ای برتے پر محمدی بیٹم والا اعتراض کیا کرتے ہو۔" )

اوراس حیلہ سے بذریعہ غلط روایت حضرت داؤدعلیہ السلام کوصلوا تیں سنا کراپنے دل کا بخار تکا لئے ہیں اور خود شرمندہ ہونے کے بجائے الٹے مولوی صاحب سے کہتے ہیں خدا کے لئے کہ تو شرماؤ۔

1 سے کہ بھائی بند کہیں کہ تہمارے اس کے شہرادہ غلام احمدے ہمیں تو نقصان کے سواکوئی فائدہ آپ کے بھائی بند کہیں کہ تہمارے اس کے شہرادہ غلام احمدے ہمیں تو نقصان کے سواکوئی فائدہ نہ کہ بچا۔ ہاں صاحب آپ کے نقصان کا ہمیں بھی افسوں ہے کہ بیا اس کا شہرادہ تہماری اس دیریند آردوکو پورانہ کرسکا۔ جس کی امیدائن مربح سے تھی کہ وہ آکر مال دے گا۔ رہافائدہ سویاس اس کے شہرادہ پر ایمان لانے والوں بی کے لئے مقدر ہوچکا ہے۔ زمانہ حاضرہ بی میں وکھ لو۔ مسلمانوں کی کوئی جماعت تمام جھڑوں سے اس میں ہے تو وہ صرف غلام احمد سے موجود بی کی مسلمانوں کی کوئی جماعت تمام جھڑوں سے اس میں ہیں۔ تو وہ صرف غلام احمد سے موجود بی کی جماعت ہے۔ ''کین یہ لکھتے وقت حافظ صاحب نے ندان جھڑوں کو نام بتام بتایا۔ جس سے صرف مرزائی اس میں ہیں۔ نہائی اطاعت نصار کی کوخرور رہی ہے۔ آئیس کے دوسر سے صرف مرزائی اس میں ہیں۔ نہائی کوخروں کو نام بتام کی جماعت سے لوگ مرزائی فرتے لا ہوری ، ظہری وغیرہ خم تھوک کر مدمقابل ہیں۔ خود آئیس کی جماعت سے لوگ مرزائی فرتے کا ہوری ، ظہوری وغیرہ خم تھوک کر مدمقابل ہیں۔ خود آئیس کی جماعت سے لوگ مرزائی فرتے کا ہوری ، ظہری و فظ صاحب نے بوی گلطی کی۔ ورنداگرای کا نام اس ہے تو ایس کی از ایس کی از باسے نہائی کو طشت از باس کر رہے ہیں۔ کیاا خبار مہالمہ کی خبر نہیں؟ حافظ صاحب نے بوی غلطی کی۔ ورنداگرای کا نام اس ہے تو ایس کیا اخبار مہالمہ کی خبر نہیں؟ حافظ صاحب نے بوی غلطی کی۔ ورنداگرای کا نام اس سے تو ایس کیا اخبار مہالمہ کی خبر نہیں؟ حافظ صاحب نے بوی غلطی کی۔ ورنداگرای کا نام اس سے تو ایس

امن تو دومروں کو بلائے موعود کے حاصل ہے۔

۲۶ ..... قرآن شاہر ہے کہ اہل عرب ای تھے اور حضور اللہ بھی ای تھے۔ دوسروں کا ای ہونا باعتبار علوم وفنون اور معارف ربانیہ کے اضافی تھا۔ کیکن حضور اللہ کا ای ہونا حقیقی تھا کہ عرب میں قدر قلیل جن چیزوں کی تعلیم وتعلم کامعمولی رواج تھا آپ اس سے بھی پاک تھے۔

اب حافظ صاحب کی سنتے۔ (نور ہداہت ۵۷) میں فرماتے ہیں کہ: '' حضوط اللہ کی طرح مرزا قادیا نی بھی اتی شھے۔'' حالانکہ یہ بالاکل غلط ہے۔ مرزا قادیا نی کے والد مرزا غلام مرتفئی زمیندارارطبیب شے۔ مرزا قادیا نی نے اردو، فارس ،عربی کی تعلیم پاکی تھی۔ ان کے استاد مولوی گل شاہ شیعہ شھے۔ مرزا قادیا نی نے مخاری کا بھی امتحان دیا مگر بدشمتی سے فیل ہوگئے۔ (ارخ مرزا س) ساری عرمطالعہ کتب اورتھنیف و تالیف کا مشغلہ رہا۔ مرزا قادیا نی دیگر دووں کی طرح اگر دووی امیست بھی کرتے تو ان کا کوئی کیا کرلیتا۔ لیکن جہاں تک یاد پڑتا ہوں نے شاید نہا ہوں نے اورتھ نیف و تالیف کا مشغلہ رہا۔ مرزا قادیا نی دیگر دووں کی شاید نہا ہوں نے اورت کی کوئی کیا کرلیتا۔ لیکن جہاں تک یاد پڑتا ہے، انہوں نے شاید نہا ہی ہو نے کا دووئ کیا نہاں کا ان پر الہم مہوا۔ بلکہ مرزا قادیا نی نے خود بھی شلیم کیا ہو از التنادہ میں کہ مرزا قادیا نی نے موافظ صاحب، مرزا قادیا نی محمد شھے۔ (م کے مرزا قادیا نی محمد شھے۔ کا می شیخ کا می شیخ کا مل شھے اورائی کے مرطابی حافظ صاحب کو اولاً ہر شیخ کی میں نہ خواجہ نے۔ خانیا الشد توالی کے مرطابی حافظ صاحب کو اولاً ہر شیخ کی مرزا قادیا نی محمد شھے۔ کا می کہنا چاہئے۔ خانیا الشد توالی کے مرطابی کا کر مرکز کا نی ان نی الشد بندہ کو کی امیت مرزا تواجہ کی دورت ان خواجہ کے دورندان کو اپنی نی طافظ صاحب کو اورائوں کی مرکز کی دورت کی امیت مرزا تو دیات کی دورت کیا ہوئی کی مرزا تواجہ کی دورت کی امیت مرزا تواجہ کی دورت کی امیت مرزا تواجہ کی دورت کی دو

الکی ہے کہ وہ حضوطات کے بروز کامل تھے۔ گر (نور ہمایت سے کہ کوہ فیس مرزا قادیانی کے ای ہونے کی سہ وجہ ککھی ہے کہ وہ حضوطات کے بروز کامل تھے۔ گر (نور ہمایت سے کہ وہ حضوطات کی ہے درجضرت رسول کریم آلیات کی طرح انہوں (مرزا قادیانی) نے بھی ای کا لقب مصدقین اور مکذبین اور مکذبین دونوں ہے یایا۔ "غور فرمایئے کیا امیت کی وجہ بروزیت اور کیامصدقین و مکذبین کا عطیہ۔

مصدقین و مکذین نے دیا۔ 'جوقطعا غلط ہے۔ چھے میں صاف لکھا ہے کہ ''حضوطی کو ای کالقب مصدقین و مکذین نے دیا۔ 'جوقطعا غلط ہے۔ چھے میہ کہ خود خدانے دیا جس برقر آن شاہد ہے۔ مصدقین و مکذین نے دیا۔ لتنی بری جسارت

کینے کوتو مکرین نے کہا۔ 'لو نشاء لقلنا مثل هذا''کراگرہم چاہیں توقرآن کا مثل بناسکتے ہیں۔ لیکن 'لیس هذا قول البشر''کسوا کھے نہ کہ سکے۔ آخرا عجاز قرآن کے مقابلہ میں عاجز اور چران ہوکر حضوت کے کی ذات بابر کات پرندامت مٹانے کو گئے بہتان اور افتراء پردازی کرنے۔ چنانچہ خدائے فرمایا ہے کہ: 'ک ذلك نصر ف الایات ولید قولوا درست ' اس طرح ہم چیر پیر کرآیتی بیان کرتے ہیں۔ (تا کافر متیر مول) اور کہیں کہ درست " اس طرح ہم چیر کی کرآیتی بیان کرتے ہیں۔ (تا کافر متیر مول) اور کہیں کہ درست ہے تونے نے۔ کہ

غرض زمانہ نزول قرآن کے عرب منکرین نے بطور تجالل عارفانہ اور بعد کے منکرین نے جیسے عیسائی آریدوغیرہ بطوریقین حضوطا کے غیرای اور قرآن کوان کی تصنیف خیال کیا ہے۔ نہ کہ آپ کوامی کالقب دیا ہے۔

وسس حافظ صاحب نے مرزا قادیانی کوائی بنا کران کامیہ مجرد کھاہے کہ: ''اس علمی زمانہ میں مدعمیان علیت پراتمام جست کے لئے خدا نے مرزا قادیانی کوئی ایک زبردست علمی مجرزات بھی دیئے۔ چنا نجے انہوں نے باوجودائی ہونے کے عربی زبان میں خطبہ الہامیہ دیا۔ کشرت سے نظم ونثر میں کتابیں تکھیں۔ بعض کتابوں پر جواب دینے کی صورت میں انعام بھی مقرر کئے اوردنیا بھر کے عالموں کوچینے دیا کہ عالم ہوتو جواب تھو۔ سب کانہیں تو چھوٹی ہی کتاب کا سہی۔ تنہانہیں تو سب لل کرکھو۔ جواب درست ہونے پردس ہزارروپیا نعام لواورقر آن کی طرح تحدی بھی کی۔' فیا، تو ا بعثله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الناد الذی '' محرکوئی مردمیدان بن کرمقابل فی ہوا۔ سب ایسے دم بخودہوئے کویاد نیامیں ہیں ہی تنہیں۔ ہاں بعض نے اپنی خوف مزاجواب دیا گیا۔' (دورہ ایس کا لئے والے مخالفین کی طرح تہیں بال بعض نے اپنی خوف منانے کے لئے قرآن کی غلطیاں تکا لئے والے مخالفین کی طرح کہی غلطیاں تکا لئے والے مخالفین کی طرح کہی غلطیاں تکا لئیں۔ جن کا جنہ تو ڈاجواب دیا گیا۔' (دورہ ایت میں کا لئیں۔ جن کا جنہ تو ڈاجواب دیا گیا۔' (دورہ ایت میں کا لئیں۔ منانے کے لئے قرآن کی غلطیاں تکا لئے والے مخالفین کی طرح کا کھی غلطیاں تکا لئیں۔ جن کا جنہ تو ڈاجواب دیا گیا۔' (دورہ ایت میں کی کا کست کی کھی غلطیاں تکا لئیں۔ جن کا جنہ تو ڈاجواب دیا گیا۔' (دورہ ایت میں کی کست کی کھی غلطیاں تکا گیا۔ کا میں کی کست کی کست کی کست کی کتاب کی خواب دیا گیا۔' (دورہ ایت میں کی کست کی کشور کی خواب کی کے کہوں کو کی کی کی کھی کا کست کی کست کی کست کی کشور کی خواب کی کی کست کی کشور کی کست کست کی کست ک

بعض انعامی کتابوں سے غالبًا حافظ صاحب کی مراد مرزا قاویانی کی دو کتابیں اعجاز المسے اوراعجاز احمدی ہے۔ گرخطبہ المہ میہ کے سوااسکا نام نہیں لیتے۔ پھے تو ہے جس کی پروہ داری ہے۔ اس کا واقعہ میہ ہے۔

اوّل ..... مرزا قادیانی فے موری ۲۲٬۲۲ مرجولائی ۱۹۰۰ء کو پنجاب کے مشہور بزرگ حضرت پیرم علی شاہ سجادہ نشین کولزہ شریف سے مناظرہ کا اشتہار دیا کہوہ معدد مگرعلاء لا مورآ کر مير \_ ساته بيابندي شرائط مخصوصه فيح وبليغ عربي مين قرآن كي حاليس آيات ياس قدرسوره كي تفییر کھیں \_ فریقین کو سے گھنٹہ سے زیا دہ وقت نہ ملے \_ ہر دوتحریرات ۲۰ ورق سے کم نہ ہوں ۔ اس کو س بتعلق علماء دیچر کرحلفا جس کونسیج و بلیغ کہرویں گے وہ فریق سچا اور دوسراجھوٹا ہوگا۔ ہر دوفریق کی تحریروں میں جنتی غلطیاں ہوں گی وہ اس فریق کے سہوونسیان پرنہیں بلکہ اس کی واقعی نا دانی وجہالت برجمول ہوں گی۔مرزا قادیانی نے اشتہار میں ریجی لکھا کہ اگر میں پیرصاحب اورعلماء کے مقابلہ پر لا ہور نہ جا وَں تو پھر میں مردود ، ملعون ، جھوٹا ہوں۔ پیرصاحب نے تمام مُرطیس منظور کرلیں ۔مناظرہ کے لئے اگست،۱۹۰۰ء کی ۲۵ تاریخ مقرر ہوئی۔ پیرصا حب۲۴ راگست کومعہ علماء ومعززین اسلام لا بور بینجے-۲۹ راگست تک مقیم رہے۔ مگر مرزا قادیانی کوندآ ز قیا آخرندآ ہے۔ با تفاق حاضرین جلسه قرارپایا که مرزا قادیانی ہرگز قابل خطاب نہیں۔ • • شرسناک دروفکو کی سے ا پنی دو کا نداری چلانا چاہتے ہیں۔اس لئے آئندہ کوئی ال اسلام مرز اصاحب یا ان کی حواریوں کی سی تحریر کی پرواند کریں۔جلسہ کی روئیدادشائع ہوئی۔مرز اقادیانی نے اپنی اسی رسوائی وذلت کی شہرت کو مٹانے کے لئے خاص طور پر پیرصاحب کے بالقابل تحدی کے ساتھ اعجاز آس کھھا۔ ارجنوری ۱۹۰ عادیانی اخبار الحکم ص ۵ میں مذکور ہے که مرز اقادیانی نے بیرسالدسترون میں بچائے جارجز کے ساڑھے بارہ جز میں لکھ کرطبع کرا کرشائع کیا۔۲۳ رفروری ۱۹۰۱ء کو پیر صاحب کے پاس بذر بعدر جشری روانہ کیا گیا کہ بس ستر دن میں جواب دیں ۔لطف میہ کہ اس میعاد کی آخری تاریخ ۲۵ رفر وری ۱۹۰۱ قر اردی \_

دوم ...... ۵رنوم ۱۸۹۹ء کوم زا قادیانی نے اشتہار دیا کہ میں نے خدا سے دعاء کی ہے کہ اگر میں سیا ہوں تو آخر وکمبر ۱۹۰۱ء کوم زا قادیانی نے اشتہار دیا کہ میں سیا ہوں تو آخر وکمبر ۱۹۰۶ء تک کوئی ایسا نشان دکھلا جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ اگر میری بید عاء تی ہوں جیسا کہ جھے سمجھا گرمیری بید عاء تی نشان ظاہر نہ ہوا۔ مدت ختم ہونے میں صرف ایک مہینہ باتی تھا کہ ای ۱۹۰۱ء میں موضع مرضلع امرتسر میں مولوی ناء اللہ صاحب مدیرانل حدیث امرتسر نے مناظرہ میں مرزائیوں کو موضع مرضلع امرتسر نے مناظرہ میں مرزائیوں کو

سخت شکست دی۔ جس کی کیفیت ۲۴ رنومبر ۱۹۰۴ء کے ضمیم شحنۂ ہندیس شائع ہوئی۔ مرزا قادیائی فی اس برترین ذات کو دیکھ کرفوراً رسالہ اعجاز احمدی کا اشتہار دیا کہ: ''اگر مولوی شاء اللہ صاحب امرتسری اتنی ہی شخامت کا رسالہ اردوعر بی نظم میں جیسا میں نے بتایا ہے۔ پانچ روز میں بناد ہو میں دس بڑارر و پیدائیس انعام دوں گا۔ اگروہ اس کے جواب سے عاجز رہے تو سجھ لیا جائے کہ یکی قصیدہ وہ نشان ہے جس کے ظہور کے لئے میں نے وعاء کی تھی کہ تین سال کے اندراس کا ظہور ہو۔ اس رسالہ میں پیشین گوئیوں کی کہمولوی شاء اللہ قادیان میں میر سے پاس تمام پیشین گوئیوں کی جو دس جانچ کے ہرگر نہیں آئیں گے اور اس رسالہ کے مطبوعہ جواب کی معیاد ہیں روز تھی۔ جو دس جو دس

ناظرین! بیہ۔ رسالہ اعجاز آسے اور رسالہ اعجاز احمدی کاشان نزول پھر حافظ صاحب نے معلوم نہیں کیوں بیغلط بات لکھ دی کہ مرز اقادیائی نے باد جود ای ہونے کے بیر کماپ لکھ کردنیا مجرکے عالموں کوچیلنج دیا۔

الا الله عالموں کو چینی و یا۔ (حالانکہ صرف یا بھر کے عالموں کو چینی ویا۔ (حالانکہ صرف پیرصاحب اور اس مدت کی اوّل وی تراب ہی ۔ وَ حَرَتَارِ خَشَا مِنْ اللّٰ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّٰ اللّٰ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ ع

۳۲ ..... معجزہ نبوت کی علامت ہے نہ کہ قابلیت علم ظاہر کی نشانی مگر حافظ صاحب کے الفاظ (مدعیان علیت، عالموں کوچیلنے، عالم ہوتو جواب دو۔ دس ہزار ردپیدانعام لو) سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ اس کے قائل ہیں جو قطعا غلط ہے۔

معنی مقابل نہ ہوا۔ سب دم بخود ہوگئے۔ گویا مقابل نہ ہوا۔ سب دم بخود ہوگئے۔ گویا دنیا میں موجود ہی نہیں۔ کیا حافظ صاحب کو علم نہیں جو ۱۹۰۳ اگست ۱۹۰۰ء کے سرائ الا خبارص ۲ میں علامہ فیض ال مرحوم کی چھی شائع ہوئی تھی۔ مرحوم نے لا ہور والے مناظرہ کی تاریخ ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء کے پہلے پانچ اگست ۱۹۰۰ء کو مرز اقادیا نی کو خطاکھا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہرا کیہ مناسب شرط پرع لی فظم ونٹر کھنے کو تیار ہوں۔ تاریخ کا تقرر آپ ہی کرد بجئے اور جھے اطلاع د بجئے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کروں لیکن مرز اقادیا نی نے جواب کے نام سانس تک نہ لی۔

یعنی ابوالفیض مولوی محمد حسن صاحب فیض ساکن تھیں صلع جہلم مخصیل چکوال، مذرس دارالعلوم نعمانیدلا ہور۔

کیا آپ کوعلامہ مرحوم کے اس اعلان کی خرنییں جو ۲ فرک ۱۹۰۴ء کے اخبار ندکورہ میں شائع ہوا تھا کہ میں ۱۹۰۴ء کوم جو تھیم حسام الدین سیالکوٹ میں مرزا قادیائی سے ملا جہاں وہ معہ حوار بین روئق افروز تھے۔ ان کی خلامت میں اپنا غیر منقوط عربی تھیدہ (اس تصیدہ کے چھاشعار رسالہ رسائل اعجازیہ مطبوعہ مطبع رجمائیہ موقلیر ساس میں بھی منقول ہیں ) پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ کو البہام ہوتا ہے تو جھے آپ کی تھندیق البہام کے لئے بہی کافی ہے کہ اس تصیدہ کا مطلب حاضرین مجلس کو واضح سادیں۔ مرزا قادیائی دریتک چیچے و کیھتے رہے۔ مگر انکو اس کی عبارت بھی ندآئی جو خوشخط عربی میں تھی۔ پھر انہوں نے اپنے ایک فاضل حواری کو دیا جو دکھر کو مانے ہوں نے اپنے ایک فاضل حواری کو دیا جو دکھر کو مانے ہوں کے کہ اس کا ہم کو پیچ ٹیس ملک میں مقام پر مجھ سے مباحثہ کریں۔ میں حاضر دیا ہوں کہ اگر وہ سے بیس ہوتو نشر میں کریں مقام پر مجھ سے مباحثہ کریں۔ میں حاضر موں نے اپنے ایک کو ایک میں مورزا قادیائی کو استجاد دیا ہوں نے اپنے ایک کوری کریں یا تھم میں کسی مقام پر مجھ سے مباحثہ کریں۔ میں حاضر ساسے کے لیک مرزا قادیائی نے ایک جی سے ہزار بلاکو تال دیا۔

کیا آپ کواس کی اطلاع تہیں کہ ۲۲ رنوم را ۱۹۱۱ء کو مولوی مجم عصمت اللہ صاحب سولول، ضلع بھاگل پور نے ورز قادیانی کے دست راست اور ظیفہ اڈل حکیم نورالدین قادیان کو خطاکھا کر تغییرا عجاز است و قصیدہ اعجاز ہیں کے دست راست اور ظیفہ اڈل حکیم بوگی یا بھی باتی ہے۔اگر باتی ہے تو جواب دینے کی مدت ختم ہوگی یا بھی باتی ہے۔اگر باتی مصاحب کی ہوتو جواب دینے دالے کوکن کن مرالک کی رعایت کرنی ہوگی ۔ ہمر محمد صادق صاحب نے جواب دیا کہ انعامی رسالہ اعجاز احمدی کے بالقابل کھنے کی میعادہ ارد ہمبر ۲۰۱۷ء تک ادر اعجاز آسم کے بالمقابل تفسیر سورہ فاتحہ کھنے کی میعاد ۲۵ رفر وری ۱۹۱۱ء میں خواب نہ وچکی ۔ اچھاعلمی ادر انعامی اعجاز تھا کہ بجائے متم ہونے کے تاریخ فہ کور تک رخصت ہوگیا۔ اب اس سے کوئی کتنا ہی بہتر قصیدہ ادر عمد تغییر کھید دے مرجواب نہ ہوگا۔ چہ خوش !

کیا حافظ صاحب نے مرزا قادیانی کے ہیں دن اورستر دن کے ملمی اعجاز کی ان غلطیوں

كونبين ديكها جوعلاء نے نكالي بين مثلاً:

ا ..... بقول مولا ناشیلی نعمانی مرحوم مصر کے مشہور رسالہ (غالبًا المنار) نے اس کی غلطیاں نہائیت کثرت سے دکھائی ہیں۔

r..... پیرمهرعلی شاه صاحب نے اعتراضات کئے۔

سې..... مولوي ثناءالله صاحب نے رساله الهامات مرزاميں \_

ہ۔۔۔۔۔ مولانا سید غنیمت حسین صاحب ساکن مخدوم چک موتگیر نے رسالہ ابطال اعجاز مرزا حصہ اوّل میں بکثرت غلطیاں نکال کر پیش کی ہیں۔

۵..... رساله اعجاز أسيح پر ريو يوطيع فيفل عام لا مور مين حجيب كرشائع موايه

۲ ..... مولا نامحرعلی صاحب مونگیری نے بھی اپنے بعض رسائل میں کچھ غلطیاں نکال کرنمویژ پیش کیں ہیں۔

کیا حافظ صاحب نے جناب قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم اور مولا تاغنیمت حسین صاحب کے قصیدہ جوابید کی زیارت نہیں کی جن میں سے پہلاشر وع 2-19 میں اخبار الل صدیث میں، پھر باسٹی شعر الہامات مرزا میں اور ووسرا رسالہ ابطال اعجاز مرز احصہ دوم میں طبع ہوکر مدت مولی شائع ہو چکا ہے۔ مرزا قادیانی کاعلمی اعجاز تو وقتی اور غلط لے تھا۔ گریہ ہردو جوالی تصیدہ اپنی خولی وعدگی میں متمراور غلطی سے یاک ہیں۔

۳۳ ..... حافظ صاحب نے بید بالکل غلط کھا کہ ان غلطیوں کا منہ و رُجواب دیا گیا۔ ورنہ بتایا جائے کہ ان تمام سرتو رُغلطیوں کا منہ تو رُجواب کس نے دیا۔ کب دیا۔ کہاں طبع ہوا۔ کس نام سے شالع ہوااور کس قیت برکہاں ملے گا؟۔

۳۵ منہاد جائے کو تحدی ہجھ کی جومرزا قادیانی کے نام نہاد جانے کو تحدی ہجھ کراعجاز قرآن کی تو میں کا منہاد جائے کو تحدی ہجھ کراعجاز قرآن کی تو مین کی ۔ نیز علائے اسلام پرافتراء کیا کہ جواب ندوے سکے دورنہ تا یا جائے کیوں نہ علاء کودعوت وی کہ آؤ کام جمع میں آمنے سامنے میری طرح عربی میں خطبہ دو۔

۳۳ ..... حافظ صاحب کی فہ کورہ عبارت میں اس کا بھی صاف اقرار ہے کہ خافقین نے قرآن میں غلطیاں نکالیں جو قطعا غلط اور سفید جھوٹ ہے۔ کیونکہ خافقین قرآن دوسم کے میں۔ ایک زمانہ زول قرآن کے وہ عرب جن کی قومی عربی زبان انسانی حیثیت سے انتہائی فصاحت و بلاغت کوئی چکی تھی۔ جس بران کوفخر تھا اور جس ہے آج عربیت میں سند کی جاتی ہے۔ دوسرے وہ جن کی و لیے عربی باعربی یا عربی کے سواووسری زبان ہے۔ قتم دوم کے خافقین مشلا میسائی ، آریدوغیرہ اگر قرآن میں آئے غلطی نکالیں تواس کی وقعت اہل علم برظا ہرہے۔ ہاں! قتم

لے مرزا قادیانی کا کلام واقعی اپنا آگ پ بی نظیر ہے کہ اس کا اعجاز وقتی اور غلطی دائی ہے۔ پھر ایسا لا جواب ہے کہ اس سے بہتر اور نقص سے میرا جواب آج ہے۔ چودہ صدی کے نبی کی یہ عجیب نشانی واقعی چشم فلک نے بھی بھی نہ دلیکھی ہوگ۔ اوّل کے خالفین ایسا کرتے تو البتہ قابل توجہ ہوتا مگر انہوں نے تو مخالفت میں مال دیا، عزت آبرودی، جان دی، کین بینہ کرسکے کہ قرآن میں غلطی نکالتے۔ورنہ حافظ صاحب کو چاہئے کہ ان فصوائے عرب میں سے کسی ایسے متند صاحب زبان کی نکالی ہوئی قرآن کی غلطی کا استدھیج پہند ہیں جیسے کہ مرزا قادیانی کے جمعصر اہل علم نے ان کے علم واعجاز کی ایسی واقعی قلعی کھولی ہے کہ مرزائیوں سے جواب ناممکن ہے۔،

عالیں) ککے کریڈا ہوگرنے کی اسٹ حافظ صاحب نے (بعض نے کچھ غلطیاں نکالیں) ککے کریڈ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرزا قادیا تی کے علی، اعجازی، انعامی رسالہ میں کم لوگوں نے تھوڑی غلطیاں نکالی ہیں۔ کیونکہ غلطی نکالئے والوں میں سے چھاہل علم کا ذکر تو اوپر میں بھی کرچکا ہوں اور غلطیوں کی کثر ت کا بیرحال ہے کہ اگر صرف ذکور الصدر پہندہی پر قناعت کر کے شارکیا جائے تو انشاء اللہ تعالی ایک ہزارے کم غلطیوں کی تعداد نہ ہوگی۔

٣٨ ..... مولوى صاحب في حافظ صاحب كو خط مين بحوالدرسالة ول الحق ان ك خليفه ثاني مرزابشيرالدين محمود ولدمرزاغلام احمدقادياني كادوسرا جهوث لكهاتها بينانج يها فظ صاحب ص٨٨ مي مولوي صاحب كولكت بي كر (أب ني خلية أسيح برايك اور دوسر يجهوث كاالزام لگایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہرنی کواس کے خالفوں نے میں کہا کدان کی کوئی بات بھی کی نہیں ہوئی۔) قول الحق جومرز ابشیرالدین کالیکچرہے اس میں ۵ پران کے اصل الفاظ یہ ہیں (ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سب انبیاء کوان کے خالفین بھی کہتے رہے ہیں بلکہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی تعلیں نقل عبارت خط سے پہلے حافظ صاحب کھے چکے ہیں۔ جھوٹے کو جھوٹا کہنا کوئی جرم نہیں۔ گر صاوتوں کو کا ذیوں کا خطاب دینا پھران کے کذب کا ایمانداری ہے شوت ندویناظاعظیم ہے اور اب اعتراض کرتے ہیں فرماتے ہیں جناب مولوی صاحب آپ مجھے بتا کمیں۔اس ہیں آپ کوکون ساجھوٹ نظر آیا۔ کیا آپ کے نزد یک نبیول کے مخالف بيكها كرتے تھے كەتمهارى فلال بات سچى اور فلال جھوٹى موئى۔ پس اپنے دعوىٰ كا ثبوت قرآن د حدیث ہے پیش کریں۔ورنہ خداکی لعنت ہے ڈریں جو ہمیشہ چھوٹوں پر پڑا کرتی ہے۔ ناظرين! خداراانصاف كرير\_دعوى خليفة أسيح ثاني كاب كه: "قرآن من يكالكها .....الخ ـ " عافظ الله حب اس ك حاى بين اورمولوى صاحب مكر \_ يس حسب اصول مناظرہ بار ثبوت حافظ صاحب پر ہے نہ کہ مولوی صاحب پر۔ لیکن حافظ صاحب بجائے ثبوت ويے كے خودايك دعوىٰ بناكرمولوى صاحب كواس كا مدى قراردے كران سے اس كامطالبہ كرتے

ہیں ۔ لعنت سے ڈراتے ہیں۔ پھر لطف یہ کہ اگر مولوی صاحب خلاف ادب مناظرہ ثبوت بھی ویں تو فر ہاتے ہیں اگر آپ نے ثبوت بہم پہنچادیا تو حضرت خلیفۃ آسے کی یہ میں ایک غلطی سمجھوں گانہ کہ جموٹ ۔ چہٹوش!

۳۹ ..... حافظ صاحب کی تحریر ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے خطیش یہ بھی لکھا تھا کہ پہلے خالفین انبیا وای طرح تکذیب نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ تاویل کیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ تاویل کیا کرتے تھے۔ (نور ہوایت م ۵۵)

اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں فی الحال اس بحث میں پڑتا نہیں چاہتا کہ آپ کی بات سے ہے یا غلط بلکہ فرضی طور پر میچے مان کریہ کہوں گا کہ وہ یعنی پہلے انہیاء کے خالفین بردے شریف اور نہا ہے مہذب انسان تھے اور ذمانہ حال کے خالفین کی طرح شریر اور بدا خلاق نہ سے ہوئوی صاحب کیا بہتے ہیں۔ اس کی واوتو ناظرین باانسان دیں گے۔لیکن ہاں میں حافظ صاحب سے اتنا ضرورع ض کروں گا کہ وہ اپنی اس بدترین خلطی سے فوراً تو بہرین کہ نبی کی چیشین گوئی کو کہانت مجزہ کو سحر کہنے والا برا اشریف، نہایت مہذب انسان خوراً تو بہرین کہ نبی کی چیشین گوئی کو کہانت مجزہ کو سحر کہنے والا برا اشریف، نہایت مہذب انسان سے مرزا قادیانی کو بھی مثلاً فرعون ، ابوجہل ، ابولہب وغیرہ کی طرح برا بلکہ بہت بوا شریف نہایت مہذب انسان سلیم کرتا پڑے گا۔ کیونکہ انہوں نے تو نبی کو کا بن ، ساحر وغیرہ خواف بن کرکہا ہے اور اینا کہا ہے کہا گر برا ہو ہو گئے ہوں کہا تھا۔ گرم زا قادیانی نے تو اس سے بڑھ کرموافق بن کرکہا ہے اور اینا کہا ہے کہا گر زیادہ جات کے تو کیا جب ان کا مرتبہ زما نہ حال کے شریر اور بدا خلاق مخالفین انبیاء سے بھی زیادہ جنت کی جائے تو کیا جب ان کا مرتبہ زمانہ حال کے شریر اور بدا خلاق مخالفین انبیاء سے بھی بردھ جائے۔ چنا نچے جس کی نظر وسیع مرزا قادیانی اور مرزا کیوں کی تصانف پر ہے۔ اس پر بیام مرزا کو پیش ۔ اگر نوشیں ۔ اگر فوشیں ۔ اگر نوشیں ۔ اگر نوشیں ۔ اگر نوشیں ۔ اگر فوشیں ۔ اگر فوشیں ۔ اس بر بیام مرزا) لکھر کو پیش کر دون گا۔

۴۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی کامیشعرہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(درشین ص۵۳)

مولوی صاحب نے اس کو گھیٹ کیا تھا کہ اس میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کی ہے۔ حافظ صاحب نے (لور ہدایت س ۵۲،۵۰) تک اس شعری عجیب وغریب شرح کی ہے۔ ایک جگہ مولوی صاحب کو لکھتے ہیں۔ شاید آپ لوگ اس فاسد عقیدہ کی بناء پر ابن

مریم کے ذکر کوضروری سجھتے ہوں گے کہ وہ زندہ آسان پر ہیں۔ جو بروفت والیسی اپنے ساتھ بہت بڑا نزانہ لا دیں کے اور مولوی صاحبان کی جو خالی جھولیاں پڑی ہیں ان کو مال وزر سے خوب مجریں گے۔

حالانکہ ہم مسلمانوں کا بیتفیدہ ہرگزنہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام آسان سے اپنے ساتھ بہت بڑا خزانہ لا کرہمیں دیں گے۔ مگر حافظ صاحب خود بیتفیدہ گھڑ کرزبردی ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔

اس ..... فلا بر ہے کہ مرزا قادیانی نے شعر فدکور کے مصرع ٹانی میں جوغلام احمد کا استعال کیا ہے۔ وہ خودان کا اسم ذات اور علم ہے۔ پس مرزا قادیانی کا مطلب صاف ہے کہ ابن مریم جھے سے کمتر ہے۔ وہ جھے بہتر کا ذکر کرو۔

حافظ صاحب فلطی سے فرماتے ہیں کہ (مرزا قادیانی) نے (حضوطات ) کوا تھ فرمایا چودرحقیقت سب سے بڑے احمد ہیں اور اپنے کوا نکا غلام فرمایا۔ اس صورت میں غلام مضاف اور احمد مضاف الیہ ہوگا اور مرزا قادیانی کی کوئی خصوصیت بندر ہے گی۔حضوطات کے ہرغلام کوابن مریم سے بہتر کہنا پڑے گا۔ جس کے قائل خود حافظ صاحب بھی نہ ہوں کے اور حافظ صاحب کا بیہ کہنا بھی بیکار ہوجائے گا کہ مصرع ٹانی میں مرزا قادیانی نے اپنے کو حضوطات کا غلام فرمایا۔ یہ مرزا قادیانی کو وائی لے کرمصرع میں غلام احمد کو مرزا قادیانی کا علم تسلیم کرلیں اور اگر یہی کہاجائے کہ مضاف سے مرادم زا قادیانی ہیں۔ جیسا کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہاجائے کہ مضاف سے مرادم زا قادیانی ہیں۔ جیسا کہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کوان کا غلام فرمایا۔ تو شعر کا مفہوم جوعلم کی صورت میں تھا وہی ہزمر کے ان کا خلام فرمایا۔ تو شعر کا مفہوم جوعلم کی صورت میں تھا وہی ہزمر کے ان کا خلام فرمایا۔ تو شعر کا مفہوم جوعلم کی صورت میں تھا وہی ہرکب کے تھین کی صورت میں ہوگا اور اہا نت میں علیہ السلام پھر بھی رہی رہی لیدنی میراذ کر بہتر ہے ان کے ذکر سے نعوذ باللہ!

۳۲ ...... حافظ صاحب کی یفلطی بھی قابل داد ہے۔ فرماتے ہیں۔" ہمارا بجزاس بات کے کہ ہم اہن مریم کی نبوت پرایمان رکھیں اوران کوتمام نبیوں کی طرح پاک اور مقدس بجھیں اور کوئی تعلق نہیں تو پھران کے ذکر سے کیا فائدہ۔''

اگراہن مریم کا ذکر بے فائدہ ہے تو بیسوال اوّل الله ورسول سے کرنا چاہئے کہ قرآن وصدیث میں ایُن مریم بلکہ ان سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے بکثرت ذکر کا کیا فائدہ؟ حیرت ہے کہ جس کو مثیل میچ بننے کا اتنا شوق ۔ اس کو اصل میچ سے اتی تفرت کہ ذکر بھی ناپند ہے ۔ اس تغفد الله !

۳۳ ...... (نور بدایت ۱۸۷) یم لکھتے ہیں۔مولوی صاحبان بوے فخر سے فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین جھوٹے بولے۔میرے زویک مولوی صاحبوں نے بوی دوراندلیق سے کام لیا کہ تین جھوٹ تک نبوت کو قائم رکھا ہے۔حالانکہ میکش افتر اء ہے۔اگر کسی نے ایسا کہا ہے قوعلاء نے اس کی ترویدگی ہے نہ کہ تائید۔

۱۳ اسس (نور جایت ۱۹۳) پرمولوی صاحب سے فرماتے ہیں کہ: "مرزا قادیا فی کی کتاب اعجازا حمدی انعامی وسے ہزار کے جواب سے آپ نے اپنے اوراپ بھائی بندعا او وعاجز پاکر اپنے بجز پردہ ڈالنے کے لئے مرزا قادیا فی پر شاعر ہونے کا الزام لگایا ہے۔" تعجب ہے کہ مرزا قادیا فی اوران کے طیفہ اوّل حکیم نورالدین صاحب تو اعجاز احمدی کی مدت اعجاز کی کا نتات صرف ہیں روزا قرارویں اورفرما کی کہ جواب کی میعاد واردم میں کہ جواب کی میعاد واردم میں کہ جواب کا مطالبہ کررہ ہیں۔ اچھا حافظ صاحب ہیں کہ اب تک اس سے بیخبر ہیں۔ یا جہال عارفان فرما کر جواب کا مطالبہ کررہے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب جواب شائع ہوگیا ہے۔ جس کا ذکراو پرکر آیا ہوں۔ طاحظہ فرما کرمرزائیت سے تو بہ سیجے۔ ساحب جواب شائع ہوگیا ورافظ صاحب نے مولوی صاحب کے خط کی عبارت نقل کی

ہے۔جس کا حاصل سے ہے کہ مرزا قادیانی مدی نبوت ہوکر شاعر بھی تھے۔ حالانکہ کوئی نبی شاعر نہیں ہوا۔ قر آن میں نبی سے شعر کی نفی اور شعراء کی فدمت فدکور ہے۔ محرحافظ صاحب نے نفل عہارت کے بعد ص۹۲ میں لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے محص شاعری کو مانع نبوت قرار دیا ہے۔ اس زبردتی کا کوئی ٹھکانا ہے۔ مولوی صاحب کی عبارت میں حصر کا نام ونشان تک نہیں۔ محر حافظ صاحب صرف شاعری کا مانع نبوت ہونا ان کی طرف مشوب کرتے ہیں اور کچھ خیال نہیں فرماتے کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔

۲۷ ..... (نور جایت ۹۸) میں آپ لکھتے ہیں کہ: '' حصرت نبی کر پھر اللہ نے تو یہاں تک فرم اللہ کے اللہ کا میں ایک کی کہا گئے نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری امت کیونکر تباہ ہوسکتی ہے۔ جس کے ہم دویشتیاں ہیں۔ اگر ہوتو حافظ اور آخر دہ جس کا نام مہدی وسیح ہے۔'' حالانکہ حدیث میں اس طرح نہیں ہے۔ اگر ہوتو حافظ صاحب اصل حدیث معہ حوالہ ہمت کر کے پیش کریں۔

۱۹۸ (نور بدایت ۱۵۲ ) پر حاشید می لکھتے ہیں کہ: "پید (مرز اغلام احمد قادیانی) خدا کا وہ برگزیدہ انسان ہے جس کا ۱۳ اسوسال ہے برابرا نظار کیا جارہا تھا۔" اگریدی ہے تو حافظ صاحب کوچا ہے کہ مشاہیرامت میں سے کسی آیک ہی منتظر کا نام اور بتقریح اس کا انظار بتا کیں۔
۱۹۵ سست کی بر بلافصل فر ماتے ہیں کہ: "پید (مرز اقادیانی) حضرت نبی کر پہلا ہے کا وہ محبوب انسان ہے جس کو آپ نے اپنا سلام پہنچانے کی وصیت فرمائی تھی۔" یہ بھی سفید جسوٹ ہے۔ ورنہ مہر بانی فرما کر حافظ صاحب ذرا وہ حدیث پیش کریں جس میں حضو تھا تھے۔ نے مرز اقادیانی کو اپنے سلام کی وصیت کی ہے۔

۵۰ سست حافظ صاحب بورے جوش کے ساتھ (نور جاہت ساست است است میں است میں است میں است میں است میں است کے حاشیہ میں رقط راز ہیں۔ 'و کی لو تھے اس کے جہاں پہلے تو آپ (حضوظ اللہ است کے میں کہ دعفرت سلمان صحابی جوفاری النسل تھے ان کے سبت سے ہوگا۔ آپ (حضوظ اللہ است کے اس میں سے ہوگا۔ آپ (حضوظ اللہ است کے سال میں سے ہوگا۔ آپ (حضوظ اللہ است کے سال میں سے ہوگا۔ آپ (حضوظ اللہ است کے سال میں سے ہوگا۔ آپ (حضوظ اللہ است میں ہیدا ہونے والا ہے اس کا جسمانی تعلق مجھ سے نہوگا۔ کیونکہ دہ فاری النسل ہوگا۔'

اسے مقصد حافظ کا بیہ کے دمرز اقادیانی حضوط کی گئے کے اہل بیت سے ہیں۔ مہدی ہیں، فاری النسل ہیں۔ حالانکہ جس حدیث پر مجروسہ کرتے بیہ آگیا ہے۔ اس میں اس طرح ہر گز نہیں ہے۔ ور شدحا فظ صاحب ضرور پیش کرتے۔ فیراب سی۔ ذرا پیش کر کے اپنی سچائی کا فہوت دیں۔ اگر نہ دے کیس اور یقینیا نہ دے کیس مجے تو کم از کم اتنائی کریں کہ مرز اقادیائی کو حضرت سلمان فاری کی نسل سے فارت کردیں۔ بی بھی نہ ہوسکے تو ان کے فاری النسل یا فاری الاصل ہی ہونے کی کوئی دلیل پیش کریں ۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حافظ صاحب تو کیا چیز ہیں۔ ان کے موجودہ امام معدا پی پوری مرز ائی جماعت کے بھی قیامت تک نہیں فابت کر سکتے کہ مرز اقادیائی سلمان النسل یا فاری النسل یا فاری الاصل تھے۔

ہاں میسی ہے کہ مرزا قادیائی قوم کے مغل (مرزا قادیائی کی یہ قومیت (ص ۱۲۸) کے حاشیہ میں حافظ صاحب کو بھی تسلیم ہے ) اور تا تاری الاصل ہیں۔جس کو ابوداؤد کی حدیث ہیں امت کی ہلاک کنندہ فوم کہا گیا ہے۔ چنگیز خان، ہلاکو وغیرہ ای نسل سے ہیں۔ابوالفصل مغل خاندان میں پہلائحض ہے جس نے الہام کشف ولایت معبودیت اور محبوبیت کے شرف ٹابت کرنے میں بہت کوشش کی۔ (تائید الاسلام ص ۲۵) خود مرزا قادیائی نے سمرقدی الاصل ہونے کا

اقرار کیا ہے۔ (ازالدالاوہام میہ ۱۱ ہزائن جس ۱۵۸ عاشیہ) نہ کہ فاری الاصل ہونے کا ، اور سمر قند فارس میں نہیں ہے۔ لطف یہ کہ مرزا قادیانی فارس میں نہیں ہے۔ لطف یہ کہ مرزا قادیانی کا بیاقرار بھی غلط ہے۔ وجہ یہ کہ جب مرزا قادیانی نویں صدی سے چودھویں صدی تک ہندوستان میں رہنے سے ہندی الاصل نہ بین تو ان کے آبا وَاجِداد سمر قند میں چندروزہ قیام سے سمر قندی الاصل کیونکر ہوسکتے ہیں۔ غرض مرزا قادیانی نہ سلمانی النسل ہیں نہ فاری الاصل۔ بلکہ سمر قندی الاصل بھی نہیں۔ پھر حافظ صاحب تاحق غلط نویس میں معروف ہیں۔

ناظرین! مختلف اقسام کی غلطیوں میں پندرہ دیباچہ کی اور پیڈیٹس کتاب کی یہ پچاس غلطیاں آپ کے سیاست نشان ادرحافظ مطلعیاں آپ کے سیاست جیں۔ اسے مرزا قادیانی کی صداخت کے پچاس زیردست نشان ادرحافظ صاحب کی غیر معمولی کتاب کا پچرہ مجمنا چاہئے۔ ابھی ایسی بی اتنی اور بھی غلطیاں ہیں کہ سب کسی جا کیں تو حافظ صاحب کی کتاب کی تعداد صفحات ۱۸۸ سے زیادہ بی ہوں گی لیکن اس کا معمونہ بی اتنا ہوگیا ہے کہ میرا کلھتے کھتے اور آپ کا دیکھتے دیکھتے دیکھتے آپ گھبرا گیا ہے، لیکن جب کتاب کی بی کا نتاب بی تھی تو آخر میں کیا کرتا۔ مجبور تھا اچھا لیجے اب تھوڑی دیر تر تیب مضامین کی بے کا عدادی کی میر کر لیجئے۔

ترتيب مضامين بقاعد كيال

حافظ صاحب کی ۱۸ اصفی کی کتاب ہے اگر ان کی گالیوں، غیر متعلق، بیکار اور کرر ہاتوں کو تکال دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ دوجر اور ۱۳سفی کی کتاب رہ جائے گی۔ پھر بھی اس کو مولوی صاحب کی کتاب راہ حق کا جواب کہنا مشکل ہوگا۔ کیونکہ ساری کتاب میں بس مولوی صاحب کے خطوط ع بی کا رونا ہے۔ راہ حق متعلقہ ردقادیان کا دوچار مقام کے سواکہیں ذکر بھی نہیں۔ ہاایی ہمدحافظ صاحب نے لور ہدایت کے نیچے بجائے (بجواب خطوط مولوی صاحب) نہ معلوم کیوں (بجواب رسالہ ردقادیان) لکھا ہے۔ اس کا کائی اندازہ ان کی فدکورہ غلطیوں اور ذیل کی بے قاعد کیوں سے بھی ہوسکتا ہے۔

واضح رہے کیمرزائی رسالہ سے (مسلمانوں کاس زمانہ کاامام کون ہے) کامولوی

ل اورا گرغلطیان بھی حذف کردی جائیں تو ۱۸۴ کی بجائے صفر بی رہ جائے گا۔

ع افسوس کدوہ خطوط حافظ صاحب کے سوانہ مولوی صاحب کے پاس ہیں نہ میرے

سامنے.

س افسوں کہ بیوسالہ بھی باوجود برای تلاش کے مجھے کہیں نال سکا۔

صاحب نے راہ حق میں آٹھ نمبروں میں خلاصہ کیا ہے۔ میں اس کو نمبر وارلکھ کر ہر نمبر کا انہوں نے جورد کیا ہے۔ اس کا جواب بغرض روحافظ صاحب کی کتاب نور ہدایت میں تلاش کر کے دیکھوں گا کہ حافظ صاحب کہ بال کہاں مولوی صاحب کے بالقابل نظر آتے ہیں اور کہاں کہاں بھا گئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے حمن میں نرتب مضامین میں بے قاعد گیاں بھی خود بخود ظاہر ہو جا کیں گی۔انشاء اللہ تعالی !

، مهر: ا..... برمسلمان برفرض ہے کہ امام زمان کو پہچانے ورشاس کا خاتمہ کفار جا ہلیت کا سامہ کا خاتمہ کفار جا ہلیت کا سامہ وگا۔ پھر قیامت میں اس کی بریت کی کوئی صورت نہ ہوگا۔ پھر قیامت میں اس کی بریت کی کوئی صورت نہ ہوگا۔

مولوی صاحب نے اوّل بحوالہ شرح نخبہ ونورالانوار وحسامی وغیرہ تنین اصول موضوعہ لکھ کر پھر مرزائی کی چیش کر دہ تنین حدیث نقل کر کے جواب دیا ہے کہ: خیس میں میں دینہ خلے میں اس سرمائ غیسوفی ہے۔

ا ..... يخبرا حادب جومفيظن إدراس كامترغيركافرب-

افظ امام منقول شرع ہے۔ ہرسہ حدیث بیں اس کے معنی صاحب سلطنت کے ہیں۔
 حدیث اوّل دودم بیں بادشاہ کی اطاعت کرنے ادرسوم بیں اس سے بغاوت نہ کرنے
 کی ترغیب و ترجیب ہے نہ کہ امام سے مراد مجد داور اس کی معرفت کا تھم بطور فرض۔

ی رغیب ور بهیب ہے ندگرانام سے سراد جدد اوران کی سرمت کا م بریت کی کوئی صورت کا فرک ند ہوگی نہ کدامام بمعنی مجدد کے منکر کی۔

س بریت کی کوئی صورت کافر کی شہولی شدکدا مام بھٹی مجدد کے مطر کی۔
م ......
م فرقد مرز اکئیہ بددوجہ جنمی ہے۔اوّل اس لئے کداس نے حضوطات پر بیا اختر اء کیا کہ
مجدد کی معرفت فرض ، اس کا منکر نمی کے منکر کی طرح کا فراور ابدی جبنمی ہے۔ دوم
اس لئے کہ اس نے مرز اغلام احمد قادیانی کوالیا ہی مجدد مانا۔ انتی مختصر اٰ!

حافظ صاحب نے کتاب بحریش نصرف اس نمبر کا بلکہ کی نمبر کا ترتیب کا کیا ذکر ہے۔ بلاتر تیب بھی کہیں نام تک نہیں لیا۔ شایداس لئے کہ پھر ہر نمبر نیز اس کی ہربات کا جواب لکھتا پڑتا۔ جس سے وہ عاجز تھے۔ اس کو چھپانے کے لئے ادھرادھر کی با تیں لکھ کرنام کرنا چاہا کدراہ حق کا جواب ہوگیا۔لیکن ٹیر جھے سے وہ چھپ کرجا کیں گے ایسے کہال کے ہیں۔

میں نے نور ہدایت کا ہرصفحہ دیکھا مولوی صاحب کے جواب نمبرایک کی ہر بات کے سامنے حافظ صاحب کو غائب ہی پایا اور حافظ صاحب کے نزدیک جواب ندوینالتعلیم کی علامت ہے۔ چنا نچ اسی بنا پر مولوی صاحب کو 140 میں کھھا ہے کہ '' قول الحق کے چالیس عنوان ہیں۔ جس میں تقریباً مولوی صاحبان کے ہراعتراض کا جواب ہے۔ آپ نے بمشکل پانٹی کا ناواجب جواب دیا ہے۔ باتی کا نہیں۔ جن باتوں کا جواب نہیں دیا غالبًا آپ نے انہیں تسلیم کرلیا ہے۔

ور شمولوی آن باشد کہ جیپ نشو و ملحماً "لهذا ہمیں بھی یہ کینے کی اجازت ملی چاہئے کہ مولوی صاحب سے اس نمبرودیگر نمبروں کا جوجواب دیا ہے اوران میں سے بیشتر باتوں کا حافظ صاحب نے جواب نہیں دیا ہے۔ ور شمرزائی آن باشد کہ جیپ نشود۔

اصول موضوعه اور پہلی بات کے قو قریب سے بھی نہ گذرے۔ ہاں دوسری بات میں سے صرف آخری یعنی فرضیت معرفت مجدد کے متعلق ایک جگہ ص ۸۹ میں جا کر نظر آتے ہیں وہ بھی اس طرح کہ

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں مکوار بھی نہیں

چنانچاس عنوان سے حصرت الم م الزمان کے متعلق ایک مختر مرتبی جیز جواب فرماتے ہیں۔ اب بیس آپ کی اس بحث کا جورسالہ دوقادیان بیس الم م الزمان اور مجد دوقت کے متعلق ہے اور اس فضول لے بحث کے لئے آپ نے پندرہ بیس صفح سیاہ کئے بیس مختر جواب دے کر اپنے رسالہ نور ہدایت کوشم کرتا ہوں۔ پھر کچھ شوخی ، تعلّی اور ظرافت آ میز حکایت کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ نے امام الزمان کی شناخت کرنے سے قاصر رہ کر گنوار کی طرح کہددیا کہ امام الزمان کی شناخت کرنے سے قاصر رہ کر گنوار کی طرح کہددیا کہ امام الزمان کی شناخت ہمارے فرائض میں دخل نہیں اور نہ بی امام وجود کا انکار کفر میں داخل ہے۔ ٹھیک فرمایا ضعائے تعالی نے ''اکذ بتم بایتی والم تحیطوا بھا علما'' جمٹلایاتم نے میرے نشان کواس الے تمہاری بچھ میں نہ آیا۔

مرزا قادیانی نے (توشی الرام ۱۵ افزائن جسم ۱۵) میں جب الفاظ قرآنی کو دہ تا بی کہددیا تو ان کے اس کا مولوی صاحب کو گوار کہددیا کون می بڑی بات ہے۔ حافظ صاحب! بقول آپ کے مولوی صاحب نے تو گوار کہددیا کون می بڑی بات ہے۔ حافظ صاحب بقول آپ کے مولوی صاحب نے تو گوار پن کیا۔ گرآپ نے مرزا قادیانی کے صدافت کا نشان یا اپنی کتاب کا میجزہ دکھانے کے لئے کون سا نور برسایا۔ آپ کے بھائی مرزائی نے فرضیت معرفت محدث بحد کے صدیف پیش کی۔ مولوی صاحب نے بدلیل کہادہ اس سے تابت نہیں۔ آپ نے بھی حال بن کر تابت نہیا۔ پس آپ شناخت کر نہ سے۔ نہ کہ مولوی صاحب شناخت کر نہ سے۔ آپ کا فرض تھا کہ مرزائی کی پیش کردہ صدیف سے تابت کرتے کہ اہام جمعن مجد دکی معرفت سے۔ آپ کا فرض تھا کہ مرزائی کی پیش کردہ صدیف سے تابت کرتے کہ اہام جمعن مجد دکی معرفت فرض ہے۔ اس کا انکار کفراور مشکل فرابد کی ودوز تی ہے۔ لیکن بیتو کرنہ سے۔ الٹا چورکوتو ال کو

لے پھر کیوں نضول بحث میں مرزا قادیانی نے اپنی عمر برباد کی۔مرزائی جماعت نے اپنا نامہ اعمال اور آپ نے ۱۸۴ صفحہ سیاہ کیا؟

ڈانٹے کے مولوی صاحب کو کنوار بتانے۔

ری آیت 'اکذبتم' 'نو واضح رہائیے ہی آپ نے ایک آیت کا حوالہ ص سہم میں ایک کے حداثے حضوط اللہ کے سر پر خاتم انہین کا تاج رکھ کراس بات کی گارٹی دے دی ہے کہ جوافعت ہم نے اپنے پیارے رسول کو دی ہے وہ عطاء غیر مجز و ذہہے۔ لیعنی بیالی فعت ہے جس کا بھی انقطاع نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک اگر ہزاروں لاکھوں نی بھی آئیں تو وہ سب آپ کی نسل روحانی میں سے ہوں کے اور نی کریم اللہ کے تاج و تخت کے وارث ہوتے چلے جائیں گے۔

حالانکہ سورہ ہودرکوع ۸ میں آیت کے اس جزمیں قیامت کے دن جنت میں نیک لوگوں کو جو تھیں۔ کے دن جنت میں نیک لوگوں کو جو تھیں۔ سے غیر منقطع نہ قتم ہونے والی ہوگی۔ اس جملہ کو نہ نبوت سے کوئی تعلق ہے نہ قتم یا عدم فتم نبوت سے واسطہ اس میں نہ حضوطا کے کا ذکر ، نہ آپ کی نسل کا بیان لیکن حافظ صاحب نے ناوا قضوں کو دھوکا دیے کے لئے اس کوزبرد تی اپنے باطل عقیدہ سے چہاں کر دیا۔

یکی حال'' اکسذبتم'' کا بھی ہے جوآ یت نہیں بلکیپ سور فمل رکو ۲۶ کی آیت کا درمیانی جزو ہے۔ یہاں بھی اوپر سے اللہ تعالی قیامت کا ذکر فرمارہے ہیں کہ جس دن ہم جمع کریں گے ہرامت میں سے اس گروہ کو جو تبٹلاتے تھے ہماری آنتوں کو پھروہ شل بہشل کھڑے کئے جا کیں گے۔

"حتى اذا جاء وقال اكذبتم بايتى ولم تحيطوا بها علما اما اذا كنتم تحملون " هياستك كرجب وه عاضر بول كو الله تعالى فرما تيس كرياتم في ممثلا يا ميرى آيون كو الانكم في ان كلم كا اعاطم ندكيا تها- ياتم كيا عمل كرتے تھے- ﴾

بایتی مین آیات جمع جے جس کا سیح ترجم آنتوں یا نشانیوں ہے۔ حافظ صاحب
نے اس کا ترجمہ نشان بلفظ مفرد و فلط کیا ہے۔ غرض آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ اس کو فرضیت
معرفت مجدد سے کچھ تعلق نہیں۔ پھر دوسطر بعد ص ۹۹ پر بیلکھ کر مولوی صاحب آپ کی علمی لیانت کو
د میکھ کر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کو ایسے طریق پر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ جس سے
با سانی آپ اس کی حقیق فی اور ضرورت کو بھے کئیں اور بیمسئلہ دینی و دنیاوی دونوں طریق سے مجھایا
جاسکتا ہے۔ بھر طیکہ سیجھے دال سلیم الفطرت اور خداترس انسان ہو۔

اصل بات یون مجماتے ہیں۔" ویکھو دنیا کا امام بادشاہ وقت ہوتا ہے۔جس کی

اطاعت فرض ہوتی ہے۔ خواہ وہ بادشاہ کافر ہویا مسلمان ادراس کے جونائب اورنائب کے بعد
سلسلہ دارعبدے داراہلکار حی کہ ادنی چیز ای تک کا بھی تھم مانتا ضروری ہوتا ہے۔ بادشاہ کا کوئی
تعلق دارخواہ ادنی ہویا علی ، بادشاہ کے نام سے کوئی بات کجا ورلوگوں کواس کے مانے کا تھم دیے
تو جو خص اس کے تھم کی خلاف ورزی کرے گا۔ وہ سزا کا مستوجب ہوگا اور بیسز اتھم دیے والے
کی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ لیس ای طرح نی ورسول عالم روحانی کے امام ہیں۔ پھران کے بعد
ان کے خلفاء مجددین ویز رگان دین وعلاء کرام جن کا تعلق اس نی سے ہوتا ہے۔ ان سب کی
اطاعت کرنی اس نی پر ایمان لانے والوں اور رکھنے والوں پر فرض ہوتی ہے۔ اگران روحانیت
اطاعت کرنی اس نی پر ایمان لانے والوں اور رکھنے والوں پر فرض ہوتی ہے۔ اگران روحانیت
کے علم بر داروں جس سے کوئی نی کی طرف سے تھی بات کہتو اس کا انکار خدا کے بہاں قامل
مواخذہ ہے اور بیرمواخذہ ای حد تک ہوگا۔ جس حد تک بھم دینے والے کی حیثیت ہوگی۔''

حافظ صاحب اپنے اس مثال یا چوٹی کی دلیل کے بعد اب یہ نتیجد کالے ہیں۔ 'دلیس چونکد حصرت مرزا قادیان میں موعود مہدی مسعود ہونے کے علاوہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔ اہام بھی ہیں اور محدد بھی۔ غرض ہر پہلو سے ان کوشناخت کرنا اور ان پرایمان لا نافرض ہے۔ جو شخص ان کا انکار کرے گا۔ وہ ان کی حیثیت اور درجات کے مطابق مزایائے گا۔''

ا ..... مولوی ماحب کی علمی لیافت پراو آپ کورم آیا لیکن ای روحانی قابلیت

پرترس نہ آیا۔ مدمی روحانیت ہوکر کسی عالم دین کو (مدمی بے پردہ ہواور مدعا پردہ ہیں ہو) کی طرح خالل کہنا مید کہاں کا روحانی خلق ہے؟ دنیاوی بادشاہ خواہ کا فر ہو یا مسلمان، اس کی اطاعت کے فرض ہونے کا صاف بین تیجہ ہے کہ مسلمان بادشاہ کی طرح کا فربادشاہ کی بھی اطاعت فرض ہے۔ معلوم نہیں آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ بادشاہ وقت نصاری ہے اور نصاری بقول مرزا قادیانی دجال لے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں پردجال کی بھی اطاعت فرض ہے۔

ساسس اب تک تو یہ سنتے آئے تھے کہ سزاجرم کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہئے۔ گرقادیانی ندہب کااس کے برعس یہ نیا قانون آپ سے معلوم ہوا کہ سزاحا کم کی حیثیت کے مطابق ہونی جائے۔

سم میں کے پہلے دعویٰ تھا فرضیت معرفت امام بمعنی مجدد کا اور اب اس کو بدل دیا کہ امام مجمعنی مجدد و نبی کی معرفت فرض ہے۔ چنانچہ اس پر آپ کا نتیجہ شاہد ہے۔

ه ..... پہلے فرضیت معرفت مجدد کا دعوی مطلق تفاادراب آپ نے اس کو بنام مرزا مقدر کردیا۔

السبب المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ومجدد تقااوراب مقيديس آپ نے ياضافد كيا كدم زا قادياني سبح موعود جيں، مهدى مسعود جيں، ني جيں، رسول جيں اور جر پهلوكھ كرآپ نے كويا يہ بھى كہدديا كدوه محدث جيں، كرش جيں، سلمان جيں، آدم جيں، نوح جيں، ابراجيم جيں، ايتقوب جيں، موئ جيں، ايسف جيں، آخق جيں، ني جي جيں، ايس مريم جيں، اين الله جيں، حقور جيں، مريكا كيل جيں، آريوں كے بادشاہ جيں، جراسود جيں، بيت الله جيں، اين الله جيں حتی كدان كى تحرير سے شبہ ہوتا ہے كہ برئے جيس اور ان كى تصانيف ميں خدكور جيں۔ (ديكھو دعاوى كے جيں اور ان كى تصانيف ميں خدكور جيں۔ (ديكھو دعاوى مرز اقاديانى نے اس خود يدوعاوى كے جيں اور ان كى تصانيف ميں خدكور جيں۔ (ديكھو دعاوى مرز امادي مرز امادي مرز امادي مرز المور جيں۔ (ديكھو دعاوى مرز امادي مرز المور جيں۔ (ديكھو

کسس آپ کی اس نتیجہ خیز تحریر کے تین جصے ہیں۔ اوّلاَ مثال، ثانیاَ متیجہ کی ابتدائی عبارت (پس چونکہ) سے (برزا عبارت (بان کوشنا خت کرنا) سے (سزا پاکٹا) تک اور ظاہر ہے کہ آخری عبارت میں جدید اور مقید دعویٰ فرضیت معرفت مرزا ہے۔ اب فرمائے اس کی دلیل کوایک مانیا پڑے گا

ل با قبال قوم من دجال بين\_(اداله ١٣٠٥، خزائن ج٥٥ مهم١) بإدرى وجال بين \_اليضاً

جو غلط ہے اور ابتدائی عبارت کو بھی گواس میں چونکہ ہے دلیل نہیں کہہ سکتے۔ ور نہ مصاورہ علی المطلوب الازم آئے گا۔ جو تا جائز اور غیر مفید مدعاہے۔ نتیجہ یہ کہ دعویٰ اتنا بڑالیکن دلیل ندارد۔
تیسری بات کہ غیر معترف یا مشکرا مام زمان کی قیامت میں بریت کی کوئی صورت ہوگی یا نہیں صدیث بیش کرنے والے مرزائی نے کہا تھا کہ ہیں مولوی صاحب نے فر مایا تھا کہ ہاں۔
عافظ صاحب آئے تو اپنے بھائی مرزائی کی جمایت کولیکن بجائے نہیں کے مولوی صاحب کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ چنانچے می مرزائی کی جمایت کولیکن بجائے نہیں کے مولوی صاحب کی ہاں انکار اور انجام کاراس کے نجات کا علانیہ اقرار کیا ہے۔ یہاں لئے کہ خود مرزا قادیانی کا بھی بھی انکار اور انجام کاراس کے نجات کا علانیہ اقرار کیا ہے۔ یہاں لئے کہ خود مرزا قادیانی کا بھی بھی منکر مرزا بھی داخل ہو تا ہر دوران کیا متن منکر مرزا بھی داخل ہو تا ہر دوران کیا متن منکر مرزا بھی داخل ہو تا ہر دوران کیا متن منکر مرزا بھی داخل ہو تا ہدرجہ اولی ظاہر ہے۔

چوتی بات ش سے بھی آمراؤل کا کہیں اشارۃ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں امر دوم کا اقرار کیا ہے اوراس اقرار سے ساری کتاب بھڑی ہوئی ہے کہ مرزا قادیا ٹی ایسے امام مجدد ہیں کہ نی ہیں اور نی بھی ایسے کہ جامع النہیں ہیں اور بی فاہر ہے کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ جامع جہیج کمالات نبوت ہونے کا دعویٰ ساف افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ ہے۔ اب خودمرزا قادیا ٹی کا فتو کی سنے۔ وہ (مما ست البشری م 2 م م نزائن جے م 20 میں فرماتے ہیں۔ ''مسا کسان کمی ان ادعی النبوة والحد ج من الاسلام والحق بقوم کافرین ''میرے لئے ناجائز ہے کہ مدی نبوت ہوکر اسلام سے خارج اور کافروں میں واغل ہوجاؤل۔

نتیجہ ظاہر ہے کہ حضور اللہ کے بعد جب مدی نبوت اسلام سے خارج اور کافر ہے تو ایسے خارج از اسلام کافر کو نبی اور افضل الانبیاء کہنے دالا کیوں نداسلام سے خارج اور کافر ہوگا۔ افسوس کہ حافظ صاحب اور جمیع مرزائی ای جرم کے مجرم ہیں۔کاش مرزائی سجھتے اور مولوی صاحب کی طرح حق پر ہوتے۔

نبر: ٢..... وين حق صرف اسلام ہے۔ مگربید مشکل ہے کہ بہتر (۷۲) فرقوں میں سے ہرفر قدائی نے اس وشواری ہرفر قدائی نے اس وشواری کے رفع کرنے کے ایک میں میں ایک مجدد سے کے ایک میں کے مرصوی کے شروع میں ایک مجدد سے کے کا وعدہ فرمایا ہے۔

''مولوی صاحب نے مجد د کی بعثت اور اس کی خایت والی مرزائی کی سند حدیث کو بحوال نقل اور اس کا ترجمه کر کے جواب میں لکھا ہے کہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مجید د امت محمد میر کے افادہ کے لئے ہوگا لیعنی وہ صرف مسلمانوں کے اس تعلق کواسلام سے وابستہ کر دے گاجوانہوں نے قطع یا کمزور کردیا ہے اور قرآن وحدیث کے ذریعہ سے امت میں فدہبی روح چھونک دے گا۔ ندکہ اس کودیگر فداہب سے زیادہ تربالذات سروکار ہوگا یا کوئی نیافہ ہب سکھائے گا۔''

حافظ صاحب نے ان میں سے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہاں مولوی صاحب نے برنقد رسلیا میں ہور ین کے دور تجدید میں تفرقہ مت کر مسلمانوں میں وحدت فی المذہب ہوتا ہا ہے تھا مگر نہیں ہوا۔ خود مرزا قادیا فی کے عہد تجدید میں بھی تفرقہ کا المذہب ہوتا ہا ہے تھا مگر نہیں ہوا۔ خود مرزا قادیا فی کے عہد تجدید میں بھی تفرقہ کا المذہب ہوتا ہا ہوا ہا کہ اور زیادہ ہوگیا۔ حافظ صاحب اس کو بھی شربت کے محوف میں مرزا قادیا فی کی مجدد بہت کے بجائے ان کی نبوت کا ایک فرضی کی طرح بی گئے۔ البتہ دیبا چہ میں مرزا قادیا فی کی مجدد کیا معنی، اونی درجہ کا مسلمان بھی نہیں رہنے کا رنامہ لکھا ہے۔ حالا نکہ ان کی نبوت ہی انہیں مجدد کیا معنی، اونی درجہ کا مسلمان بھی نہیں رہنے دیتی۔ بلکہ اسلام سے خارج کر کے اونی ترین میں بھی نہیں، اعلیٰ ترین کا فر کے صف میں جگہ دیتی ہے۔ ایسے خص کو مسلمان کہہ کر بھی اپنے ایمان کو کھونا ہے نہ یہ کہ اے امام مجدد ہی، جامع النہین کہ کہا جائے۔

نمبر:۳.... جس نے اس مجدد کو جسے امیر یا امام زبان بھی کہتے ہیں ند پیچاٹا یا اس کی اطاعت ندگی اس کی نجات نہیں ہوسکتی۔

مولوی صاحب نے جواب ویا تھا کہ:

امیروامام اورمجدد کا ایک ہونا غلط ہے۔احادیث میں جہال کہیں امیروام آیا ہے اس سے مجدد مراد نہیں اور نہ مجدد سے امیروامام مراد ہے۔ بلکہ بیدونوں جداگا نہ میریوں کے نام ہیں۔

امیروامام کی اطاعت واجب ہے۔ ان سے مخرف دنیا میں مستوجب قبل اور عقبیٰ میں مستوجب قبل اور عقبیٰ میں مستوجب قبل اور عقبیٰ میں مستحق عذاب ہے۔ مگر یہ قطعا غلط ہے کہ مجد دکی اطاعت بھی فرض یا کم از کم واجب ہے۔ یہا مردیگر ہے کہ مجد دکی حق بات کوتن ہونے کی جہت سے بانالازم ہے۔ میں مجد دکی کوئی خصوصیت نہیں وہی حق بات اونی عامی بھی کہتے تو بھی مانالازم ہے۔ بخلاف امیر یاامام کے کیونکہ حدیث میں ہے اطبیعوا کیل میرو فاجر کہ ہرامام نیک وبدی اطاعت کو ضروری تھراتی نیک وبدی اطاعت کو ضروری تھراتی ہے۔ اور مجدد میں مجدد میں نہیں۔ بلکہ حقیقت کی حیثیت اطاعت کو واجب قرار دیتی ہے۔ جس میں مجدد اور غیر مجدد سب برابر ہیں۔

ورند ضروری تھا کہ مرزائی کے پیش کردہ مجددین سابق غیر مقلد ہوتے ۔ حالانکہ ان میں سے سوائے ایک کے سب مقلد تھے۔ مثلاً امام غزائی، امام شافعی کے، حضرت غوث اعظم مام حمد بن ضبل کے ، خواجہ معین الدین اجمیری ، شخ احمد سر ہندی مجد دالف ٹائی شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ ، حضرت امام نا الاعظم ابو صنیف کے مقلد تھے۔ پھر ان ائم علیہ الرحمتہ کی تقلید بھی واجب بغیرہ ہے۔ نہ کہ واجب اللذات تو مجد دان کے مقلد ہیں۔ ان کی اطاعت کب واجب ہو سکتی ہے؟

حافظ صاحب ان میں ہے کی ایک امر کا بھی جواب تو کیادیے ۔ادھرنظر اٹھا کردیکھنے کی بھی ہمت نہ کی۔

نمبر به مسسد مرزاغلام احمرقادیانی کوئی نے مجدد نہیں ہیں۔ بلکدان سے پہلے برابر مجدد ہوت رہے۔ جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ محمد بن محمد الاعلاء ، حافی رحمته الله علیه ، حضرت قطب الاقطاب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی ، حضرت قطب اعظم خواجہ معین اللہ بین چشی حنی ، حضرت محدوم الهند محمد شیخ احمد مرہندی حنی مجدد الف تائی ، حضرت مولا نا شاہ ولی اللہ ماری میں میں میں میں اللہ میں عن شرہ۔ اللہ میں عن شرہ۔

مولوی صاحب نے اصل جواب آئندہ نمبروں میں دیا ہے۔لہذا ہم بھی حافظ صاحب کو میں دیکھیں گے۔

نمبر:۵..... مجدو کی علامت بیہ کردوئ مجدویت کے ساتھ دلائل کے طور پر پیشین گوئیال بھی کرے۔فقط۔

مولوی صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ مجدد کے لئے وعویٰ مجددیت اور پیشین کوئی غروری ہوتی تو:

ا تیرہ صدی کے سب مجددوں کے دول کے دول کے دول کے انتی مخترا۔
حافظ صاحب نے اس بھی کھے جواب نہیں دیا۔ ہاں ص ۱۳۸ پر حاشیہ میں ضمناً صرف حضرت مجدوالف تائی کے متعلق بلاحوالدا تنا لکھا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی اصلاح کے لئے مامور فر مایا ہے۔ حالانکہ اولاً! پیفلط اور خلاف واقعہ ہے۔ ورنہ حافظ صاحب کو چاہئے کہ مجھے پیتہ دیں۔ تانیاً! اصلاح کے لئے مامور من اللہ ایک تو فد مہا ہوتا ہے۔ دوسرے الہاماً۔ حضرت مجدوصاحب نے اگر دعویٰ کیا ہے تو وہ فد مہا تھے جس میں ان کی یا کسی مجدو کی کوئی تخصیص نہیں۔ ہرعا آم دین حق کہ جھے دین کی ایک بات بھی معلوم ہے بہ حفوائے بلغوا

عنى ولوالية ،وه بهى تبليغ واصلاح كے لئے مامور من الله جدور نه حافظ صاحب كوثابت كرنا حاجة كدان كے خيال كے مطابق مرزا قاديانى كى طرح حضرت مجد دالف ثاتى بر بھى مامور من الله مونے كى وحى من الله نازل ہوكى تقى كرية تا قيامت ناممكن ہے۔

نمبر:٢ ..... چودهوي صدى كے تجدد اور سيح موفود مهدى معبود مرزا غلام احمد قادياني

ميں۔فقط!

مولوی صاحب نے اس نمبر کے جواب میں ص سے ۲۲ تک قدر نے تفصیل سے کا مراب ہے موال ہے۔ مرتبہ سیحیت برا کا مراب ہے۔ اول پیکھا ہے کہ اس نمبر میں مرزا قادیانی کو مجدد، مہدی میں میں میں مرتبہ ہے۔ اور ہر سہ ہے کہ بعد درجہ مہدویت ہے کہ امامت ہے۔ پھر عہدہ مجدد بت ہے اور ہر سہ مراتب کے لئے اسلام لازم ہے۔ کویا بلحاظ مراتب ندکورہ مسلمان ہونا اونی درجہ ہدرجہ حقیق کرنی جا ہے۔ اس کے بعد:

ا بین مرزا قادیانی کاعقیده کفرید کردا قادیانی مسلمان نہیں ہیں اور اس پر دودلیل پیش کی۔
ایک مرزا قادیانی کاعقیده کفرید کو نعوذ باللہ خداجھوٹ بولتا ہے۔خدا وعدہ خلافی کرتا ہے۔خدا
ایپ رسول سے نہایت پختہ وعدہ کر کے بعض دقت پورانہیں کرتا۔ دوسر سے مرزا قادیانی کا انبیاء
علیم السلام کی تو ہین کرنا۔ اس سلسلے میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت
علیم السلام کی جو صراحت تا پاک اور بدترین تو ہین کی ہے اسے ان کی کتاب (ضمیمانجام آتھم
مں ک، فق میں ص سے مدافع البلاء، معیاد المد ہب ص ۸) سے نقل کر کے انبیں کی توضیح مرام ص بستا سے میہ
میں خابت کیا ہے کہ بیوع بھیلی میں میں مرام ایک ہی ذات کے نام اور وصف عوانی ہیں۔

۲..... حفزت امام مهدی، حفزت عینی علیه السلام اور دجال کے متعلق بخاری، مسلم، ابودا کو د، ترفدی، مشکوق، سے احادیث نقل کر کے معدد یکر نوائد کے بیرواضح کیا ہے کہ مرزا قادیانی نہ مجدد ہیں، نہ مبدی ہیں، نہ مسیم ہیں۔ انتی مختصراً۔

حافظ صاحب نے مولوی صاحب کی پہلی بات دعویٰ کی اول دلیل کوشر بت کے گھونٹ کی طرح پی کرص ۳۲ سے ص ۵۲ تک دلیل دوم پر خامہ فرسائی کی ہے جس میں حسب عادت بہت کی غیر متعلق با تیں بھی درج کردی ہیں۔ان سے قطع نظر کرلیا جائے تو قابل جواب بات ایک صفحہ سے ذیادہ نہ چھی جس کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ:

ا...... ''مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نہیں دیں بلکہ بسوع کو دی ہیں جس کی تصریح انہوں نے خوداس ذکر سے پہلے اس کتاب انجام آتھم ص سے میں کر دی ہے۔'' ''انجیلی یسوع اور ہے اور قرائی عیسیٰ دوسرے ہیں جوواجب الاحترام سم .... " " يبوع كو جو كاليال دى تُنين الزاماً بين نه كة تحقيقاً للبذابيه كهنا كه مرزا قادیانی نے حضرت عسی علی السلام کی تو بین کی ۔ ان پر بہتان عظیم ہے۔" ناظرین! حافظ صاحب کا خیال ہے کہ مرزا قادیائی نے گالی۔ بیوع کودی، الزاماً دی، مولوی صاحب کا اور میرا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے گالی دی اور حضرت عیسیٰ کو دی ، الزاماً بھی دى تحقیقاً بھى دى ـ حافظ صاحب كويتوتسليم ہے كدان كے مرزا قاديانى نے گالى دى ـ الزامادى ، اختلاف صرف اس میں ره گیا که حضرت عیسیٰ علیه السلام کودی اور مخقیقادی۔اگریہ ہردو باتیں بھی ثابت ہوجا کیں تو ماننا پڑے گا کرمرزا قادیانی نے جرم تو بین انبیاء کیا۔ پھرکوئی وجنہیں کہ حافظ صاحب مرزا قادیانی کومسلمان که کرایخ ایمان کوخطره میں ڈالیں۔ سنتے: امراول كەمرزا قاديانى نے حضرت عيسىٰ عليه السلام كوگالى دى\_ ا..... مولوی صاحب بحواله ( توضیح مرام ص۳ بنزائن جسوس۵۲ بمصنفه مرزا قادیانی ) يد كھ چكے ہیں كہ: ''مسيح بن مريم جن كوميسى اور يبوع بھى كہتے ہیں۔''ليكن حافظ صاحب نے اس كالميجيدخيال ندفر مايابه ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ ....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ ....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 ۲ .....
 < دعویٰ کیا تھا۔اس کےمقابلہ میں مرزا قادیانی نے ایک طویل تحریر میں لکھاتھا کہ:'' ڈوئی بیوع مسے كوخداجانتا ہے۔ مگر میں اس كوايك بنده عاجز مگر نبي جانتا ہوں۔" (رسالدريويوح اش ٩٥٥ نه ١٣٠٠ بابت ماه تمبر٢٠ ١٩ء، مرقع قاديان ص٥) "اس (مریم) کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہواوہ ی عیلی یا پیوع کے نام سے موسوم ہوا۔'' (چشہ میجی ص ۱۵ افزائن ج ۲ ص ۲۵ ۲) ''ایک بنده خدا کاعیسیٰ نام جس کوعبرانی میں یسوع کہتے ہیں تیس برس تک مویٰ رسول الله الله الله کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا۔'' (چشمه یمی ص ۳۹ فرزائن ج۲۰ ۱۳۸) ۵..... "اوروه خداجس كويسوني سي كهتا ہے كه تونے جھے كيوں چھوڑ ديا۔ ييں د یکمنا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔" (چشمه یچی ص ۱۳ فزائن ج ۲۰ص ۲۳۷) " ہمادی قلم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو پچھے خلاف شان ان

کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں۔افسوس یادری صاحبان تہذیب سے کام لیں۔ہارے نی اللہ کو گالیاں نددی تو مسلمانوں ا کی طرف سے بھی ان سے بیں حصر نیادہ اوب کا خیال رہے۔ ' (ایساً ص ۲، فزائن ج ۲۰ م ۳۳۷) " تعجب ہے کے عیسائیوں کوکس بات پر ناز ہے۔ اگران کا خداہے تو وہ وہی ہے جومدت ہوئی کہ مرگیا اور سرمی تگر محلّہ خانیار کشمیر پس اس کی قبر ہے۔ ''اور نیز مرزا قادیانی نے لكهاب كه: " حفرت عيلى عليه السلام نه صليب برفوت موسة اورندا سان برج شهد بلكه يبود کے قتل کے اراوہ سے مخلصی یا کر ہندوستان ش آئے اور آخر ایک سومیس برس کی عمر میں سری گلر تشميرين فوت بوتے " (راز حقیقت ص۵ حاشیه فزائن ج۱۲۲) "وه ني جوجارے ني الله سے چيسو برس پيلے گذرا بوه حضرت عيلى علیہ السلام ہیں اور کوئی نہیں اور یسوع کے لفظ کی صورت گیڑ کر بوز آسف بنما نہایت قرین قیاس ب- كونكه جب كه يسوع كے لفظ كوائكريزى ميں بھى جيزس بناليا ہے تو يوز آسف ميں جيزس سے کھوزیادہ تغیر ہیں ہے۔ بدلفظ سکرت سے ہرگز مناسبت نہیں رکھتا۔ صریح عبرانی معلوم ہوتا ہے اورید کرحفرت عیسی علیدالسلام اس ملك میں كون تشريف لائے۔اس كاسب ظاہر ہے كہ جبكه ملک شام کے یہود یوں نے آپ کی تبلغ کو قبول نہ کیا اور آپ کوصلیب برقل کرنا جاہا تو خدائے تعالى في حفرت مي عليه السلام كوصليب سينجات دروى-" (راز حقیقت ص ۱۵ حاشیه بخزائن ج ۱۲ ص ۱۲۷) "ني ني حفرت من عليه السلام بيل جوا تخفرت علي سے چوسورس بہلے گذرے ہیں۔اس مدت میں بجرحفرت عیسی علیہ السلام کے کوئی نبی شنرادہ کے نام ہے بھی مشہورتیں ہوا..... پھر بوزآ سف کا نام جو بیوع کے لفظ سے بہت ملتا ہے۔ان تمام یفین باتوں کو (راز حقیقت ص ۱۱ فزائن ج ۱۲م ۱۲۹)

"حفرت عیلی علیدالسلام جو یوع اورجیزس یا بوز آسف کے نام ہے بھی (رازحقیقت ص ۱۸ نزائن جسماص ۱۷) مشہور ہیں۔ بیا نکامزارہے۔'' "ممابت كر يك بين كه يوزاً سف حفرت يوع كانام ب\_-جس من زبان کے پھیری وج سے قدرے تغیر ہوگیا ہے۔اب بھی بعض تشمیری بجائے بور آسف کے سیلی صاحب ہی کہتے ہیں ٔ جیسا کہ کھا گیا۔"

(راز حقیقت ص ۲۰ فزائن جسماص ۱۷۱)

ا چەخوش، گالى توخودائى طرف سے دىن اورنام كريى مىلمانون كى طرف سے۔

بیایک درجن حوالہ ہے۔ایسے ابھی صد ہا حوالے ہیں جنہیں بخوف طوالت نظرانداز کرتا ہوں ۔ حافظ صاحب کومرزا قادیانی کا حصرت عیسیٰ علیہ السلام کوالزامی گالی دینے کا انکارتھا۔ مگر حوالہ نمبر ۱ میں مرزا قادیانی خوداقرار کرتے ہیں کہ ہم نے حصرت عیسیٰ علیہ السلام کوالزامی گالی دی۔

ندکورہ حوالوں کو پھردیکھوکس صراحة ہے مرزا قادیانی کوتسلیم ہے کہ بیوع مسے بھیلی عیسیٰ عینی عینی عینی عینی عینی عینی عینی ایک مبارک متی کانام ہے جوحفرت مریم کابیٹا ہے۔مقدس واجب الاحترام ہے خدا کا مقرب ہے۔ نبی ہے برگزیدہ رسول ہے۔

ورندمهر بانی فرما کرحافظ صاحب بتا کی که حواله نمبرا بین مریم ، عیسی یه یوع اور نمبرا بین بیری ، بینی یه یوع ، اور نمبرا بین اور نمبرا بین مریم کا بینا، عیسی ، یه یوع ، اور نمبر ۵ بین بینی ، یه یوع ، اور نمبر ۵ بین عیسی ، یه یوع ، اور نمبر ۵ بین عیسی ، یه یوع ، مینی اور نمبر ۵ بین یه یا اور نمبر ۵ بینی ، یه یوع ، مینی ، که کها گیا ہے ۔ مین مینی ، یه یوع نمین تو حواله نمبر ۷ بین مرزا قادیانی نے نصار کی کو عیسائی کول کہا ۔ نیز انہیں یه یوع کوسی نمین کہتے تو آپ لوگ عیسائیوں کومیتی کیوں کہتے ہیں ۔ انجیلی کہا ۔ نیز انہیں یه یوع کوسی نمین کہتے تو آپ لوگ عیسائیوں کومیتی کیوں کہتے ہیں ۔ انجیلی عیسی کوئی دوسرا تھا اور قرآنی عیسی کوئی اور تو خدانے قرآن میں رسول نے حدیث میں بمقابلہ یہود ونصار کی انجیلی عیسی کی محایت و برات کیوں کی؟

غرض مرزا قادیانی نے پاک ابن مریم صدیقہ کوالزا می گانی بنام یسوع بھی دی اور بنام عیسیٰ بھی اور چشم میں بنام سے یوں گائی آئی کہ جھے کہتے ہیں کہ:''مسیح موجود ہونے کا کیوں عیسیٰ بھی اور چشم سیحی بین کہ اس نبی (عربی) کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہوسکتا ہے۔''
ہوسکتا ہے۔''

''آ تخضرت الله کاروحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔ای کئے ضروری نہیں کہ کوئی سے باہرے آ وے۔ بلکہ آپ کے سامیمیں پرورش پانا ایک ادنی کوئی بناسکتا ہے۔جیسا کہ اس نے اس عاجز (مرز اغلام احمد قادیا ٹی ) کو بنایا۔'' امر دوم کہ مرز ا قادیا ٹی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تحقیقاً بھی گالی دی۔ (لوربدايت ١٣٨) ا ..... (دافع البلاءص ٢٠ ونزائن ج٨١ص ٢٢٠) ميس مرزا قادياني في حضرت عيلي علیہ السلام کی کمتری اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے بیٹ عرکھاہے۔ جے حافظ صاحب نے بھی متعد دجگد درج فر مایا ہے کہ این مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ٢..... ايك منم كه حسب بثارات آيدم .....غيس كجااست تابنهد بإيه نبرم (ازالیص ۱۸، فزائن چسم ۱۸۰) بتایا جائے کەمرزا قادیانی نے بدونوں شعركس كےمقابله ميں كھے اوراس كامخاطب کون ہے۔ کس سے اپنے کو برتر وافضل اور کس کو اپنے سے متر واونی کہا ہے۔ کیا یہ بھی الزامی گالی " بیجی یادر ہے کہ آپ کے (عیسیٰ) کوس قدر جھوٹ بولنے کی بھی (ضميرانجام آتهم ص٥ حاشيه بنزائن ج١١ص ٢٨٩) دیکھتے بیالزام نہیں ہے۔ ورنہ حوالہ دے کر مرزا قادیائی بوں کہتے کہ عیسائی حفزت عیسیٰ کواپیا سمجھتے ہیں۔ای کے ساتھ مرزا قادیائی کے بیاتوال بھی ملا کیجئے۔''مجموٹ بولنے ہے بدتر د نیامیں اور کوئی برا کا م'بیں۔'' (تترهيقت الوي ١٢ ، نزائن ج٢٢ ١٥ ١٥٥) ''حبوث بولنابِ ایمانی اور گواه کھانے کے برابرہے۔'' (ضمير انجام آئقم ص ٥ فرائن ١٢٥ م '' ظاہر ہے کہ جب کوئی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں (چشمه مغرفت ص۲۲۲ فزائن ج۳۲ ص۲۳۱) بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔'' "جيساكه بت پوجناشرك ب\_ويين جموك بولنابھي شرك بے-" (الكم اارمفر ٢٣٠١ اه، ازاقادة الافهام ٢٥ص ١٥٠) اوراب فیجہ ذکالئے کہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونعوذ باللہ جھوٹا بنا کر کیا کیا "عیرائول نے بہت سے معرات آپ (عیلی علیه السلام) کے لکھے

ہیں ۔ گرح بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجرہ صادر نہیں ہوا۔"

(ضميمه انجام آگقم ص٦ بزائن ج١١ص٠٢٩)

حالانکه خدائے قرایا ہے۔ واتینا عیسی ابن مریم البینات "کہم نے سیل بن مریم البینات "کہم نے سیل بن مریم کو جو ات دیے۔ ای حق بات کے سلسلہ میں مرزا قادیانی حضرت سیلی علیہ السلام کی نبیت فرمائے بیں کہ آپ کے ہاتھ میں سوا کروفریب کے اور پھینیں تھا۔ بتایا جائے کیا مرزا قادیانی کی بیٹ بات بھی الزامی گائی ہے؟

۵..... ' دمسے کے اصلی کاموں کوان حواثی ہے الگ کرے دیکھا جائے جو گڑھے گئے ہیں تو کوئی آ تا ....کیا تالاب کا قصہ سی مجزات کی رونق کودور نہیں کرتا۔''

(ازالی ۲، فزائن جسم ۱۰۲۰۰)

اس کلام میں مرزا قادیانی کے مخاطب یہودی اور عیسائی نہیں بلکہ اسلامی علماء ہیں۔ کیا اس کو بھی الزامی جواب کہا جائے گا؟

۲ ..... مسلم علاء کوخطاب ہے کہ: '' ہائے کس کے آگے ہے ماتم لے جا کیں کہ حصرت عیسیٰ علیدالسلام کی قبن پیشین کوئیاں صاف طور پرجھوٹی تکلیں اور آج کون زمین پر ہے جو اس عقیدہ کوٹل کر سکے ۔''
ان عقیدہ کوٹل کر سکے ۔''

ای کے ساتھ مرزا قادیانی کی بیرعبارت بھی ملا کیجئے۔''دعمکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گوئیاںٹل جا کیں۔''

تو نتیجه ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیه السلام کو نی نہیں مانتے۔

ے ۔۔۔۔۔۔ '' خدائے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بردھ کر ہے۔'' (دافع البلاء صساح تشقت الوق ص ۱۲۸، فزائن ج۱ص ۲۳۳)

''اوراس نے اس دومرے سے کانام غلام احمدرکھا۔''(دافع البلاءِ سہمائن ہے ۱۸ س۲۳۳) '' مجھے تسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو دہ کام جو میں کرسکتا ہول دہ ہرگز نہ کرسکتا اور دہ نشان جو مجھ سے ظاہر مورہے ہیں دہ ہرگز دکھلانہ سکتا۔'' ﴿ حقیقت الوجی سلاما، فرائن ج۲۲ص۱۵۱)

" بیشیطانی و موسہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کیوں تم سے ابن مریم سے اپنے تین افضل قرار (حقیقت الوی ۱۵۵ انز ائن ج ۲۲ص ۱۵۹) سے ہو۔''

کیا مرزا قادیکی کا بیدووی که میں افضل جوں اور سے ابن مریم مفضول ہیں۔الزای

دعویٰ ہے۔

مرسس "نیاعقاد بالکل غلط اور فاسد اور شرکانه خیال ہے کہ سے صرف ملی کے پرندے بنا کراوران میں بچونک مارکر آئیں گج کے جانور بنادیتا تھا نہیں بلکہ صرف عمل الترب تھا جوروح کی قوت سے ترتی پذیر ہوگیا تھا۔" (اذالہ ۲۹۳ ہزائن جسم ۲۹۳)

"دعمل الترب یعنی مسریزم میں سے بھی کس درج تک مشق رکھتے تھے۔"

(ازالص ۱۳۱۲، فردائن جسم ۲۵۸)

یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایجا افرار پی عمل الترب یعنی مستمریزی طریق سے بطور لہو ولعب نہ بطور حقیقت ظہور ش آسکیں۔
'' یادر کھنا جا ہے کہ یم لم ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز (مرزا قادیانی) اس عمل کو کمروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو خدائے تعالیٰ کے فضل وقو فیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان ان مجوبہ نمائی ل میں حضرت سے این مریم سے کم ضروبتا۔''

(ازالیم،۳۱، فزائن جهم ۲۵۲ ماشیه)

بتایا جائے بیہ کرشمہ مسمریز م بھی کیا کوئی الزامی اعجوبہ نمائی ہے؟ نیز خیال رہے کہ مسمریز م کا اتہام مرزا قادیانی نے ازالۃ الاوہام میں حضرت ابراہیم اور حضرت موکیٰ علیماالسلام پر بھی لگایا ہے۔

المستقبل المستقبل المستور الم

نے بھی حضور علیقہ کی کامل میروی نہ کی اور نہ کوئی کرسکتا ہے۔ وہ تو اس شرف سے محروم رہے۔ گر اس تیرھویں صدی میں مرزا قادیانی صحابہ کا کیا ذکر ہے۔ حضرت ابن مریم سے بھی بڑھ گئے۔ کہاں ہیں حافظ صاحب۔ آئیں اور بتائیں کہ مثیل مسیح کا اصل مسیح سے بڑا ہونا کس کا الزام جواب ہے؟

اسس ''مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ کے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت مہیں ہوئی۔ بلکہ یجی نبیل سالگیا کہ مہیں ہوئی۔ بلکہ یجی نبیل سالگیا کہ سیس ہوئی۔ بلکہ یجی نبیل سالگیا کہ کی فاحشہ عورت نے آ کراپی کمائی کا عطراس کے سر پر ملاتھا یا ہتھوں اور سرکے بالوں سے اس کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں کی کا نام حصور رکھا اور سے کا بینا منہیں رکھا۔ کیونکہ ایسے قصاس نام کے رکھے سے مانع تھے۔''

(دافع البلاوصفية خربخزائن ج٨١ص٠٢١)

یدہ حوالہ ہے جے مولوی صاحب نے بھی راہ حق ہیں پیش کیا تھا اور اس کے نتیجہ والی عبارت کو معیار المذہب کی عبارت سے متعلق سمجھ کر وحوکا کھایا اور وون وتعلیٰ کی لے کر مولوی صاحب کو دجال کھ کر اپنا تامہ اعمال سیاہ کیا تھا۔ مولوی صاحب کا مقصود بیتھا کہ مرزا قادیانی نے اس میں قرآنی عیسیٰ کی تو بین کی ہے اور بیالزام نہیں بلکہ ان کی تحقیق سے ورنہ مرزا قادیانی بنام قرآن استدلال نہ کرتے لیکن حافظ صاحب نے اس کو ہشم کر کے یہی رشا شروع کردیا کہ مرزا قادیانی نے ایس کو ہشم کر کے یہی رشا شروع کردیا کہ مرزا قادیانی نے بیوع کو الزامی کالی دی ہے۔

اس حوالہ میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علانیہ شرابی کہا ہے۔ جو بخیال الزام نہیں بلکہ بطور تحقیق کیونکہ مرزا قادیانی کے ایک ورست نے ان کو بعجہ فرض ذیا بیطس افیون کھانے کی صلاح دی تو مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ شخصا کر کے بینہ کہیں کہ پہلائے تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی (ربویو آف ریابی حتال سام الا ایریل ۱۹۰۳ء) عشرو کا ملہ سے اللہ علی کہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزاما شرابی کہا ہے؟

ا ..... " مسيح كے حالات يز عود فيض اس لاكت نبيس بوسكا كه نبي بحل بور"

(الحكم ٢١ رفروري١٩٠٢ء)

۱۱ ..... "افغان، یبودیول کی نسبت اور نکاح میں کچھفر ق نہیں کرتے لڑ کیول کو است منسوبول کے ساتھ ملاقات اور اختلاط کرنے میں مضا تھ نہیں ہوتا۔ مثلاً مریم صدیقہ کا اپ منسوب یوسف کے ساتھ اختلاط کرتا اور اس کے ساتھ گھرے باہر چکر لگاتا اس رسم کی بڑی تجی شہادت ہے۔ بعضے پہاڑی خواتین کے قبیلول میں لڑکیول کا اپنے منسوب لڑکول کے ساتھ اس قدر

اختلاط پایاجا تا ہے کہ نصف سے زیادہ لڑکیال تکاح سے پہلے ہی حاملہ ہوجاتی ہیں۔'' (ایام اصلح ص۲۶ ہزائن جسماص ۳۰۰)

''مریم نے ایک مت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان توم کے نہایت اصرار سے بعبہ حمل کے بُکاح کمرلیا گولوگ اعتراض کرتے میں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوکر نکاح ہوگیا۔گرمیں کہتا ہوں کہ بیسب مجبور میاں تھیں جو پیش آ سکیکس۔اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم شخصنہ قابل اعتراض۔''

(کشی نوح ص ۱۱، فزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

حالانکد قرآن میں حضرت عیسی علیہ السلام کے شان میں 'وجیہا فسی الدنیا والاخرة ''اور حضرت مریم صدیقہ کتی میں 'لم یمسنی بشر ''وارد ہے۔ مگر حافظ صاحب دیکھیں کہ مرزاقادیا فی تحقیقانہ کہ الزاماً اعتراض کے جواب میں حضرت عیسی اوران کی مال مریم علیم السلام کو کیا کہہ گئے۔ باای ہمہ مرزاقادیا فی کی اس جرات کودیکھئے۔ کہتے ہیں کہ: ''مضداور مفتری ہو محص کہتا ہے کہ میں سے این مریم کی عزت جیس کرتا۔ بلکہ ہے تو می میں تواس کے عادن مرف کی عزت جیس کرتا۔ بلکہ ہے تو میں تواس کے عادن میں تو دی میں تواس کے عادن کی جو رون کو تھی مقدر سیم مقدم ہوں کے جینے ہیں۔ ندمرف اس قدر بلکہ میں تو حضرت میسے کی دونوں حقیق ہمشیروں کو بھی مقدر سیم مقتا ہوں۔ کوئکہ بیسب بررگ مریم بتول کے بیٹ ہے ہیں۔ '

''یوع مسے کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب بیوع کے حقیق بھائی اور حقیق بہنیں تھیں لیمنی سب بوسف اور مریم کی اولا دھی۔'' (کشی نوح ص ۱۲ ماشیہ بڑائن ۱۹ص ۱۷) طرفہ تماشا ہے کہ مرزا قادیانی حضرت عیلی علیہ السلام پر توبیا عتراض کرتے ہیں کہ:

طرفہ تماشا ہے کہ مرزا قادیانی حضرت میسی علیہ السلام پر توبیہ اعتراض کرتے ہیں کہ:
"انہوں نے خوداخلاتی تعلیم پر عل نہیں کیا۔ دوسروں کو یہ بھی تھم دیا کہ تم کسی کواحتی کہو۔ مگرخوداس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کوولدالحرام تک کہددیا اور ہرایک وعظ میں یہودی علاء کو سخت سخت گالیاں دیں اور برے برےان کے نام رکھے۔ اخلاقی معلم کا فرض بیہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کر یمدد کھلا دے۔"
(چشہ میسی می میزائن تے ماس ۱۳۲۷)

مرخودہی گالی ایک نی کوویتے ہوئے اپنے اظلاق کر بمدند معلوم کیول بھول گئے۔ بید تو عزت کی اور اگر بھے عزتی کرنے پرآتے تو ند معلوم اور کیا لکھتے۔

حافظ صاحب! بدایک درجن حوالے دیکھئے، کیا اب بھی کہنے گا کہ مرزا قادیانی نے حطرت عیسی علیہ السلام و تحقیقاً گائی نیس دی؟ جب ہردوامر فابت ہو گئے تواب اس میں کیا شک رہا کہ یسوع مسے ، عیسیٰ، تینوں نام قرآنی این مریم کے ہیں۔ جے انہیں ناموں سے عیسائی بھی

پکارتے ہیں اور مرزا قادیائی نے اس کو ہرسہ نام سے الزاماً بھی گالی دی ہے اور تحقیقاً بھی جونی بی شان میں بدترین تو ہیں ہے اور بی کی تو ہین کرنے والا قطعاً کافر ہے۔ پس مولوی صاحب نے بہت صحیح لکھا ہے کہ مرزا قادیانی مسلمان بی نہیں پھران کا مجد د،مہدی، سے ہونا چہ معنی دارد؟

ربی دوسری بات تو اس کے متعلق حافظ صاحب نے بے تر تیب رطب دیا۔ بس جو پھھ

کھا ہے۔ ان سب کا دارو مدار انہیں کے الفاظ میں اس بہ ہے کہ جس قدر پیشین کو کیاں آخری

زمانہ کے متعلق ہیں۔ وہ سب استعارات پر بنی ہیں اور آخری زمانہ کی پیشین کوئی ہے آپ کی مراد

آخری زمانہ کے وہ واقعات ہیں جو حضرت سے ومہدی، د جال، یا جوج ماجوج وغیرہ کے متعلق

ہیں۔ان پیشین کو ٹیوں یا داقعات کا استعاریا بنی براستعارہ ہونا مرزا قادیانی کا ذاتی اختراع ہے۔

وہی راگ ان کے امتی بھی کاتے ہیں۔ بہی حافظ صاحب نے بھی ص ۱۹۰۲ میں فرمایا کہ
حقیقت پر بنی ہیں۔ بلکہ استعارات کارنگ اپنے اندرر کھتی ہیں۔

کین استعاری ہونایا بنی پرحقیقت نہ ہونا۔ حافظ صاحب کا خیال ہے کہ بیمرزا قادیائی کی ایجاد نہیں بلکہ خود حضو علی نے قبل از وقت ہی مسلمانوں کومتنبہ فرمادیا تھا کہ دیکھویہ باتیں حقیقت پر بنی نہیں ہیں اور لطف بیر کہ بنام حدیث لکھا ہے۔ گرالفاظ حدیث نقل نہیں کئے۔ورنہ لعی محل جاتی۔

مولوی صاحب نے بحوالہ حدیث امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیجا السلام ادر د جال وغیرہ کے متعلق آخری زمانہ کے آئیس پیشین گوئیوں یا واقعات کولکھ کر ٹابت کیا تھا کہ مرزا قادیانی اس کے مصداق ٹیس چیں۔ حافظ صاحب نے جس پر برہم ہوکرلکھا ہے کہ:''آپ نے جو حضرت سے مہدی کے فرضی اوصاف بیان فرما کریے تھیجہ لگالا ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی میں بیاوصاف نہ تھے۔ اس لئے وہ کیسے سے ومہدی ہو سکتے ہیں۔ سوجوابا گذارش ہے کہ ان جملہ اوصاف کو آپ لوگ اگر حقیقت پر بنی بیجھتے ہیں تو یادر کھو کہ ان اوصاف کی صاحب عقل لوگوں کے نزد یک ہرنی نامہ سے دیا وہ وقعت ٹیس ہے۔'' ورہدا ہے۔ اوصاف کی صاحب عقل لوگوں کے نزد یک ہرنی نامہ سے دیا وہ وقعت ٹیس ہے۔''

''دوسری جگداور غصہ میں ہوکر فرماتے ہیں کداگر کوئی استعارہ نہ سمجھے تو پھر وہ ہمیں سمجھات کی ہے۔ اگر کہو خدا کی سمجھائے کہ بیا سمجھائے کہ بیا حدیث کی باتیں جوسراسر خلاف عقل ہیں۔ کیوکر پوری ہوسکتی ہیں۔ اگر کہو خدا کی قدرت کی سخت تو بین ہے اور سوائے بیوقو ف اور جاال لیگوں کے گوئی صاحب عقل اس قسم کا لغوجواب نہیں دے سکتا۔ جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے موقعہ پر قدرت کی آڑ لینے والوں کے پاس کوئی معقول جواب نہیں جو کی

متلاثى حق كي شفى كاموجب موسكے بااسلام پراعتراض كرنے والوں كامنه بندكر سكے۔''

(نورېدايت ص ۲۸)

اس کے جواب میں ہمیں خود مرزا قادیانی کی حسب ذیل عبارت کا نقل کردینا کا فی ہے۔ دہ فرماتے ہیں کہ: ' جس حالت میں دنیا میں ہزار ہا نہ ہب خدائے تعالی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ آخر سچ نہ ہب کے لئے کوئی چیز تو ما بدالا تمیاز چاہئے اور صرف معقولیت کا دعویٰ کی فی ہب کے منجا نب اللہ ہونے پردلیل نہیں ہوسکتی۔ کوفکہ ہا تیں انسان بھی بیان کرسکتا ہے اور جو خدا محضن انسانی دلائل سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ بلکہ خداوہ ہے جوابیخ تین قوی نشانوں کے ساتھ آپ فلا ہر کرتا ہے۔ وہ فیہ ہب جو محض خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے ہوت کے لئے بی ضروری ہے کہ وہ منجاب اللہ ہونے کے نشان اور خدائی مہرا بیخ ساتھ رکھتا ہوتا کہ معلوم ہوکہ وہ خاص خدائے تعالیٰ کے ہاتھ سے ہے۔ سو مید فیہ ہب اسلام ہے۔'
اسلام ہے۔'

بيتومعقوليت كي تعلق مرزا قادياني كي عبيتمي اب خدا كي قدرت كي بابت ان كي ہدایت سنتے۔ لکھتے ہیں کہ "میری رائے میں فلسفیوں سے بردھ کراور کی قوم کی دلی حالت خراب نه ہوگ ۔ خدا میں اور بندہ میں جو چیز بہت جلد جدائی ڈالتی ہے وہ شوخی اور خود بینی اور متکبری ہے۔ سووہ اس قوم کے اصول کوالی لازم پڑی ہوئی ہے کہ گویا انہی کے حصہ میں آگئی ہے۔ بیلوگ خدائے تعالی کی قدرتوں پر حا کمانہ قبضہ کرنا جاہتے ہیں اور جس سے منہ سے اس کے برخلاف پچھ سنتے ہیں۔اس کونہایت تحقیراور تذلیل کی تگاہ ہے دیکھتے ہیں اور افسوس کا مقام سے کے نوخیزوں کے عام خیالات ای طرح برجتے جاتے ہیں یہ کی قوی دلیل کا اثر نہیں۔ بلکہ ہمارے ملک کے لوگوں میں بھیڑیا چال چلنے کا بہت سامان موجود ہے۔جس سے تعلیم یافتہ جماعت بھی متلی نہیں۔ سواس فطرت اورعادت کے جولوگ ہیں وہ ایک بڑی داڑھی والے کو گڑھے میں بڑا ہواد ملھ کرنی الفوراس میں کود ہڑے ہیں اوراس سے بڑھ کران کے ہاتھ میں اور کو کی دلیل نہیں ہوتی کہ بیڈلال عقلند کا قول ہے۔لیکن ایک روش ول آ دی جس کی فطرت میں خدائے تعالی نے وسعت علمی کی استعداد کھی ہوئی ہے وہ ایسے خیالات کو کہ خدائے تعالیٰ کے امرار پر احاطہ کرناکسی انسان کا کام ہے۔ بغایت ورج عقل وایمان سے دور مجھتا ہے۔ ایک براے فلاسفر کا قول ہے کہ میں نے علم اور تجربه میں رقیات کیں۔ یہاں تک کہ آخری علم اور تجربدی تھا کہ بھے میں کچھ علم وتجربہیں۔ ی سے دریائے غیرمناہی علم وقدرت باری جل شانہ کے آ کے درہ ناچیز انسان کیا حقیقت ہے کہ دم

مارے اور اس کاعلم وتجربہ کیا شے ہے کہ اس پر ٹاز کرے۔ کیا عمدہ اور صاف اور یا ک اور خدائے تعالیٰ کی عظمت اور بزرگ کے موافق بیعقیدہ ہے کہ جو کھواس سے مونا ثابت ہے وہ قبول کیا جائے اور جو کھے آئندہ ثابت ہواس کے قبول کرنے کے لئے آمادہ رہیں اور بجو امور منافی صفات کمالیہ حفرت باری عزاسمهسب كامول يراس كوقادر مجها جائ اورامكاني طور يرسب مكنات قدرت ير ایمان لایاجائے۔ یک طریق اہل حق ہےجس سے خدائے تعالی کی عظمت و کبریائی قبول کی جاتی ہا درایمانی صورت بھی محفوظ رہتی ہے۔جس پر تواب یانے کا تمام مدار ہے۔ ندید کہ چندمحدود باتیں اس غیرمحدود کے گلے کا ہار بتائے جائیں اور بیدخیال کیا جائے کہ گویا اس نے اپنے اذ لی وابدى زمانه بين بميشداى قدرقدرتول مين اين جمع طاقتون كومحدود كرركها بياي حديركى قاسر سے مجبور ہور ہاہے۔اگر خدائے تعالی ایمائی محدود القدرت ہوتا تواس کے بندوں کے لئے بڑے ماتم اورمصيب كى جگرتھى \_ وعظيم الشان قدرتوں والا اپنى ذات شى لايدرك والإ انتهاء ہے \_كون جانتا ہے کہ پہلے کیا کیا کام کیااورآ ئندہ کیا کیا کرےگا۔ایک حکم کا قول ہے کہاں سے بڑھ کرکوئی بھی ممرابی نہیں کدانسان اپنی عقل کے پیانہ سے باری عزاسمہ کے ملک کونا پنا جا ہے۔ یہ بیانات بہت صاف ہیں۔جن کے بیچھے میں کوئی دفت ہیں۔" (سرمیٹم آربیم ۵۵، فزائن جہم ۱۰۳) حافظ صاحب! دیکھے مرزا قادیانی نے آپ کی معقولیت کوخاک میں ملادیا اورخدا کی قدرت كوكيماوسيع بيان فرمايا \_ اگرميري نبيس سنتے تولللله اپنے ني بي كى مان كيج اوراقرار كيج كه مولوی صاحب کی چیش کرده احادیث صححه کی با تیس خلاف عقل نہیں بلکہ خودا پنی عقل ہی خلاف عقل وایمان ہے۔

ا ...... جو صرف حصرت سے موجود (مرزا قادیانی) پرایمان لانے سے بی حاصل ہوسکتا ہے۔

تیجہ ظاہر ہے کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں بلاعیسائی ہوئے سٹلیٹ بجھ میں نہیں آتی۔
ویسے بی مرزائیوں کے ہاں بلا مرزائی ہوئے استعارہ بیس محصر فہیں آتا۔ گریہ بات ہراستعارہ بیس نہیں۔ صرف قرآن وحدیث کے استعارہ بیس ہے۔ جیسا کہ حافظ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث کی باتیں بالخصوص پیشین کوئیوں کی حقیقت جواکثر استعارات پر

منی ہوتی ہے <u>سیجھنے کے لئے علم روحانی کی ضرورت ہے۔</u>گراستعارہ تواستعارہ بھراس خصوصیت کی کیا وجہ کہ اور استعارے توسیجھ میں آئیں لیکن قرآن وحدیث کے استعارے بلامرزائی ہوئے سیجھ میں نہآئیں؟

دنیاجائی ہے کہ استعارہ از سم بجاز ہے۔ پیز لفظ بجاز اور حقیقت ہردومتھا بل ہیں۔اہل علم پرروش ہے کہ حقیقت ہے اور بجاز ، بجاز نیز بلا قرید صارفہ حقیقت ہے بازی طرف عدول ناجا بڑنے اور معنی بجازی ای قرید ہے بچھ میں آتا ہے۔ پھراستعارہ کے بھی اقسام ہیں اور سب میں پدرعایت ملحوظ ہونی ہے جو ہراستعارہ کے لئے عام ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے معانی سب میں یدرعایت ملحوظ ہونی ہے جو ہراستعارہ کے لئے مام ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے معانی ویران کے استعاری باتوں بالخصوص پیشین ویران کے اس علمی کارخانہ کو درہم مرجم کر کے قرآن وحدیث کی استعاری باتوں بالخصوص پیشین مولئ کا اور اس کے بچھنے کے لئے بیٹی تھیوری قائم کی کہ ایمان بالرزا پرموتو ف ہے۔ پھر مولئ تا اشرف علی صاحب کا نبوری دوسرے کے حوالہ نہ والی شان ہو اس مدے ہوائی مصاحب کا نبوری دوسرے کے حوالہ نہ فرماتے تو اور کیا کرتے۔فداکی شان میران میرے ہی قسمت میں کھی تھی کہ حافظ صاحب کو اگلی اس مدت پر مبارک با ددول۔

خیر حافظ صاب کی اس جدت طرازی ہے کم از کم یہ بات تو داضح ہوگئ کہ مرزا قادیانی

کے دعادی کوحقیقت سے پچھتعلی نہیں۔ان کی تلیث،مہدویت،میحیت، نبوت وغیرہ کا سارا کارخانہ بس مجاز پر ہے۔لیکن افسوس مرزا قادیانی یا حافظ صاحب نے بینہ ظاہر فرمایا کہ مجازی عمارت کس قتم کے استعارہ پر بنائی جارہی ہے۔اچھا بنایئے لیکن سے یادر کھئے کہ ایس جالیس پہلے

بھی کچھلوگ چل چکے ہیں۔ گرنہ چل سکیس کیونکہ نا وَ کاغذی بھی جلتی نہیں۔

جب یہ بات معلوم ہو چکی کے قرآن وصدیث کا استعادہ مرزا قادیانی اورمرزائی کے سوا
کوئی نہیں مجھ سکتا ہے جیسا کہ حافظ صاحب لکھتے ہیں۔ '' بچی بات یہ ہے کہ ان باتوں کی اصل حقیقت
جوہم پر بذریعہ حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کھولی گئی ہے۔ تو مرزا قادیانی کے دفت سے
قیامت تک کے غیر مرزائی مسلمان جواصل حقیقت سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہو گئی کہوہ
روحانی آ تھے، قلب سلیم ، ایمان علم روحانیت سے ظاہر پرست مولوی صاحبان بالکل تہید ست اور
بنفیب ہیں اور یہ با تیس مرزا قادیانی پر بلاایمان لائے حاصل نہیں ہوتیں۔'' بقیجہ یہ کہ جملہ غیر
مرزائی مسلمان بایمان ، کا فرہیں اوران کے حقیقت سے عردی کی وجہ کفرے۔

و کھے حافظ صاحب! کس صفائی ہے آپ کی عبارت ازمرز اقادیانی تا قیامت کے

جملہ غیر مرزائی مسلمانوں کو کافر بنارہی ہے۔ پر کس منہ سے علاء اسلام کوغدار یہودی صفت مولوی
ککھ کرآ پ انہیں فرماتے ہیں کہ کافروں کو مسلمان بنانے کے بجائے جواپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔
ان کو بھی بیدوائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ کے شغل تکفیراور انہام
تکفیر کے لئے ہم مسلمان ہی تختہ مشق بننے کے سلئے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اللہ کی امت پر رحم فرمائے۔

یہ قصہ تو مرزا قادیائی کے بعد کا تھا۔ اب ان سے پہلے چکے اور اس وقت کے اہل اسلام کود کھیے وہ بھی مرزا قادیائی اور مرزائیوں کی طرح واقف تھے۔ یاہم بے نصیب مسلمانوں کی طرح بیخبر تھے۔ ان میں اوّل نمبرانبیاء خصوصاً خاتم انتہین رحمتہ اللہ المین احریج بی مصطفی اللہ کی کا مت میں صحابہ کرام اولیائے عظام، سے جو حامل وی اور صاحب شریعت تھے۔ پھر حضوں ملکھ کی امت میں صحابہ کرام اولیائے عظام، علمائے ذی الاحترام کا مرتبہ ہے۔ جنہیں بلفظ علماء اسلام بھی تجییر کر سکتے ہیں۔ جن کی شان میں حضور نے علماء امتی کا نبیاء بی اسرائیل فرمایا ہے۔

یہ یادرکھنا جاہے کہ تقریباً ہرامر کے متعلق مرزا قادیانی کے دومخلف تول ہیں۔ایک سیح مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے َ دوسرا غیر سیح ۔اپنے دعویٰ اور ندہب ٹابت کرنے کے لئے۔ چنانچہاس معاملہ میں بھی ان کے ہر دوسم کے قول موجود ہیں۔ نبی اور حضوط اللے کی بابتہ مسلمانوں کو دھوکا دینے والے قول سے ہیں۔

ا ..... المهم عن الده ولى الهام كمعنى بين مجهد سكتا-"

(تترحقيقت الوحي ص ٤ بخزائن ج٢٢ ص ٢٣٨)

اس سے خلیفہ اوّل حکیم نورالدین صاحب کو بھی اتفاق ہے۔

٢ .... "جب تك خدائة تعالى في خاص طور پرتمام مراتب كى پيثين كوئى ك

آپ پرند کھولے تب تک آپ نے اس کی کئی خاص کا بھی دعویٰ ند کیا۔''

(ازالهاوبام ص٢٠٧، فرزائن جسم ١١٠)

گر جب خود سے نبنا ہوا تو یہ کہی ہوئی بات بھول گئے اور بے تکلف اس کے خلاف فرمادیا کہ:''انبیاء پیشین گوئیوں کی تاویل اور تعبیر میں غلطی کھاتے ہیں۔''

﴿ (اذالیم، ۹۹ ، فرزائن جسم ۲۵۳) ''اگر آئخضرت اللیلی پراین مریم اور د جال دغیره کی حقیقت موبمومنکشف نه بولی موتو پچه تعجب کی بات نبیس ـ'' (ازالیاد بام ص ۲۹۱ ، فرزائن جسم ۲۵۳)

| 121                                                                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| يمى حال مرزا قاديانى كے أى عافظ صاحب كا ب كدا يك جگدتو كلفتے بين كه حضوط اللہ                                          |                                       |
| نت ہے قبل از وقت ہی متنبہ فرمادیا تھا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ:                                                        | زاس حقبة                              |
| اصل حقیقت ہم پر مرزا قادیانی کے ذریعہ کھو گائی۔                                                                        | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| پیشین گوئیوں کے متعلق نبیوں کو بھی صحیح علم نہیں دیا جا تا۔                                                            | <b>r</b>                              |
| پیشین گوئیوں کی جارفتمیں ہیں۔ بینات!، متشابهات، شرطیه، استعاری- ہرایک                                                  | سو                                    |
| میں نی سے اجتہادی علطی ہو عق ہے۔ کیکن ضروری نہیں ہے۔<br>میں نی سے اجتہادی علطی ہو عق ہے۔ کیکن ضروری نہیں ہے۔           |                                       |
| یں بی سے اجتہادی کی ہو کا ہے۔ اس میں نبی سے اجتہادی شلطی کرادیتا ہے۔                                                   |                                       |
|                                                                                                                        | ٠                                     |
| بیشک نبیوں ہے اجتہا دی غلطیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔                                                                    | ۵                                     |
| بسااوقات شیطان کورخنداندازی کاموقعد دیا جاتا ہے کہ وہ نبی کے اجتماد میں کچھاپی                                         | ٧٠                                    |
| طرف ہے بھی آمیزش کردے۔                                                                                                 |                                       |
| الله تعالیٰ ملہم من الله کو بھی قبل از وقت پیشین گوئیوں کی اصل حقیقت اور اس کا راز                                     | 4                                     |
| مبین بتا تا ۔                                                                                                          |                                       |
| آیت خم نبوت" مانسان محمد "مل صوفات کے میاجزاد اراہیم کے                                                                | <b>^</b>                              |
| وفات کی پیٹین گوئی کی گئی تھی۔ چونکہ بیدوی الہی قبل از وقت تھی۔اس لئے کسی نے                                           |                                       |
| تجعی اصل مطلب کی طرف توجه نه کی ۔                                                                                      |                                       |
| اں برحافظ صاحب بوے فخرے الزامان بھی لکھتے ہیں کہ اس میں غیراحمد یوں کے                                                 |                                       |
| برواسبق ہے جوطنز المهاكرتے ميں كەمرزا قادياني اچھے نبي تھے جوايے وحى والهام كے                                         | لئے بہت                               |
| مى نەسمجىتە تقے۔                                                                                                       | مطلبكو                                |
| جب ببیوں کی بیوزت ہے تو ظاہر ہے کہ علاء اسلام کس شار میں ہیں۔مرز ا قادیا نی اور                                        | •                                     |
| الى حافظ صاحب، علماء كِمتعلق بهي وبي دوريكي حال حله بين - چنانچ مرزا قادياني آيك                                       | ان کے صح                              |
| يلك من كرن و مناف اخلف كي لئ بطور وكيل كي مين اوران كي شهادت آن والى                                                   | طرق تق                                |
| مانئ پڑتی ہے۔'' (ادالداوہام صمیح، خزائن جسم ۲۹۳)                                                                       |                                       |
| ، ن پرن ہے۔<br>مسئلہ عرض الحدیث علی القرآن کی بابت مرزا قادیانی کی عبارت سے مستفاد ہوتا ہے                             | ر ر پ <b>ت</b>                        |
| ستہ رق میں کھودینا قابل اعتماد ہے۔ (ازالہ اوہام ۲۵۸، خزائن جسام ۵۷۵)<br>تبر عالم یکا کتاب میں لکھودینا قابل اعتماد ہے۔ | م کے مع                               |
|                                                                                                                        | ر کی                                  |
| لِ بَیْنات میں غلطی وہ بھی نبی ہے۔ دیکھئے حافظ صاحب مرزا قادیانی کی تعلیم کیا کیا                                      |                                       |
| ~ <i>C</i>                                                                                                             | کراتی۔                                |

''گوا جمالی طور پر قرآن اکمل واتم کتاب ہے۔ گرایک حصد کثیرہ دین کا اور طریقہ عبادات وغیرہ کامفصل اور مبسوط طور پراحادیث ہے ہم نے لیاہے۔''

(ازالهاوبام ص ۵۵، فزائن ج ساص ۴۰۰)

مگردوسری طرف جوش دعاوی باطله میں بیسب فراموش کر کے اس کے خلاف نہایت بیبا کی سے فرماتے ہیں کہ: '' کتاب الہی کی غلط تغییر ول نے مولو یوں کو بہت خراب کیا ہے اور ان کے ولی اور دماغی ٹوی پر اثر ان سے پڑا ہے۔ اس زمانہ میں بلا شبہ کتاب، الہی کے لئے ضرور ہے کہ اس کی ایک ٹی اور صحیح تغییر ول کی جائے۔ کیونکہ حال میں جن تغییر ول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ کہ اخلاقی حالت کو درست کرسکتی اور نہ ایمانی حالت پر اثر ڈالتی ہیں۔ بلکہ فطری سعادت اور نیک روشنی کے مزاحم ہور ہی ہیں۔''

(ازالہ ۲۵۲۷ ہور تی ہیں۔''

(ازالہ ۲۵۲۷ ہور تی ہیں۔''

''کیوں جائز نہیں ہے کہ داویوں نے عمد آیاسہوا بعض احادیث کی تبلیغ میں خطاکی ہو۔''

(ازالهاو بام ص٥٠٥، فرزائن جه ص٥٨٥)

''ا كثر احاديث الرصيح بهي مول تو مفيظن بين \_ والظن لا يعني من الحق هيئاً\_''

(ازالهاو بام ص ۲۵۲ فرزائن جسم ۲۵۳)

اگر پدر نتواند پسرتمام کند، مرزا قادیانی کے فرزندمیاں محود خلیفہ ٹانی نے لکھا ہے کہ: ''مسیح موعود (مرزا قادیانی) سے جو باتیں ہم نے سی ہیں وہ حدیث کی روایت سے معتبر ہیں۔ کیونکہ حدیث ہم نے آنحضرت اللہ کے منہ نہیں سنیں۔''

(افضل ۳۰ راپریل ۱۹۱۵ء، پیڈیل ۱۹۰۵ء، پیڈیل ۱۹۰۵ء کے در اکفر خالص س ۲۵ حوالہ نمبر ۲۳) "الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔"

دیکھئے باپ اور بیٹے نے مل کرتفیر اور حدیث کے ساتھ مفسرین ، محدثین ، علماء پر کیما ہاتھ مساف کیا ہے۔ یہی حال ہے حافظ صاحب کا جو ایک جگہ تو لکھتے ہیں کہ دراصل اس تعریف ومدح کی جو تر آن وحدیث میں علمائے کرام کے متعلق ہے یا تو وہ عالم ربانی مستحق تھے۔ جو سے موعود (مرز اقادیانی) ہے کہا گذر چکے ہیں۔ یااب وہ ہیں جو سے موعود (مرز اقادیانی) پر ایمان

و سے بیں۔ مگر انہیں علائے کے متعلق دوسری جگہ کھتے ہیں کہ مفسرین رحمہم اللہ نے جو کھھ آخری زمانہ کی پیشین گوئیوں کے متعلق فرمایا ہے۔ہم مانتے ہیں کہ اپنے اصل کے لحاظ سے وہ سب

درست اور قرآن وحدیث کے مطابق ہیں۔البتہ انہوں نے جوان باتوں کی تشریح کی ہے۔ اگرچدوہ زمانہ حاضرہ میں بعید ازعقل معلوم ہوتی ہے عمر تچی بات سے ہے کدان کی اصل حقیقت ہم پر بذریبه مرزا قادیانی کھولی گئی ہے۔ پر هقیقت اگران بزرگوں کےسامنے پیش کی جاتی تو وہ ضرور اس کو بعیدازعقل سجھتے۔جس طرح آج کوئی کم سجھان بزرگوں کے علم وعقل کامضحکداڑا تا ہے۔ ای طرح جوان بزرگوں کے سامنے ان باتوں کا اصل مطلب بیان کرتا تو دہ نہ معلوم اس کو کیا سمجھتے ادر کیا کچھ سناتے۔ کیونکہ بینمام با تیں ایس ہیں جن کےسامنطلسم ہوشر باکی بھی کچھ حقیقت نہیں ہم جانتے ہیں کروہ اس سے زیاوہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ یہ بیشک اپنے زمانہ کے بہت بڑے باید کے علّا م تتے۔ محرکہ من اللہ نہ تتے۔ اگر وہلم من اللہ بھی ہوتے تو خدا ان کوان پیشین کو ئیوں کی قبل از وفت اصل حقیقت نه بتا تا -ان بیچار مفسرین پر کیامنحصر ہے۔ پیشین کوئیوں کے متعلق تو نبیوں کو ص تبھی صحیح علم نہیں دیا جاتا۔'' (از صفحہ ۱۱۱ تا ۱۱۳ ملضاً) آ کے ایک جگہ حاشیہ میں اس سے بھی صاف فرماتے ہیں کے: ''میں بکنہیں رہا بلکدایک حقیقت کا اظہار کرنا جا ہتا ہوں کہ جس طرح علماء متقد مین نے دیگر مسائل ختم نبوت اور حیات سیح وغیرہ کے منہوم قائم کرنے میں غلطی کھائی ہے۔ ای طرح الل بیت کے مفہوم کو بھی غلوطور پر سمجھ کراییا خطرناک عقیدہ قائم کردیا ہے۔جس سے تمام مسلمانوں کواز حدنقصان پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔' مطلب بیکہ حافظ صاحب کے زدیک سابق علاء ربانی نے غلاتشریح ہی نہیں کی بلکہ ایسا باطل مفہوم بتایا کہ جملہ مسلمانوں کو بیحد نقصان پہنچا اور مسينوز يهج رباب

لیجئے اب مطلع صاف ہے کہ پیشین گوئیوں کی اصل حقیقت سے ہاری طرح مرزا قادیانی سے پہلے کے علاء اسلام حی کہ خود نبی حضو علیہ بھی پیجر تھے۔ سوال یہ ہے کہ اصل حقیقت سے ہماری محروی کی وجہ تو کفر (عدم ایمان برمرزا) تھی محران علماءر بانی خصوصاً ہی حال وحی کے بیخبرمی کی کیاوجہ ہے؟

اگر کہا جائے کہ پیشین گوئیوں کا محض استعاری ہونا ہے تو ہم نے کیا قصور کیا ہے جو ہمارے لئے اس کے سواد وسری علت تجویز کی جاتی ہے۔ دوسرے جب آج بھی قرآن وحدیث کے وہی الفاظ ہیں تو وہ مرزا قادیائی کے لئے بھی استعاری ہیں۔ پھران پراس کی اصل حقیقت کیونکر منکشف ہوگئی۔ رہی ان کی نبوت تو وہ مرزائیوں کے لئے جمت ہوگی۔ ہمارے لئے تو ان کی نبوت ہی نہ صرف ان کی حقیقت بلکدان کی بیان کر دہ حقیقت کے بھی بطلان کی دلیل ہے۔

اورا كركما جائ كريشين كوئيون كالبل ازوقت موتائ وضوعا في باعلم حقيقت

قبل از وقت اس سے دوسروں کو کیوئر متنہ کیا۔ کیا نبی کے لئے تعلیم ہا کمجول جائز ہے؟ دوسرے یہ کہ جب آپ کے نزدیک وہ حقیقت تیرہ صدی کے بعد اب مرزا قاویانی کی مجد دیت، مہدویت، مسیحیت سے ظاہر ہوگی اور لوگوں نے دکھ لیا تو ہا وجود عینی مشاہدہ کے غیر مرزائی مسلمانوں نے مرزا قادیانی کی تکذیب کیوں کی۔ وجہ یہ کہ جافظ صاحب مان چکے ہیں کہ مایۂ النزاع پیش گو تیوں کی وہ غلط تشریح جو علمائے رہانی نے کی ہے۔ اگر ظاہر ہو جائیں تو پھر وہ کون ایسا خض ہوگا کہ باوجود عینی مشاہدات کے پھر بھی کا فربی رہے گا اور ان تمام تی باتوں کی تکذیب ہی کرتا رہے گا۔ جب غلط اور جھوٹی تشریح کے عینی مشاہدہ میں یہ برکت ہوتی تو اب شیح اور پی حقیقت کے عینی مشاہدہ میں وہ کرامت کیوں نہ ظاہر ہوئی؟ پھر خود مرزا قادیانی کی منکوحہ آسانی (محمدی بیگم) اور پادری آتھ موالی پیشین گوئی میں بعد از وقت (کیونکہ بخیال مرزائیاں وہ پوری ہوئیں) ایسا خشا کیوں رہا کہ بقول حافظ صاحب آن میں مرزا قادیانی کو اجتہادی غلطی نہیں گی بلکہ خود لوگوں کو اجتہادی غلطی لگ گی اور اس غلطی کی بناء پر جومرزا قادیانی کو اجتہادی غلطی نہیں گی بلکہ خود لوگوں کو اجتہادی غلطی لگ گی اور اس غلطی کی بناء پر جومرزا قادیانی کو غیرصادتی کہتے ہیں آئیس غیر مسلم کیوں کہا جاتا تھے؟

اورا گرعدم علم حقیقت کی دجہ کفر ہی کوقر اردیا جائے تو حافظ صاحب ہی انصاف سے فرما کیں کہ بہت بڑے پالید کیا گئے گا؟ آپ ہی کا مقولہ ہے کہ جوحضرت نبی کریم آلے گئے گوآ خری نبی نبیس مانتاوہ بے ایمان ہے۔ گراس صورت میں تو نبوت ہی رخصت ہوئی جاتی ہے۔ کئے جونبی کونہ مانے وہ کیا ہے؟

یساری گفتگواور تمام خرابیان آخری زماند کے پیش کوئیوں کو استعاری کہنے پڑھیں۔
عالانکد سرے سے بیہ بات ہی غلط ہے کہ بیہ با قبس نی پراستعارہ ہیں۔افسوس جب مرزا قادیا نی اور
مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے ما بین مباہلہ ہوا اور مولوی صاحب نے اس میں کا ذب پرفوری
عذاب نازل ہونے کی شرط پیش کی تو مرزا قادیا نی نے اشتہار ۲۱ رنوم ر ۱۸۹۸ء میں جواب دیا کہ
بی خلاف سنت ہے۔ حدیث کے لفظ کی رعایت کر کے مباہلہ کی مدت کو ایک سال سے کم نہیں کر نا
جا ہے۔ (راز حقیقت من درحاشیہ خزائن ج ۱۵ می سال الفاظ حدیث کی رعایت کو بالائے طاق رکھ کر
مہدی ،خروج دجال وغیرہ علامات قیامت کے متعلق الفاظ حدیث کی رعایت کو بالائے طاق رکھ کر
زبردتی استعارہ کی پناہ لینے ہیں۔

یمی روش حافظ صاحب کی بھی ہے۔ چنانچہ دیباچیص ااسے دیکھئے۔اپنے مخالف علماء اسلام کو یہودی بنانے کی دھن میں مشکلوۃ سے دوحدیث نقل کرکے لکھ دیا کہ ان ہر دوحدیثوں کے متعلق تمام علائے متفقد مین و مفسرین اور مجدوین بالا تفاق بھی کلھتے چلے آئے ہیں کہ یہ حدیثیں کیے موجود نہیں آیا۔
موجود کے زمانہ کے جولوگ ہیں۔ ان کے متعلق ہیں۔ اگر مخالفین کہیں کہ ابھی سیج موجود نہیں آیا۔
لہذا ہم ان حدیثوں کے مصداق نہیں ہو سکتے تو نمیر نے زدیک اس وقت پر بحث فضول ہے۔
صرف بید دیکھنا کافی ہے کہ جوجو با تیں ان حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ اس زمانہ کے عام
لوگوں اور مولویوں میں موجود ہیں یانہیں۔ اگر ہیں تو لاز مامانا پڑے گا کہ سیج موجود بھی آچکا اور وہ
مرزا قادیانی ہی ہیں۔ ہاں اگر بیاوصاف جو حدیثوں میں بیان کئے گئے ہیں وہ ان لوگوں میں
موجود نہیں تو بھر بیٹک ان لوگوں کا میکہنا درست ہوسکتا ہے کہ بھی سے موجود نہیں آیا۔

مریمی بات جب مولوی صاحب نے کی کمیسے موعود کے آئے، نہ آئے سے قطع نظر کر کے حدیثیں نقل کیں اور میر کی اس امام مہدی اور حضرت عیسی علیما السلام کے جو حالات وصفات بلا استعاره صراحة منجانب رسول الشفائلی نہ کور ہیں۔وہ مدی مہدویت وسیحیت جناب مرزاغلام احمد قادیانی میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔انہوں نے نہیں پایا۔لہذا کہہ دیا کہ مرزاقادیانی نہمیدی ہیں نہیں ہیں۔

تو حافظ صاحب فوراً میان سے باہر ہو کرص ۹۹ میں فرمانے گئے کہ آپ نے جن فرضی اوصاف بیان کر کے مرزا قادیانی میں نہ پاکران کے مہدی وسیح ہونے سے انکار کیا ہے۔ وہ اوصاف حقیقت پر بنی نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت پر بنی نہ ہونے کی وجداس کے سوا کچھ نہیں لکھتے کہ جو با تیں احادیث صحیحہ کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتی ہیں اور جسے مولوی صاحب نے بیان کی ہیں۔ یا دیگر غیر مرزائی علاء اسلام لکھتے ہیں۔ وہ فرضی ہیں۔ ہرنی نامہ سے زیادہ نہیں، طلعم ہوشر باسے کم مہیں۔ بدوراس کا جواب ندارد۔

عجیب طریقہ ہے کہ جب الفاظ سے خود کام لیما ہوتا ہے تو پیروی سنت کی ہدایت کی جاتی ہے۔ حدیث کے لفظ کی رعایت ہوتی ہے۔ فلا ہری معنی واقعی ہوجاتے ہیں۔ گر جب الفاظ ساتھ نہیں دیتے اور اپنا مدعا خابت کرنے کے لئے مخالفین مرزا قادیاتی اس سے کام لیتے ہیں تو مرزا قادیاتی اس سے کام لیتے ہیں تو مرزا قادیاتی اور مرزا ئیوں خصوصاً حافظ صاحب کو خدا تباع سنت کی تو فیق ہوتی ہے نہ حدیث کے لفظ کی رعایت کی جاتی ہے۔ فلا ہری معنی فرضی ، خلاف عقل، تا ممکن ہوجاتے ہیں اور وہی الفاظ جنہیں ساری دنیا بنی برحقیق ہے نہ معلوم کیوں کر بنی براستعارہ ہوکر اس سے مرزا قادیاتی کے موافق کہاں سے بلاقرینہ باطنی معنی پیا ہوجاتے ہیں کہ نہ خدا کسی کو بتا تا ہے۔ نہ نی کو خبر ہوتی ہے نہ علاء ربانی کو سوچھتی ہے۔ تیرہ صدی تک ان الفاظ والی آیات واحادیث مہمل اور بیکار پڑی

رہتی ہیں۔انگل سے باطل معنی بمجھ کردنیائے اسلام گمراہ ہوجاتے ہیں۔خداخدا کر کے وہ حقیقت جو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئی تھی۔ اب مرزا قادیانی پر منکشف ہوتی ہے۔ گر ہنوز مرزا قادیانی پر بلاایمان لائے کسی کے بمجھ میں نہیں آسکتی۔

یہ بخشہ بالکل فضول ہوگی کہ مولوی صاحب کی پیش کردہ احادیث کو حافظ صاحب نے بنی براستعارہ کہہ کر مرزا قادیانی کی بیان کردہ لغوتا ویل جو کسی ہوہ چیج ہے یا غلط کے کوئکہ ان کی اصل بنیادا حادیث کا بنی برغیر حقیقت ہوتا ہی جب غلط ہے تو مجازی عائب ہے۔ پھراستعارہ چہ معنی۔

ورنداولا برعایت کتب فن بتایا جائے کہ سے کالفظ الجیل میں عیسیٰ بن مریم نبی الله اور سے اللہ عیسیٰ بن مریم نبی الله اور سے اللہ عیسیٰ بن مریم رسول الله وغیرہ الفاظ قرآن واحادیث میں جو وارد ہیں پر حقیقت نہیں مجاز ہے تو مجاز کی کون می قسم ہے۔ لغوی یا شرعی، عرفی خاص یا عرفی عام، نیز اقسام استعارہ ہے۔ جب تک بینہ بتایا جائے اس وقت تک خواہ مخواہ یہ وعویٰ کرنا کے حقیقت پر بنی نہیں یا بنی براستعارہ ہے کہاں کا انساف ہے۔

ٹائیا فرمایا جائے، شارع کواظہار حقیقت ہی مقصود ہوتا اور حضوط کی کوروج ، حیات، نزول ابن مریم وظہور مہدی اور خروج وج ال وغیرہ کی صریح طور پر خبر دیتی ہے۔ منظور ہوتی تواس کے علاوہ علم ، لقب ، کنیت ، خطاب ودیگر حالات وصفات کے لئے اور کون سے الفاظ استعال فرماتے جو حقیق اور صریح ہوتے۔

جب تک ہردوامرکا شافی جواب نددیا جائے اس وقت تک مولوی صاحب ہی کی بات کو کہ مرزا قادیا نی نہ مسلمان ہیں نہ مجدد ہیں۔ نہ مہدی ہیں نہ تجے ہیں۔ حق ماننا پڑے گا۔ اس بحث میں میری بی آخری گفتگو تھی جو ختم ہوگئ ۔ کاش حافظ صاحب اس کو بنظر غور وانصاف و یکھتے اور سیجھتے ۔ اللهم اُمین!

نمبر: کسس ان (مرزا قادیانی) کے ان دعوؤں (مجدویت، مہدویت، مسیحیت) کی دلیل میہ کہ کان کے مقابلہ میں کوئی اور مجدویت، مسیحیت اور مہدویت کا مدگی نہیں ہوا۔ ان کے دعوئی کی تقید ایق کے لئے آسان پر سورج گر ہن اور زمین پڑطاعون والی پیشین کوئی کا صحح ہونا کافی ہے۔

ل حافظ صاحب کوخود بھی شلیم ہے کہ سے اوّل کا پورانا مسے عیسیٰ بن مریم ہے جوقر آن کے روے اسم ذات ہے۔

اس نمیر میں مرزا قادیانی کے دعویٰ کی دلیل کابیان ہے کدان کے مقابلہ میں دوسرا کوئی عددوه مهدى مسيح مونے كا مدى نبيس موارا كى پيشين كوئيال سيح موتى تھيں۔ مولوی صاحب نے دلیل کے ہردو جز و پرحسب ضرورت مناسب روشنی ڈالی ہے۔ الف ..... يبل حصرد ميل لكعاب كد: مولوی احمد رضا خان صاحب مرحوم بربلوی نے مجدد (نه حاضره وموجوده صدی کا مجدد) ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اورمدى نديهى موتا تو حديث فلول د جالون كذابون الحديث كيمطابق مرزا قادياني دجال وكذاب يتقيه اورائے کذب، پر بلفظ اسماحمرایک آیت ہے بھی استدلال کیا ہے۔ ۳.... ب ..... دومرے حصد کا جواب دیاہے کہ: پیشین کوئی کی صحت، دلیل صدافت نہیں۔ مرزا قادیانی کی چیوپیشین گوئیوں کا حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ جھوٹی ہوئی اور نتیجہ نكالا كەمرزا قاديانى اينے دودى شى كاذب يى-حافظ صاحب نے (الف) پہلے حصہ کے کی بات کا بطور جواب تو کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ ہاں گذشتہ نمبروں کی طرح بلاجواب دوسری ہاتوں کے حمن میں اتفاقیہ ذکر کیا گیا ہے۔ بیمیرا احسان ہے کہان منتشراور بلاتر تیب بالوں کو جواب فرض کر کے نمبروار ذکر کررہا ہوں۔۔ چنانچہ یماں بھی ان کی کتاب سے تلاش کر کے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات کے جواب کے لائق حافظ صاحب نے کچھی میں کھما۔ ہاں تکرار دعویٰ البتہ کیا کہ حضوط کے قائم مقام مرزا قادیانی میں موعود ومہدی مسعود نے بھی لے جوت کا دعویٰ کیا۔ میں اعفر نے والوں سے بوچھا ہوں کہان کے اندر کوئی ایسافرقہ ہے۔جس میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ ہر گزنہیں۔ حافظ صاحب کومرز ائیوں میں سے قادیان کے محودی فرقہ سے تعلق ہے۔ نمبر ہذامیں مرزائی نے اور نور ہدایت میں حافظ صاحب نے جو دعویٰ پیش کیا ہے۔ کو بظاہر دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔لیکن حقیقت میں متحد ہیں۔ چنانچہ خود مرز اقادیانی نے تصریح کی ہے کہ:"امام الر مان كے لفظ ميں نبي ، رسول ، محدث ، مجد دسب داخل ميں -"

(ضرورت الامام ص٢ ، خزائن ج٣١٩ ١٧ ٢٥)

ل د يکھتے يہ بھی جمله اوّل کوخلاف مقصوداور جمله ٹانی کومبائن تونہيں بنا تا۔

ادروہ دبی دعویٰ ہے جس کے بالفاظ دیگر خود مرزا قادیانی مدی ہو چکے ہیں کہ: ''علاء بٹلادیں کہ کس نے اس صدی کے سر پرمجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے۔اگر میعا برحق پڑ ہیں ہے تو پھر وہ کون آیا جس نے اس چودھویں صدی کے سر پرمجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے۔جیسا کہ اس عا جزنے کیا۔''

کیا۔ ازادادہم م ۱۵۱۸ ہزائی س س ۱۵۸ مرائی اس س ۱۵۸ ہزائی س س ۱۵۸ مرائی س س ۱۵۸ مرائی س س ۱۵۸ مرائی س س س سے بحواس عاجز کے دعویٰ نہیں یا کہ بیش سے موعود ہوں۔ بلکہ اس تیرہ سوبرس بیس مجھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسادعویٰ نہیں ہوا کہ بیش سے موعود ہوں۔ "
بیش سے موعود ہوں۔ "
مرائی سے موعود ہوں۔ "

جیرت ہے۔ ویکھنے دعویٰ تواس زور شور کا گرمرزا قادیانی یاان کا کوئی اُسمی آج تک یہ شہ بتاسکا کہ کسی اور کے دعویٰ شہرنے کومرزا قادیانی کے مجدد، مہدی آج ، نبی ہونے سے آخر کیا تعلق ہے؟ کسی کا دعویٰ شہرنا اگر مرزا قادیانی کے صادق ہونے کی دلیل ہے تو اور وں کا مرقی ہونا بلا شبہ مرزا قادیانی کے کا ذب ہونے کی دلیل ہے۔ ورشد دوسرے مرقی کا مطالبہ بے سود ہوگا اور اس مطالبہ برآپ کو بڑا انخر واصر ارہے۔ اچھا آ سے مرعوں کو پہنے ئے۔

مجددیت کا مرع مولوی احمد رضا خان صاحب بر یلوی کوتو خود مولوی صاحب نے پیش کیا ہے۔جس پر حافظ صاحب نے سائس تک نہ لی اور نہ معلوم شربت کے گھونٹ کی طرح پی گئے۔ مرزا قادیانی کے حیات بیلی قصبہ گھوی ضلع اعظم گذھ بیل مولوی عبدالقا درصا حب ایک ڈی علم اور سنسکرت کے اجر آق بین قصبہ گھوی ضلع اعظم اور میں۔ان کو امام وقت ہونے کا دعوی علم اور سنسکرت کے ماہر آق می تھے۔جن کے اعزہ بنوز موجود ہیں۔مثلاً ملل فیل بیل ہے کہ ابوالخطاب نے امام الزمان ہونے کا دعوی کیا اور اس کے بعد فرقہ معمریہ نے معمر کوفرقہ بزیغید نے بریغ کا اپنا امام الزمان ہونے کا دعوی کیا اور اس کے بعد فرقہ معمریہ نے معمری کیا تھا۔ نیز اس میں ہے کہ احمد کیال، مغیرہ ابن سعیہ بیلی اور خوز ستانی کے ساتھی و معین الزمان سلیم کیا تھا۔ نیز اس میں عبد اللہ (تاریخ دول اسلامیہ) امام الزمان ہونے کے مدی ہے۔ ابوالخطاب معمر، بریغ ، احمد، مغیرہ، یکی نے جو دعوی کیا تھا وہ وہی امام زمان کا دعوی تھا جو بقول مرزا قادیانی محد حیث ، بریغ ، احمد، مغیرہ ، بیکی نے جو دعوی کیا تھا وہ وہی امام زمان کا دعوی تھا جو بقول مرزا قادیانی محد حیث ، بریغ ، احمد، مغیرہ ، بریا ہوت ، رسالت سب کا جامع ہے۔ یکی نہ کور اور عبید اللہ مہدی صاحب افریقہ ، (ابن خلدون جس، ابن اسیر جلد ۸) سید محمد جو نبوری اور علی محمد جر برا ابن خلدون کی مہدی آخریف کے مبدی مجمد و نبوری اور علی مجمد باب (ہدایت الاسلام سید کی مبدی کے دو تو مار اسلام کی اور علی کی اور عبار کی بن قو مرت سوئی نے مبدی موجود (فقو صات اسلامی ) موجود کی کیا۔ قادی بن الاسلام کی اور عبار کی بن قور میں موجود کی کیا۔ قادی بن

ا پرتو کوئی دی الوست مورجی این صداقت پریکی دلیل پیش کرسکتا ہے۔

یجی مثیل مسیح (کتاب الختار) اورعیسی موعود (افادة الافهام جام ۸۴) مونے کا مدی تھا۔ صالح اور فارس اور مغیرہ نہ کورنبوت کا بھی اور ابو منصور بانی فرقہ منصور بیکورسالت (منہاج السنة) کا وعویٰ تھا۔ غرض ناظر کتب تاریخ کوالی مثالیس بکثرت بل سکتی ہیں۔

د نیکھئے مسلمانوں میں سے مرزا قادیائی کی زندگی میں مولوی احمہ رضا خان نے مجدد مولوی عبدالقادرصاحب نے امام زمان سابق میں فارس بن کیجی نے مثیل میں وعیسیٰ موبود ہونے کا دعویٰ کر کے مرزا قادیانی کے دلیل دعویٰ کو باطن اوران کوکاڈ ب کردیا۔

اصل تو بیہ ہے کہ کوئی اور مدعی ہو یا نہ ہو۔ بہر صورت حسب ارشاد حضوطات اللہ طلون د جالون ، کذابون الحدیث مرزا قادیائی کا بوجہ دعویٰ نبوت د جال ادر کا ذب ہونا ثابت دمختل ہے۔ جیسا کہ مولوی صاحب نے بھی لکھا ہے اور کچھ بمناسبت مقام پیشتر میں نے بھی درج کیا ہے جو کافی ہے اور یہی دوسری بات بھی تھی گر حافظ صاحب نے اس کا بھی کچھ جواب نہیں دیا۔

تیسری بات کا ذکرایک جگہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اور انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخر الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفی القائلة کے آمد کی بشارت (پیشین گوئی) دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسکی خبر دی ہے کہ: 'جسب کھیسیٰ بن مریم نے کہاا ہے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ جھ ہے پہلے جوتوریت ہے میں اس کی تقد بق کرنے والا۔'' ''ورمیر سے بعدا یک رسول آنے والے ''ورمیر سے بعدا یک رسول آنے والے ہیں جن کا تام احمد ہوگا۔ اسمه احمد!ال کی بشارت دینے والا ہول۔

مرزا قادیانی کے کارنامہ مجدد ہت میں سے ایک جدت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بشارت حضورا حمد مدنی ہو گئے گئے ہوں ہیں بلکہ میری (غلام احمد قادیانی) نسبت ہے۔ مولوی صاحب نے ان کے ای دعوٰیٰ کو دلیل کذب مرزا بتایا تھا۔ حافظ صاحب سے اور کچھتو بین نہ پڑا۔ اسی دعوٰیٰ کو بلادلیل عجب عاجزا نہ انداز سے یوں دہرایا کہ: ''غیراحمدی مسلمانوں کو بیئت یا در کھنا چا ہے کہ چونکہ ہم احمدی (مرزا تی اندان موجب ارشاد حضرت نبی کر پمانی مصلف حضرت احمد (مرزا قادیانی) کو کے دار ہو حضرت احمد (مرزا قادیانی) کو کیے دعفرت احمد (مرزا قادیانی) کا ہے اور جو حضرت احمد (مرزا قادیانی) کا ہے اور جو حضرت احمد (مرزا قادیانی) کا ہے دہ سب محضرت احمد (مرزا قادیانی) کا ہے اور جو حضرت احمد (مرزا قادیانی) کا ہے دو رجو حضرت احمد (مرزا قادیانی) کا ہے دہ سب محضرت احمد (مرزا قادیانی) کا ہے دہ سب محضرت احمد (مرزا قادیانی) کی سے حضرت نبی کر کم مجالے کے محتفلت مجمی جاتی ہے۔ آپ کے دارث حضرت احمد (مرزا قادیانی) کی طرف منسوب کردی تو اس سے آپ کو گواں کا کیا نقصان ہوا۔''

بعلااس كب كى بھى كچەحدى كەبموجب ارشاد حضور اللا كى سے مرزا قاديانى جدا نہیں۔ حافظ صاحب اگر آپ سے ہیں تو ذرا مت کر کے پند دیجئے کہ حضوط کے نے ایسا کہاں فرمایا ہے؟ ہاں پیمجی فرمایئے کہ مرزا قادیانی کے سوااب حضور اللہ کا حقیقی وارث اور تمام روحانی الماک کا مالک کوئی اور بھی ہوا مانہیں۔اگر ہواخصوصاً جس کا اسم ذات احمد ہوتو انہوں نے اس پیشین کوئی کامصداق این کواورول نے ان کو کیول نہیں تسمجھا اورخود حضور اللہ نے بذر ایدوی یا خرر ہونے پہمی خرکوں نددی اورا گرنہیں ہوا تو ذراا پے مقولہ کو یاد کیجے کہ حضور اللہ کے بعدان کا تنبع کامل نبی ہوگا۔ پھرنمبر جا پیس اپنے بھائی مرزائی کی پیش کردہ مجددین کی فہرست دیکھئے۔اس کے بعد مباحثہ لدھیانہ کے مؤقعہ پر سروار بین سکھ تھم اور میرقاسم علی صاحب مرزائی مناظر کا (جو مولوی شاء الله صاحب کے مدمقائل تھے ) بیروال وجواب ملاحظ فرما ہے۔ سوال ..... آيامرزا قادياني كادعوى ديكرانبياء كيهم رسبوبهم بليه وفي كانتهاياكم وبيش؟ جواب ..... اسلام میں انبیاء وقتم کے ہیں۔ایک صاحب شریعت وصاحب امت۔ووم جوای نی اورای شریعت کے ماتحت ہوں۔ پہلی قتم کی مثال حضرت جمع اللہ نی اسلام کی ہے۔دوسری مثال جعرت کی مرزا قادیانی فتم دوم کے نی تھے۔ سوال ..... ان دونون اقسام كانبياء شروحانيت كاظ سے كجوفرق موتا بادركيا؟ جواب ..... ہاں اوّل متم کے انبیاء پورے کمال کو پہنچے ہوئے اور قتم ووم کے ان سے کم درج پر ہوتے ہیں۔جیسا کہ مالک اور ٹوکر کی حیثیت۔ سوال ..... حضرت محمد صاحب كے بعد آپ كى مقرد كرد وقتم ووم ميں كون كون في موت ميں؟ جواب ..... ہارے عقیدہ میں جتنے نائب (خلفاء یا مجددین) حضرت محمصاحب کے بعد موتے ہیں وہ سب كسب تم وم ك في تصر جيها كرهزت محرصاحب فرماياب"علما امتى كانبيا بنى اسرائيل "ميرى امت كعامى اسرائيل كنيول كانديير. سوال ..... فتم دوم كانبيا ويحى صاحب وحى والهام موت بي؟ جواب ..... بال - (منقول بإز رساله فاتح قاديان (روئداد مباحثه لدهيانه) ص٣٥،مطوعه لالسليم بريس

اگران سب کی مختم افتطول میں صاف اور صریح تشریح سنی ہوتوہ بھی سنے۔آپ کے دوسرے بھائی مرزائی سناتے ہیں کہ: 'ایک نبی کیامیں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی اور ہوں گے۔''
(انوار ظافت ۱۳، ہنڈیل ۲۰۰۰)

اب نہ ہونے سے ہونے کی طرف رجعت قبقری فرمایے اور ندکور العدر استفسارات کاجواب دیجئے۔

دنیاجاتی ہے کہ حضوط کی کے اسم ذات دو ہیں محد اور احد۔ مگر مرزا قادیانی کا اسم ذات ندمجہ ہے است سے کہ حضوط کی اسم ذات غلام احمد ہے۔ آیت میں بشارت بھی بنام احمد ہے کہ بنام غلام احمد پھرید بشارت میسوی حضرت احمد دنی اللہ کے کچھوڑ کر مرز اغلام احمد قادیانی کی کیوکر ہوگئی ؟۔

قرآن کی آیت ذکورہ میں جب صاف اسمداحمہ ہے تو حضوط کے کواس کا مصداق سیجھنے میں دنیائے اسلام حق بجانب ہے نہ کہ خلطی پر۔ ہاں اگریہ کہ دیجے کہ بشارت مرزا قادیانی کی ہے جن کا نام غلام احمد ہے اور خدانے اسمہ غلام احمد کے بجائے اسمہ احمد غلط وی کر دی اور بقول مجذوب جو عندالمرزام حج وہ تسلیم ہے کہ: ''فعیسیٰ قادیان میں ہے جوان ہوگا اور لدھیانے میں آکر قرآن کی غلطیاں لگا لےگا۔'' (ازالہ ادہام س۸۰ کہ خزائن جسام ۲۵۱)

ای طرح قرآن بی کوغلط اوراپی عیسی (مرزا قادیانی) کوقرآن میں غلطیاں نکالنے

والامان کیجئے تو دوسری بات ہے۔

جناب نے بیخوب فرمایا ہے کہ پیشین گوئی کومرزا قادیائی کی طرف نبت کرنے ہے آپ کوگوں کا کیا نقصان ہوا۔ یہی عاجزی آپ ایک جگداور دکھا بچے ہیں کہ مرزا قادیائی دعویٰ نبوت ورسالت میں جھوٹ ہیں تو خدا کے گنہگار ہیں۔ گالی دینے والوں کا کیا بگاڑا ہے۔ بیدراصل مرزا قادیائی کی نقل ہے۔ چنا نچا ہے وہوئی کی نبت وہ بھی لکھ بچے ہیں کہ ''میرے اس دعویٰ پر ایمان لا تا جس کی الہام اللی پر بنیاد ہے کون سے اندیشے کی جگہ ہے۔ بفرض محال اگر میرا یہ کشف غلط ہاور جو بھی تھے تھم مور ہا ہے۔ اس کے بچھنے میں دھوکا کھایا ہے تو مانے والے کااس میں ہرج علی کیا۔''

سیحان اللہ! یہاں مانے والے کا ایمان رخصت ہوگیا۔ وہاں مرزا قادیاتی فرمارہ جیں۔ ہرج بی کیا بھی حال مرزا قادیاتی کے محالی حافظ صاحب کا ہے کہ یہاں مرزا قادیاتی کو نبی ورسول حتی کہ کمسلمان کہنے والا خارج از اسلام ہوگیا۔ زیر بحث پیشین کوئی کا انہیں مصدات بنائے نے خداکی تو بین کی۔ حضرت عیلی روح اللہ اور محمد رسول اللہ علیما السلام کی تکذیب کی۔ ونیائے اسلام کی تحقیل کی اور جس نے مرزا قادیاتی کو مصدات بنایا۔ سے ایمان واسلام کی ساری کا نتات اللہ گئی۔ گرحافظ صاحب کے یہاں ابھی کچھیگڑا ہی تہیں اور پچھنقصان بی تہیں ہوا۔ انسا

للله اپس مولوی صاحب کایفر مانا که مرزا قادیانی کااینے کواسمه احمد کا مصداق بتانای ان کے کاذب ہونے کی دلیل ہے۔ کاذب ہونے کی دلیل ہے۔ حق اور بجاہے۔

دوسرے حصد کی پہلی بات کہ پیشین گوئی کی صحت، دلیل صدافت نہیں ہے۔ مافظ صاحب نے اس کے متعلق کچھ گہرافشانی کی ہے۔ گرالی کہ نہ کہنا تھ ہمتر تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بالکل حافظ صاحب بی بیں اور علوم دینیہ سے قطعاً تابلد ہیں۔ ور نہ ذی علم سے تو پی طرز بعید ہے۔ خیر سنٹے اصل قصہ یہ ہے کہ مرز اقادیانی نے جب دعویٰ کیا کہ بیں تو چونکہ یہاس قاعدہ کو رسول وغیرہ ہوں اور جموت میں پیش کیا کہ میری پیشین گوئیاں سیح ہوتی ہیں تو چونکہ یہاس قاعدہ کو سلام کے بیٹ کوئیاں سیح ہوتی ہیں تو چونکہ یہاس قاعدہ کو سلام کے بیٹ کی کہا کہ میری بیشین گوئی کا پورا ہونا دلیل نبوت ہے۔ حالانکہ بیغیر مسلم ہے۔ لہذا اصل بناء کے غلط ہونے کی وجہ سے ادھر سے علماء اسلام نے جواب دیا کہ آپ کے دعویٰ کی دلیل غیر سیح ہمیں غلط قاعدہ کو سے منوانے کے در پے ہیں اور اس کے لئے ادّ ان بوت کی تعریف کرتے ہیں کہ مولانا نبی تو کہتے ہیں اس کو ہیں جود کوئی نبوت کرے لیے۔ (نور ہدایت میں ۱۸ بخزائن ہم ۱۲ میں کہوراور سلم ہے کہ فئی کی تعریف بالمعروف جائز مولانا نبی تو کہتے ہیں اس کو ہیں جود کوئی نبوت کرے لیے۔ (نور ہدایت میں ۱۸ بخزائن ہم ۱۲ میں کہوراور سلم ہے کہ فئی کی تعریف بالمعروف جائز ہونا نجو بھی دیا جباں الٹی ہی گوئی کہی ہیں ہے۔ اور بالمجو کوئی نبی کو دیکھئے۔ بقول خود وہ نبی ہیں۔ ایسے کہ قرآن ان ان کے منہ کی باتھیں۔ بیں۔

الفاظ قرآنی دہنانی ہیں۔قرآن پران کا کشف حادی ہے۔ان کے نزدیکے قرآن میں تواعد صرف دنح کا التزام بدعت ہے۔

اورعیلی بیں ایسے کہ قرآن میں غلطیاں نکالیں گے۔ یہی حال ان کے امتی حافظ صاحب کا ہے کہ ان کے امتی حافظ صاحب کا ہے کہ ان کی کتاب صرف ونو کے قاعدوں سے معرا، مولو یانہ باتوں سے مبراتو تھی ہی اب معلوم ہوا کہ معقولی جھڑوں سے بھی خالی ہے کہ نبی کی نبوت سے تعریف بالمجمول کرتے ہیں۔ اس لئے بلافصل آ کے اس کی انہیں یوں تھریح کی ضرورت پیش آئی کہ:'' یعنی خدا کی طرف سے جو غیب کی با تیں تو گوگوں کو بتائے۔'' اور اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ تو آپ کی اس تشریح کے مطابق نبی کی اتحریف ہوئی کہ نبی وہ ہے جھندا کی طرف سے غیب کی باتھی ہوئی کہ نبی وہ ہے جھندا کی طرف سے غیب کی باتھی بتائے اور پیشین کوئی

ا دنیای اللاشیاء تعرف بعنداد بامشهور بے گراس تعریف سے معلوم ہوا کے مرزائیوں کا''بعینها'' یمل ہے۔

کی بھی تعریف معلوم ہوئی کہ غیب کا نام ہے۔ گرغیب آپ کی عبارت میں چو تک خود غیر معروف ہے۔ لہذا یوں بھی نبی کی تعریف بالمجہول ہی رہی۔

علادہ ازیں ص ۱۹۵ پر آپ نے تھا ہے کہ نبی کے نفظی معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ غیب کی با تیں بنانے والا چونکہ نبوی ور مال وغیرہ بھی غیب کی خبری بتایا کرتے ہیں۔ اس لئے اصطلاحی معنوں کا اطلاق صرف اس فض پر ہوتا ہے جو غدائے تعالیٰ سے براہ راست غیب کی خبریں معلوم کر کے بطور پیشین گوئی دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مگر بین بتایا کہ نبی کا لفظی معنی خبریں معلوم کر کے بطور پیشین گوئی دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مگر بین بتایا کہ نبی کا لفظی معنی عنی باتھی می باتھی ہے ہیں تو اب پیملی عبارت میں غیب کی خبریں بطور عبارت میں غیب کی خبریں بطور پیشین گوئی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟

غرض اس عبارت سے نبی کالفظی معنی غیب کی با تیں بتانے والا اور اصطلاحی معنی خدا سے براہ راست غیب کی فہر معلوم کر کے بطور پیشین گوئی بیان کرنے والامعلوم ہوا۔ مگر ہردوتعریف میں غیب کا وہی غیر معروف لفظ واخل ہے جس سے تعریف بالمحجول لازم آتی ہے جو تا جائز ہے۔ ہر دوعبارت ملانے سے دو با تیں معلوم ہوئیں۔ ایک بیرکہ نبی کی دوسم ہے۔ لفظی اور اصطلاحی۔ نبوی ریال متم اوّل کے نبی ہیں۔ دوسرے بیر کہ اصلاح میں نبی وہ ہے جو منجانب الله غیب کی فہر دے یا پیشین گوئی بیان کرے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیر تشیم وتعریف خود حافظ صاحب کی طبع زاد ہے۔ ورنہ حوالہ دیتا چاہے تھا۔

تریف کے سلسلہ میں ایک لطیفہ اور بھی سن نیجے ۔ مولوی صاحب نے حافظ صاحب کو کہیں خط میں رسول کی تعریف کھی تھی کہ جو سنفقبل شریعت لاتا ہے اور کسی ایکے رسول کا ماتحت نہیں ہوتا۔ حافظ صاحب نے جواب میں اوّل بہت کچھ غیظ و فضب کا اظہار فر مایا ہے۔ ' پھر بر نی رسول ہوتا ہے اور ہررسول نی '' کاعنوان قائم کر کے فہ کورہ پچھلی عبارت کے بعد لکھا ہے کہ رسول کے کہ معنی صرف اسنے ہیں بھیجا ہوا۔ چونکہ ہر خص خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہے۔ اس لئے اصطلاحی معنوں میں رسول اسے کہتے ہیں جو خدا سے تعالی کی طرف سے رسول بنا کر دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ پس نی ورسول وونوں ناتما م بنیوں اور رسولوں پر استعال ہوتے ہیں۔ خواہ کے ماتحت ہوں یا آزاد ہوں۔ یعنی کوئی فرص حدب شریعت ہوں یا آزاد ہوں۔ نیخی کوئی دسول نہیں جو نبی نہ ہو۔ یعنی اس نے غیب کی خبریں جو بی نہ ہو۔ یعنی اس نے غیب کی خبریں جو بی نہ ہو۔ یعنی اس نے غیب کی خبریں جو بی نہ ہو۔ یعنی اس نے غیب کی

عبارت خصوصاً تعریف کے بیان لطائف میں طوالت ہوگی۔ مگریہ طاہر کرنا ضروری ہے کہ جیسے پہلے نبی کی نبوت سے تعریف کی تھی۔ ویسے ہی اب رسول کی تعریف کردی۔ ایسی مسلسل غلطی میں کروں تو یقینا علماء مرزائیاس کا سب سہوکونہیں بلکہ جہل کوقر اردیں گے۔ مگر حافظ صاحب کواصلاح دعابشارت اور مدددینے والوں کی طرق وہ کا ہے کو پچھکہیں گے۔

حافظ صاحب کا مقصود بینظا ہر کرتا ہے کہ نبی ورسول میں کچھٹر ق نبیس جو جمہور محرّ لہ کا فہ جب ہے۔ مگر وہ اظہار مدعا پر قادر نبیس ہیں۔ کیونکہ لفظا فرق تو ظاہر ہے۔ معنا فرق خودانہوں نے تعریف میں کردیا ہے۔ لین اصلاح کی قیدرسول کی تعریف میں ہے۔ مگر نبی کی تعریف میں نہیں۔ پھر وہی نبی صاحب شریعت آ زاد اور نبی بلاشریعت ما تحت بھی کہتے ہیں۔ باایں ہمہ کہتے جاتے ہیں کچھٹر ق نہیں۔ مولوی صاحب کی طرح آ زاد اور ما تحت کا فرق جب آ پ کوشلیم ہے تو ان کی طرح شادع کی طرح شادے ہیں ہے تو ان کی طرح شادے کی ایسالفظ آ پ بھی پیش کیجے جس سے مصدا قا بھی پیٹر تی فاہم ہو۔ ما درسانیا من درسول والا ذہبی " وما ارسانیا من درسول والا ذہبی " واور نہیں بھیجاہم نے کوئی رسول اور نہیں۔ ک

آیت بذامیں رسول کے بعدنی کاذکر بغرض تعیم بعد التخصیص ہے۔

مافظ صاحب! محصے حرت بے كہ آپ نے ص ١٦٢ ير آخر كس بحروسه يرائي غلط تعريف كو صلى تعريف كو مرنى نامه كم معتمك اڑايا كواصلى تعريف لكھا اور بنياد پر مولوى صاحب كى تيج اور مدلل تعريف كو مرنى نامه كه كرم معتمك اڑايا ي

یہ تو تعریف کا حال تھا اب اس دلیل کوبھی دیکھنا چاہئے جس کے لئے الی غلط تعریف گئے ہے۔ یعنی پیشین گوئی کا دلیل نبوت ہونا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ہرنی کواپئی صدافت نے کے لئے نبوت یعنی پیشین گوئیوں کا کرنا ضروری ہی نبیس بلکہ فرض اسے۔ کیونکہ نبی اور میں دونو اں لازم وطزوم ہیں۔ ص ۸۲ نبی کے لئے پیشین گوئیوں کا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ دوشرورت یہ ہے کہ نبی دونتم کی پیشین گوئیاں کرتا ہے۔ پچھ دنیا کے متعلق، پچھ آخرت کے متعلق۔ چونکہ خربت کا معاملہ مخنی اور صیفہ راز ہیں ہے۔ اس پرایمان ویقین لانے کے لئے ایک کامل مشاہرہ کی ضرورت ہے اور مشاہرہ و نیاوی پیشین گوئیوں کے پورا ہونے پر مخصر ہے۔ جب
لوگ دنیا میں اس نبی کی باتوں کو پورا ہوتے و کیھتے ہیں تو معا وہ اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ بیشک

یہ بچانی ہے اور جو کچھاس نے عالم آخرت کے متعلق خبر دی ہے وہ سب سے اور پیشین گوئی کا واسطہ واقعہ

اوّل یہ معلوم رہے کہ حقیقاً خبر کا تعلق واقعہ گذشتہ سے اور پیشین گوئی کا واسطہ واقعہ

آئندہ سے ہوتا ہے۔ خبر کا اطلاق پیشین گوئی پر بچاز ہے۔ پیشین گوئی کی حقیقت واقعہ آئندہ کا قبل

از وقت بیان کرتا ہے۔ پیشین گوئی کا کرتا اور چیز ہے پیشین گوئی کا پورا ہونا امر آخر ہے۔ پیشین گوئی بوری ہوئی ہیں۔ از وقت بیان کرتا ہے۔ پیشین گوئی کا کرتا ور نجوم مردل جعفر وغیرہ کے ذریعہ سے غیر نبی بھی کرتے ہیں۔

گوئی بوتی الٰہی نبی بھی کرتے ہیں اور نجوم مردل جعفر وغیرہ کے ذریعہ سے غیر نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا صفر وری ہوتی ہیں۔ مگر نبی کی سب اور غیر نبی کی کم ۔ نیز نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا صفر وری ہوتی ہیں۔ مگر نبی کی سب اور غیر نبی کی کم ۔ نیز نبی کی پیشین گوئی کا ہورا ہونا ہے اختلاف نہ ہوگا اور نہ ہوتا جائے۔

" اب منقولہ عبارت میں تلاش سیجتے پیشین گوئی کرتا یا اس کا پورا ہونا دلیل نبوت ہے۔ اس کی ولیل اس میں یہاں ہے؟ عبارت کا ماحصل تو صرف میہ ہے کہ:

ا..... نى ير پيشين كوئى كرنا فرض ہے۔

۲ ..... اس کی دنیاوی پیشین گوئی بوری ہونا ضروری ہے۔

س ..... دنیاوی پیشین گوئی پوری ہوتے دیکھ کرلوگ اس کوسیا نبی جھتے ہیں۔ بھلااس میں سے کون ہی بات دلیل ہے؟

پہلاامرخودایک جدیددعویٰ ہے جو بلادلیل ہے۔دوسراامر گوشی ہوگردلیل نہیں۔تیسرا
امر آپ کی مرزائی جماعت کے لئے دلیل ہوتو ہوہمیں تو اس کی ضرورت ہے کہ جس طرح
مرزا قادیانی نے اپنی پیشین گوئی کو اپنے لئے معیار صداقت قرار دیا اور اپنی نبوت کے لئے
دوسروں کے سامنے اس کو بلور دلیل پیش کیا۔ قرآن وحدیث سے اس طرح حضوطی کی پیشین
گوئی دکھلائے جس کو حضوطی کے نہا معیار صداقت بتاکر اور دل کے سامنے بطور دلیل نبوت
پیش کیا ہو۔''فیان لم تفعلوا فیا تقوا النار "مافظ صاحب کی ندکورہ عبارت سے صاف ظاہر
پیش کیا ہو۔''فیان لم تفعلوا فیا تقوا النار "مافظ صاحب کی ندکورہ عبارت سے صاف ظاہر
ہونے پر موقوف ہے اور اس کی صدافت اس کی پیشین گوئی خصوصا دنیا وی پیشین گوئی کے پور ک
ہونے پر موقوف ہے اور اس کی صدافت اس کی پیشین گوئی خصوصا دنیا وی پیشین گوئی کے دسری
موارث سے اس کے برعس تصور کا دوسرارخ بھی دیکھنے کا قابل ہے۔فرماتے ہیں ص ساپر مولوئی
صاحب کو لکھا کہ نبوت کے بعد دوسری ٹھوکر پیشین گوئی میں اس کی حقیقت نہ بیجھنے کی وجہ سے گی۔

| جائے حقیقت لکھنے کے بطور الزام بلانقل عبارت حضوط الله پر اعتراض کیا کہ آپ کی               | گرخود ب     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فى پورى نبيل موئى _ پرص ١٦ ايريم فوان قائم كيا _ پيشين كوئيون كى اصل حقيقت كيا ب_          |             |
| بھی اظہار حقیقت کی جگد گئے۔ پیشین کوئی کی تقسیم کرنے کہ جا دہم ہے۔جس کوسا بقد فل           |             |
| كرچكا بول اورو بي ان كى دەعبارت بھى درج كرچكا بول _جن ش مذكور ہے كہ:                       |             |
| ا کشر پیشین گوئیال منی براستعاره بوتی میں۔ (ص ۱۹۰،۱۰۸)                                     | 1           |
| جن کی اصل حقیقت قبل از وقت ملہم من الله پر بھی منکشف نہیں ہوتی۔ (ص۱۱۱)                     | r           |
| پیشین گوئیوں کاقبل از دفت نبیول کوبھی صحیح علم نہیں دیا جاتا۔ (ص۱۱۱)                       | ۳           |
| پیشین گوئی کی ہوتم بیات وغیرہ میں ہی سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے۔ (ص١١١)                       | ۳۲          |
| ان سے اجتمادی علطی ضروری ہے۔                                                               | ۵           |
| ان سےخود خدا اجتمادی قلطی کراتا ہے۔                                                        | ٧           |
| شیطان کورخنہ اندازی کاموقع دیا جاتا ہے کہ نبی کے اجتباد میں اپنی طرف سے                    | 4           |
| آمیزش کردے۔                                                                                |             |
| ناظرین! ذرانصور کا پہلارخ کھرد کھے لیں جس میں حافظ صاحب نے کس شدومد سے                     |             |
| كودكيل نبوت ذربيه مهايت أورايمان كاموتوف عليقرار دياتها يمراب دوسر برخيس اى                | پیشین گوؤ   |
| وجهدے ایسام شکل الفهم مشکوک اور تا قابل اعتبار بنادیا که ای بناء پر انبین خود کھتا پڑا کہ: | كواس جدا    |
| نی میں بیصفت بھی ہونی جائے کہ جھی جھوٹ نہ بولا ہو مگر نی کے لئے پیشین                      | 1           |
| مونیوں کا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔                                                         |             |
| خدانے پیشین گوئیوں کاراستہ ہی صاف (مطلب سے کہ خدانے کہددیا کہ پیشین گوئی                   | ,. <b>r</b> |
| دلیل نبوت نہیں ہے۔اب دیکھاہے آپ خدا کی بھی مانتے ہیں یانہیں) کر دیا کہ اگر                 |             |
| سی پیشین گوئی کےخلاف بھی دیکھوتو جلدی نه کرد که مدی نبوت کی تکذیب کرنے                     |             |
| لكو_ بلكه پيشين كوئى كے تمام پہلوؤں برغور كرو_ پھر بھى مجھ مل ندآئة و پيشين                |             |
| موئی کے بیچھے نہ پڑو۔ ہی کی مقدس اور مجرب تعلیم سے اس کی نبوت پر ایمان رکھو۔               |             |
| اس کے جھوٹا ہونے کا خیال بھی نہ کرو۔                                                       |             |
| نی کی تعلیم میں ضرور کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جس کے مقابلہ پر اگر ظاہر مین                | سر          |
| لوگول کی نظر دِن میں اس کی ہزاروں پیشین گوئیاں بھی غلط اور جھوٹی ثابت ہوں تب               |             |
| بھی صرف اس ایک بات کی دجہ سے اس مرعی نبوت پر ایمان لے آتا جائے۔                            |             |
|                                                                                            |             |

مرزا قادیانی کا پیطرزعمل اور جماعت کے لئے تعلیم ان کی صدافت پر ایسی زبردست ولیل ہے کہ جس کے بعد کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی ۔ اگر ان کی تمام پیشین گوئیاں بھی خلط یا جھوٹی ہوں تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ۔ ہمار ہدے لئے ان کی اتی ہی تعلیم لے کافی ہے ۔ جس پر چل کرہم منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں ۔

اتن بی تعلیم نے کافی ہے۔ جس پر چال کرہم منزل مقصود پر پینی سے ہیں۔

افظ صاحب ہے کوئی ہو چھے کہ نبی کی دنیاوی پیشین گوئی پوری ہونے کے بینی مشاہدہ

پراظہار صدق نبوت اور ایمان وہدایت خلق کا وہ انحصار اب کیا ہوا کی کوٹھو کر گئی اور کون منہ کے بل

گرا۔ آپ یا مولوی صاحب؟ یہ امر قابل غور ہے کہ جب حافظ صاحب کے نزدیک بھی پیشین

گوئی صادق وکا ذب یا نبی اور غیر نبی میں امر مشتر ک ہے اور اسی لئے بقول حافظ صاحب یہ ہوسکتا

ہوئی صادق وکا ذب یا نبی اور غیر نبی میں امر مشتر ک ہے اور اسی لئے بقول حافظ صاحب یہ ہوسکتا

ہے کہ سے نبی کو نبوی اور نبوی کو نبی سمجھ لیا جاوے تو کیا وجہ ہے کہ وہ صادق یا نبی کے لئے تو دلیل

صدافت و بر ہان نبوت ہو۔ مگر کا ذب یا غیر نبی کے حق میں شہوت صدق و جمت نبوت نہ ہو ۔ بیش سے نہ مولوی صاحب کے سوال کی تقریر کی ہے۔ اس سوال پر حافظ صاحب نے بہت برہم ہوکر

مولوی صاحب کولکھا کہ اس قدر جراً ت سے کام لیا کہ نبیوں اور نبومیوں کوایک آسٹی پر جا بھایا۔

مولوی صاحب کولکھا کہ اس قدر جراً ت سے کام لیا کہ نبیوں اور نبومیوں کوایک آسٹی پر جا بھایا۔

آپ کا یہ ناروافعل انبیاء کی شان میں سخت گتاخی اور ان کی تو ہین کا موجب ہے اور آپ کی سے بات ہمارے لئے بالک نا قابل تسلیم ہے۔ مگر خود جو نبی کو نبوی اور نبوی کو نبی سے جھا جا سکنے کی وہی جراً سے کی آسی خبر بی نہیں۔

بات ہمارے لئے بالک نا قابل تسلیم ہے۔ مگر خود جو نبی کو نبوی اور نبوی کو نبی مجھا جا سکنے کی وہی جراً سے کی آسکی خبر بی نہیں۔

سوال کا جو جواب مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں دیا ہے اس کا عاصل ہیہے کہ کا ذب یاغیر نبی پیشین گوئی کنندہ دوتتم ہوتے ہیں۔ ایک مدعی نبوت دوسرے غیر مدعی نبوت متم اوّل مفتری علی اللہ ہے۔ اگر ایسا کا ذب منجانب اللہ پیشین گوئی بیان کرنے کا دعویٰ کرے تو خدا اس کو بلامہلت ہلاک کرے گا اور وہ کا میاب نہ ہوگا۔

ما فظ صاحب نے بھی اپنے پنجابی نبی کی اتباع کی ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا

ا لینی مرزاقادیانی بلفظ اللهم انصد من نصر دین محمد "خوددعاء بددعا کرتے اورائی جماعت کواس کی تلقین فرماتے جومرزائی اپن پنجائانه نمازوں میں اس کا بکثرت وردر کھتے ہیں۔ مرزاقادیانی کے ای طرزعمل کو حافظ صاحب ان کی نبوت وصدافت کی ولیل کہ رہے ہیں۔

دعویٰ کر کے پیشین گوئی کرے اور کیم کہ خدانے مجھے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا تو آپ یقین مانے کہ ایسا کہنے والے کوفور اُسزا وی جاتی ہے۔ بیسنت اللہ قدیم سے چلی آتی ہے۔ (٥٨٠٨٥) ندکوره عبارتوں میں نی اورامتی دونوں نے ال کریت ملیم کرلیا ہے کہ

ا ..... پیشین گوئی نی اور غیرنی میں مشترک ہے۔

بیدوهوکا ہوسکتا ہے کہ ٹی کوغیر ٹی اورغیر ٹی کو ٹی سجھ لیا جائے۔

الساسس كاذب مرى نبوت (متنتى) بھى پيتين كوئى كرسكتا ہے

اب اختلاف صرف ال امر مي ره كيام كه:

ا..... مفترى على الله صرف جمول نبي كوكت بين-

٢ ..... مفترى كوفورأسراد يجاتى ٢-

۳..... ٥ مفترى كامياب بين موتا-

امراؤل کیمفتری علی اللہ محض جھوٹے نی کو کہتے ۔ شخصیص بلاخصص اور دعوی بلادلیل ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی بات خلاف داقع کہنا کذب اور اس کو کسی طرف منسوب کرنا افتراء، اتبام، بہتان ہے۔ جس کا حاصل جھوٹ بنانا ہے اور جوابیا کرے وہ مفتری ہے۔ پس افتراءاور مفتری عام ہے۔ ہروہ جھوٹ افتراءاوراس کا مرتکب مفتری ہے جوانسان پراتبام لگائے یا خدا پر اور خدا پر جھوٹا مدی نبوت بہتان باندھے یا جھوٹا غیر مدی نبوت۔ اس لئے خدا پر افتراء کرنے والوں میں سے خدانے قرآن میں فرعون کی جماعت کوجی، میہووکوچی، نصاری کوجی، مشرکین کو جسی جھوٹے مدی نبوت کوجی مفتری علی اللہ فرمایا ہے۔ مثلاً فرعون کی جماعت کوفر مایا۔ "وقد سد خداب من افقدی "کلیزامرزا قاویانی اور حافظ صاحب کا محض شم اخیر کومفتری علی اللہ کہنا بیخووان خاب من افقدی "کلیزامرزا قاویانی اور حافظ صاحب کا محض شم اخیر کومفتری علی اللہ کہنا بیخووان کی جماعت کوفر مایا۔ "

امر دوم کومفتری علی اللہ کوفر راسزاد یجاتی ہے۔ ہاں سزاہیک ملتی ہے۔ گر بلامہلت اور فوراً بیا اور اللہ کا اللہ کوفر را اور بلامہلت سے مرادا گربیہ کہ ادھر زبان سے افتراء لکلا۔ ادھر بلافعل مفتری کے سر پر بیل گری نوبی بھی قطعا بے اصل ہے اور اگر جرم افتراء کے بعد سزا میں تاخیر ہوتی ہے جا ہے دہ طرفتہ العین اور ایک سکنڈی ہویا فرعون مدی الوہیت کی طرح سیکڑوں برس

کی ہوتو مرزا قادیانی یا حافظ صاحب کوشر بیت سے اس مدت تاخیر کی دہ حدیثانی جا ہے جس پر بلا مہلت اور فوراً کا بھی اطلاق ہوسکے لیکن ان سے بیٹھی تامکن ہے۔

مرزا قادیانی اور حافظ صاحب کے بلامہلت وفورا کے برعکس قرآن وحدیث میں تاخیر منصوص ہے۔ کسی کے لئے بعثون قیامت تک کی منصوص ہے۔ کسی کے لئے بلاغین مدت ہے ساتھ جیے اہلیس کے لئے اللہ یوم یہوں میں بہترت ہیں۔ چربھی بیکہنا مہلت بعض کے لئے بلاغین مدت جس کے نظائر قرآن وحدیث میں بکثرت ہیں۔ چربھی بیکہنا کہ مفتری پر بلامہلت فورا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کی سنت قدیم سے چلی آتی ہے۔ بیائے خودا فتراعلیٰ اللہ ہے۔

امرسوم کے مفتری علی اللہ کا میاب نہیں ہوتا۔ کہاں کا میاب نہیں ہوتا۔ عقبی میں یا دنیا میں؟ پہلی صورت میں ہرعاصی مستحق عذاب اور کا فرومشرک کا بھی انجام ہوگا۔ پھر مفتری علی اللہ کی اس میں کیا خصوصیت ہوئی؟ دوسری صورت میں کا میا بی سے مراو پیشین گوئی کا پورا نہ ہونا یا عزت وقعت دولت وجا ہت حکومت کا نہ ملنا یا عمر کا دراز ہونا ہے تو بیسب با تیں غلط بیں جس کا قرآن وحدیث میں کوئی شہوت نہیں۔ بلکہ اس کے برعس امثال موجود ہیں۔ مثلاً فرعون ہی لے موجود ہیں۔

علاوہ ازیں مفتری علی اللہ ہی کا کامیاب نہ ہوتا یہ خصوصیت خود بلاوجہ ہے۔ مرزا قادیانی کا اربعین میں یہ وجہ بیان کرنا کہ اس کی گراہی دنیا میں نہ تھیلے۔ عجیب مفتحکہ خیز وجہ ہے۔
کون نہیں جانتا کہ دنیا میں گراہی صرف جھوٹے نبی ہی نہیں بلکہ دیگر لوگوں ہے بھی بسا اوقات زیادہ تھیلتی ہے۔ آج بھی محض ایرانی بائی اور صرف پنجائی نبی جیسے کا ڈیوں ہی ہے نہیں بلکہ دہریہ، آریہ، ہنود، یہود، نصاری بکثرت موجود ہیں جن سے گراہی اشاعت پذیر ہے۔ اپس مرزا قادیانی کامفتری علی اللہ کو خاص کرنا اگرافتر اعلی اللہ نہیں تو اور کیا ہے؟۔

غُرض جب پیشین گوئی کادلیل نبوت ہوناغلط ہوگیا تو مرزا قادیا ٹی لا کھ پیشین گوئی کیا

<sup>ُ</sup> صحیفہ رحمانیہ نمبر ۸،۹ مسمیٰ بہ عبرت خیز موتگیر ملاحظہ ہوجس میں بحوالہ تاریخ متعدد کامیاب جھوٹے مدعیان نبوت کامفصل ذکر ہے۔

کریں اور وہ پوری بھی ہوا کریں تو وہ اس سے نی نہیں ہوسکتے۔ بلکہ حضوط اللہ کے بعد بوجہ مدی نبوت ہونے کے بعد بوجہ مدی نبوت ہونے کے بعد بوجہ مدی سنوت ہونے کے بعد اور حافظ صاحب کا سارا تابانا بگڑ گیا اور اب وہ بلانی کے ہوگئے۔

سرے حصہ کی دوسری بات مرزا قادیانی کی چھ پیشین گوئیوں کا جھوٹا ہونا ہے جس میں ساوی دارضی پیشین گوئی بھی داخل ہے۔چھیوؤں پیشین گوئیوں میں سے:

ا ...... پیشین گوئی منکوحہ آسانی (محمدی بیگم) کے متعلق ہے۔ جس کا مخضر حصہ پہلے لکھ چکا ہوں اور تعارف کے لئے اتنائی کا فی ہے۔ مرز اقادیا نی اس میں بہت بدنام ہوئے۔

۲ ..... پیشین گوئی پاوری آمختم پندرہ ماہ کے اندر بسر ائے موت واضل ہاویہ ہوگا۔ گروہ اس مدت میں ندم اتو الد آباد سے پنجاب تک کے پادر یوں نے علائے جشن منا کر مرز اقادیا نی کا خوب مصحکہ اڑایا۔ مرز اقادیا نی کی اس میں بھی بڑی کر کری ہوئی۔

ساست پیشین گوئی بصورت دعا مولوی ثناء الله صاحب غیر مقلد امرتسری کے بالقائل تھی کہ خدایا ہم وونوں میں سے جوکا ذب ہووہ صادق کے سامنے تیری سزاسے مرجائے۔
پھر ۲۵ راپریل ک-19ء کے اخبار بدر قادیان میں مرزا قادیانی کا بی تول بھی چھپا کہ: ''میں نے جو بناء اللہ کے حق میں دعا کی تو البهام ہوا اجیب دعوۃ الداع یعنی یہ تیری دعا قبول ہے۔ ویکھے مرزا قادیانی نے اول مشترک پھر خاص دعا کی اور خاص کا البهام ہوا کہ قبول ہوئی۔ ان باتوں کا انہوں نے اعلان بھی کیا۔ یہ سب پھھ ہوا گھر ظہور بر عکس ہوا۔ یعنی تعبیر خواب کی طرح قبولیت دعا النی ہوگئی۔ کہ مرزا قادیانی مرکئے اور مولوی ثناء اللہ صاحب الل صدیث ہوز موجود ہیں۔ اس پیشین کوئی کے پوری ہونے نہ ہونے پر مولوی ثناء اللہ صاحب سے لدھیانہ مناظرہ بھی ہوا۔ مرزائیوں کوئی کے پوری ہونے نہ ہونے پر مولوی ثناء اللہ صاحب سے لدھیانہ مناظرہ بھی ہوا۔ مرزائیوں سے تین کوئی۔ حسب قرار داد بحثیت فاتح مولوی ثناء اللہ صاحب نے مرزائیوں سے تین مور پیچھی وصول کیا۔ دومرزا کے لئے اللہ تعالی ان کی حیات میں اور تی دے۔ آئین!

طافظ صاحب نے جواب میں فرمایا ہے کہ منکوحہ آسانی، یاوری آتھم کی پیشین کوئی

میں مرزا قادیانی کوئیں بلکہ دوسروں کو اجتہادی غلطی لگی۔ جس کا جی چاہے کمل ریکارڈوں کو و کیھئے۔(ص۱۵۹،۱۷۹)مولوی ثناءاللہ صاحب کے بالمقائل پیشین گوئی کی بابت ہدایت کی ہے کہ احمدی رسالہ کااس دعاوفیصلہ والانمبراور کتاب آئینہ جن نماد کیھناچاہئے۔(ص۲۷،۷۷)

ادهرسے بھی جوابا عرض ہے کہ خانقاہ رہمار بخصوص پور، مونگیر سے فیصلہ آسانی ہرسہ حصدازمولا نامجرعلی قدس سرہ اور تجارتی کتب خانہ قاسی ، دیو بند ضلع سہار نپور تحقیق لا عانی ازمولوی محمد یعقوب صاحب مولف عشرہ کا ملہ اور دفتر اہل حدیث امرتسر پنجاب سے الہابات مرزا بمع جواب آئینہ تن نماازمولا نا ثناء اللہ صاحب امرتسری منگا کر ملاحظہ فرمائے اور مرزائیت سے تائب ہوکر دین اسلام قبول سیجئے ۔ (نوٹ: اللہ تعالی کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ احتساب قادیا نیت کی سابقہ جلدوں میں بیتمام رسائل وکتب شائع کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ۔ فلحمد للله اولا و آخد آ۔مرتب)

ہم..... آ سانی پیٹین گوئی جا نداورسورج گرہن کے متعلق ہے۔ مگراس کا نہ حافظ

صاحب نے پچھ جواب دیااور نہ جھے پچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔

۵..... پیشین گوئی کی کہ قادیان طاعون دائی ہے۔ یعنی پنجاب میں طاعون تھا۔ مرزا قادیائی نے پیشین گوئی کی کہ قادیان طاعون سے حفوظ رہے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ (وافع البلاء ص ۱،۱۱، خزائن ج ۱،۱۱ بخزائن ج ۱۰ البحث فرانے پخود مرزا قادیائی نے لکھا ہے کہ ہر چگہ مرض طاعون زور پر تھا۔ میرالڑکا ہے۔ قادیان میں طاعون زور پر تھا۔ میرالڑکا شریف احمد بھار ہوا۔ (حقیقت الوی ص ۱۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۸) اور ان کے مریدوں نے لکھا کہ قادیان میں طاعون کی چندواردا تیس ہو کیس۔ (البدر ۲۳ سراپریل ۱۹۱۳ء) قادیان میں طاعون (مرزا قادیان میں طاعون (مرزا قادیان میں طاعون (مرزا من کے البام کے ماتحت اپنا کام برابر کروہی ہے۔ (ایسنا ۱۹۱۲ء) قادیان میں طاعون نے مفائی شروع کردی۔ (ایسنا ۱۹۲۸ء) قادیان میں طاعون نے صفائی شروع کردی۔ (ایسنا ۱۹۲۸ء)

حافظ صاحب نے اس کی بابت بھی سکوت فرما کر مجھے کچھ لکھنے سے سبکدوش کردیا۔ ایں ہم فنیمت است۔ ۲ ..... پیشین گوئی کسر صلیب کے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے فرمایا تھا کہ:
"شیں تلیث پرتی کے ستون کوتوڑنے کے لئے آیا ہوں۔ اگر میں شاتوڑ دوں تو گواہ رہو کہ میں
جمونا ہوں۔ "راہتی (صس) مولوی صاحب!

حدیث میں ہے کہ جب حضرت عیلی اسلام آسان سے زمین پر زول فرمائیس می و میں ہے کہ جب حضرت عیلی اسلام آسان سے زمین پر زول فرمائیس می و صلیب کو جمی تو زیں مے۔ مرزا قادیانی نے چونکہ عیلی موجود ہونے کا دعوی کیا۔ لہذا انہوں نے لواز مات میسیسے کا بھی دعوی کیا۔ جن میں سے سرصلیب بھی ہے اور اس پیشین گوئی میں تثلیث پرتی کے ستون کو تو ڑ نے سے تجیر کیا ہے۔ ہم اہل اسلام تو لفظ حدیث لیمنی فیکر الصلیب کا حقیق معنے لیتے ہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام صلیب کو تو ڑیں مے۔ لیکن مرزا قادیانی اپنااختراعی مرادی معنی لیمنے ہیں کہ: "صلیب کے تو ڑ نے سے دوحانی طور پرصلیب کوتو ڑن اور صلیبی ند جب کو یاش پاش کرنا مراد ہے۔ "اور حافظ صاحب بھی ای کے قریب تریب فرمات کی ای کے خدا کی ہستی کا مورشیان مثاویں کے خدا کی ہستی کا مورشیان مثاویں گے۔ (۱۳ درحاشیہ)

گرحقیقی معنی کرنے میں چونکہ کوئی خرابی نہیں۔ البذا مرزائی مراوی یا مجازی معنی بلا قرید

لینا غلط ہے۔ اور اگر تنز لا مجازی معنی مان لیس تو بھی مرزا قاویا نی کو پچھ مفید نہیں۔ کیونکہ اسلام کی
طرف سے عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ کوئی دینی خدمت ہے کہ مرزا قادیا نی نے کی اور علائے
اسلام نے نہیں کی۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ مرزا قادیا نی نے بجائے خدمت کے اسلام کی تو بین کی اور
بجائے تروید کے یہوویت ونصر انبیت کی تائید کی۔ عروج میں محیات سے مزول سے فلہور مہدی ،
بجائے تروید کے یہوویت ونصر انبیت کی تائید کی۔ عروج میں محیات سے مزول سے خطبور مہدی ،
خروج وجال بہتم نبوت وغیرہ مسائل اسلامیہ کے حقیقی وجود کو عائب کرویا۔ بجائے کسر صلیب کے
خود تنلیم کی تعلیم دی۔ چنا نچو فرماتے ہیں: ''اوران دونوں محبول کے کمال سے جوخالق اور مخلوق
میں پیدا ہوکر زومادہ کا تھم کھتی ہے اور محبت اللی کی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کا
میں بیدا ہوکر زومادہ کا تھم کھتی ہے اور محبت اللی کی آگ سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کا
نام روح القدس ہے۔ اس کا نام پاک تنلیم ہے۔ اس لئے یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے
لئے بطور ابن اللہ کے ہے۔ ''

غرض سرصلیب کی پیشین کوئی بھی خوومرزا قادیانی کے ہاتھوں جھوٹی طابت ہوئی۔

مرزا قادیانی نے کھا تھا کہ: 'جاراصد ق یا کذب جا شخینے کے لئے ہماری پیشین کوئی سے بڑھ کر کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔' (آئینہ کالات م ۲۸۸، نزائن ن۵ من ایونا) ان کے پیش کردہ معیار صدق وکذب کے مطابق ان پیشین کوئیوں سے دنیا نے ان کا امتحان لیا۔ پیشین کوئیاں جھوٹی نگلیں۔ لہذاد نیاان کوجھوٹا مجھنے پر مجبور ہے۔ گرحافظ صاحب حب مرزا میں ظلمت کذب کوہنوز من صادق ہی مجھ دہے ہیں جو فرمائے ہیں کہ:''ہم خداک شم کھا کر کہتے ہیں، جھوٹی شم کھا تا لعظیوں کا کام ہے کہ مرزا قادیانی کی ایک بھی پیشین کوئی نہیں جوخدا سے کم پاکری کئی ہواور وہ غلط یا جھوٹی ہوئی میں ایک ا

بن مولوی صاحب نے جونتیجہ نکالا تعاوہ صحیح ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میں کاذب ہیں۔

۸ ..... مسئ این مریم علیماالسلام کی حسب آیت فلما تو فیدتنی وفات ہو چکی ۔ فقط ا مولوی صاحب نے اس آیت اور دوسری دوآیت سے بھی حیات سے جابت کر کے مرزائی کا اچھا جواب ویا ہے۔ جواب الجواب میں حافظ صاحب سے پچھٹہ ہوسکا۔ بس دعویٰ کردیا کہ خدانے دوجگہ تو صراحنا اوراکٹر جگہ المثارة حضرت بھی کی وفات کاذکر کر کے اس تضیبا مرضیہ کا فیصلہ کردیا۔ (ص ۸۵) مگر صراحتہ اوراشارة والی فقل نیڈی ۔ ہان دوہدایات البت کی۔

اول یدکه (ص۸۰) پر بدایت کی که مرزا قاویانی کی کتاب بزول است اور سیح مبندوستان میں و کھے۔ جوابا ادھر ہے بھی گزارش ہے کہ قاضی سلیمان صاحب مرحوم کی کتاب تا ئیدالاسلام اور غاید المرام مولوی ابراہیم صاحب کی کتاب شاوۃ القرآن ہر دو حصداور الحجم المنجے عن قبرائے مولوی تحیم خدا بخش صاحب کی کتاب البیان اصحے فی حیاۃ آمئے ، مولوی محداور ایس صاحب کی نتاب البیان اصحے فی حیاۃ آمئے ، مولوی محداور ایس صاحب کی ندهولوی عدرس از ہر مبندوار العلوم دیو بندگی کتاب کلت الله فی حیات روح الله ،مولا تا محمد عبدالشکور مدرس از ہر مبندوار العلوم دیو بندگی کتاب کلت الله فی حیات روح الله ،مولا تا اشرف علی مدرس کی بمقابلہ مرزائیاں بحث حیات حضرت سے بن مریم - حضرت مولا تا اشرف علی تقانوی مرظلہ العالی کی الخطاب المنے فی تحقیق المہدی واسے وغیرہ ملاحظہ فرمائے - (نوٹ: بیا کشر تصاب قادی مرظلہ العالی کی الخطاب المنے فی تحقیق المہدی واسے وغیرہ ملاحظہ فرمائے - (نوٹ: بیا کشر کتب احتساب قادی ایسے کا سابقہ جلدوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ مرتب )

دوم بیرکہ (ص۵۷) پرچیلنج دیا ہے کہ حصرت سیح ناصری نوت ہو بیکے اور نوت شدہ دنیا میں واپس نہیں آسکتا۔ اگر آپ لوگوں میں اس فیصلہ کے تو ڑنے کی توت ہے تو حیات سیح اور ان کا زندہ بجسدہ عضری آسان پر جانا قرآن وحدیث سے ثابت کریں اور ہمارے موجودہ امام علیہ السلام (مرز ابشیر الدین محود خلیفتہ اس خانی ولد مرز اغلام احمد قادیانی) سے مبلغ تمیں ہزار روپے کا انعام حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لئے بھی سلسلہ احمدیہ (مرز ائیہ) میں رہنا ہمارے لئے حرام ہوگا اور ہم خدا کو گواہ منا کر کہتے ہیں کہ ہم بلاکسی دلیل اور جوت کے حضرت سے ناصری کی آمد کا انتظار کریں کے خواہ انتظار کرتے کرتے قیامت ہی کیوں نہ آجائے۔

جواباً عرض ہے کہ میں اپ کا یہ چینے ہر وچھم منظور ہے۔ نیکن اڈلا یہ فرمائے کہ جب
کتب ذکورہ خصوصاً غایۃ المرام اور تا ئیدالاسلام میں قاضی سلیمان صاحب مرحوم نے اور شہادت "
القرآن ہردو حصہ میں مولوی اہرا ہیم صاحب نے بفضلہ تعالیٰ عروج سے اور حیات سے کو بدلیل صحح قرآن وحدیث ہے کما حقہ قابت کردیا جس کا جواب نہ خود مرز اقادیائی ہے ہوسکا۔ نہ آپ کے موجودہ امام ہے بن پڑااور الحمد للدوہ کتا ہیں ہوز لا جواب ہیں تو مرز امحود صاحب نے آئیس انعام فہور کیوں نہ دیا اور آپ نے مرز ائیت سے تو بہ کر کے دین اسلام کیوں نہ قبول کیا؟ فانیا اس چین خودہ امام کے شرائط اور دیگر امور ضرور یہ کی بابتہ معالمہ مجھ سے آپ طے کریں گے یا آپ کے موجودہ امام صاحب کیا میں امیدر کھوں کہ آپ می موجودہ امام صاحب کیا میں امیدر کھوں کہ آپ مجھ مناسب اور جلد جواب دیں گے؟

ناظرین! مرزائی نے نمبر ۸ میں جُوت وفات کے میں جو آیت پیش کی ہے اوراس کی جایت میں جو آیت پیش کی ہے اوراس کی جایت میں جو اب مولوی صاحب جو پھی حافظ صاحب نے فرمایا ہے وہ وہی ہے جس کا جواب ایھی اوپر گذر چکا ہے ۔ لیکن بخاطر ناظرین ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ مرزائی نے یہ آیت جُوت وفات کے میں پیش کی ہے ۔ قیامت کے دن نصار کی کے متعلق خدا کے موال کے جواب میں حضرت عینی این مریم فرما میں گے کہ: ' فعلما تو فیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شی شهید (مائدہ) ' ﴿ پھر جب آپ نے جھے کو اٹھالیا تو آپ ان پر مطلع رہ اور آپ ہر جہ وری خرر کھتے ہیں ۔ ﴾

آیت میں مابدالنزاع لفظ تو نیتی ہے۔جس کامادہ تو فی ہے۔ آیۃ بذا میں ہم اس کو بمعنی رفع لیتے میں اور مرزا قادیا فی بمعنی موت۔ مرزا قادیا فی نے ازالہ میں برغم خود شوت وفات میں کے لیتے میں اور مرزا قادیا فی سے ایک تو بیتی چومرزا کی نے کھی ہے اورا یک آیت یا عسی انی متوفیک کو بمعنی ممتیک اوراس سے بیان انی متوفیک کو بمعنی ممتیک اوراس کے مادہ تو فی کو بمعنی موت لیا ہے۔ جس کی دلیل رکھی ہے کہ تو فی کے معنی امات اور قبض روح کے مادہ تو فی کو بمعنی موت لیا ہے۔ جس کی دلیل رکھی ہے کہ تو فی کے معنی امات اور قبض روح کے

ہیں۔ ' بعض علاء نے الحاداور تحریف ہے اس جگہ توقیقی ہے قعتنی مرادلیا ہے اوراس طرف ذرا خیال نہیں کیا کہ یہ معنی نہ صرف لغت کے بلکہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ پس یہی تو الہاد ہے۔قرآن شریف میں اول ہے آخرتک بلکہ صحاح ستہ میں بھی انہی معنی کا التزام کیا گیا ہے۔'' (از الداد ہام میں ۲۰۱۱ نیز ائن جسم ۲۲۸)

یہ تو مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق لغت،قر آن، عدیث کے خلاف معنی کر کے علاء اسلام جرام الحاد و تحریف کے مرتکب اور اس لئے محرف و محد بعنی کا فر ہوئے۔ مگر اب مرزقادیانی کا حال سنئے۔

ا (ازاد ۱۹۹۳، فزائن جسم ۳۹۳) پراقر ارکیا ہے کہ: '' آیت متوفیک میں (بلفظ متوفیک) موت کا وعدہ ہے۔ نہ کہ موت کی دلیل یا خبر۔'' اور (ازالہ ۱۹۹۳، فزائن جسم ۱۹۰۳) پر مان لیا ہے کہ: ''متوفیک میں موت سے مراد حقیقی موت نہیں بلکہ تجازی موت مراد ہے۔'' فیڑای کتاب میں متعدد مقام پر تسلیم کرلیا ہے کہ بقر عیتہ متوفیک ورافعک اتی سے مراد باعزت موت ہے اور (ازالہ ۱۹۳۳، فزائن جسم ۳۱۹) پر''توفی کا معنی بظاہر نیند ہوتا قبول کرلیا ہے۔''

د کیھے مرزا قادیانی نے تونی کا حقیقی معنی موت لیا اور آیت کودلیل موت میں پیش کیا تھا گر کس صفائی سے ای آیت اور اس لفظ کی بحث میں دعد ہ موت، مجازی موت، باعز ت موت اور نیندکی طرف اتر آئے۔ ابھی کیا ہے اور دیکھئے۔

۲...... مولوی ایراہیم صاحب میر سیالکوئی نے (شہادۃ القرآن طبع سوم جام ۱۱) میں لکھا ہے کہ مرزا قادیائی نے (آئینہ کمالات اسلام ۲۵ مترائن جھ میں ایسنا) میں جہال اپنے آپ کو خدا بتایا ہے۔استوفائی لکھا ہے اور اس جگہ فاعل اللہ تعالی ہے اور مفعول خود مرزا قادیائی ذی روح اور اس سے مرادموت نہیں ہے۔ پس مرزا قادیائی کا بیکھتا کہ لفظ توفی سوائے قبض روح کے کی اور معنی میں مستعمل نہیں ہوتا۔ بالکل فلط اور مردہ دکھیم ا۔

سو ..... قاضی سلیمان مرحوم نے (تائید الاسلام طبع دوم ۱۲) میں لکھا ہے کہ:
"درا بین احمد پیمیں جس کومرز اقادیائی نے خدا کے حکم والہام سے لکھا اور جس کو کشف میں حضرت
سیدہ فاطمہ زبرانے مرز اقادیائی کو بیر کھہ کر دیا کہ پتفیر علی مرتفعی ہے۔ مرز اقادیائی نے آیت یا
عیسیٰ انی متوفیک کا اپنے او پر الہام ہونا لکھا ہے اور پھراس کا ترجمہ بیر کیا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے

پوری نعمت دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اگر متوفیک کے معنی حقیقی تجھے ماروں گا ہوتے تو الہامی کتاب اور کشفی تغییر میں بیتر جمہ اس کا نہ کیا جاتا۔ مرزا قادیانی اس وقت بھی پچھے جالل نہ تھے جوتو ٹی کے معنی نہ جانتے ہوں۔ پس اگر بیتر جمہ ان کے لئے جائز اور سیح تر جمہ تھا تو حصرت سے کے لئے کیوں بیہ تر جمہ جے نہیں۔''

مررا قادیائی نے جس جرم کی بناء پرعلاء اسلام کو محرف، مجمد بنایا تھا۔ اس جرم کے مجرم وہ خود بھی جیں علاء اسلام تو خیر عالم ہی جیں لیکن مرزا قادیائی تو عبد د، مہدی، مسح، نبی، قمر الانبیاء، جامع انبیین ، خاتم انبیین لے ابن اللہ دغیرہ بکر تھین مجرم ہوئے مگراب کون کہے کہ لفت قرآن، حدیث، التزام کے خلاف تحریف اور الحاد کر کے خود مرزا قادیانی کیا ہوئے؟

معزز ناظرین ایچی بات یہ ہے کہ جو محض کسی کے مقابلہ میں علاوہ بدزبانی اور فنول طول نولی کے اپنی کتاب میں اتنی غلطیاں کر ہے۔ ایک بے ترنیب باتیں لکھے۔ نہ وہ قابل خطاب ہے نہاں کی کتاب لائق جواب، محرصرف اس خیال سے کہ وام کچھ کا پچھونہ بچھ بیٹیس ۔ مولوی صاحب کی طرف سے حافظ صاحب کی غلطی اور بے ترتیبی ظاہر کر کے دکھلا نا پڑا کہ یہ ہے حافظ صاحب کی تعلقی ادر بے ترتیبی ظاہر کر کے دکھلا نا پڑا کہ یہ ہے حافظ صاحب کی تعلقی ادر بے ترتیبی ظاہر کر کے دکھلا نا پڑا کہ یہ ہے حافظ صاحب کی تابید اور ان کے غیر معمونی کتاب کی مجزانہ حالت اور یہ ہیں بدد، اصلاح، دعا، بثارت کردہ اور خدائی مصافحہ والی تحریب مرزا قادیانی کی صدافت کے ہزاروں نشان، شایدائی لئے کتاب حافظ صاحب کے موجودہ امام کی تائیدی وتقد لیق دستخط سے بھی محروم ہے۔

خداکرے میری پیتر رمزائیوں کے لئے ذریعہ ہدایت اوردیگر بھائیوں کے تن میں باعث مزید بھیرت ہو۔ آمین یا رب العالمین!

ڪيم محمة عبدالشكور خفي مرزا پوري، كيم نومبر ١٩٣٠ء

ل جیبا که مرزائی کتاب (کلمته الفصل ۱۱۰ عقائد محودید ۱۲) بی لکھا ہے کہ:
"الله تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النمین کو دنیا بیں مبعوث کرے گا۔ جیبا کہ آبت
آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ یس مسیح موعود (مرزا قادیانی) خودمحدرسول اللہ جواشاعت اسلام کے
لئے دوبارہ دنیا بین تشریف لائے۔ 'نعوذ بالله من هذا الهفوات!



بسم الله الرحين الرحيم! "تحمده وتصلى على رسوله الكريم"

ويبأبيه

يهل مجهر مكهة

صوبه پنجاب كے ضلع كورداسيور، تصبة قاديان من ابك صاحب مرزاغلام احمد قادياني پداہوئے ہیں۔جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں سے موعود مہدی مسعود وکرش اور نی ورسول وغیرہ وغیرہ ہوں اور میرامئر کافر ہے۔علائے اسلام سے آپ کی بحثیں بھی ہوئیں اور ہرجگہ آپ کو ككست فاش موكى ليكن آپ نے باطل كا وامن نيس چھوڑا مالانك آپ كةمام تحدياند دعاوى غلط ثابت ہوئے۔ تاہم آپ بولنے سے بندنیس ہوئے۔ آپ کی سیرت کے موندایک صاحب مسى ابرائيم قاديانى مرزائى جومولوى بحى كهلاتے بين اور جناب مرزا قاديانى كے مخلص مريدين-چند ماہ سے شرکیملیور میں تشریف فرمایں اورلوگوں کودموکہ دے کرقادیانی سیج کی نبوت منواتے ہیں۔ جناب کو قادیانی بھیڑوں کی طرح ممیانے کی بہت عادت ہے۔ آپ نے حال میں ایک عارورق ٹریکٹ بنام"اجرائے نبوت" شائع کیا ہے۔جس مین اپنے میرکی سنت برعم کی میرا ہوتے ہوئے جھوٹ اور دھوکہ دبی سے کام لیا ہے۔ چونکہ آپ کے اس ٹریکٹ اور ممیا ہٹ مجادلانہ سے ملالوں کے شبیر میں بڑنے کا احمال تھا۔ کیونکہ اس علاقہ کے لوگ مرزائیوں کی جال سے ناداقف ہیں۔ ہنابریں میے چنداورات مدید ناظرین ہیں۔جن میں اجراء نبوت کی قلعی کھولی گئی ہے اور شروع میں حقیقت مرزائیت کے نام سے چندابواب درج کردیے گئے ہیں جن میں مرزائی ندبب پرلایخل سوالات کے ملے ہیں۔جن کاامت مرزائی قیامت تک جواب نہیں دے سکتی۔ ان ابواب بيل من قادياني كي حقيقت كابور ااكتشاف كيا كياب-

مجموعه کا نام "حقیقت مرزائیت معدختم المعبوة بجواب اجراء نبوت" رکھتا ہوں۔ امید ہے ناظرین اس رسالہ کواس بحث میں اچھوٹا پائیں گے اور اس سے خود واقف ہوکر سادہ لوح مسلمانوں کو مرزائیوں کی گمراہی ہے بچانے کی کوشش کریں گے۔" دینا تقبل منا انك انت السمیع العلیم" (نوشہ) نخالف کومنکر اورائے آپ کو شبت سے تعبیر کروں گا۔

فنادم السلمين علم الدين ساكن خاص قاديان حال خطيب جامع مسجد كيمليو رشمر

#### حقيقت مرزائيت

باب الومية مرزا (خدائی دعویٰ)

جناب مرزاقاد یانی فرراتے ہیں۔ "میں نے خواب میں اپ آپ کودیکھا کہ ہو ہو او میں اپ آپ کودیکھا کہ ہو ہو او خدا ہوں اور میں نے یقین کرلیا کہ بے شک میں خدا ہوں۔ ای حالت میں میں کہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ و پہلے تو میں نے آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی تفریق اور تربیب نہیں۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا "انا ذینا السماء الدنیا بمصابیع "بیک ہم نے زینت دی ہے سان دنیا کوستاروں سے بیدا کریں۔"

(آئين كالات اسلام ١٥٠٥ ١٥، فرائن ج٥ص ٢٥، كتاب البريي ٢٥)

رائید ما دورک در الله الله می نی نے خدا ہونے کا وقویٰ کیا۔ اگر نہیں کیا تو کیا مرزا قادیا نی بقول خود کہ: ''بجر خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء کے افعال اور صفات نظیر رکھتے ہیں۔ تا کہ کسی نبی کی خصوصیت مبخر بہ شرک نہ ہوجائے۔'' شرک نہ ہوجائے۔''

خدائی دعویٰ مرزا قادیائی ہی کی خصوصیت ہے اور کی نبی نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ منبیہ: حقیقت مرزائیت میں مرزا قادیائی پر جواعتر اضات ہیں ان کی نظیر کی میں وکھائی ہوگی۔ اولیاء کے اقوال اس بارے میں مسموع نہیں ہوں گے۔ کیونکہ مرزا قادیائی کو نبی ہونے کا دعویٰ ہے نہ کہ صرف ولی ہونے کا اور نبیوں کونبیوں پر قیاس کیا جاتا ہے۔ نہ اولیا م پر۔

> باب شرک مرزا حیات سے مشر کانہ عقیدہ اور شرک عظیم ہے مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ

ا سودی کو امارے مقابلہ کے لئے خوب موقع مل گیا ہے۔ اس مجلہ مولوی احد من صاحب امردی کو امارے مقابلہ کے لئے خوب موقع مل گیا ہے۔ اہم نے نیا ہے کہ وہ بھی دوسرے مولو یوں کی طرح اپنے مشرکا نہ عقیدہ کی حمایت میں کہ متا کہ کسی طرح مسے ابن مریم کوموت سے بچالیس اور دوبارہ اتار کر خاتم الانبیاء بناویں - بزگ میں کہ مارک کا کہ کا اللہ میں کوشش کر رہے ہیں۔ " (دافع البلام میں کوشش کر رہے ہیں۔ " دافع البلام میں کوشش کر رہے ہیں۔ "

۲ سست "فسن سوء الادب ان يقال ان عيسى مامات وان هوالا شرك عظيم يا كل إلحسنات" (استناء لمحقر حققت الوق م ١٩٥٥ مزائن ٢٢٠ م ١٩٠٥)
 ۲ جمد: يد بادني م كه كها جائ كدب فرك عيل نيس مراوري بهت برا شرك بدونيكول وكها جاتا بهد.

سسسس ''اور در حقیقت صحابی تخضرت الله کی عاشق صادق تعے اور ان کو کسی طرح مید بات گواران تھی کہ میسلی جس کا وجود شرک عظیم کی بڑٹ قرار دیا گیا ہے۔ زیدہ ہواور آپ فوت ہوجا کیں۔''

سيس "كلا بل هو ميت ولا يعود الى الدنيا الى يوم يبعثون ومن قال متعمداً خلاف ذالك فهو من الذين هم بالقرآن يكفرون"

(استعام ١٠١٥، فزائن ج٢٢٥ ١٢٢)

ترجمہ: یا در کھو بلکہ وہ مرچ کا ہے اور وہ قیامت تک واپس نہیں آئے گا اور جھجھ اس کےخلاف کے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو قر آن کےساتھ کفر کرتے ہیں۔

۵..... "ولا شك ان حيات عيسى وعقيده نزوله باب من ابواب الاضلال ولا يتوقع منه الانواع الوبال" (استخاص ٢٦، قرائن ٢٢٠ ص ١٧٠) ترجمه: ال ش شكنيل كرديات عيلى اوران كرول كاعقيده كراى كوروازول من سايك دروازه إوران سوائة من كي معينول كاوركوكي اميريس كي جاسكتي

تصویر کا دوسرارخ مرزا قادیانی خود باون برس تک حیات عیسی علیهالسلام کے قائل رہے چنانچ فرماتے ہیں:

ا ..... دوقت و شرائد مل خدانے براہین احمد یہ مل یہ فرمایا۔ اس وقت تو میں اس عیسیٰ آسان ہے آئے والا ہے۔'' و (حقیقت الوی س۲۸ میرون نیا ہے۔'' و (حقیقت الوی س۲۸ میرون نیا ۔ اگر مجھے یہ خواہش ہوتی تو میں اس سے آگر مجھے یہ خواہش ہوتی تو میں میں اس سے آگے۔'' کہا ہیں احمد یہ میں اس سے آگے۔'' کہا ہیں احمد یہ میں اس سے آگے۔'' کہا ہیں احمد یہ میں اس سے آگے۔'' کہا ہیں کہ کہا ہیں ک

(تمر حقیقت الوی ص ۱۲۱ نز ائن ج ۲۲ ص ۲۰۱)

سیسس "مرچونکه ایک گروه مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جما ہوا تھا اور میر انہمی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیمی علیہ السلام آسان پر سے نازل ہوں گے۔''

(حقیقت الوی ص ۱۸۹ نز ائن ج۲۲ ص ۱۵۳)

سسس "هو الذى ارسل رسوله باالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "يآيت جمانى اورسياست كلى كيطور پرحفرت كے حق ميں پيش كوئى ہے اور جس غلبه كالمددين اسلام كاوعده ويا كيا ہے وہ غلبہ كے ذريعہ سے ظهور ميں آئے گا اور جب حفرت كے عليه السلام دوباره اس دنيا ميں تشريف لائيں گوتو ان كے ہاتھ سے دين اسلام جيج كان اور اقطار ميں جيل جائے گا۔"

(راين احمديم ١٩٥٨ برزائن حاص ١٩٥٠)

آفاق اورا قطار میں کھیل جائےگا۔"
(را بین احمد یہ ۱۹۸۸ بخرائن جا ۱۹۵۸)

در ابین احمد یہ ۱۹۸۸ بخرائن جا ۱۹۵۸)

در اور غافل رہا کہ خدانے مجھے بوی شدو مدے برا بین میں سے موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت خبر اور غافل رہا کہ خدانے مجھے بوی شدو مدے برا بین میں سے موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد فانی کے رسی عقیدے پر جمار ہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت آگیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو انر سے اس بارہ میں الہا مات شروع ہوئے کہ تو ہی سی موعود ہے۔"
(اعجاز احمدی می کے برائن جو ۱۹ سے ۱۱۱ سے ۱۹ سے ۱۹

تنجير

مرزاقادیانی چالیس برس کے تھے جب آپ کو الہام ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں۔ ' سیجیب انفاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہونے پراس صدی کا سرجی آپ پہنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا اور صلبی فتنوں کا عربی اس میں کا اور صلبی فتنوں کا عربی اللہ اس میں کا اور سیسی فتنوں کا مرزا قادیانی بارہ برس تک عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ مان تا رہے۔ بلکہ اس عقیدہ پرخوب جے دہ اب سوال بیہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ مان ابقول مرزا قادیانی مشرکا نہ عقیدہ اور بہت برنا شرک ، نیکیوں کو کھانے والا، گمرائی کا وروازہ، قرآن کا کفر وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی مشرک ، نیکیوں کو کھانے والا، گمرائی کا وروازہ، قرآن کا کفر وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی عقیدہ اور شرک عظیم پر برد بھی تنی کے ساتھ جے رہے اور چالیس اور بارہ گویا باون برس تک مشرک رہے۔ آیا کوئی نی ایسا ہوا؟ جو باون برس تک ایسے عقیدے پر جمارہ ہے جس کو بعد میں شرک عظیم رہے۔ آئی کوئی نی ایسا ہوا؟ جو باون برس تک ایسے عقیدے پر جمارہ ہے جس کو بعد میں شرک عظیم اور گر ابی جاور کیا وہ مخض نی ہوسکتا ہے؟ جو زمانہ الہام میں بھی بارہ برس تک مشرک اور گر ابی بتلادے؟ اور کیا وہ مخض نی ہوسکتا ہے؟ جو زمانہ الہام میں بھی بارہ برس تک مشرک اور گیا تھی جو زمانہ الہام میں بھی بارہ برس تک مشرک

رہے؟ كيااس كى نظير بتلائى جاسكتى ہے؟ كەا يك مخص باون برس تك ايك عقيدہ پر قائم رہے۔اس کے بعداس عقیدہ کومشر کا نہ عقیدہ ادرشرک عظیم کیے اور وہ نبی بھی ہو؟ اگراس کی نظیر سابق انبیاء میں نہیں تو مرزا قادیانی بقول خود ' سچے کی یہی نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے اور جھوٹ کی پیشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی۔'' (تخذ گواریس ۲ فزائن ج ۱عن ۹۵) جھوٹے ٹابت ہوئے اور نیز بقول خود باون بر*س تک مشرک رہے۔* حالانکہ نبی بھی مشرک نہیں ہوتا۔ ند نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد اور مرز ا قاویانی نبوت ملنے کے بعد بھی بارہ برس تک مشرک رہے۔ چربیا کیے نی ہوئے؟ (باب) تومين عيسى عليه السلام مرزا قادیانی فرماتے ہیں: "اورنہایت شرم کی بات سے ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب طالمودے چرا کر لکھا ہے اور پھراییا ظاہر کیا ہے کہ گویا میری تعلیم (ضيمه انجام آنهم ص ٢ حاشيه خزائن ج ااص ٢٩٠) اس عبارت میں علیے السلام پر چوری اور دھو کہ دہی کا اگرام ہے۔ "عیرائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ مرحق بات بہے (ضميمه انجام آمقتم ص ٢ حاشيه ، فزائن ج ااص ٢٩٠) كهآب سے كوئى معجز ونبيس ہوا۔ " ت پ كا خاندان يهى نهايت ياك اورمطهر ہے۔ تين داديال اور نانيال آپ کی زنا کاراور کسی عورتیل تھیں۔جن کے خون سے آپ کا وجودظہور پذیر ہوا۔" (ضميمه انجام آنهم ص عماشيه ، فزائن ج ااص ٢٩١) س "" سے کا کنجر یوں سے میلان اور صحبت بھی شائد ای وجہ ہو کہ جدی منا سبت درمیان ہے۔ورنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک تنجری کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سریرنا پاک ہاتھ لگائے اور زٹاکاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سرپر ملے اور اپنے بالوں کواس کے بیروں پر ملے مجھنے والے بھے لیں کہ ایسانسان س چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔'' (ضميمه انجام آگفم ص عراشيه فزائن ج ااص ٢٩١)

4

کی نسبت مرزا قادیانی کاعذرانگ بیہ۔

ان عبارات ميس مرزا قاديانى فيدلى عليه السلام كوكندى كاليال دى ييل-ان كاليول

''اورمسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے یسوع کی قرآن شریف میں پھے خبرنہیں دی کہ وہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع و چخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت مویٰ کا تام ڈاکواور بٹمارر کھا اور آنے والے مقدس نبی کے وجود سے انکار کیا کہ میر سے بعد سب جھوٹے نبی آئیں گے لیس ہم ایسے تا پاک خیال اور متکبر اور راست بازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آ دمی بھی قرار نبیس دے سکتے ۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔''

(ضميمه انجام آئقم ص ٩ حاشيه ، فزائن ج ااص٢٩٣)

حاصل میہ ہے کہ گالیاں عیسیٰ علیہ السلام کوٹین دی گئیں۔ بلکہ یسوع کواوریسوع ایسا شخص تھا کہ اس کو بھلا مانس آ دمی بھی قرار نہیں دے سکتے ۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں ۔تصویر کا دوسرار خ۔

حالانکہ مرزا قادیائی خود (توضیح مرام ص،۳۰ فزائن جسم ۵۲۰) میں فرماتے ہیں کہ:
"دوسر کے سے ابن مریم جس کوعیسی اور یسوع بھی کہتے ہیں۔" اور (تخد قیمریس ۲۱۰۲۰ فزائن جسال ص۲۷۱) میں فرماتے ہیں۔"اس (خدا) نے جھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ درحقیقت یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے اور ان میں سے ہوخدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جوخدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جن کوخدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سامیہ کے بینے رکھتا ہے۔خدانہیں مگرخدا سے واصل ہے اور ان کا ملوں میں ہے جو تھوڑے ہیں۔"

بحثیت ایک سفیر کے اپنے عادل بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہیں۔'( کیا کہنا) کیکن باو جود سفیر محض ہونے کے پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع إليلاء ص ١٠، خزائن ج٨١ص ١٨٠)

علادہ اس کے پادری لوگ جس کوخدا مانتے ہیں۔ وہ توعیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔جیسا کر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'عیسائیوں مشر یوب نے سیلی ابن مریم کوخدا بنایا۔''

(وافع البلاء ص ١١، خزائن ج ١٨ص ٢٣٣)

پھر بیوع کوئی جدافخف نہیں ہوسکتا اور پادریوں کا بیوع کی طرف غلط با تیں نسبت کرنا اس سے بیوع پرکوئی الزام نہیں آسکتا۔ یوں کہنا جا ہے تھا کہ بیاموران کی طرف غلط نسبت کے گئے ہیں۔ نہ کہ خود بیوع کوگالیاں دینا۔ جن کی نبوت تھٹی طور پر قرآن شریف سے ثابت ہے۔

جب مرزائوں نے دیکھا کہ مرزاقادیانی کا جواب انہیں کے اقوال سے فلط ہوگیا تو یہ جواب دینا شروع کیا کہ جو پچھیسی علیہ السلام کے متعلق لکھا گیا ہے۔ وہ الزامی طور پرعیسائیوں کے مقابلہ میں فرضی عیسیٰ کولکھا گیا ہے۔ نہ واقعی طور پر حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو عمر بہ جواب بالکل غلط ہے۔ کیونکہ شدید ترین فحش گالی جو مرزاقا دیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبارت نمبر میں میں دی ہے۔ اس فحش اور شنیج امر کو مرزاقا دیانی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف واقع البلاء کے اخیر صفحہ میں نبست کر کے قرآن مجید کی آیت کی تفییر میں بیان فر ماکر ان تا ویلات کو غلط فر ماگئے۔ نہ وہاں پا دری مخاطب بیں اور نہ یہ وی کا نام ہے۔ سفنے فر ماتے ہیں: ''ہم سے ابن مریم کو بے شک ایک راست بازآدی جانے ہیں کو این کر ایک داست بازآدی جانے ہیں کہ ایک راست بازآدی

(دافع البلاء من خر، خزائن ج ۱۸ م ، ۲۲) اس کے حاشیہ من فرماتے ہیں۔ ' یا درہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت لوگوں کی نبیت اجھے تھے۔ یہ مارا بیان محض نیک فنی کے طور پر ہے۔ ورزیمکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست بازا بی رافحت بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اوراعلیٰ ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبیت فرمایا ہے۔ ' و جیلها فی الدنیا و الآخرة ومن المقربین ''جس کے یہ معنی جی کہ اس زمانے کے مقربوں میں سے بیمی ایک تھے۔ اس

سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے ہوھ کر تھے۔ بلکہ اس بات کا امکان لکتا ہے کہ بعض مقربان کے زمانہ کے ان سے بہتر تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھیٹروں کے لئے آئے تھے اور دوسرے ملکوں اور قوموں سے ان کو پچھعلق ندھا۔ نیس ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ بعض انبیاء جوام تقصص میں وافل ہیں۔ نہوان سے بہتر اور افضل ہوں کے اور جیسا کہ حضرت موی ك مقابل يرة خراك انسان كل آيا جس ك نسبت خدان علم مناه من لدنيا "فرماياتو كر حصرت عیسیٰ کی نسبت جومویٰ سے کمتر اور اس کی شریعت کے پیرو تھے اور خودکوئی کال شریعت نہ لائے تھے اور ختنہ اور مسائل فقداور ورافت اور حرمت خزیر وغیرہ میں حضرت موکی کی شریعت کے تالع تقے کیونکر کہدیکتے ہیں کہ وہ بلااطلاق اپنے وقت کے تمام راست بازوں سے بڑھ کرتھے۔ جن لوگوں نے انہیں خدا بنایا۔ جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خواہ نخواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں۔ جیبا کہ جارے خالف اور خدا کے مخالف تام کے مسلمان وہ اگران کواد پر اٹھاتے اٹھاتے آسان یر چڑھادیں یاعرش پر بٹھادیں۔ یا خدا کی طرح پر ندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں توان کواختیار ہے۔انان جب حیا اور انعماف کوچھوڑ دے تو جوجا ہے کہ اور جوجا ہے کرے۔لیکن سے کی . راست بازی اینے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ کی علیہ السلام نی کواس پرایک نصیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کرائی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملاتھا۔ ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں یکیٰ کا نام حصور (معصوم) رکھا۔ گرسے کابینام ندرکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے ر کھنے سے مانع تصاور پھر بیر کہ حضرت علی کا سلام نے بچیٰ کے ہاتھ پرجس کوعیسائی بوحنا کہتے ہیں۔ جو پیچھے ایلیا بنایا گیا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے اور بیر بات حضرت کیلی کی نضیلت کوبداہت ثابت کرتی ہے۔ کیونکہ بمقابل اس کے یا بت نہیں کیا گیا کہ کیل نے بھی کس کے ہاتھ پرتوب کی تھی۔ پس اس کامعصوم موتابدیمی امرہ اورمسلمانوں میں بیرجومشہور ہے کویسی علیدالسلام اوراس کی مال حس شیطان سے پاک ہیں ان معنی ناوان لوگ نہیں مجھتے اصل بات رہے کہ پلید یہود یوں نے حفزت عیسی علیدالسلام اور ان كى مال يرسخت ناياك الزام لكائ من الدونون كى نسبت نعوذ بالله شيطانى كامول كى تهمت لگاتے تھے۔ سوبیاس امر کا رو ضروری تھا۔ اس اس حدیث کے اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں

ہو سکتے۔ بیالزام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی ماں پر لگائے گئے تھے بیر صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ان معنوں میں وہ مس شیطان سے پاک ہیں اور اس تئم کے پاک ہونے کا واقعہ کسی اور نبی کو بھی پیش نہیں آیا۔'' پیش نہیں آیا۔''

ناظرين عبارت برغوركرير \_مرزا قادياني يحي عليه السلام كويسى عليه السلام سے افضل قرار دیتے ہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شراب خوری، بے تعلق جوان عورت سے تعلق، فاحشعورت كى كمائى سےعطركا استعال، فاحشعورت كااسى باتھوں ياسر كے بالوں سے اس كے بدن کوچھونا،اپ گناہوں سے کس کے ہاتھ پرتوبرانا وغیرہ سے یاک اور بری تھے۔تواس سے صاف معلوم موگیا که مرزا قادیانی کے نزدیک سیتمام برے کا عیسی علیه السلام میں نعوذ بالله موجود تفاوراً كرعيسى عليه السلام بحى يجي عليه السلام كى طرح مرزا قاديانى كنزديك ان برے كامول ہے بری ہیں۔جیسا کہ واقع میں ایسابی ہے تو چریجی علیہ السلام ان برے کاموں سے بری اور یاک ہونے کی وجہ سے افضل کیے ہوئے؟ اور پھر مرزا قادیانی کا بیفر مانا کدای وجہ سے خدانے قرآن میں یجیٰ علیهالسلام کانام حصور (معصوم و پاک دامن) رکھا۔ تگرمسے کابینام نہ رکھا۔ کیونکہ ایے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ صاف بتلار ہاہے کہ مرز اقادیانی کے نزدیک سیسب برے کامعیلی علیہ السلام میں موجود تھے۔ کیونکہ بقول مرزا قادیانی خدانے ان برےقصول کا اعتبار کر کے میچ کا نام حصور (معصوم) نہیں رکھا اور خدا جھوٹے قصوں کا اعتبار نہیں کیا کرتا اور مرزا قادیانی کا بچی علیه السلام کے متعلق بیفر مانا کدان کامعصوم (پاک ہونا) بدیجی امر ہے۔ صاف بتارہا ہے کہ مرزا قادیانی کوعیلی علیدالسلام کے پاک ہونے میں شک ہے۔ حالا تکہ کوئی مخض مسلمان نبیں ہوسکتا۔ جب تک ہرایک نبی کومعصوم تنگیم نہ کرے۔

اور نیز یہ برے کام مرزاقادیاتی ہی کے نزدیک کی علیہ السلام میں موجود نہیں بلکہ بقول مرزاقادیاتی ہی خوردی کے علیہ السلام کو آن بقول مرزاقادیاتی خدا بھی ان قصوں کو تھے اور حق جانتا ہے۔ جن کی بناء پر عینی علیہ السلام کو ترآن میں صور (معصوم) نہ کہا۔ اس میں مرزاقادیاتی نے عینی علیہ السلام کو تو گالی دی ہی ہے۔ گر اللہ تعالی کی جناب اقدس پر بھی ہاتھ صاف کردیا۔ یعنی ایسے لوگ بھی جور نڈیوں سے ایسا میل جول کھیں جومرزاقادیاتی کے نزدیک بھی کوئی پر بیزگار آدی ندر کھے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی میں مورسول بھی اور مقرب بھی اور وجیلها فی الدنیا والا خرد بھی۔ اس سے نہ کوئی نبی تابل اعتبار رہتا ہے اور نہ ترآن اور نہ معاذ اللہ خود خدا۔ تو پھرا حادیث کی کیا حقیقت ہے کوئی نبی تابل اعتبار رہتا ہے اور نہ ترآن اور نہ معاذ اللہ خود خدا۔ تو پھرا حادیث کی کیا حقیقت ہے

اور مرزا قادیانی کا بیفرمانا کیمسلمانوں میں بید جومشہور ہے کیمیسی اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں۔ ان کے معنی نادان لوگ نہیں سیجھتے۔ صاف تصریح ہے کیمرزا قادیانی عیسی علیہ السلام کو مذکورہ امور شنیعہ سے بری نہیں سیجھتے۔ ورنہ مسلمانوں کا خیال جو حدیث پر بنی ہے اس کے رد کی ضرورت نہتی۔ فافھہ!

مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں جب جھوٹی لکلیں تو کہددیا کہ ادرا نبیاء کی پیشین گوئیاں جب جھوٹی لکلیں تو کہددیا کہ ادرا نبیاء کی پیشین گوئیاں بھی تو غلط نکلی ہیں۔ چنانچے میسی علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں: '' اور اس سے زیادہ تر قابل افسوس امر بیہ ہے کہ جس قدر حضرت سے کی پیشین گوئیاں غلط کلیں اس قدر حج نہیں نکل سکیں۔'' افسوس امر بیہ ہے کہ جس قدر حضرت سے کی پیشین گوئیاں غلط کلیں اس قدر حج نہیں نکل سکیں۔''

اس کے ساتھ اگر کشتی نوح کی پی عبارت بھی ملائی جائے:'' اور ممکن نہیں کہ بنیوں کی پیشین کو ئیاں ٹی جا کتھیں کہ بنیوں کی پیشین کو ئیاں ٹی جا کتھیں۔''

تونتیجہ بالکل صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نی نہیں۔ کیونکہ ان کی پیشین کو کیاں ملکیں اور غلط لکلیں اور نبی کی پیشین کوئی کا غلط ہوتا تاممکن ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نبی ہوتا بھی تاممکن ہے۔

۲ ..... ۱ کی تین کا کے سے آگے ہیا تم لے جائیں کہ حفرت عیمیٰ علیہ السلام کی تین پیشین کوئیاں صاف طور پر جھوٹی لکلیں۔ (نعوذ باللہ) اور آج کون زیٹن پر ہے جواس عقدہ کوٹل کر سے ہوئیں کا بیٹیین کوئیاں صاف طور پر جھوٹی لکلیں۔ (نعوذ باللہ) اور آج کوئی کا بیٹی کا بیٹی کا کہ کا بیٹی کا کہ کا بیٹی کا کہ کا بیٹی کا کہ کا بیٹی کی کا بیٹی کا کہ کا بیٹی کا کہ کا بیٹی کا کہ کا بیٹی کا بیٹی کا کہ کا بیٹی کا کہ کا بیٹی کا بیٹی کے کا بیٹی کا بیٹی کا بیٹی کا بیٹی کے کا بیٹی کوئی کا بیٹی کا کا بیٹی کا بیٹی کا بیٹی کا بیٹی کا بیٹی کا بیٹی کا

ک..... " کیونکہ حضرت سے ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس سال کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔'' (ازالہ او ہام ۱۲۵ ہزائن جسم ۲۵۳)

اس عبارت میں علیہ السلام کا باپ ٹایت کیا ہے۔ جو صریح قرآن شریف کے بر خلاف ہے۔ مرزا قادیائی نے علیہ السلام کی بہت کچھ تو بین کی ہے۔ لیکن ہم بوجہ انتصار ای پر اکتفاء کرتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ حجم رسول النّعظی کے زمانے میں عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدایا خدا کا بیٹائیس مانتے ہے؟ پھر کیا محمد رسول النّعظی نے بھی مرزا قادیائی کی طرح عیسائیوں کو الزام دینے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے ایسے اتجامات میں؟ کیا امت مرزائیت ٹابت کرسکتی ہے کہ محمد رسول النّعظی نے کسی مناظرہ میں عیسائیوں کو یہ ہما ہوکہ اے عیسائیو! جس کوتم خدایا خدا کا بیٹا مائے ہودہ تو تمہاری کمابوں اور تعلیم عیسائیوں کو رسول النتظام کے اور ہم تیں اور اور تعلیم

کی روسے چور، جھوٹا، فریبی، مکار، بدمعاش، متکبر، راست باز وں کا دشن، اس کی تین دادیاں زنا کار، زنا کی کمائی کاعطر ملنے والا، بے تعلق عورتوں سے تعلق رکھنے والا، موٹی عقل والا، گندی گالیاں دینے والا، شیطان کے پیچھے جانے والا، لڑکیوں پر عاشق ہونے والا ٹابت ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا مخص خدایا خدا کا بیٹا ہوسکتا ہے؟

اے امت مرزائید! اگرایک محف اپنے حقیق بھائی کو ماں کی گالی دے اور اس کو کہا جائے کہ تو تو اپنی ہی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ کیونکہ تیری ماں ہی تیرے حقیق بھائی کی ماں ہے اور وہ ملامت سے بچٹے کے لئے بیعذر لنگ پیش کرے کہ میں نے اس کو اس حیثیت سے گالی دی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے نہ اس حیثیت سے کہ وہ میری ماں ہے تو کیا اس نالائق کا بیعذر قبول ہوگا؟ ہرگرنہیں۔

ای طرح عیسیٰ علیدالسلام کوگالی دیتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف عیسائیوں ہی کے ہزرگ نہیں بلکہ سلمانوں کے بھی ہزرگ ہیں اور تمام پینجبروں کی تعظیم وعزت مسلمانوں پر فرض ہے۔

محدرسول التمالية كيسائيوں كساتھ بہت مناظر بهوئے ہيں۔ان ميں سے ايک مناظره بمنقل كرتے ہيں تاكمة ظرين كومعلوم بوجائے كمحدرسول التمالية عيسائيوں كے مقابله ميں مرزا قاديانى كى طرح عيلى عليه السلام كاليان نيس دياكرتے تھے۔

تفیر در منثور میں سورہ آل عمران کے شان نزول میں اہام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے کہ نجران کے نصاری کی ایک جماعت آنخضرت اللہ کیا۔ جوقر آن شریف میں مذکور علیہ اللہ میں خوات کے نسالہ میں مذکور علیہ اللہ میں مذکور علیہ اللہ میں مودن کو زندہ کرتے تھاور مادر زادا ندھوں کواچھا کرتے تھاور غیب کی خبریں دیتے تھے اور میں کہ خبریں دیتے تھے اور میں کہ خونک مارتے تھاتو وہ باذن غیب کی خبریں دیتے تھے اور میں کہ کو نکسی علیہ السلام کا کوئی باپنیں ہے۔ لہذا وہ خدا اللی اڑنے لگا تھا۔ نیز عیسائیوں نے کہا کہ چونک علیہ السلام کا کوئی باپنیں ہے۔ لہذا وہ خدا کے بیٹے ہیں تو آنخضرت میں ہونے نے عیسائیوں کے جواب میں ندتو عیسی بن مریم کے بلا باپ پیدا مور نا اور نہ مرزا تا دیائی کی طرح ان کے مجوزات سے انکار کیا اور نہ مرزا تا دیائی کی طرح ان کے مجوزات سے انکار کیا اور نہ مرزا تا دیائی کی طرح ان کے مجوزات سے انکار کیا اور نہ مرزا تا دیائی کی طرح ان مجوزات کو میں نہ بیجہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ طرح ان مجوزات کو میں کہ بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ انگار کیا دی مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بیشک آپ نہیں مرے گا۔ ان میں انہوں کو فر مایا کہ کیا تہم بیں علم نہیں کہ بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بیشک آپ نے فر مایا کہ تم نہیں جانے کہ ہمار ادر ب زندہ ہے۔ بھی نہیں مرے گا۔ انہوں نے کہا بیشک آپ نے فر مایا کہ تم نہیں جانے کہ ہمار ادر ب زندہ ہے۔ بھی نہیں مرے گا۔

"وان عیسی یاتی علیه النفناه" ورسی علیه النفناه "ورسی علیه السلام پرموت آئ گی-انهول نے کہا ہال تو آپ نے فرما یا کیا تم نہیں جانے کہ ہمارارب ہرایک چیزی حفاظت کرتا ہے اوررزق دیتا ہے۔ انہوں انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرما یا کر عیسی علیہ السلام کا اختیاران میں سے کی پر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرما یا کرتم نہیں جانے کہ اللہ تعالی پرزمین وآسان میں کوئی چیز مخفی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرما یا کہ کہا ہیں علیہ السلام بھی اس میں سے پچھ جانے ہیں۔ سوائے اس کے جواللہ نے ان کو بتادیا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرما یا۔ پس ہمارے رب نے عیسی علیہ السلام کی صورت ان کی والدہ کے رقم میں جیسی علیہ بی بتادی۔

يعنى بلاباب يدامونے سے الكار، خدايا خدا كابيا مونالازم نبيل آتا-

آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانے کہ پروردگار عالم نہ کھاتا ہے نہ پتیا ہے، نہ پیٹاب پاخانہ وغیرہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بے فنک۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں علم نہیں کھیے علیہ السلام کی والدہ کوئیسی علم نہیں کے میسی علیہ السلام کی والدہ کوئیسی علیہ السلام کو خذا دی گئی۔ جس طرح عورت اپنے بھر عیسی علیہ السلام کوغذا دی گئی۔ جس طرح عورت اپنے کچے کوغذا دیتی ہے۔ پھرعیسی علیہ السلام کھاتے تھے اور پائی بھی پہتے تھے اور پیشاب پنچ کوغذا دیتی ہے۔ پھرعیسی علیہ السلام کھاتے تھے اور پیشاب پاخانہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بے فنگ۔ تو آپ نے فرمایا پھریہ تمہارا دعوی (عیسی علیہ السلام کے خدایا خدا کا بیٹا ہونے کا) کس طرح سے ہوسکتا ہے۔ (درمنثورج ہمن سے السلام کے خدایا خداکا بیٹا ہونے کا) کس طرح سے ہوسکتا ہے۔

کیونکہ بیٹا باپ کےمشابہ ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں خدا کی کوئی صفت بھی نہیں۔ ایک روید

پرغدا كابيٹا كيسا؟

د مکھتے!اس مناظرہ میں آنخضرت ملک نے عیسائیوں کے دعویٰ الوہیت کے وابن اللہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے اورکیسی جامع مانع تقریر ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح گالیاں نہیں دیں اور نہی چوڑی تقریر کی ہے۔ بلکہ ہرا کی لفظ کو ہرنایا ہے۔

باب دعاوی مرزا

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

انبیاء گرچہ بودہ اند کیے من بعرفاں نہ کمترم زکھے کم نیم زال ہمہ بروئے یقیں ہر کہ موید دروغ ہست وقین

ترجمہ: انبیاء کرچہ بہت ہوئے ہیں۔لیکن ش بھی معرفت میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ یقینا میں ان تمام انبیاء سے کم نہیں ہوں۔ جو حض کے جموث ہے اور و بعثتی ہے۔

(نرول أسيح ص ٩٩ بزائن ج١٨ص ١٧٧)

ا ...... جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ "خدا تعالیٰ نے جھے تمام انبیاء کا مظہر کھرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ پس آ دم ہوں، بس شیٹ ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، آئی ہوں، میں اساعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موں اور آنخضرت اللہ کے نام کا مظہراتم ہوں۔ لینی ظلی طور پر تھر اوراح میں۔ (حقیقت الوق میں کے ماشیہ بڑائن جہوں کے اوراح میں۔ )

یں کبھی آ دم کبھی مولی کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول تسلیل ہیں میری بے شار

(در مین اردوس ۱۲۹)

۳ ...... مرزا قادیانی کایتول بھی ہے۔''دنیا میں کوئی نی نہیں گذراجس کا تام جھے نہیں دیا گیا۔'' (ترحقیقت الوق م، مرزائن ج۲۲می ا۲۲)

۵..... نیز فرماتے ہیں۔

کربلائیست سیر بر آنم صد حسین است درگریبانم آدم نیز احم مختاد دربرم جلسهٔ به ابراد آنچ دادست بر نی داجام دادآل جام دامرا بتام

(در مین فاری س ۲۸۷)

ترجمہ: بیل ہروقت کر بلا میں سر کرتا ہوں۔ سوام حسین تو میری جیب میں ہیں۔ میں آ دم ہوں۔ حفرت احمد ہوں۔ تمام میگوں کے لباس میں ہوں۔ خدانے جو پیالیاں ہرنی کودی ہیں۔ ان پیالیوں کا مجموعہ مجھے دیائے۔

٢ .... مسيح قادياني فرماتے ہيں۔"ميراكام جس كے لئے ميں اس ميدان ميں

کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کوتو ڑووں اور بجائے تثلیث کے تو حید کو پھیلاؤں اورآ تخضرت الله كي جلالت اورعظمت اورشان ونيا برطا بركرول \_ پس اگر مجھ سے كروڑنشان بھي ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں ندآ ئے تو میں جھوٹا ہوں۔ دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیون نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی تمانت میں وہ کام کردکھایا۔ جو سے موجود اورمبدي معبود كوكرنا جائب تفاتو بجريس جابول-ادراكر يحدنه موااوريس مركباتو بجرسب كواه ربین كه مین جمونا بول ـ. " (اخبار بدرج باش ۲۹ من مورضه ارجولا أي ۲۹۱۹)

متیجہ مرزا قادیانی کے بیدعادی ان کے اصلی الفاظ میں پیش کر کے ہم اپنے ناظرین ہے عموماً اور امت مرز ائی ہے خصوصاً سوال کرتے ہیں کد کیاعیسی پرتی کا ستون ٹوٹ گیا؟ کیا بجائے مثیث کے توحید میں گئی؟ کیا تمام مشرق ومغرب میں اسلام میل کیا؟ کیا مرزا قادیانی الجمي مريسيس؟

ان سوالوں کا جواب صرف ایک بی ہے۔جس سے کی کوا تکارنہیں کے سیلی برتی اور صلیب برسی دن بدن بزه ربی ہے۔ اگر شک ہوتو سنئے۔لا ہوری احمدی جماعت کا اخبار پیغام ک لکھتا ہے۔ ''آج سے ڈیردھ سوسال پہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ (يينام ملح مورند ٢ رماري ١٩٢٨.) متنی۔آج بیاں لاکھ کے قریب ہے۔"

اور سنتے: " ١٩٢٤ء ميں عيسائيوں نے ١١٤ كه مرار شنخ مندوستان كى مختلف زبانوں (يغام ملح مورديه مرمارج ١٩٢٨ء) میں بائبل کے شائع کتے ہیں۔"

اور سنتے اور دل لگا کر سنتے تا کہ آپ کومطوم ہو کیسٹی پرتی کاستون کہاں تک گرا ہے۔

بالرائ - پيام منح بناتا ہے-

اس وقت دنیا میسیست کی اشاعت کے لئے جو برای بری اجمنیں سراری اور مستعدی سے کام کر رہی ہیں ان کی تعداد سات سو ہے اور بیصرف انگلیکن اور برائسٹن سوسائٹیاں ہیں۔رومن کیتو ملک، کلیسا کی جعیتیں ان کےعلاوہ ہیں۔١٩٢٣ء میں جن ممالک مي اول الذكر الجمنون كو في الدادري ان كي فيرست حسب ذيل م

> امریک ۱۹۷۵ ۲۳ بزار ۱۸ پوغ علاكه ٢٢ بزار ١٩٠٤ يغ

٣٥٣ يوغر برطاني جماعتين LUK. 117:49 ٠٩٩ يوندُ 6114 117. A. تارو \_\_\_ بالويلان ۸۰ برار ۱۹۲۰ بوقد بالبنذ ، وتزرليند £112 ٢ بزار ١٠٩٥ يوغر ميزان: ايكروز علاكم عابرار ٢٩٨ يوغ ای طرح تمام ممالک میں شلیت مجھیلتی جاتی ہاور بیمرزا قادیانی کے دجود کی برکت ہے۔ احمدي دوستو! خدارا زباني باتون اور لجھے دار تقریروں کو چھوڑ کر دل میں سوچو کہ کیا مرزا قادیانی نے جو کام اپنا ہتلایا تھا وہ کر گئے؟ مرزا قادیانی کا نامرادی اور ناکائی کی حالت میں تشریف لے جانا بہت براصد مدہاوراس صدے کی مجہدے ہم کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام مسیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

## بابتضوف مرزا

الحادكي بنياد

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ''شرعی والہای امور الگ الگ رہتے ہیں۔ اس
لئے کشفی یا الہامی امور کوشر بعت کے تابع نہیں رکھنا جاہئے۔ وہی الہی کا معاملہ اور ہی رنگ کا ہوتا
ہے۔ اس کی ایک دونظیر ہی نہیں۔ بلکہ ہزاروں نظائر موجود ہیں۔ بعض وقت ملہم کوالہام کی ردسے السے احکام ہتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی ردسے ان کی بجا آوری درست نہیں ہوتی۔ مرملہم کا سے فرض ہوتا ہے کہ ان کی بجا آوری میں ہمتن معروف رہے۔ ورنہ گنہگار ہوگا۔ حالانکہ شریعت اسے کہ ان کی بجا آوری میں ہمتن معروف رہے۔ ورنہ گنہگار ہوگا۔ حالانکہ شریعت اسے کہ ان کی بجا آوری میں ہمتن معروف رہے۔ ورنہ گنہگار ہوگا۔ حالانکہ شریعت اب کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ایک جائل بے بصیرت بے شک اے خلاف شریعت قرارو ہے گا۔ گریاس کی اپنی جہالت وکور باطنی ہے کہ ان باتوں کو خلاف شریعت ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر شریعت ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ ابتداء دنیا سے بیا تیل فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ ابتداء دنیا سے بیا تیل فرض ہوتی ہے۔ ابتداء دنیا سے بیا تیل فرض ہوتی ہے۔ جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے۔ ابتداء دنیا سے بیا تیل کو دو شوری کی بیا تیل ہوت کیل ہوتی ہوتی ہے۔

﴿ (اخبارالكم ج عن ٢٣٥ ١٥، موردد ٢٢ رجون ١٩٠١، مندرد فريد العرفان ١٨٥) ﴿ الْخَرِينِ الْمِيا الْحِيمَا عَارِفَان و ٢٨٠ ما خدر الله المحدر نديق سائے ركھ كر

ظاف شرع امورکورواج و سکتا ہے۔ جیسا کہ اس زمانہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو خلاف شرع امور سے رد کا جائے تو وہ صاحب جواب دیتے ہیں کہتم کو حقیقت ومعرفت وباطن کاعلم نہیں۔

> حضرات! بین می موعود، اسلام کے صلح اعظم \_ دوست علی وشمن جاں ہوگیا اپنا حافظ نوش دارو نے کیا کیا اثر سم پیدا

> > بأب معيارمرزا

بہلامعیار پیش گوئی

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔" ہمارے صدق یا گذب جانیخے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بردھ کراورکوئی محک امتحان ٹیس ہوسکتا۔" (آئیند کملات اسلام ۱۸۸ ہزائن تھی ہماں) مطلب بالکل صاف ہے کہ مرزا قادیانی کا بچ جموث پر کھنے کے لئے ان کی پیش موئیوں سے بڑھ کرکوئی کموثی نہیں۔ سوجناب مرزا قادیانی کے فرمان کے مطابق ہم آپ کی پیش موئیوں برخورکرتے ہیں۔

#### نكاح مرزا

بېلى پېش كوئى

مرزا قادیائی نے اپنی صدانت کے لئے ایک پیش گوئی فرمائی تھی۔جس کی دجہ یہ پیش آئی تھی کہ جناب مرزا قادیائی نے اپنے قریبی رشتہ ش ایک نوعمرلڑ کی سے نکاح کا پیغام دیا۔جس کی بابت لکھتے ہیں۔''و ھسی حدیثہ السن وانیا متجاوز علی المضمسین ''لیٹی وہلڑ کی ایسی چھوکری ہے اور پس بچاس سال سے زیادہ ہوں۔

(آئينه كمالات اسلام م ١٥٥، فزائن ج٥٥ م٥٥)

اس لڑی کے والد نے رشتہ کرنے ہے اٹکارکردیا۔ تو مرز اُتا دیائی نے اعلان پر اعلان اوراشتہار پر اشتہا کہ دینے شروع کردیئے اور کہا کہ اس لڑی کا ٹکاح خدانے میرے ساتھ کردیا ہے اور خدانے جھے بذریعہ الہام فرمایا ہے کہا گریدلڑی کسی اور جگہ بیابی گئ تو تین سال کے عرصہ میں اس کا خاوند مرجائے گا وہ بیوہ ہوکر میرے ساتھ بیابی جائے گی۔ چنانچ فرمات بیراث دعوت ربی بالتضرع والابتهال ومددت الیه ایدی السوال فالهمنی ربی وقال ساریهم آیة من انفسهم واخبرنی وقال انی ساجعل بنتا من بناتهم آیة لهم فسماها بعدموتها ولا یکون احدهما من العاصمین" (مردن کتاب کراات السارتین سرائر)

ترجمہ: میں (مرزا قادیانی) نے بڑی بڑی عاجزی سے دعا کی تو اس نے مجھے الہام کیا کہ میں ان (تیرے خاندان کے ) لوگوں کوان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔

خدانعالی نے ایک لڑکی (محمدی بیگم) کا نام لے کر فربایا کدوہ بیوہ کی جائے گی۔اس کا خاد نداور باپ نکاح کے دن سے تیسر ہے سال تک فوت ہو جائیں گے۔ پھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف لائیں مے ادر کوئی اس کوروک نہیں سکے گا۔

ا..... كېرزااحربيك بوشيار پورې تين سال كې معياد كے اندرفوت بو ـ

۲..... اور پھر داماداس کا جواس کی دختر کلاں (محمدی بیگیم کا شوہرہے) اڑھائی سال کے اندر فریت ہو۔

س..... اور پھر پیرکر زااحمد بیک تاروز شادی دختر کلال فوت ندمو۔

سسس اور پھر پر کہ دہ دختر بھی تا نکاح اور تالیا م بیدہ ہونے اور نکاح تانی کے (جومرزا قادیا نی سے ہوناتھا) فوت نہ ہو۔

۵ ...... اور پھر بیما بر (مرزا قادیانی) کھی ان تمام واقعات کے پورے ہوئے تک فوت ندہو۔ اور پھر بیکراس عاجر ہے تکاح ہوجائے اور ظاہر ہے کہ بیمام واقعات انسان کے اِنْ ارمین نیمل۔ (شہادت القرآن ۱۵ ۸ مرزائن ۲۵ س ۲۷۷) اس عبارت میں مرزا قادیائی نے اس پیش گوئی کو بہت ہی عظیم الشان بتلایا ہے اوراس کے اجزاء بھی تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ مرزا قادیائی نے اس پیش گوئی پراتناز وردیا ہے کہ اگرتمام عبارات متعلقہ پیش گوئی ہذا جمع کی جائیں تو ایک کتاب بن جائے گی۔لیکن ہم مختصراً چند عبارتیں بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جناب مرزا قادیائی فرماتے ہیں۔

ا ...... "ج ہے وہ عورت (محمدی بیٹم) میرے ساتھ بیابی نہیں گئی۔ محرمیرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔" (الکم اراکت ا ۱۹۰۰)

۲..... وہ عورت (محمدی بیگم) اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔ (پھر کیا ہوا)

مرزا قاویانی ایک اورمقام برفرماتے ہیں۔

سر ..... "فداتعالی نے پیش کوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فر مایا کہ مرزااحمہ بیک ولد مرزاگا مال بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال انجام کارتمبارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیس کے اور کوشش کریں گے کہ ایسا ندہو لیکن آخر کا دایسا بی ہوگا اور فرمایا کہ خداتعالی ہر طرح اس کوئم ہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کوروک سکے۔"

(ازالداد ہام ۲۹۲ ہزائن جسم ۲۵ سے۔"

جب سما قفر کوره کی شادی ہوگی اور معرض نے اعتراض کی قرمزا قادیائی نے جواب دیا۔

الجواب: وی اللی ش یہ بیس تھا کہ دوسری جگہ بیائی بیس جائے گ۔ بلکہ یہ

تعاکہ ضرور .....کراوّل دوسری جگہ بیائی جائے گی۔ سوبدایک پیش کوئی کا حصہ تعا کہ دوسری جگہ

بیائی جائے سے پورا ہوا۔ البام اللی کے بیلفظ ہیں۔ "سید کفکیهم الله ویر دھا الیك "یعنی
خدا تیرے ان مخالفوں کا مقابلہ کرے گا اور وہ جو دوسری جگہ بیائی جائے گی خدا پھراس کو تیری
طرف لائے گا۔ (آخیر میں فرماتے ہیں) پھروہ چلی گئ اور قصبہ پئی میں بیائی گئ اور وعدہ بہے
طرف لائے گا۔ (آخیر میں فرماتے ہیں) پھروہ چلی گئ اور قصبہ پئی میں بیائی گئ اور وعدہ بہے

کہ پھر نکاح کے تعلق ہے واپس آئے گی۔ سوالیا ہی ہوگا۔'(کیا ہوا) (افکم ۳رجون ۱۹۰۵ء) اس عبارت سے چرزا قادیانی کے عزم واستقلال کا کمال ثبوت ملتا ہے کہ باوجودیکہ منکوحہ دوسری جگہ بیائ گئی تی تاہم مرزا قادیانی امیدلگائے بیٹھے ہیں کیا تھے ہے۔

سنیطنے دے ذرہ اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال بارچھوٹا جائے ہے مجھ سے ناظرین! کیا ان عبارات کو دیکه کراس نکاح کے بیٹنی ہونے میں کسی قتم کا شہرہ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ تاہم مرزا قادیانی نے اس نکاح کورجٹری بھی کرایا اور رجٹری بھی کی انگریزی محکمہ میں نہیں بلکہ محکمہ ہمیں 'عمل سے صاحبها الصلوة والسلام ''میں اس کی تقدیق کرائی۔ تاکہ کسی مسلمان کو چھان وچ اکرنے کی مخبائش ندرہے۔ پس اس رجٹری کی عبارت سنئے۔ جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

۵.....۵ ناس پیشین کوئی فرمائی ہے۔ 'یت زوج و یہ ولداله ''یعنی وہ سے موجود ہوی کرے گااور نیز صاحب
اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ پیز وج اور اولاد کا ذکر کرتا عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہرا یک
شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھڑ خوبی نہیں بلکہ پیڑ وج سے مراووہ خاص تزون ہے
جولیطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراووہ باجی اولا دہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔
گویا اس جگہ رسول الشعابی ان نیاہ دول منظر تول کوان کے شہرات کا جواب دے دہے ہیں اور فرمارہ
ہیں کہ یہ با نش خرور پوری ہوں گی۔''
اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مرز اقادیانی کا یہ آسانی نیاح کہ یہ خطیب کی عدالت

بن بارت و مسبب بیا به خرد وارد وارد و این بین بات خوب می بیان میرد و بهت خوب مرکبا موار آه! عالیه میں رجسٹری موچکا ہے۔اس کے ممکن نہیں کہ ظہور پذیرینه مو۔ بہت خوب مرکبا موار آه! اس کا جواب برا دلفگار ہے۔جس کا خلاصہ بیہ ہے ۔

جدا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا

مرزا قادیانی نے اس نکاح کے لئے لائج دیا۔ دھمی بھی دی اور ہرایک تدبیر کوکام میں لائے ۔ لیکن خداکی مرضی سے نامراد ہی رہے۔

ایک مقام پرفرماتے ہیں۔

۲ ..... "اس خدائے قادر مطلق نے جھے فرمایا کہ اس مخص کی دختر کلال کے تکا ح کے لئے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہد دے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اسی شرط پر کیا جاوے گا اور بید تکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے حصہ یا و کے بیواشتہاں ۲ رفرور کی المحام بیں درج ہے۔ (بیلا کچ ہے) کیکن اگر تکا حس انحاف کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت ہی براہوگا۔ "(بیدهمکی ہے)

(اشتهار وارجولا في ١٨٨٨ه، مندرجه آئينه كمالات اسلام ٢٨٦، فرائن ج ٥٥ ٢٨١)

اس پیش گوئی نے امت عرزائید کوخت پریشان کررکھا ہے۔ کوئی پچھ کہتا ہے کوئی پچھ فرمات ہے۔ کوئی پچھ فرمات ہے۔ کوئی ہی ہے کہ اسب کا جواب دینے ہے ہم کوسبلدوش فرمادیا ہے۔ کیونکہ آپ بندات خوداس پیش کوئی کے متعلق ایک اعلان دے بچھ ہیں۔ جس کے سامنے اور کسی کی چل نہیں سکتی۔ امت مرزائی اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کر حضرت مرزا قادیانی کا فرمان شیں۔ حضرت موصوف فرماتے ہیں۔ ''لفس پیش کوئی اس عورت (محمدی بیگم) کا اس عاجز (مرزا قادیانی) کے نکاح میں آئی تن تنویم مرزان نالی) ہے۔ جو کسی طرح شل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہا م الجی میں یفترہ موجود ہے۔ ''لا تبدیل احکامات الله ''لیعنی میری (اللہ کی) ہے بات نہیں مطلی جی اگرش جائے تو خدا تعالی کا کلام باطل ہوتا ہے۔''

(اشتہار ۲ را کو بر ۱۹ ۸۱ء مندرجہ کتاب پلیخ رسالت جس ۱۱۵ بجوع اشتہارات جس ۱۹۵۹)

عبارت میں فر مائی ہے۔ بات بھی صحیح ہے کہ خداجس امر کی بابت خبرد ہے بھراس کی تائید کے لئے
عبارت میں فر مائی ہے۔ بات بھی صحیح ہے کہ خداجس امر کی بابت خبرد ہے بھراس کی تائید کے لئے
لاتبدیل فر مائے ۔ پھروہ تبدیل ہوجائے ۔ تو خدائی کلام کے جھوٹ ہونے میں پھھٹک رہتا ہے؟
الاتبدیل فر مائے ۔ پھروہ تبدیل ہوجائے ۔ تو خدائی کلام کے جھوٹ ہونے میں پھھٹک رہتا ہے؟
اورافسوس کے ساتھ دیا جا تا ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ۲۷ مرئی ۸۰ 19ء کے دن بھیار
اس حسرت کوا بے ساتھ قبر میں لے مجے ۔ اب ان کی قبرے کو یا بیا واز آتی ہے۔
جدا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا
ہوا ہوں یار سے ہم اور نہ ہوں رقیب جدا

کیاکئی نمی کی اُلی حتی اور قطعی پیش گوئی جھوٹی نکلی؟ جس کواس نمی نے اپنے صدق یا کذب کا معیار تھم رایا ہوا ورخدا نے بار باراس کو پورا ہونے کی تاکید فر مائی ہوتو پھرخدا کا کیا اعتبار رہا؟ جوانیان سے بھی زیادہ جھوٹا ہو۔وہ خدا کیسا؟ کیونکہ اسٹے پختہ وعدہ کا تو انسان بھی پچھ پاس کرتا ہے۔خدا تو خدا ہے۔حالانکہ مرزا قادیا ٹی فر ماتے ہیں۔''وہ (خدا) ہر بات پرقادر ہے۔ محر اپنی صفات قد بہداور اپنے عہدا دروعدے کے برخلاف نہیں کرتا اور سب کچھ کرتا ہے۔''

(ازالهاد بام س ۲۸۷ فرزائن جسام ۲۰۰۱)

﴾ اور (توشیح مرام ۴ مزائنج ۳ ص ۵۵) پرفر ماتے ہیں'' کیاا لیے بزرگ اور حتی وعدہ کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پرایک شخت زلز کہنیں لاتا ؟ ان لٹو باتوں سے خدا تعالیٰ کی کسر شان اور کمال درجہ کی بے ادبی نہیں ہوگی؟'' (ضرور ہوگی)

# نكاح كاالهام تفااورنكاح نهيس موا

(مولوی محمطی ایم\_اے امیر جماعت احمد بیلا ہور کا قول)

شهد شاهد من اهلها

مولوی محرعلی صاحب لا ہوری احمدی جماعت کی ایک شاخ کے امیر ہیں۔ آ پ اس پیٹ گوئی کی نبیت جورائے رکھتے ہیں۔وہ قابل دیروشنید ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔'' یہ بچ ہے کہ مرزا قادیانی نے کہاتھا کہ نکاح ہوگا اور پیجی تج ہے کہیں ہوا۔"

(اخبار پیغام ملح لا مور ۱ ارجنوری ۱۹۲۱ء)

دوسری پیش گوئی دا ما داحمد بیک سلطان خاوند محمدی بیگم کی موت کے متعلق

جناب مرزا قادیانی اس کے متعلق فر ماتے ہیں۔'' میں بار بار کہتا ہوں کے نفس پیش گوئی داماداحد بیک (سلطان محمه) کی تقدیر مبرم (ان مل) ہے۔اس کی انتظار کرواورا کریس جھوٹا ہوں تو (انجام آنهم ص الا فزائن ج ااص ال ىيەنىش كوڭى يورى نەموكى اور مىرى موت آجائے گا۔'' اس میں مرزا قادیانی صاف فرمارہے ہیں کدا گرسلطان محمد کی موت کی پیش کوئی جس کی میعاداگست ۱۸۹۳ء تک ہے۔ کمامز پوری ندہوئی۔ یعنی وہ اس میعاد کے اندر ندمرا۔ تو میں جھوٹا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی انتقال فرما مے اور سلطان محداب تک زندہ ہے۔

اب ہم ایک آخری فیصلہ ساتے ہیں۔جومرز اسلطان محد (رقیب خاص) کے ندم نے ک صورت میں مرزا قادیانی نے اپنے حق میں کیا ہواہے۔رسالٹ میمدانجام آتھم میں اس پیش گوئی یر بحث کرتے ہوئے اس کے دوجز قرار دیتے ہیں۔ایک مرز ااحمد بیگ والدمنکو حد کی موت ، دومرا سلطان محد کی موت اس دوسرے جزو کی بابت فرماتے ہیں۔ " یادر کھو کداس پیش کوئی کی دوسری جزو بوری ند ہوئی تو میں ہرایک بدسے بدتر تھمرول گا۔اے احقو! بدانسان کا افتر اءنہیں ندمی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقینا سمجھو کہ بی خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خداجس کی باتمس مہیں (ضميمانجام آئتم ص٥٨ فرزائن ج ااص ٣٣٨)

بالكل مُعلَف ب خداك با تين نبين التين اور جول جائين وه خداك با تين نبين -"امنا

ابہم مرزا قادیانی کا آخری نوٹس ان کے مریدوں کوسنا کرایک سوال کرتے ہیں۔
مرزا قادیانی فرباتے ہیں۔ ' چاہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف اس پیش کوئی کے انجام کے منتظر
رجے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب با تیس پوڈی ہو
جا کیں گی تو کیااس دن بیا ہمتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیااس دن بیتمام لڑنے والے سچائی کی
توار سے کلڑے کلڑے نہیں ہوجا کیں، کے ان بیوتو فوں کوکوئی بھا گنے کی جگہ نہ رہے گی اور نہایت
صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چروں کو بندروں اور سوروک کی طرح کردیں گے۔''
کی طرح کردیں گے۔''
(میمیانجام آھم ص ۵۲، شرائن جااس ۲۳۹)

احمدی دوستو! سنتے ہومرزا قادیانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے نہ کہ اس پیش کوئی کے خاتمہ پراییا ہوگا۔واقعہ جس کےخلاف ہوگا پھر کیا ہوا؟ بستم خود مجھلو۔

اگر محوتم زبان سوزد

آہ! مرزا قادیانی اس صرت کودل ہی ہیں لے گئے۔ بلکہ آج ان کی قبرے کویا آواز آرہی ہے۔ جو آرزوہاس کا نتیجہ ہے انفعال۔ اب آرزویہ ہے کہ بھی آرزونہ ہو۔ تیسری پیش گوئی ڈاکٹر عبد انحکیم کے متعلق

جناب مرزا قادیانی فرمائے ہیں:''ہان آخری دشمن ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدا کلیم خان ہے اوروہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ہم راگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجاؤں گا اور بیاس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ پیخف الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کا فراور کذاب قرار دیتا ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۳۲۱، فزائن ج۳۲ ص ۳۳۷)

معلوم ہوا کہ مرزا قادیائی کا ذب تھے۔ور نہ خداان کی مدرکر تا اور ان کے دیمن عبدالکیم کوان کے سامنے ان کی پیش کوئی کے مطابق ہلاک کرتا۔ باوجود یکہ مرزا قادیائی نے بید دعا بھی کی '' رب فرق بین صادق و کا ذب انت تری کل مصلح و صادق ''لین اے خداصادق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھا۔ تو جا نتا ہے کہ صادق اور صلح کون ہے (اور عبدالحکیم کو میہ پیش کوئی بھی سائی ) کفر شتوں کی کھینی ہوئی توار تیرے آئے ہے۔''

(ديكمواشتهار ملحقة حقيقت الوي ص ٣٩٢ ، فردائن ج٢٢ص ٢١١)

رد و بارسی اور از اقادیانی کی بہت سی پیش گوئیاں اور الہامات اور دعا کیں غلط اور جھوٹی ٹائرے کیا۔ مرزا قادیانی کی بہت سی پیش گوئیاں اور الہامات اور دعا کیں غلط اور جھوٹی ٹائری ہوئی ہیں۔ مثلاً خشی عبداللہ آتھ موالی پیش گوئیاں اور الہامات اور دعا کیں غلط اور جھوٹی ٹائلوی ہیں۔ مثلاً خشی عبداللہ آتھ موالی پیش گوئی ہوساف طور پر جھوٹی ٹکلی مولا نامجر حسین صاحب بٹالوی مرحوم وطامحہ بخش مالک اخبار جعفر زٹلی لا مور اور مولوی ابوالحن بیتی کے متعلق پیش گوئی کی۔ جو مراسر جھوٹی ٹکلی۔ مولا نا مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری کے ساتھ آخری فیصلہ جس میں مرزا قایانی صاحب صرح کاذب تھہرے۔ اپنی عمر کا الہام بھی غلط ٹکلا۔ غرض کے میا تھا تھا۔ الہام میں اور دعا کی اور مکاشفات جھوٹے ٹابت ہوئے۔ جن کی اگر تفسیل کی جائے تو ویشین گوئیاں اور دعا کی اور مکاشفات جھوٹے ٹابت ہوئے۔ جن کی اگر تفسیل کی جائے تو ایک بہت بڑی ختم کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ختم کرتے ہیں۔

کوئی بھی کام سیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آتا جاتا اورناظرین کےسامنے دوسرامعیار پیش کرتے ہیں۔

دوسرامعيار كذب مرزا

جھوٹ جو بولے گا وہ پچھٹائے گا پچ بھی اس کا جھوٹ سمجھا جائے گا

جناب مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ کی بہت ندمت کی ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں۔

"جموت إلى الغيب بدر دنيا من كوئي كناه نيس"

(ترحقيقت الوي ١٦ فزائن ج٢٢م ٢٥٩)

۲.....
 ۱س پراغتبار تبیس رہتا۔ میں کوئی جموٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں پر بھی اس پراغتبار تبیس رہتا۔ ' (چشہ معرفت ۲۲۳ ہزائن ج ۲۲۳ سا۲۳)
 ۳.....
 ۲. جولوگ دنیا کی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ ان کا فرض ہوتا ہے کہ سچائی کو زمین پر پھیلادیں اور بھوٹ کی تیخ کئی کریں۔ وہ سچائی کے دوست اور جھوٹ کے دشمن ہوتے ہیں۔ '
 ہوتے ہیں۔ '

ہوتے ہیں۔
لیکن جس طرح ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور۔
مرزا قادیانی کی تحریروں میں بھی جھوٹ کی بہت ملاوٹ پائی جاتی ہے۔بطور نمونہ ہم چند مثالیں
پیش کرتے ہیں۔

ببلاحفوث

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

ا ...... "اگر حدیث کے بیان پراعماد ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہئے۔
جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی ورجہ برسمی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں
آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری
میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے گی۔ "ھذا خلیفہ اللہ المعلمدی "اب سوچو
میر سیٹ کس پاہیاور مرتبہ کی ہے جوالی کتاب میں ورج ہے جواصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔"

(شهادة القرآن ص اسم بخزائن ج٢ص ٣٣٧)

مرزا قادیانی نے بیبالکل جموث بطوردھوکہ دہی لکھا ہے کہ:''ھندا خیلیف الله السمھدی ''بخاری کی صدیث ہے۔امت مرزائیہ مت کر کے بخاری میں بیصدیث دکھا کیں اور این مرشد کو جموث سے بری ثابت کریں۔

د دسراحھوٹ نب

مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

۲..... "ایک مرتبه آنخفرت کی دوسر علکول کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیاتو آپ نے یکی فرمایا کہ: "کان کیا گیاتو آپ نے یکی فرمایا کہ: "کان فی الهند نبیداً اسوداللون اسمه کاهذا "لیعن بندس ایک نی گزرام جوسیاه رنگ تھا اور نام اس کا کائن تھا۔ یعن گفیاج کوکرش کتے ہیں۔" (تمدیشم مرفت من ۱، فرائن ج ۲۲ مرکس کا ماس کا کائن تھا۔ یعن گفیاج کوکرش کتے ہیں۔" (تمدیشم مرفت من ۱، فرائن ج ۲۲ مرکس کا ماس کا کائن تھا۔ یعن گفیاج کوکرش کتے ہیں۔"

یہ جس مرزا قادیانی کا جموت ہے۔ آنخضرت اللہ نے کس مدیث میں یہ نہیں قربایا کہ: 'کان فی اللہ ند نبیدا اسود الملون اسمه کاهنا ''اگرامت مرزا تادیانی کو جموت ہے بری جھی ہے توکسی حدیث کی کتاب ہے 'کسان فی اللہ ند نبیدا ''کال کر دکھائے۔ ورندایتے ہیر کے گذب کا قرار کرے۔ در حقیقت یہ جھوٹ خود کرش بننے کے لئے گھڑا گیا ہے۔ پہلے کرش جی مہاراج کو جھوٹ بول کر بی ثابت کیا اور پھر خود کرش بن بیٹے۔ جیسا کہ خود فرماتے ہیں: ''ہرایک نی کا نام جھے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو ملک ہند میں کرش نام ایک نی گزرا ہے جس کور در گویال بھی کہتے ہیں۔ یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا۔ اس کا نام بھی جھے دیا گیا ہے۔ آریقو م کوگ کرش کے ظہر کا ان دنوں میں انظار کرتے ہیں۔ وہ کرش میں بی جول اور یہدوی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ غدا تعالی نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرش آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تعاوہ تو بی ہے۔ آریوں کا بادشاہ۔''

(تمته حقيقت الوحي ص ۸۵ بخزائن ج۲۲ ص ۵۲۲)

مرزا قادیانی نے لوگوں کوجس چیز کا انظار کرنے ہوئے ویکھا ای کا دعویٰ کردیا۔ ہندوؤں کوکرشن کے ظہور کا منتظر دیکھا تو کہد دیا کہ میں کرشن ہوں۔مسلمانوں کوامام مبدی علیہ السلام کا منتظرد کھے کرفر مایا کہ میں عیسیٰ ومہدی سب کچھ میں ہی ہوں۔اگر آپ کرشن ہیں تو گو بیاں کہاں ہیں؟۔

تتيسراحجوث

سسس ''مولوی غلام دشگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی محمد اساعیل علی گتاب میں اور مولوی محمد اساعیل علی گر دو اللہ نے میری نسبت قطعی تھم لگایا کہ اگروہ کا ذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا۔وہ ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔کوہ کا ذب ہے۔گر جب ان تالیفات کو دنیا میں شالع کر چکے تو پھر بہت جلد آ ہے، ہی مرگئے۔'' (اربعین نبر اس اانزائن جے کا ص ۲۹۷)

امت مرزائیہ بتلائے کہ ان دونوں صاحبان نے کہاں ایسا لکھا ہے۔ یہ بالکل مرزا قادیانی کا سفیہ جھوٹ ہے کہ مولوی غلام دیکیر تصوری اور مولوی مجمد اساعیل علی گڑھی نے ایسا لکھا ہے۔ اگر بقول مرزا قادیانی ان کی تصانیف کا تیا میں شائع ہو چکی ہیں تو کوئی مرزائی بتلائے کہ وہ کوئی کتا ہیں ہیں اوران چی وہ ضمون کہاں لکھا ہے۔ جس کومرزا قادیانی ان صاحبان کی طرف منسوب کررہے ہیں۔ ورثہ اپنے میچ کے کذب کا اقرار کر لیجئے کہ آپ کو جھوٹ بول کرا پی

صدافت ثابت کرنے کی بھی عادت تھی۔اس جگرتو کہتے ہیں کہ: ''ایباہی مسلمانوں ہیں ہے ایک مختص جوتصور شلع کارہنے والا تھا اٹھا اور تام اس کا غلام دیکھیر تھا اور مولوی کہلا تا تھا۔اس نے کا ذب تھہرا کر دعا کے ذریعہ میری ہلاکت جا ہی اور جھوٹے پر عذاب مانگا اور اس میں ایک رسالہ بھی کھا۔گراس رسالہ کو ابھی شائع نہ کرنے پایا تھا کہ وہ اپنی اس بدعا کے اثر ہے ہلاک ہوگیا۔'' کھا۔گراس رسالہ کو ابھی شائع نہ کرنے پایا تھا کہ وہ اپنی اس بدعا کے اثر ہے ہلاک ہوگیا۔'' ایک اس سے دوم بڑنائن جہا سے ۲۳س ۲۳س ۲۳س)

اس جگه اقرار ہے کہ وہ رسالہ شائع نہیں ہوا اور اربعین کے حوالہ گزشتہ اور حقیقت الوی اور اعجاز احمدی وغیرہ میں صاف تصریح ہے کہ رسالہ شائع ہو چکا تھا اور حقیقت الوی وغیرہ میں اس کا نام فتح الرحمانی بتایا ہے اور اس کے صفحات کے حوالے بھی دیئے ہیں۔ حالا نکہ یہ سب جموث ہے۔ مرز اقادیانی کو ایک جموث ہو لئے کے لئے دوسرا جموث اور دوسرے کے لئے تیسرا جموث گر نا پڑا ہے اور حقیقت میں نہ کوئی ایسا رسالہ شائع ہوا اور نہ اس میں ایسا لکھا گیا جس کو مرز اقادیانی ان دونوں صاحبوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیا نی اس طرح جموث بولاکرتے ہیں جس طرح مرز اقادیانی ؟ اور باوجوداس کے پھر بھی قر الانجیاء اور مرسل ربانی، نی حقانی میے قادیانی محمر شانی ، خطر مرز اقادیانی آنی بانی تانی وغیرہ کی گردان پڑھی جاتی ہے۔
چو تھا جموث

ہوتیں جن سیس الکھاتھا کہ تر آن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں کلھاتھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے دکھاتھائے گا۔وہ اس کو کا فرقر اردیں گے اور اس کے قل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت تو ہین کی جائے گی اور اس کو دائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔''

(اربعين تمبر ١٥٠٠ ، ٢١، تزائن ج ١٥ص ١٠٠٠ ، ٢٠)

یہ مرزا قادیانی کا بالکل سفید جھوٹ ہے کہ سے علیہ السلام کے ساتھ اسلامی علاء ایسا کریں گے۔امت مرزائیہ بتائے کہ یقر آن کی کس آ بت کا ترجمہ ہے اور کس حدیث میں ایسا آیا ہے۔کوئی ایک ہی حدیث بتادی جائے۔مرزا قادیانی می محض دھوکہ کے لئے جھوٹ بول رہے جیں۔تا کہ مسلِقان علائے اسلام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے جھوٹ پرافتر اء، غلط گوئی تحریف قرآئی تغییر نفسانی پرایمان لے آئیں۔مرزا قادیانی کے دھوکے اور جھوٹ تو بہت ہیں۔لیمن بعیدہ اختصار لبطور نمونہ چنوذ کرکردیئے گئے ہیں۔

### تيسرامعيارالهام مرزا

الله تعالى قرآن شريف مين فرماتے ہيں:

''وماارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ''﴿ اور بم نے ہر ايك رسول كواس كى قوم كى زبان يس الهام و كر بھيجا ہے۔ تاكروه ان كو مجما سكے۔ ﴾

اس آیت کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالی نے ہرایک نبی درسول کواس زبان میں اللہ اس آیت کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرایک نبی درسول الله الله کی اس بی کی قوم کی قوم کی قربان میں جمید دیا گیا۔ کیونکہ آپ کی قوم کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔

باوجود میکه محمد سول النها تی تی این مارند کی مطرف بیسیجے گئے ہیں اور دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام عربی زبان میں دیا گیا۔ کیونکہ آپ کی قوم کی زبان عربی تھی اوراس معیار کا خلاف ثابت نہیں۔

یہ تو ہوا قرآنی معیارلیکن مرزائی آیات کی گردن مروژ کر اپنے تو ہمات کے موافق بنانے کے چونکہ عادی ہیں۔اس لئے ممکن ہے کہ اس کی بھی کوئی باطل تاویل کرلیس۔البذاان کے لئے مرزا قادیانی کا فرمان پیش کیا جاتا ہے۔مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

(چشمه معرفت ص ۲۰۹ نزائن ج۳۲س ۲۱۸)

نیز فرماتے ہیں۔'' پس یاد کرتا چاہئے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت رہی ہے کہ وہ ہرایک قوم کے لئے ای زبان میں ہدایت کرتا ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۲۰۹، ۲۰۱۰ نزائن ج ۲۲س ۲۱۸)

جناب مرزا قادیانی کے نزد کیک کی انسان کوالی زبان میں الہام ہونا جس کووہ بھی بھی منسلہ میں الہام ہونا جس کووہ بھی بھی خمیں سکتا۔ بالکل غیر معقول اور بہودہ امر ہے اور سنت اللہ بھی یہی ہے کہ ہرقوم کواس کی زبان میں مدایت کی جائے۔ ہم مرزا قادیانی ہی کے مقرر کردہ معیار کو لے کران کے الہامات کو پر کھتے ہیں۔

سوجناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ' میں اگریزی سے بالکل بے بہرہ ہوں۔ تا ہم خدا تعالی نے بعض پیش گوئیوں کو بطور موہب انگریزی میں میرے پرظا ہرفر مایا ہے۔''

(حقيقت الوي ص٣٠٣، خزائن ج٢٢ص١١٣)

اور (حقیقت الوی س، ۳۰ فرائن ج۳۲ س) پر فرماتے ہیں: 'میں انگریزی خوال مہیں ہوں اور بنگلی اس زبان سے ناواقف ہوں۔' مرزا قادیانی تسلیم کرتے ہیں کہ میں انگریزی زبان سے بالکل بے بہرہ اور ناواقف ہوں۔ باوجوداس کے مرزا قادیانی کوانگریزی میں الہامات ہوں۔ ہوئے ہیں۔

God is coming by his army. He is with you to

kill enemy.

(تلفظاردوش) گاڈاز کمنگ بئی ہزآری۔ ہی ازود پوٹوکل ایٹی ۔ (ترجمہاز مرزا قادیانی) خداتمہاری طرف ایک فشکر کے ساتھ چلا آتا ہے۔ وہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔ (هیقت الوجی ۳۰۳،۳۰۳، نزائن ج۲۲ص۳۱، ساتھ ہے۔ انگریزی اور تلفظ اردو میں اور ترجمہ سب کچھ مرزا قادیانی کا ہے۔ مرزا قادیانی کواور بھی انگریزی میں بہت الہام ہوئے ہیں۔ بوجہ اختصار نموز نقل کردیا

گیاہے۔

سس ''هو شعفا نعسا'' يرالهام شايد عبرانى ہے۔ جس كمعنى بيس كھلے۔ (البشري س كم عنى بيس كھلے۔ (البشري س ٢٣٠، جلداول)

دیکھیے مرزا قادیانی کو بیکھی معلوم نہیں کہ بیالہام کس زبان کا ہے۔فرماتے ہیں شاید عبرانی ہو۔ واہ رہے رسول قادیانی۔ پھر فرماتے ہیں جس کے معنی نہیں کھلے۔ پھرالہام کس واسطے ہوا؟ بیکوئی متشابہات میں سے تونہیں۔

س..... ''ایلی آوں۔بباعث سرعت ورود مشتبرر ہاہے اور نداس کے پھے معنی کھلے ہیں۔'' (بشریٰ جاس۳۷) جبرائیل کو کہا ہوتا کہ اتنی جلدی نہ کرتے۔

سى " " دريش عمر براطوس ، يا بلاطوس -

نوٹ: آخری لفظ پر طوس ہے یا پلاطوں ہے۔ بباعث سرعت الہام دریافت مہی ہوا اور نمبر اللہ علی عمر عمر فی لفظ ہے۔ اس جگہ براطوں اور پریش کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے بیلفظ ہیں۔'' (بشری جاس ۵) سجان الله! يه بھی معلوم نہيں کہ يہ کس زبان کے لفظ ہيں۔ معنی معلوم ہونا تو کجا۔ اب ہمارا سوال بيہ ہے کہ الي زبان ميں الہام کرنا جس کو رسول قاديان بالکل نہيں جانتے تھے۔ جيسے انگريزي يا الي زبان ميں الہام کرنا جس کی قمر الانبياء سے تعين بھی نہ ہوسکی۔ حيسا'' هو شعنا معسا''

یا ایدا الهام نازل کرنا جس کے متعلق سیح قادیانی کو بیجھی علم نہیں کہ بیکس زبان کے الفاظ ہیں۔ بیعی کا مزا قادیانی کے الفاظ ہیں۔ جیسے پریشن، براطوس وغیرہ تو اس قتم کے الهامات کا فائدہ ہی بفول مرزا قادیانی کیا ہوا؟

جب مرزا قادیائی کی اصل زبان بنجائی تو ان کو پنجائی بی بنجائی تو ان کو پنجائی بیس تمام الهام کیوں نہ ہوئے؟ سوائے چندالهاموں کے باتی تمام الهامات دوسری زبانوں مثلاً انگریزی، فاری، عربی، مندی، عبرانی وغیرہ میں کیوں ہوئے؟ کیا کوئی ایسا نبی ہوا ہے؟ جس کواس کی اصلی زبان میں صرف چندالهام ہوئے ہوں اور باتی تمام الهابات دوسری مختلف زبانوں میں ہوئے ہوں فظیر پیش کرو۔ ورنہ مرزا قادیائی کے کذب کا اقرار کرو۔ بتاؤ کیوں مرزا قادیائی کوقر آئی معیار کے برخلاف الہام ہوئے۔ کیااب بھی مرزا قادیائی کوئی مائو سے؟

مرزا قادیانی کےمقرر کردہ معیار اور بھی ہیں۔ جن پر مرزا قادیانی جھوٹے ٹابت ہوتے ہیں۔لیکن اختصار کی وجہ سے اس پراکتفا کیا جاتا ہے۔اب ہم ناظرین کو دوسرے عالم کی سیر کراتے ہیں۔

کیامرزا قادیانی<sup>عورت تھے</sup>؟

بابجيش مرزا

''یریدون ان پیروا طمثك پینی ده تیراحض د يکھنے کا اراده رکھتے ہیں۔'' مرزا قادیانی خوداس کی تشریح فرماتے ہیں۔'' بینی بابوالی پخش چاہتا ہے کہ تیراحیض د کیھے یاکسی پلیدی اور تایا کی پراطلاع پائے مگر خدا تعالی تھے اپنے انعامات دکھلائے گا۔جومتواتر موں کے اور چھویں حیض نہیں۔ بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے۔ ایسا بچہ جو بمز لدا طفال اللہ ہے۔''

(تتر حقيقت الوي ص ١٣٣ ، فزائن ج٢٢ ص ٥٨١)

مرزا قادیائی کا مطلب بیہ ہے کہاب حیف نہیں۔اب بچہ بن گیا ہے۔معلوم ہوا کہ بہلے مرزا قادیانی میں حیض تھا۔ کیا ایسا الہام کسی نبی کو ہوا ہے؟ اور اگر چیض سے مراد پلیدی اور نا پاک روحانی ہے۔ یعنی گناہ، تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی تنہگار تھے اور نبی گنہگار نہیں ہوتا۔ بلکہ معصوم ہوتا ہے۔ للبذا مرزا قادیانی نی نہوئے۔

٢..... مرزا قادياني كايك مريدقاضى يار محم صاحب بي اورايل بليدراي (ٹریکٹ نمبر۳۴ موسوم بداسلامی قربانی ص۱۱،مطبوعه ریاض ہند پریس امرتسر) میں لکھتے ہیں۔'' جیسا کہ حضرت سیح موعود ( یعنی مرزا قادیانی) نے ایک موقعہ پراٹی حالت بیظا ہرفر مالی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ کویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجو لیت کی طاقت کا اظهاركيا مجحف والے كے لئے اشاره كافى ب "استغفر الله!

بالبحمل مرزا

جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں گلخ کی گئی اور ستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا ادر کئی مہینوں کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں۔(یعنی حمل کی مدت کے قریب قریب) بذریعہ اس الہام کے جوسب سے آخر (براہین احمد یہ حد چارم ٤٥١) مين درج ب مجهم ميم سفيكى بنايا كيا-"

( مشتى لوح ص يه، فزائن ج١٩ص٥)

مرزا قادیانی نے کتنا بڑا کمال کیا ہے کہ پہلے مریم بے حاملہ ہوئے۔ پھڑھیٹی بن گئے۔ (حقیقت الوی ص ۲۲، فزائن ج۲۲ ص ۷۵) کے حاشیہ میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان كرتے بيں فرماتے بيں كه: " بہلے خدانے ميرانام مريم ركھااور بعداس كے ظاہركيا كه اس مريم میں خدا کی طرف سے روح پھوکی گئی ہے اور پھر فرمایا کہ روح پھو نگنے کے بعد مریمی مرتبہ عیسوی مرتبه كى طرف خفل موكيا اوراس طرح مريم سيعينى بيدا موكرابن مريم كهلايا-" خود کوره وخود کوره گرو خود کل کوره

مداری کی طرح بہت تھوڑی مدت میں غلام احمد سے مریم اور مریم کوحمل اور حمل سے عسل سے قلایاتی پیدا موع البدا مرزا قادیاتی ابن مریم ہیں۔اب کسی کوح تبیس کہ بیاعتراض کرے کہ آنے والاسے تو ابن مریم ہے۔ آپ کیے سے بن گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کانام تو چراغ بی بی ہے۔ (عوام میں جو تھیٹی مشہور ہے وہ غلط ہے) کیونکہ تجویز ندکورہ سے آپ ابن مریم بن گئے ہیں۔ ابن مریم بننے کے لئے مرزا قادیا ٹی نے بہت ہی مشقت اٹھائی ہے۔ ہم ان کی محنت کی وادد سے ہیں

باب مخاص مرزا (دردزه)

جناب مرزا قادیائی فرماتے ہیں۔'اور پھر مریم کوجومراداس عاجز سے ہے۔دروزہ تند کھجور کی طرف لے آئی۔'' (کشتی فوح ص ۲۲، نزائن جوامیں ۵۱)

کیا کسی اور نبی نے بھی دوسرے نبی کا لقب حاصل کرنے کے لئے یہ تجویز نکائی تھی کہ میں فلاں نبی کی والدہ ہوں اور پھراس والدہ کوجس سے مراد میں ہوں۔ حمل ہوا۔ پھروہ نبی لینی میں پیدا ہوا۔ لہذا میں فلاں نبی ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کوخصوصاً اس تجویز کی بہت ضرورت تھی۔ کیونکہ یہودی بقول مرزا قاویا نی اسی واسط عیسیٰ علیہ السلام کونبیں مانتے کہ ان کے گمان میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے الیاس نبی کا دوبارہ آسان سے نازل ہونا غیروری ہے۔ پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مرزا قاویا نبی کی طرح حاملہ ہوکر الیاس بنے کی کوشش کی تھی ؟

ماں بے ایج بنا کھر باپ بچ کے بے ا باب عیسی علیہ السلام اور مرز اقادیانی کاتعلق

جناب مرزا قاویانی فرماتے ہیں:

ا ...... ''میری مشابهت حضرت عیمی علیه السلام سے ایسی ہے کہ ملا اعلیٰ میں دونوں میں تمیز مشکل ہے۔''( کیا کہنا) (را بین احمد مین ۴۳)

ادر (تبلیغ ص۹۰،۸) میں اس ہے بھی پڑھ کر اتصال ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ:''وہ تخیل سے بڑھ کر ہے۔''اور کشتی نوح میں فرماتے ہیں:

۲ ...... ''یورپ کے لوگول کوجس قدرشراب نے نقصان پیچهایا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ عیسیٰ علید السلام شراب پیا کرتے تھے۔شائد کس بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔''
سے۔''

جب عیسی علیدالسلام بقول مرزا فکویانی شراب خورت اورده عیب بھی عیسی علیدالسلام میں بقول مرزا قادیانی نعود باللہ موجود تھے جن کا ذکر باب تو ہین عیسی علیہ السلام میں گزر چکا ہے اور مرزا قادیانی اورعیسی علید السلام کا ایساتعلق اورا تصال ہے کہ دونوں میں تمیز مشکل ہے: ا ..... تو کیامرزا قادیانی بھی شراب پیاکرتے تھے؟

٣ ..... كيامرزا قادياني كى پيدائش ناجائز طريق سيقى؟

س..... کیامرزا قادیانی بھی نایاک خیال متلکر، راستبازوں کے دشمن تھ؟

۳..... کیا مرزا قادیانی بھی کی لڑکی برعاش ہوئے تھے؟

۵..... کیا آپ کی جوان بے تعلق عورت نے تعلق رکھتے تھے؟

٢ ..... كيازناكي كمائي كاعطر ملوايا كرتے تھے؟

کیا جموث بولنے کی آپ کوا کشر عادت تھی؟

الغرض عليى عليه السلام برجوجو الزامات مرزا قاديانى في لكائے بين وہ سب مرزا قاديانى ميں موجود تھ؟ \_كيونكميسى عليه السلام اور مرزا قاديانى كا وجود بقول مرزا قاديانى ايك بى ہاور مرزا قاديانى ابن مريم كے وجود كے كلاسے بين ۔

باباختلاف مرزا

ویسے تو ناظرین کوگزشتہ ابواب ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ مرزا قا دیانی کے کلام میں کتنابز اا ختلاف ہے۔اب ہم خصوصیت سے ایک باب میں مرزا قا دیانی کے اختلاف کا نمونہ دکھاتے ہیں۔

الله تعالى قرآن مجيدين فرمات ين: "ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً" ﴿ يعنى يكام الله كسوائ اوركى كى طرف سهوتا توضروراس يس بهت سافتلاف إئ جات - ﴾

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سچے اور جھوٹے مدعیان الہام کی شاخت کا ایک عظیم الشان معیار ہتایا ہے اور ارشاد فر مایا ہے کہ اگریة قرآن شریف ہماری طرف ہے نہ ہوتا تواس میں بہت سااختلاف پایا جاتا معلوم ہوا کہ جو الہام خدا کی طرف ہے ہواس میں اختلاف نہیں ہوتا اور جو خدا کی طرف سے نہ ہواس میں اختلاف ہوتا ہے۔ پس جس کلام میں اختلاف ہوتا ہے۔ پس جس کلام میں اختلاف ہوگا وہ خدائی کلام نہیں کہلاسکتا۔

مرزا قادیائی ع نے بھی اس معیار کو (چشہ معرفت ص ۱۹۰ نزائن ج۲۳ ص ۱۹۸) میں تشکیم کیا ہے اور ست بچن میں فر آئے ہیں: ''جو پر لے در ہے کا جاہل ہو جو اپنے بیانوں میں متناقض بیانوں کو جمع کر ہاور اس پراطلاع ندر کھے۔'' (عاشیہت بچن س۲۳ ہزائن ج ۱۰ ص ۱۲۰) اس کتاب (ست بچن ص ۱۳۰ س نزائن ج ۱۰ ص ۱۳۲ سے میں فرماتے ہیں: ''ظاہر ہے كە يىچارادۇغلىندىساف دل انسانوں كى كلام مىں برگز تناقض ئېيىں ہوتا۔ بال اگركوئى پاگل ادر مجنون اورايسامنافق ہو.....الخ''

اب ان حوالوں کی رو سے دیکھئے۔ مرزا قادیانی بقول خود کیسے پر لے در ہے کے جاہل، مجنون، بے عقل، پاکل اور منافق ٹابت ہوتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی تصانیف و تالیفات کا ایک خاص پہلویہ ہے کہ وہ ہمیشہ وقت اور موقع کی مناسبت دیکھ کر کھتے اور کہتے رہے ہیں اور یکی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں کثرت سے اختلاف پائے جاتے ہیں اور اختلافات ہمی معمولی نہیں بلکہ اصولی۔ اس خن آرائی کی بدولت مرزا قادیانی کی حالت ان اشعار کی مصدات تھی:

ہے مرد سخن ساز بھی دنیا میں عجیب چیز پاؤ کے کسی فن میں کہیں بند نہ اس کو موجود بخن کو ہیں جہال وہاں ہیں طعیب آپ اور جاتے ہیں بن آپ طبیبوں میں بخن کو دونوں میں سے کوئی نہ ہوتو آپ ہیں سب کچھ پرمسے ہیں جس وقت کہ موجود ہول دونوں

اوراس ضرب المثل ك آپ بورے مصداق تھے۔ پیش ملاطبیب وپیش طبیب ملا

و بيل بردو في و بيل في بردو-

اب مرزا قادیانی کی مناقض باتیں اور اختلافات سنے:

.....وعویٰ محد میت اور نبوت کا انکار واقر ار

الف ...... مرزا قادیانی سے سوال ہوا کہ آپ نے فتح اسلام میں وعوے نبوت کیا ہے۔ جواب دیا کہ نبوت کا دعوے نہیں۔ بلکہ محد حمیت کا دعوے ہے جوخدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔''

ب ..... (توضیح مرام ص عه، خوائن جسم ۵۵) میں بھی جو الہای کتاب ہے اپنا

محدث ہوناورج کیاہے۔

ج ..... حمامت البشرى مين مي محد هيك كابى اقرار بـ (ص ٩ ع بنزائن ج عص ١٤٥) جب نى بننے كى فكر والس كير موئى تو نہ كور و بالاتحريروں كو بھلا كر كھتے ہيں: "اگر خدا تعالىٰ سے غيب كى خبريں پانے والا تي كانام نہيں ركھتا تو پھر بتلاؤ كركس نام سے اس كو يكارا جائے۔اگر کہوکہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہتحدیث کے معنی لفت کسی کتاب میں اظہار غیب نہیں۔'' غیب نہیں۔''

٢.... متعلق كفرواسلام محمه يال

الف ...... مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''مینکتہ یادر کھنے کے لائق ہے کہا ہے وجو ے کا انکار کرنے والے کو کافر کہتا۔ میصرف ان بنیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں لیکن صاحب شریعت کے ماسواجس قدر ملہم اور محدث ہیں۔ گوہ وہ کسی بی جناب الٰہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکا کمہ الہیدسے سرفراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔'' (تریاتی انقلوب عاشیص سیا بنزائن ج ۱۵ ص ۱۳۳۲)

ب در جوهن ایک بی متبوع (محمد) علیه انسلام کا تمیع ہواوراس کے فرمودہ پر اور کتاب اللہ پرایمان لاتا ہے۔ اس کی آ زمائش انبیاء کی آ زمائش کی طرح کرتا ایک قتم کی تا جھی ہے۔ کیونکہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسر اقبلہ مقرر کرائیں یعض احکام کومنسوخ کریں اور بعض نے احکام لادیں ۔ لیکن اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ نہیں وہی اسلام ہے جو پہلے تھا۔ وہی نمازیں ہیں جو پہلے تھیں۔ وہی رسول مقبول اللہ ہیں جو پہلے تھیں۔ وہی کتاب کریم ہے جو پہلے تھی۔ اصل دین میں سے کوئی بات مقبول اللہ کی بیشی ہوتی اور وہی کتاب کریم ہے جو پہلے تھی۔ اصل دین میں سے کوئی بات محبور نی نہیں پردی۔ جس سے اس قدر حرانی ہو۔ سے موعود کا دعویٰ اس حالت میں گراں اور قابل حالت دوسر سے سلمانوں سے کچھ فرق رکھتی۔ ' (فرق آگے آتا ہے) دعویٰ میں موعود کا اسلای اعتقادات پر کھ اثر نہیں۔ (پھرا ہے منکروں پر کفر کا فتو کی کیوں دیا)

(آئیند کمالات اسلام سام ۳۳۹ فزائن ج۵ س ۳۳۹) فزگورہ بالازمیوں کودیکھوجوا یک نے دوکا ندار کے لئے لازی ہیں۔اس کے بعد جب ذرا دوکان جی اور خریداروں کی تعداد برھی پھر تو وہ گرم سزاجیاں دکھا ئیں کہ جو قامل دید وشنید ہیں۔ان دونوں حوالوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ مرزا قادیا نی کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔اب وہ گرم مزاجیاں ملاحظہ فرما ہے۔جو بعد میں ظہور پذیر ہو کمیں۔ چنانچہ جناب حضرت مرزا قادیانی ارشاد فرماتے ہیں۔

ج..... ''جو خص تیری (مرزا قادیانی کی) پیروی نه کرے گا اور بیعت میں داخل نه موگا اور بیعت میں داخل نه موگا اور تیرامخالف رہے گا۔وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔''

(مجموعة اشتهارات جساص ٢٤٥، مندرجه اشتهار معيارالاخيارص ٨)

و ...... انجمن حمایت الاسلام لا مور کے علاء کونا طب کر کے کہتے ہیں کہ: "تمہاری دعا کیں قبول نہ موں گی۔ کونکہ تمہارے حسب حال اللہ تعالی فرما تا ہے۔" و ما دعا الکافرین الا فی ضلال "

(دافع البلام ص ۱۱، فرائن ج ۱۸ ص ۲۳۲)

اس میں صاف تفریح ہے کہ جومرزا قادیانی کوشمانے وہ کافر ہے۔

ھ آن سے ''قبطع دابر القوم الذین لا یؤمنون ''لینی جوتوم مرزا قادیائی پر ایمان نہیں لا یؤمنون ''لینی جوتوم مرزا قادیائی پر ایمان نہیں لائے گا۔'' (الهام مندرجہ بدرمورجہ ۱۹۰۹ء) نہیں لائے گا۔'' (الهام مندرجہ بدرمورجہ ۱۹۰۹ء) نہیں لائے گا۔'' (الهام مندرجہ بدرمورجہ کامنکر کافرہے۔

(الحكم مورخة ٢٢ راكتوبر١٨٩٩ء)

س..... ''اب طاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ: '' بیرخدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف ہے آیا ہے۔ جو پچھے کہتا ہے اس پر ایمان لا وَاوراس کا دَمَن جَہْمی ہے۔'' (انجام آتھم ص۲۲، خزائن ج ااص ۲۲)

ص ...... ''پس یا در کھو کہ جیسا کہ خدانے مجھے اطلاع دی ہے۔ تمہارے پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متر دد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تمہاراو ہی امام ہو چوتم سے ہو''

لا ہوری احمدی ہٹلائیں کہ اگر مرزا قاویانی نے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور ایکےا نکار سے کوئی کا فرنہیں بنما تو متر دد کے چیچے ٹماز پڑھنا مرزا قادیانی نے کیوں قطعی حرام قرار دیا ہے؟

لا ہوری اور قادیانی دونوں جواب دیں کہ مرزا قادیانی کا بیفر مانا کہ میں کوئی نیا عظم نہیں الایا۔ کی طرح صحیح سمجھا جاسکتا ہے؟ جب کہ مرزا قادیانی کی رسالت میں شک کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا قطعی حرام ہوگیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی سے پہلے ۱۳سوسال تک اسلام کا بیٹھم تھا۔ ''صلوا خیلف کے لہوں فساجر ''(مشکوة) نیٹنی ہرایک نیک وبدکے پیچھے نماز پڑلیا

رومرزا قادیانی نے اس حکم کومنسوں کردیا۔

تیسرے، جہاد کوحرام قرار دے کر جہاد کی فرضت کو قیامت تک کے لئے منسوخ کردیا۔حالانکہ احادیث میں صاف تصریح ہے کہ جہاد قیامت تک رہے گا۔اگر اس کو ننخ نہیں کہتے تو ننخ کس بلاکا نام ہے؟

ط ...... ان مبرحال خدائے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ برخض جس کومیری دعوت پیٹی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ سلمان نہیں اور خدائے نزد یک قابل مواضدہ ہے۔'

(حقيقت الوحي ص ١٦١ فزائن ج٢٢ص ١٦٧)

ع..... خلیفہ اوّل مولوی نورالدین صاحب مرزا قادیانی کے متعلق فرماتے ہیں۔
اسم او اسم مبارک ابن مریم نہند
آل غلام احمد است ومیرزائے قادیان گر کے آردشکے درشان اوآل کا فر است جاے او باز جہنم بیشک وریب وگمال

(الكم كاراكت ١٩٠٨م)

ظیفہ صاحب کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے دعوی میں شک کُر نے والا کا فراور جہنمی ہے اور جو مرزا قادیانی کاصاف انکار کرنے والہ بیں وہ تو ضروری کافر ہوں گے۔ ف ...... ایک دوسری جگہ خلیفہ صاحب نے بالکل صاف فیصلہ کردیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔' میں اللہ تعالیٰ کی متم کھا کراعلان کرتا ہوں کہ میں مرزا قادیانی کے تمام دعاوی کودل سے مانتا اور یقین کرتا ہوں اور ان کے معتقدات کو مدار نجات مانتا میر اایمان ہے۔''

(بدر ۱۹۱۴ تری ۱۹۱۳ و)

جناب مرزا قادیانی ایک سائل کاسوال نقل کرے جواب دیتے ہیں۔ ق نسسسے ''سوال نمبر المحضور عالی (مرزا قادیانی ) نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا کہ کلمہ گوادرابل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح شیخ نہیں ہے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ علادہ ان مؤمنوں کے جوآپ کی تکفیر کرے کا فربن جا کیں۔ صرف آپ کے نہ مانے سے کوئی کا فرنہیں ہوسکتا۔ لیکن عبدائکیم خان کو آپ لکھتے ہیں۔ (وہ خط جوحوالہ بالا میں گذرا) کہ ہرایک محض جس کومیری دعوت پہنی ہادراس نے جھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے۔ یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کا فرنہیں ہوتا اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکارے کا فرہوجا تا ہے۔

الجواب: میر عجیب بات ہے کہ آپ کا فر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دونتم کے انسان تھبراتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے نز دیک ایک ہی تتم ہے۔''

(حقيقت الوي ص ١٢٣ فرائن ج ٢٢ص ١٢١)

اس عبارت میں مرزا قادیائی نے صاف فرمادیا ہے اور تسلیم کرلیا ہے کہ بے شک میرے نہ ماننے سے بھی انسان کا فر ہوجا تا ہے۔خواہ وہ مرزا قادیانی کو کا فربھی نہ کھے اور تناقض کا کوئی جواب نہیں دیا معلوم ہوا کہ تناقض کوخود بھی تسلیم کرلیا۔

م مسسسن '' چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پرہے۔اس لئے ہم منکر کومؤمن نہیں کہہ سکتے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ ہے بری ہے اور کا فرمنکر کوئی کہتے ہیں۔ کیونکہ کا فرکا لفظ مؤمن کے مقابلہ پرہے اور کفر دونتم پرہے۔

دوم ..... دوسرے بیکفر کہ مثلاً میچ موعود ( مرزا قادیانی ) کونیس مانتا اوراس کو باوجود تمام جمت کے جھوٹا جانتا ہے۔جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہےاور پہلے نبیوں کی کمابوں میں بھی تاکیدیائی جاتی ہے۔

پس اس لئے کہ وہ خدااور رسول کے فرمان کامنکر ہے۔ کا فر ہے اورا گرغور ہے دیکھا جائے تو یہ دونوں تسم کے کفرایک ہی تسم میں داخل ہیں۔' (حقیقت الوق س ۱۵۹ ہزائن ۲۲س ۱۸۵) مرز اقادیانی کومجد دومحدث مانے والے اس عبارت کوغور سے پڑھیس کہ مرز اقادیا فی ایے منکرین کو کا فرقر اردے رہے ہیں۔ حالا نکہ ترکیافق القلوب میں تسلیم کر پچکے ہیں کہ مجد دومحدث خواہ گئتی ہی جناب المہی میں اعلیٰ شمان رکھتے ہوں۔ ان کے اٹکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔ کیا گذشته مجددین و محدثین نے بھی بید کہا ہے کہ چونکہ خدا اور رسول نے اس امت میں مجدد و محدث پیدا ہونے کی خبردی ہے اور ان کے مانے اور ان کوسچا جانے کی تاکید کی ہے۔ لہذا جوشحص ہمارے مجدد و محدث ہونے سے انکار کرتا ہے۔ چونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کا فرہ جب مرزا قادیانی کے انکار سے انسان کا فرہو جاتا ہے۔ تو دعوی رسالت و نبوت میں کیا شبہ مرزا قادیانی کو نبی ورسول مانے والے بی فرما کمیں کہ مرزا قادیانی کے تریاق القلوب وغیرہ کے میانات اور ان بیانات میں تناقض ہے۔ جس کومرزا تادیانی نے خود بھی تسلیم کرلیا ہے۔

چنانچ فرماتے ہیں۔ 'وبی یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا گیااور کلام میں تناقف کیوں پیدا ہو گیا۔ سواس بات کو توجہ کر کے بچھالو۔ (بہن اچھا) کہ یہ اس قتم کا تناقض ہے کہ جیسے برا ہین احمد یہ میں میں نے یہ کھا تھا کہ میں این مریم آسان سے نازل ہوگا۔ گربعد میں لکھا کہ آنے والا میں میں میں نے یہ کھا تھا کہ میں این مریم آسان سے نازل ہوگا۔ گربعد میں لکھا کہ آنے والا میں میں ہوں۔''

دیکھے! مرزا قادیانی نے تسلیم کرلیا ہے کہ پیٹک میرے کلام میں تناقش ہے۔ ہمارا سوال بیہ کہ کیا نبی کے کلام میں تناقش ہوجا تا ہے؟ تو پھر'' ولو کان بین عند غیر الله الایة ''کا کیا مطلب ہے۔ کیا کوئی ایبارسول یا نبی ہوا ہے جس کو خدا نے بذر بعدالہا م کہا ہو کہ تو نبی ورسول ہوں اور تو نبی ورسول ہوں اور میرے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جا تا۔ بلکہ میں مجد دو محدث ہوں اور پھر مدت کے بعد ہے۔ میں کومیری دو حدث ہوں اور چھ مدت کے بعد ہے۔ جس کومیری دو حدث ہوں اور پھی مطلب ہوگا کہ خدا ایسے خص کومیری دو حدث نبی اور اس نے جھے قبول نہیں کیا وہ کا فرہے۔ اس کا تو بیہ مطلب ہوگا کہ خدا ایسے خص کومیری دو سول کی بنادیتا ہے۔ جن کی طرف بارہ برس تک خدائی الہا م آئے اور اس کو اس کو اس کو اس کو میں نبی ورسول کا خطاب دیا جائے ۔ لیکن وہ ایبا غبی ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں لغوی نبی ورسول ہوں یا شری اور میرا ممکر کا فر ہے یا نہیں۔ اگر اس کی نظیر پیش نہ کر سکو تو مرزا قادیانی کے کذب کا اقر ارکر و۔

دوسراسوال یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کوالہام ہونا شردع ہوااوران کو نبی ورسول کا خطاب دیا گیا تو کیااس وقت آپ نبی ورسول تھے یانہیں؟ اگر آپ اس وقت نبی تھے تو پھر کیوں اپ آپ کومجدد ومحدث قرار دیتے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے مشر کا نہ عقیدہ پر جمے رہے اور بیفر ماتے رہے کہ پھرے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جا تا اور اگر آپ اس وقت نبی نہیں تھے تو پھر کیوں جا بجااس وقت کے الہامات کو دعوئی رہالت کے ثبوت میں پیش کیا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ بیا ہیک منافقانہ چال ہے۔ پہلے ان الہامات کی تاویلیں کرتے رہے۔ جب پچھ دکان جم گئ توصاف اعلان کردیا کہ میرام کرکافر ہے۔ نی ایمانہیں کیا کرتے۔ان کو جب خدا کہتا ہے کہتم نی ہوتو وہ دنیا کوصاف کہد سے ہیں کہ ہم کوخدانے نی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کی مخالفت کے ڈرسے خدائی الہام کی تاویلیں کریں اور جب ذرام عتقدین زیادہ ہوجا کیں تو کہد ہیں کہ ان الہامات کا وہ مطلب نہیں جو پہلے بیان کیا گیا۔ بلک بیہے۔ ہم بھی قائل جیری نیر گی کے ہیں یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے ساست حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر کے متعلق

الف ...... '' بیتو بچ ہے کہ سے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہوگیا۔ لیکن یہ ہرگز بچ نہیں کہ وہی جہم جو دفن ہو چکا تفا۔ پھرزندہ ہو گیا۔'' (ازالداوہام ۳۵س، خزائن جسم ۳۵س) ب..... '' ہاں بلاوشام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہاعیسائی سال برسال اس قبر پرجمع ہوتے ہیں۔''

(ست بچناص ۱۲۸ هاشیه فزائن ج ۱۹ م ۲۸۸)

ے ..... ''اور حفزت میچ اپنے ملک سے نکل گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ شمیر میں جاکروفات پائی اوراب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔''

(ست بچن ص ۱۲ اهاشیه خزانن ج ۱۹ ۵ ۳۰۵)

ناظرین! ان متیوں تولوں پرغور کر کے خودہ کی متیجہ نکال لیس کہ مرزا قادیانی کی کون می بات کو سی مانا جائے۔ پہلے سیح کی قبران کے وطن گلیل بتلاتے ہیں۔ پھر بلاد شام میں اور پھران دونوں مقامات کوچیوڑ کر سری مگر تشمیر میں ، کیا ایک عیسیٰ علیہ السلام تین جگہ مرے؟ اور تین مقامات پر فن ہوئے؟ بیمخنف با تیں الہامی دماغ سے نکلی ہیں یا خلل دماغ کا نتیجہ ہے۔ بیج ہے دروغ گورا حافظ نہ باشد۔ چنانچہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'' حافظ اچھانہیں یا دنہیں رہا۔''

(رسالەر يويوآ ف رىلىنجز بابت مادار بل19۰۲ء ص١٥٣ حاشيه)

باب ..... باب بیٹے کی گرائی
جناب مرزا قادیانی فلیفہ الی فرماتے ہیں۔
جناب مرزا قادیانی فلیفہ الی فرماتے ہیں۔
(۱)'' حضرت مولی علیہ السلام کی اجاع کے اس شان کانہیں گذرا کہ اس کے اجاع میں ان کی امت میں ہزاروں نی پیدا ہوئے۔''
(اکلم ۲۳ رنومر ۲۰۰۳ء) کی انسان نی بن جائے۔''(القول افصل م ۱۳))

(٢) دو بعض نادان كهدديا كرتے بيل كه في دوسرے كافتيع نبيس موسكتا اوراس كى دليل يه دية بيل كه الله تعالى قرآن شيل فرما تا ہے۔
"وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله" ( يُحرنا دان كون بوا؟ ) باذن الله " ( حقيقت الله قص ١٥٥)

(۳) ''نادان ہے وہ مخص جس نے کہا وہ کون ہے؟ کرمہائے تو مارا کردگتاخ کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گتاخ نہیں کرتے اور سرکش نہیں کریے کو گئا کے سرکش نہیں کردیا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گذار اور فرما نبردار بناتے ہیں۔'' ( ملفوظات طیفہ صاحب از الفضل ۲۳ رجنوری ۱۹۱۷ء)

(۲) "صاحب نبوت ہرگز ای نبیس ہوسکتا اور جو مخص کال طور پررسول اللہ کہلاتا ہے اس کا دوسرے نبی کامطیح اور آئی ہوجانا نصوص قرآ نید اور صدیثیہ کی مسلم علی مستبع ہے۔ اللہ جل شانہ فرما تا ہے۔
"وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بلان کی عالم سانٹ کے لئے اللہ "بعی ہر رسول مطاع اور امام بنانے کے لئے مطیح اور تا ہے۔ اس فرض نبیس کہ کی دوسر کا مطیح اور تا بع ہو" (ازار ص ۱۳۳۸ خرائن جس کے ہی) مطیح اور تا بع ہو۔ "(ازار ص ۱۳۵۲ خرائن جس کے ہی) گستاخ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں گستاخ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں جھوڑ دیا۔ تیری بخشوں نے ہم کو گستاخ میں بخشوں نے ہم کو گستاخ کے دریا۔ "ربراہین احمدیہ ص ۲۵۵ ، اجری کردیا۔" (براہین احمدیہ ص ۲۵۵ ، اجری میں ۲۵۲ ، اس ۲

بتلائے۔ سچا کون ہے؟ مسیح قادیانی یا خلیفہ ٹائی۔

باب.....امت مرزائیه کا**ند** ہب اسلام میں تفرقہ کا باعث کون ہے؟ ..... خلیفہ قادیا نی کے فتو ہے

..... تمام الل اسلام كافرخارج از دائرة اسلام بين

''سوم یہ کیکل مسلمان جو حضرت میں موجود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں نے حضرت میں موجود کا تام بھی نہیں سا۔وہ کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔'' میں تسلیم کرتا ہوں کی میرے بیعقائد ہیں۔

(آئینصدافت ۱۵۵۷)

٢ ....كسي مسلمان تے پیچے نماز جائز نہیں

''ہمارا بیڈٹوش ہے کہ ہم غیر احمدیوں کومسلمان نہ سمجھیں اور ان کے چیھیے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ وہ خداتعالی کے ایک ہی (مرزاغلام احمد) کے منکر ہیں۔ بیدین کامعالمہہے۔اس میں کسی کا اپنا کچھافتیا رنہیں کہ پچھ کرسکے۔'' میں کسی کا اپنا کچھافتیا رنہیں کہ پچھ کرسکے۔'' ٣..... جائز نبيس! جائز نبيس!! جائز نبيس!!!

'''باہر سے لوگ باربار پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہتم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے۔اتی دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے چیچے نماز پڑھنی جا بڑنہیں۔جائز نہیں۔جائز نہیں۔ (انوار خلافت ۹۰۸)

السنغيراحدي كافرب، لبذااس كاجبازه جائز نبيس

۵.....۵ ''برایک جوستے موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہو چکا کا فرہے۔ جوحفرت صاحب کونہیں مانتااور کا فربھی نہیں کہتا وہ بھی کا فرہے۔'' (رسالة شجيذ الاذبان ٢٥ص١٥٠)

۲....غیراحمدی کے بچہ کا بھی جنازہ مت پڑھو

''پن غیراحمدی کا بچی بھی غیراحمدی ہی ہوا۔ اس لئے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔'' (انوارخلافت ص۹۳)

٤ ....غيراحدي مندواورعيسائي كي طرح كافريي

''جو محفی غیراحمدی کورشنده یتا ہے۔ وہ یقیناً حضرت سے موعود کونییں سمجھتا اور نہ بیجانتا ہے کہ احمد یت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیراحمد یوں میں ایسا ہے دین ہے جو کسی مندویا عیسائی کواپئی کڑی دے دے۔ ان لوگوں کوئم کا فر کہتے ہو مگر وہ تم سے اجھے دہے کہ کا فر ہوکر بھی کسی کا فر کواڑ کی دے دے۔ ان لوگوں کوئم کا فر کودیتے ہو۔''
نہیں دیتے ۔ مگرتم احمدی کہلا کر کا فر کودیتے ہو۔''
نہیں دیتے ۔ مگرتم احمدی کہلا کر کا فر کودیتے ہو۔''

٨....مسلمانوں ہے رشتہ و ناطہ جائز نہیں

'' غیراحمدیوں کولڑی دیے سے بڑا نقصان پہنچتا ہے اورعلاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں ۔لڑکیاں چونکہ طبعًا کمزور ہوئی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں۔اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کرلیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کو تباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات فلانت ص ٢٦)

٩....ختم نبوت اورخليفه قاديان

'''اگرمیری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے ادر مجھے بیکہا جائے کہتم کہو کہ آنخفرت ملک کے بعد کوئی ٹی نہیں آئے گائو میں اسے کہوں گا تو جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔'' (انوارخلافت ۱۹۵۳)

٠ا..... ہزاروں نبی آ سکتے ہیں

"أيك في كياش لو كهتا بول كر بزارول في بول كي " (الوارظافت م ١٢) تلك عشرة كاملة

ختم نبوت بجواب اجراء نبوت

منکر:..... ''واقع یہ ہے کہ میں چند دن ہوئے مولوی صاحب کے مکان پر گیا۔ وہاں باتوں ہی باتوں میں خاتم النہین کے معنی کے متعلق بات شروع ہوگئی۔مولوی صاحب نے میرے دریافت کرنے پراس کے معنی نبیوں کا پند کرنے والا کئے۔'' (اجراء نبوت ص))

مثبت:....

چپتی نہیں ہے بات بناوٹ کی بال بھر آخر کو کھل ہی جاتی ہے رنگت نضاب کی مخالف نے اصل واقعہ کو بالکل حذف کر دیا ہے اورا پئی حاشیہ آرائیوں سے صدافت کو رسد کشش کی میں اصل واقعہ سے منکر مراجہ کے اور میافیا جن ایجنش

چھپانے کی بے سود کوشش کی ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ منکر صاحب ایک دن حافظ خدا بخش صاحب امام مجد پولیس لائن کی معیت میں میرے پاس آئے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ یہ صاحب منکر، خاتم النہیین کے کھاور ہی معنی کرتے ہیں۔ میں نے منکر صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ فرائے۔ آپ کیا معنی کرتے ہیں۔ قبل کہ ہم خاتم النہیین کے معنی " نبی گر" کرتے ہیں۔ یعنی آئدہ نبی بنانے والا ۔ خاکسار نے کہا کہ محد رسول النگائی فیلے نے ایک حدیث میں ارشاد فرایا ہے جو چھے مسلم میں موجود ہے کہ چھ چیزیں مجھ کودی گئی ہیں۔ جن کی وجہ سے مجھے تمام انبیاء پر فضیات ہے۔ ان چھ میں سے ایک ہے ہے۔ " و ختم ہی النبیدون " مجھ پر پیغیروں کا سلسلہ میں کردیا گیا ہے۔ اس حدیث میں حقور طیہ الصلاق و السلام صاف تشریح فرمار ہے ہیں کہ ختم نبوت میرا خاصہ ہے اور آپ عہدہ صرف جھے تی عنایت کیا گیا ہے۔

اور بہ عہدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس محصورت میں مخصوص ہوسکتا ہے کہ آپ کو آخری نبی سلیم کیا جائے۔ اگر خاتم انہین بمعنی ''نبی گر' ہوتو نبی بنانے کا کام تو بقول مرزا قادیانی اور نبی بھی کرتے رہے ہیں۔ توبیآ مخضرت علیات کی کیا خصوصیت اور فضیلت ہوئی۔ حال نکہ حضو علیات فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت وخصوصیت جھے، ی بخشی گئی ہے۔ پُس خاتم انہین کے معنی آخری نبی ہوں گے۔ اس پر مکر صاحب نے کہا کہ پہلے انہیاء بدکا منہیں کرسکتے تھے۔ یہ صرف حضو علیات ہی ہوں گے۔ اس پر مکر صاحب نے کہا کہ پہلے انہیاء بدکا منہیں کرسکتے تھے۔ یہ مرزا قادیانی کو آپ نبی مائے ہیں اور ان کی ہرایک بات آپ کے لئے واجب التسلیم ہے۔ اگر میں مرزا قادیانی کو آپ نبی مائے ہو اور کہا کہ پہلے انہیاء بھی نبی گری کا کام کرتے تھے تو پھر یہ میں مرزا قادیانی کا کھا ہوا دکھا دوں کہ پہلے انہیاء بھی نبی گری کا کام کرتے تھے تو پھر یہ آپ خضرت اللہ کی خصوصیت تو ندر ہے گی اور ہمار امعنی آخر انہیں سے جو جو جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ ان کہا جشمہ سی سے نکال کر ان کے کہا چھا دکھا بھی میں نے مرزا قادیانی کا یہ فرمان ان کی کتاب چشمہ سی سے نکال کر ان کے سامند کھا دیا۔

فرمان مرزا قادياني

'' فاہر ہے کہ ذبان عرب میں لکن کالفظ استدراک کے لئے آتا ہے۔ یعنی جوامر حاصل نہیں ہوسکا اس کے حصول کی دوسر سے ہیراہ میں خبر دیتا ہے۔ جس کی روسے اس آیت کے ہیمتی ہیں کہ آئے خضرت ملک کی جسمانی نرینداولا دکوئی نہیں تھی۔ مگر روحانی طور پر آپ کی اولا دبہت ہوگ اور آپ نبیدوں کے لئے مہر تشہرا گئے ہیں۔ یعنی آئندہ کوئی نبوت کا کمال بجز آپ کی ہیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہ ہوگا۔ غرض اس آیت کے ہیمتی تھے۔ جن کوالٹا کر نبوت کے آئندہ فیض سے انکار کردیا گیا۔ حالا نکہ اس انکار شن آئے خضرت کے ہیمتی کی سراسر فیمت اور منقصت ہے۔ کیونکہ ٹی کا کمال کردیا گیا۔ حالا نکہ اس انکار شن آئے خضرت کے کہالات سے متمتع کروے اور روحانی امور میں ان کی ہیں تو کہالات سے متمتع کروے اور روحانی امور میں ان کی ہیں تو کہا ہوں کی بیوت کے کمالات سے متمتع کروے اور روحانی امور میں ان کی طالبوں کو گود میں لے کر خداشنا سی کا دودھ پلاتے ہیں۔ پس آگر آئے خضرت کا لگا ہے کہا تا میں دودھ سنیس تھا تو نعوذ باللہ آپ کی نبوت ثابت نہیں ہو گئی گئر خداتھا گئی نبوت ہوتا ہی عبد ہوا اور اگر نعوذ باللہ آٹ مخضرت کا گئی میں قبیل تو پھر دنیا میں آپ کا معبوث ہوتا ہی عبد ہوا اور دوسری طرف خدائے تعالی گئی دھوکہ دینے والا تشہرا۔ جسنے دعا یہ محمانی کہ تم تمام نبیوں کے اور دوسری طرف خدائے تعالی گئی دھوکہ دینے والا تشہرا۔ جسنے دعا یہ محمانی کہ تمام نبیوں کے اور دوسری طرف خدائے تعالی گئی میں دھوکہ دینے والا تقریرا۔ جسنے دعا یہ محمانی کہ تمام نبیوں کے کمالات طلب کرو۔''

رسالہ چشمہ سیمی محرصا حب کے ہاتھ ہیں دے دیا گیا۔ آپ آٹھ جے ہے ہارہ بجے

تک اس کو لے کر بیٹے رہے۔ بھی اس عبارت کو دیکھتے تھے اور بھی کا غذالم لے کر پچھ کھتے تھے۔

چیے کہ ضرب تقسیم کے سوال حل کررہے ہیں۔ بھی رسالہ کی ورق گردانی کرتے ہوئے نظر آتے

تقے غرضی کہ بجیب عالم حیرانی و پریشانی ہیں جتا تھے۔ حافظ خدا پخش صاحب پندرہ ہیں منٹ کے

بعد کہددیتے کہ کیوں صاحب اب جواب کیوں نہیں دیتے ؟۔ پہلے تو بڑے اچھلتے تھے۔ لیکن آپ

فرماتے تہ ہیں میمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ بڑا مشکل سوال ہے۔ سوچ بجھ کر جواب دوں گا۔

ای طرح آپ بارہ بجے تک سوچے رہے اور کوئی جواب نددیا۔ دوسرے دن چرتشریف لا کے اور

اس کی مہمل تاویلیس کرنی شروع کیں۔ ہیں نے کہا ہے تاویلیس یہاں نہیں چل سکتیں۔ بے فاکدہ

اس کی مہمل تاویلیس کرنی شروع کیں۔ ہیں نے کہا ہے تاویلیس یہاں نہیں چل سکتیں۔ بے فاکدہ

ناظرين كرام!موثے الفاظ كوغورے يوهيں۔

مرزا قادیائی فرمارہے ہیں کہ آنخضرت الگی نیبوں کے لئے مہر تشہرائے گئے ہیں۔ لینی آئندہ آپ نبی بنائیں گے۔ کیونکہ نبی کا کمال میہ کدوہ دوسر فیخض کوظلی طور پر نبوت کے کمالات سے متنت کروے۔ لین ظلی نبی و ہروزی نبی بناوے اورائ تسم کی نبوت کومرزا قاویا ٹی نے اپٹے لئے ثابت کیا ہے اورفر ماتے ہیں کہ ای غرض کے لئے نبی آتے ہیں۔

و یکھنے مرزا قادیانی کے بیالفاظ کہ نبی کا کمال بیہ سے کداورای غرض کے لئے نبی آتے ہیں۔ صاف متلارہے ہیں کہ نبی گری تمام انبیاء کرتے چلے آئے ہیں۔ تو پھر حضوط آئے کی کیا خصوصیت ہوئی ؟۔

منکر:..... میں مولانا ہے بیدور بافت کرنا جا ہتا ہوں کہ جو محض کس کے جواب سے عاجز آجا تا ہے کیا وہ دوسرے کے مکان پر جا کر حملہ کیا کرتا ہے۔

مثبت:.... واه اواه اکیا خوب ملد کیا که خوداین عی ملدی ضرب سے باره بج تک

بيول پر سارے:

بسوفت عقل زجرت کہ ایں چہ بوانجی است خدا اُن کوحق موئی کی توفق عطا کرے

منکر: ..... کیا آپ کے پاس محاورات عرب کی کوئی مثال ہے جس میں لفظ خاتم مضاف بواوراس کا مضاف الیہ جمع ہواوراس کے معنے بند کرنے والا کے ہوں۔

تمبت:....

ا ..... سنے اسان العرب میں ہے خات مهم و خاتمهم آخر هم یعنی خاتم خواه زیر سے دونوں کے معنے آخری کے ہیں۔

سس قاموں میں ہوالمضاتم آخرالقوم کا لخاتم ومنه قوله تعالى خاتم النبيين اے آخرهم لين فاتم کامنی فاتم کی طرح آخری کے ہیں اورای منی سے تاخری۔ سے ہے فاتم انبیاء میں سے آخری۔

ابوالبقائ كليات مل كهام وتسمية نبينا خاتم الانبياء لان المناتم آخرالقوم ارجمه الارع في كانام خاتم الانبياءاس لئے بے كه خاتم قوم كة خرى مخض کو کہتے ہیں۔ دیکھے ان تیوں والول میں آئماننت نے کیے صاف تفریح کردی ہے کہ خاتم ہو یا خاتم جب جمع کی طرف مضاف ہوتو اس کے معنی آخری کے ہوتے ہیں اور کی نوع کا آخری فرد و ہی کہلائے گا جس کے بعد اس نوع کا دوسرا فرد اس وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو۔جس وصف کے ساتھ پہلے افر ادموصوف ہیں۔ مثلاً آخرالا ولاداس کو کہیں گے جس کے بعد دوسرالڑ کا پیدانہ ہو۔ای طرح آخرانمیین اس کو کہیں گے جس کے بعد دوسرا ٹی پیدانہ ہو۔فلاں آخرالا ولا د کا پیمطلب نہیں ہوتا کہ اور سب مرچکے ہیں اور یہی باقی ہے۔ بلکہ پیمطلب ہوتا ہے کہ صفت ولد کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔ بیسب سے آخری ہے۔اس کے بعد صفت ولد کے ساتھ کوئی دوسراموصوف نہیں ہوا۔ بعید آخرانبین ای کوکہیں کے جوسب انبیاء کے بعد صغت نبوت کے ساتھ موصوف ہوا ہواوراس کے بعد دوسراصفت نبوت حاصل نہ کرسکے جو پہلے اس صفت سے موصوف ہو چکے وہ ہو چکے ۔ جیسے موی علیہ السلام بیسی علیہ السلام وغیرہم ۔ انبیا علیہم السلام ۔ جیسے آ خرالا ولا دکی موجودگی یا عدم موجودگی ہے باقی اولا دکا مربالا زم نہیں آتا۔ای طرح خاتم انٹیین کی موجود گی یا عدم موجود گی ہے باتی انبیا علیہم السلام کا مرنا لازمنہیں آتا۔ گوواقع میں خواہ وفات یا گئے ہوں یا کوئی ان میں سے زندہ ہو۔

على بداالقياس آخر الجالسين ، آخر الراحلين - آخر الذاهبين وغيره مين بهي يهي مراد بوتى يه كما القياس آخر الجالسين ، آخر الراحلين - آخر الداهوتي من كم مراد بوتى يه كم مطالب يورا بوايانيس - "فهل انتم مسلمون"

ا میرایسوال سنت بی مولوی صاحب کے حواس باختہ ہوگ اورسوائے

خاموتی کے کوئی جوام پینددے سکے۔

مثبت: ..... بال بال فرمائية ١١ بج تك كيا تصد مواتها؟

منکر:.... میں کی مرتبہ مولوی صاحب کے ہاں جاچکا ہوں۔ مگر مولوی صاحب اس

کی ایک مثال پیش کرنے پر قاور نہیں ہوسکے۔

مثبت: ۱۲.... ایج کی طررج۔

منكر:..... "وان لم تفعلو! ولن تفعلوا"

مُّبت: ..... 'فعلنا واكنكم قوم تجهلون '

منكر:..... علاوه اس كے فيصله كا آسان طريقديہ بے كہ ہم قرآن كريم وحديث اور

اقوال سلف صالحين كى طرف رجوع كرين جيسا كه خداتعالى فرمات بين - "واطيد عدوالله واطيعوا الدرسول واولى الامر منكم "جبكوئى جميرا بهوتو قرآن اور حديث اور سلمه بزرگول كسامناس كوچيش كرو-

تبت:.....

ہم بھی قائل تیری نیرگی کے میں یاد رہے او زمان کی طرح رنگ بدلنے والے

آپ نے مرزا قادیانی کے برخلاف اولی الام منکم کا ترجمه سلمہ بزرگ کیوں کیا ہے؟
یوں کیوں ندفر مایا کہ قرآن اور حدیث اور انگریزی حکومت کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کیا جائے۔
پھر سرمسلکم ہیلی اور مسٹر جی ۔ بی لیبرٹ وغیرہ اساطین دین جو فیصلہ صادر فرما کمیں وہی تمام مسلمانوں کے لئے اسلام کا بنیادی پھر قرار دیا جائے۔

جیبا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ''میری تھیجت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزی حکومت کی ہادشاہت کواپنے اوٹی الامر میں داخل کریں۔''

(ضرورت الامام ٢٠٠٠ فرائن ج ١٩ص٥١)

ای واسطے جناب مرزا قاویانی انگریزوں کی غلامی اور خدمت گذاری کو اپنامقعد وحید ظاہر کرتے ہیں۔ ''میری عمر کا کشر طاہر کرتے ہیں۔ ''میری عمر کا کشر حصہ اس سلطنت انگریزی تی تائید اور جمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہا واور انگریزی اطاعت کے ارے میں اس قدر کتابیں کس میں اور اشتہار شائع کے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابی کتابی کا کی جا کیں تو چیاس الماریاں ان سے بھر کتی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام

ممالک عرب اورمعرادر شام اور کابل اور روم تک پہنچادیا ہے۔ میری ہیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچ فیرخواہ ہوجا عیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی بے اصل ردایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احقول کے دلول کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلول سے معدوم ہوجا کیں۔'' (تریاق القلوب میں ۱۵۹ فیزائن ج۱۵م ۱۵۵)

ای کا نتیجہ ہے کہ جنگ عظیم میں جب ترکوں کی اسلامی حکومت بغداد سے اٹھی اور اگر بیزی حکومت عالب آئی تو قادیائی اخبار میں بینوٹ نکلا۔''میں اپنے احمدی بھائیوں کو جو ہر بات میں غور اور فکر کرنے کے عادی ہیں۔ایک مڑوہ سناتا ہوں کہ بھرہ اور بغداد کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ہماری محمن کورنمنٹ کے لئے فتو حات کا دروازہ کھول دیا ہے۔اس ہے ہم احمد یوں کو معمولی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ بیکنکڑوں اور ہزاروں برسوں کی خوشخریاں جوالہای کیا ہوں میں جھی ہوئی تھیں۔ آج کا سامد میں وہ فلام ہوکر ہمارے سامنے آگئیں۔''

(اخبار الفصل مورود اسارار بل عاوام ٢٠٢٠)

اس سے مرزا قادیانی کی پولیٹ کل پوزیشن بھی کلیر ہوجاتی ہے کہ آپ ملہانوں کے بورے زبردست دعمن تھے۔ جناب مرزا قادیانی کا فربان باالکل تی ہے۔ کیونکدامیرا مان اللہ خان فلا اللہ دسلطانة کواوٹی الامریس داخل کرنے سے اپنے مصنوئی غرب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صاحب آپ کا غرجب تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ تھا تھے۔ کی جو صدیت مرزا قادیانی کے الہام کے کالف ہواس کوردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ نعو فہ باللہ من هذا المكفر اپھر آپ مسلمہ بزرگوں کا نام کس منہ سے لیتے ہیں۔ جب آپ محمد رسول الشفائی (فداوانی وای) آپ مسلمہ بزرگوں کا نام کس منہ سے لیتے ہیں۔ جب آپ محمد رسول الشفائی (فداوانی وای) کی صدیت خواہ وہ اس کے اکتب بعد کتاب اللہ کی ہو۔ بڑی دلیری اور جرائت کے ساتھ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ تو بزرگ بچارے آپ کے آگے کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ یہ باتمین میں سادہ لوح مسلمانوں کو بہکانے کی ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ صدیت کو مانتے ہیں۔ بزرگوں کو مانتے ہیں۔ درحقیقت آپ مرزا قادیانی کی بات کے سوانہ قرآن کو کا نے ہیں۔ برخلاف موخواہ وہ صحیح صدیت ہو یا صحاب کا اجماع ہو۔ یا بزرگان دین کا عقیدہ ہو۔ آپ اس کو برخلاف ہو۔ جو بات مرزا قادیانی کی تعلیم کے برخلاف ہو جو اوہ دو شیخ صدیت ہو یا صحاب کا اجماع ہو۔ یا بزرگان دین کا عقیدہ ہو۔ آپ اس کو بردی کی ٹوکری میں پھینک و بیتے ہیں۔

عنة! مرزا قاديافي فرمات إلى -"ميراءاس دعوى كى حديث بنيادنيس بلكة قرآن

Marin Control

ادر وہ دمی ہے جومیرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وتی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔''

احادیث میں جوعلامات سے وعود کے لئے مقرر ہیں۔جب آپ میں وہ نہ پائی گئیں تو تک آ کر کہد دیا کہ حدیثوں پر ہمارے دعویٰ کی بنیاد نہیں۔ حدیث کی علامات خواہ ہم میں پائی جائیں یانہ پائی جائیں۔بس ہم سے موعود ہیں۔ تہہیں اعتراض کرنے کا کوئی جی نہیں۔

جوعدی فی قرآن شریف کے مطابق نہیں اس کونہ مانا تو درست اگر چہاں ہیں بھی اس کونہ مانا تو درست اگر چہاں ہیں بھی اس تفصیل ہے۔ کیونکہ فرق باطلہ پہلے قرآن شریف کا ایک معنی اپنی خواہش وشیطانی الہام کے مطابق گھڑ لیتے ہیں اوراس من گھڑ میر معنی کے برطاف اگر سے حدیث پیش کی جاوے تو کہ ویتے ہیں کہ بی حدیث قرآن کے برطاف ہے۔ لہذا مقبول نہیں۔ لیکن بیڈرمانا کہ جوحدیث میری وقی کے معارض ہو۔ اس کو بھی روی کی طرح بھینک دیا جائے گا۔ اس کا تو صاف مطلب بیہ ہوا کہ تھی رسول الشقاف کی تعلیم کو دنیا سے نیست ونا بووکر دیا جائے۔ کیونکہ ہرایک طحد قرآن کا معنی اپنی خواہش کے مطابق گھڑ کر حدیث کو بیے کہ کریز آن کے برخلاف ہو ٹال دے گا۔ آپ کے لئے تو راستہ بالکل صاف ہے۔ جو بات مرزا قادیا نی کی تعلیم کے برخلاف کوئی مسلمان بھول کر پیش کرے تو آپ اس کوفر ماد ہے کہ کہ صاحب بیم زا قادیا نی کی وی کے برخلاف ہو کی مسلمان بھول کر پیش کرے تو آپ اس کوفر ماد ہے کے کے مصاحب بیم زا قادیا نی کی وی کے برخلاف ہے۔ لہذا مردود ہے اگروہ کے کہ یہ بات صفو تعلیق یا صحابۃ یا ہزرگان ساف نے فرمائی ہے تو آپ یوں فرما ویا کریں کہ جوت سے جون کر مواب کے مطابق کی بیس بھی اورای طرح صحابہ وغیر ہم نے ، یہ حقیقت صرف مرزاقادیا نی بری مختشف ہوئی ہے۔

یز رگوں کا نام محض آپ دھو کہ وہی کے لئے لے رہے ہیں۔ هداك الله !ورندآپ كو

بزرگوں سے کیاتعلق۔

منکر:..... اور میں نے ثابت کیا کہ جؤمنی انہوں نے کئے ہیں وہ عقل وُقل کے بھی خلاف ہیں۔ کیونکہ یہ معنی زیر بحث آیت میں لگ نہیں سکتے۔ان معنی کو لینے سے آیت کا مطلب خبط ہوجا تا ہے۔ کفار نبی کر فیم آلی کے کوفوذ باللہ اہتر کہا کرتے تھے اور اہتر اسے کہتے ہیں جس کی کوئی نرینہ اولا دنہ ہو۔اس لئے وہ آپ کی ذات پر طعن کرتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں یکر خدا نے اسے نرینہ اولا وہی نہیں وکی ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل کی۔ اس صورت میں بیم معنی بن جائیں گے کہ محفظ بیات ہے شک کسی مرد کے باپ نہیں ۔لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے بند کرنے والے ہیں۔ کیا کوئی عقلنداس کو تسلیم کرسکتا ہے کہ بیان کے اعتراض کا جواب ہے۔ اس کا تو دوسر کے افظوں میں بیہ مطلب ہوا کہ جس طرح نبی کریم اللہ جسمانی اولا دسے محروم ہیں۔

یہ کفار کے اعتراض کا جواب نہیں ہوسکتا۔ بلکہ بیتو نبی کریم اللہ کی پر لے درجے کی مذمت ہے۔ یہ آپ کی مدح نہیں ہوسکتی۔ بلکہ اس سے تو کفار کا اعتراض اور بھی پختہ ہوجا تا ہے۔
لیکن اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ آپ کی پیروی سے آئندہ نبی بن سکتے ہیں تو کفار کا اعتراض بھی دور ہوجا تا ہے اور نبی کر میم آلیہ کی مدح بھی ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔
اے کفار جسمانی اولا دیکھ چیز نہیں ہوتی۔ کیونکہ جسمانی اولا دتو منکر بھی ہو عتی ہے۔ بیسے کہ نوح کا بیٹا تھا اور وہ گراہ ہی رہا تو کہتے ہو کہ بیرسول نہیس۔ بیرسول ہے اور اس سے بھی بڑھ کر میہ نبی گر بیٹا تھا اور وہ گراہ ہی رہا تو کہتے ہو کہ بیرسول نہیس۔ بیرسول ہے اور اس سے بھی بڑھ کر میہ نبی گر ہے کہ اس کی بیروی سے آئندہ نبی پیدا ہوں گے۔ بیا ستاد کا مل ہے۔ اس جسمانی نرینداولا دے بدلے ہم نے اس کوروحانی اولا دعطاء کی ہے۔ جو نہ صرف ہدایت یا فتہ ہوگی بلکہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہوگی۔

مثبت: ...... ناظرین کرام! بیہ وہ دلیل جس کوامت مرزائی بڑے فخر اور دعویٰ کے ساتھ خاتم النمیین کے معنی عل کرنے میں پیش کیا کرتی ہے اور مرزا قاویانی نے اس کواپئی کتابوں میں متعدد مواضع میں پیش کیا ہے اور منکرین ختم نبوت کواس پر بڑا نا زہے۔

اگرچہ آپ کا اس طویل عبارت کے پڑھنے میں تھوڑا ساونت تو خرچ ہوا ہوگا۔ لیکن میں اس طویل عبارت کو آپ کے سامنے اس واسط نقل کیا ہے کہ آپ امت مرزائیت کی مای ناز دلیل کی دھیاں فضائے آسانی میں اڑتی ہوئی دیکھیں۔ آپ ذرا الفاظ کوغور سے پڑھیں۔ منکر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر خاتم النہین کے معنی نبیوں کے بند کرنے والا کئے جائیں (جیسا کہ تمام مسلمان کرتے ہیں) تو اس کا بیہ مطلب ہوگا کہ جس طرح نبی کر پھیا ہے جسمانی اولا دسے محروم ہیں۔ اسی طرح آپ روحانی اولا دسے بھی محروم ہیں۔ لینی منکر صاحب کے نزدیک اگر آئے خضرت میں ہوا ہے۔ اس طرح آپ بیدا نہ ہوتو آٹے خضرت میں ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہوا جیسا العیاذ باللہ امکر صاحب فرما میں کہ گذشتہ تیرہ سوسال میں کون نبی ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہوا جیسا کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ دم کے مرد میں سے کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ دم کوئی اس حصہ کثیر وتی الی اورا مورغیبیہ میں اس امت میں سے

میں ایک فردخصوص ہوں اورجس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گذر مجھے ہیں۔ ان کو بید حصہ کثیر اس نعمت کانہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔''

(حقیقت الوی ص ۳۹۱ خزائن ج۲۲ ص ۲ ۴۰۰)

ا ۔۔۔۔۔۔ تو کیا تیرہ سوسال تک آنخضرت کا ایک والی والی )روحانی اولا دسے محروم ہی رہے اور آج مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے صاحب اولا دہوئے؟

٢ ..... كهرتيره سوسال ك كفار ك لئ كياجواب موا؟

س.... کیا صحابہ یا تا بعین نے کفار کے اعتراض کا پیرجواب دیا ہے کہ اے کفار! اگر چہ بالفعل آپ روحانی اولا دہے بھی محروم ہیں لیکن جب تیرہ سوسال کے بعدر کیس قادیان کی برکت سے آپ صاحب اولا دہوں گے تو اس وقت تم کیا منہ دکھا وکے جوابتر کا اعتراض کرتے ہو؟ س.... کیا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آئخضرت تالیک کی روحانی اولا دنہیں ہیں؟

جن کے بارہ میں مرزا قادبانی فرماتے ہیں۔''آ مخضرت مالی کی جماعت نے اپنے رسول مقبول کی راہ میں ایسااتحاداورالیک روحانی نگانگت پیدا کر لی تھی کہ اسلامی اخوت کی روسے بچ مج عضو واحد کی طرح ہوگئے تھے۔ان کے روزانہ برتا و اور زندگی اور طاہر و باطن میں انوار نبوت ایسے رچ گئے تھے کہ گویا وہ آنخضرت مالیک کے عکمی تصویریں تھیں۔''

(فتح اللام ص ۲۹،۳۵ بخزائن جسم ۲۱)

اور سنتے:'' کیونکہ حضرت عمر گاو جو دظلی طور پر گویا آنخضرت اللہ کا ہی وجودتھا۔'' (سرالٹلافت ۲۰۳۸ بخزائن ج۸ص ۳۵۹)

''اورآپ(لینی ابوبکرصدیق) کتاب نبوت کے اجمالی نسخہ تھے۔''

(مرالخلافت ص٣٦، فزائن ج٨ص٥٥٥)

جب صحابہ آپ کی عکسی تصویریں تھیں اور ان کے طاہر وباطن میں انوار نبوت رپے ہوئے تھے اور حضرت عمر الم وجود ظلی طور پر آنخضرت اللہ کائی وجود تھا اور حضرت ابو بکر صدیق ا نبوت سے اجمالی انسخہ تھے۔ ( لیعنی نبوت کا نبحوڑ وخلاصہ ) تو پھر میر آنخضرت علیہ کی روحانی اولا و کیول نوٹس ہوسکتے ؟ خدا آپ کوعشل صحیح عنایت فرمائے۔ جب حضرت عرظ او جودظلی طور پر آنخضرت علی اللہ کا ہی وجود تھا تو گئی ان کے نمی سننے کا بی وجود تھا تو کیوں انہوں نے نبوت کا دعوی نہ کیا۔ جب کہ حضو ملک نے نبی ان کے نبی سننے کی صلاحیت ان انفظوں میں بیان فرمادی کہ 'کہ وکان بعدی نبی لکان عمر '' کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عرفہ ہوتے۔

اورمرزا قالویانی بھی یہی کہتے ہیں کہ: "میں ظلی طور پر محمد مول \_"

(ایک غلطی کاازالیص بخزائن ج۸اص ۲۰۹)

پھر کیا وجہ ہے کہ حصرت عرقاروق ظلی طور پر عین مجھ اللہ ہوتے ہوئے ظلی نبوت کا دعویٰ نہ کریں اور نہ کسی کو یہ کہیں کہ جو جھے نی نہیں مانتاوہ کا فرہاوراس کی نبات نہیں ہوگی لیکن مرزا قاویا نی ظلی طور پر عین محمل کے ادعا کی بناء پر نبوت کا دعویٰ کریں اور اپ منکرین کو کا فر کہیں وجہ فرق معقول بیان فرما ہے۔ ورنہ مسلمان ہوجائے۔ یہ مہمل عذر مسموع نہیں ہوگا کہ خدا نے جس کوچا ہائی بنادیا۔ کیونکہ اس کا تو بقول مرزا قادیا نی یہ مطلب ہوگا کہ خدا نے پہلے وعدہ کیا کہتم نبوت کے کمالات حاصل کر واور دعا کروہم تم کو نبی بنادیں گے۔ لیکن جب حضرت عرش نبوت کے کمالات حاصل کر افراد دعا کی بنادیں گے۔ گھر سول الشافیات نے نبوت کے کمالات عاصل کر انجے۔ فاقی الرسول ہوکر عین مجمعی ہوگئے۔ مجمد سول الشافیات نے نبی ہونے کی صلاحیت بھی بیان فرمادی۔ وہ پانچ نمازوں کے اندر نبی بننے کی دعاء بھی کرتے رہے۔ خدانے وعدہ بھی کیا کہتم کو نبی بنادیں گے۔ گھر پورا کرنے کا ارادہ نہ کیا۔

اور جب بقول مرزا قادیانی صحابة المخضرت الله کی تعمی تصویری تعیی تو کیوں وہ مرزا قادیانی کی طرح اس عبارت کا مصدال بن کرمدی نبوت نہ ہوئے۔مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ چونکہ نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے۔اس لیخ ضروری ہے کہ تصویر پروز میں وہ کمال بھی نمودار ہو۔
پس صحابہ کا باو بخود آنخضرت الله کی تعمی تصویریں اور ظلی طور پر میں محمہ ہونے کے نبوت کا دعویٰ نہ کرنا انقطاع نبوت حقیقیہ وظلیہ و پروزیہ وغیرہ پرز بروست عملی ثبوت ہے۔فائم فانہ

عزیز! اب ذرا گوش ہوش سے سنے کہ خاتم النبین کامعنی نبی گر کیوں غلط ہے اور اس میں کیا کیا خرابیاں مضمر ہیں۔ پہلے چند کلمات تمہیدیہ سنئے جو کہ مرزا قادیانی آنجمانی کے ہیں فرماتے ہیں۔ "وان من امة الا خلا فيها نذير فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد "<sup>يعِي</sup> *كَلَّوْم* نہین جس میں ڈرانے والا نبی نہیں بھیجا گیا۔ بیاس لئے کہ ہرقوم میں ایک گواہ ہوکرخداموجود ہے اوروہ اپنے نبی ونیا میں بھیجا کرتا ہے۔ پھر جب ان قوموں میں ایک مدت دراز گذرنے کے بعد باہمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعارف اور شناسائی اور آ مەورەنت كاكسى قىدردرواز ، بھى كھل گىيااورد نيا بىل قلوق پرېتى اور ہرايك قىم كا گناە بھى انتہاء كوپېنچ كياتب خداتعالى نه مارے نى سيرنا حضرت محمصطفي الله كودنيا من جيجاتا كه بذريعاس تعلیم قرآنی کے جوتمام عالم کی طبائع کے لئے مشترک ہے۔ دنیا کی تمام متفرق قو موں کوایک قوم کی طرح بنادے اور جیسا کہ وہ واحد لاشریک ہے۔ ان میں بھی ایک وحدت پیدا کردے تا کہ وہ سب ملک کرایک وجود کی طرح اپنے خدا کو یا د کریں اور اس کی وحدا نبیت کی گواہی دیں اور تا کہ پہلی وحدت توی جوابتدائے آفرنیش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی جس کی بنیاد آخری زبانہ میں ڈ الی گئی۔ لیعنی جس کا خدا نے آنخضرت علیہ کے مبعوث ہونے کے وقت میں ارادہ فرمایا۔ میر دونوں تم کی وحد قیل خدائے واحد لاشریک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دو ہری شہادت ہو۔ كيونكه وه واحد ہے۔اس لئے اپنے تمام نظام جسمانی اور روحانی میں وحدت كودوست ركھتا ہے۔'' (چشمەمعرفت ص۸۲، خزائن ج۳۳ص ۹۰)

ایک دوسری جگدای کے قریب قریب لکھتے ہیں کہ ''جب دنیائے پھراتحاداوراجہّائ کے لئے پلٹا کھایا اورائیک ملک کودوسرے ملک ہے ملاقات کرنے کے لئے سامان پیداہو گئے اور باہمی تعارف کے لئے انواع واقسام کے ذرائع اور وسائل نکل آئے تب وہ وفت آگیا کہ تو می تفرقہ درمیان ہے اٹھادیا جائے اورائیک کتاب کے ماتحت سب کو کیا جائے۔ تب خدانے سب دنیا کے لئے ایک ہی نبی بھیجا تا وہ سب قو موں کو ایک ندہب پر جمع کر ہے اور تا وہ جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی۔ آخر میں بھی وہ ایک قوم بناد ہے۔'' (چشم معرف میں ساتھ دوم) میں گئے خضرا نقل کیا ہے۔ مرزا قادیا نی اس کو بردی تفصیل اور زور کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول اور جھوٹی کی بعثت کی اصلی غرض اور مقصد وحیدتمام اقوام دنیا کو ایک مرکز اسلام پر جمع کرتا ہے۔ آ مدم برسر مطلب ۔ پس اگر ہم خاتم النہین کے معنی نبی گر لیتی نبی بنانے والا کریں تو نزول قرآن و بعث تجمد ہی اصلی غرض بالکل مفقود ہوجائے گی اور بجائے اتحاد کے اختلاف اور بجائے اسلام کے کفرے دنیا بھر جائے گی ۔ کیونکہ جب نبیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور ہرا یک نبی تو رآن کی طرح تطعی اور نیقنی دی بھی نازل ہوگی اور ہرا یک نبی اور اس پر نازل شدہ وی پر ایمان لا نا بھی ضروری ہوا اور ان کا انکار یا جکڈیب یا ان کی رسالت و نبوت میں تر دو کفر ہوا۔ تو قیامت تک کروڑوں کا فرقو میں بن جا کمیں گی۔

مثلاً اب دنیا میں چالیس کرور مسلمان ہیں۔ مرزا قادیانی کی نبوت کے انکار سے
سوائے مرزائیوں کے اور سب کافر ہوگئے۔ اس طرح مرزا قادیانی کے بعد عبداللطیف گناچوری
اور نبی بخش معراجکے کے اور مولوی چراغ الدین جموی اور عبداللہ تیا پوری وغیرہم مریدان
مرزا قادیانی معیان نبوت کے انکار سے مرزائی بھی کافر ہوگئے اور اس طرح چند نبی اور آگئے۔
جینا کہ جناب مرزابشیرالدین صاحب خلیفہ ٹائی مرزا قادیانی کے فرمان عالی شان سے معلوم ہوتا
ہے۔ چنا نیچ فرماتے ہیں۔ 'اگر میری گردن کے دونوں طرف آلوار بھی رکھ دی جائے کہ تم ہے کہوکہ
آئے ضرت میں اسے کو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میں اسے کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے کذاب ہے۔ '

۲..... "ایک نی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نی اور ہوں گے۔ "(شاباش)
(انوار ظلافت ۲۳)

تو پھراسلام کی خیرنہیں۔ ہزاروں نبی ہوں گے اور ہزاروں تو بیں مسلمان ان کے انکار سے کا فرہو جا ئیں گی۔ واضح رہے کہ مرزا قادیانی کے بعد بقول مرزا قادیانی وہی نبی ہوسکتا ہے جو مرزا قادیانی کو نبی نبیل سانتے۔ ان بیس سے قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔ اس واسطے امت مرزا تادیانی کو نبین سال کیڑوں کی طرح نبی ظاہر ہورہے ہیں۔ پس جی لیس کروڑ مسلمان تو مرزا قادیانی کی نبوت کے انکارے کا فرہو گئے اور اب سے نبیوں سے جو کا فرہنیں گے دو صرف مرزائی ہی ہوں گے۔

الحاصل میمودیوں،عیسائیوں، ہندوؤں وغیرہ کامسلمان ہونااور تمام کا ایک ہی ندہب اسلام پر ہوجانا اور ایک ہی وجود کی طرق ہوکر خدا کی عبادت کرنا تو در کنار سابق مسلمان بھی کا فر ہوجا کیں گے اور آنے والے نبی ایک ایک کوچن چن کر کا فر بنا کیں گے اور چندہی دنوں تک دنیا ہے مسلمانوں کا پیج ختم ہوجائے گا۔ آنے والے بی ایسے برخوردار ہیں کہ بجائے اس کے کہ ببود یوں ،عیسائیوں وغیرہ کو مسلمان بنا کیں اوران ہیں اپنی بیری مریدی جما کیں۔ بچارے مسلمانوں کوئی کافر بنا کیں گے۔ جیسا کہ مرزا قادیائی نے کیا۔ الفرض ایک نی اورایک قرآن کا مقصود تو بیتھا کہ تمام اقوام دنیا کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے۔ لیکن جریان نبوت سے خود قرآن کے اور مجد رسول التُقافِظة کو رسول مانے والے بھی کافر ہوکر ہزاروں جماعتوں ہیں تقسم ہوئے جاتے ہیں تو اوروں کو کیا مرکز اسلام پرجمع کریں گے۔ بیساری خرابی اس سے پیدا ہوئی کہ خاتم انسین کے معنی نبی گر کئے اور قرآن وجمع رسول اللہ کے علاوہ آنے والے نبیوں اوران کی وجی پر ایمان لا ناضروری قرار دیا اور پھروہی سلسلہ شروع ہوگیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیے کوئیسی علیہ السلام سک علاوہ آنے والے نبیوں اوران کی وجی پر ایمان لا تاخی میں ایک تقا۔ پھر ساری و نیا کی طرف شروع ہوگیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لیے کوئیسی علیہ السلام سے لئے کائی ہے تو گھر آئن اورایک رسول جو بھر محمد رسول اللہ یا کیا فائدہ ہوا؟ اگر قرآن شریف قیا مت تک کے لئے کائی ہے تو ضروری ہوگی جو پر ایمان لا تا بھی ضروری ہوگی جو پھر محمد رسول اللہ اور قرآن پر ایمان لا تا تو کائی نہ ہوا۔ حالا تکہ تمن مسلمانوں کا اس پر ایمان لا نے سے آدئی مسلمان ہوجا تا ہے۔

جب آنے والی وحی بھی قرآن کی طرح قطعی ہے اور ان کے اٹکاریہ انسان کا فرہو جاتا ہے تو نبوت ظلیہ ، بروزید ، برازید وغیرہ مختر عات کیا بلا ہیں۔ اگر مرزا قادیانی تیشریتی نجی ہوں تب بھی مسلمان کا فر ، اگر مستقل نبی ہوں تب بھی کا فر۔ اگر ظلی و بروزی ہوں تب بھی کا فر ، کیا جریان نبوت کا عقیدہ اسلام کونیست و تا بود کرنے کا ہم معنی نہیں ہے؟

یادر کھئے ہمار ہے نزدیک قرآن کریم پرایمان لانے کے علاوہ اور کسی نئی چیز پرایمان لانے سے علاوہ اور کسی نئی چیز پرایمان لانا ضروری نہیں ہے۔خواہ کسی بزرگ کا الہام ہویا کشف ہویا خواب ہو۔ پیش گوئی ہویا امر ہویا نمی ہو۔ قرآن پرایمان لانے بیس خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اور تمام پیٹیمبر ومبد ومعا دواخل ہیں۔ شاید آپ کوشیہ ہوکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں کے تو ان پرایمان لاؤ کے یانہیں۔ کان کھول کرین لیجئے کہ تمام مسلمان اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کورسول مانتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی خض عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کورسول نہیں مانتا تو وہ کا فر ہے۔ اس طرح ان کے نزول کے وقت آگے کوئی خض ان کورسول تسلیم نہیں کرے گاتو وہ کا فر ہوگا۔

ن نبایں معنی کرایمانیات اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام پرایمان لا نااضا فد کیا جائے گا۔ بلکہ مایں معنی کہ جائے ہا مایں معنی کہ جیسا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرایمان لا نا ضروری ہے۔اس طرح اس وقت ہوگا۔ الغرض ایمانیات اسلام میں کسی چیز کا اضافہ بیں ہوگا۔ بلکہ جنٹی چیز وں پر اب ایمان لا تا ضروری ہوگا۔ برخلاف مرز آقادیانی کی وتی ہے، کہ ہے۔ اتنی ہی چیز وں پر اس وقت ایمان لا تا ضروری ہوگا۔ برخلاف مرز آقادیانی کی وتی ہے، کہ پہلے اس پر ایمان لا تا ضروری نہیں تھا۔ کتب شریعت خصوصاً کتب عقا کدا تھا کر دیکھئے۔ آپ کو یہ کہیں نہیں سلے گا کر آن کے بعد آنے والی وجی پر ایمان لا تا بھی ضروری ہے۔ جب تیرہ سوسال کے مسلمانوں کے ایمانیات میں نہیں ہے۔ تو پھڑئی وتی پر ایمان لا تا شریعت مجمد یہ پر اضافہ ہوا اور یہی تشریعی ہے۔ پھڑکس مند ہے آپ کہتے ہیں کہ مرز آقادیانی صاحب شریعت نبی نہیں ہیں۔ میں تشریعی ہے۔ پول کو کھول کا ظرین کرام! یہ ہے مرز ائیوں کی مایہ تاز دلیل جریان نبوت پر جس کے پول کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ انصاف آپ پر ہے۔ ہم بھی اس دلیل میں غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔

ناز ہے گل کو زاکت پہ چن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں نازو زاکت والے خاتم النمیین مجنی آخر النہین

"ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین (احزاب: ٤٠) " ﴿ مُعَلِّ مُهِمَارِ عمرول مِن سے کی کے باپ نیس ہیں کی اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء میں سے آخری ہیں۔ ﴾ شان نزول

زمانہ جاہلت میں بیر سمتھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے (معنی ) کوتما م احکام میں بیٹے کی طرح سمجھتے تھے حتی کہ میراث میں بھی ، جب اسلام آیا تواس نے بہت سے خرابیوں کی وجہ سے جواس سم میں تھیں اس کومٹانے کا حکم دیا اور بیر آیت نازل ہوئی۔ 'و مسا جعل ادعیاء کم ابناء کم ذالك قولكم بافواهكم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل ادعوهم لآباء هم هوا قسط عند الله (احزاب) ' ﴿اور خدائے تمہار سمند ہولے بیٹوں کوتمہارا بیٹا نہیں بنادیا۔ بیصرف تہار سے منہ سے کہنے کی بات ہواور اللہ تعالی تی بات فرماتے ہیں اور وی سیدھا راستہ بتلاتے ہیں۔ تم ہی کوان کے بابوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ بیاللہ کے فرد یک راستی کی ہوت ہے۔ ﴾

اور حقوما الله في ال سے يہلے زيد بن حارظ كوا بنامتين (مند بولا بينا) بنايا بوا تھا۔

یبان یک کدان کوزید بن محمد که کربلایا جاتا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعدان کوزید بن حارث کہا جانے لگا۔ پھر جب کدرسوم باطلہ جو کہ قوم میں رائج تھیں۔ ان کی مخالفت بہت بداد شوار امر تھا۔ بیجہ اس کے کہ خالفت کرنے والاطعن وشنج وطامت کا نشانہ بن جاتا تھا اور ان کی مخالفت پروہ ہی شخص جرائت کرسکتا تھا۔ جو خدا کے تھم میں سوائے خدا کے کی طعن وطامت کی پرواہ نہ کرنے تو خدا تعالی نے اپنے رسول تھا۔ کو زینب بنت جمش کے ساتھ نکاح کرنے کا تھم دیا جو کہ اس سے خدا تعالی نے اپنے رسول تھا۔ کو زینب بنت جمش کے ساتھ نکاح کرنے کا تھم دیا جو کہ اس سے پہلے حضرت زید بن حارث آئے خضرت تھیں اور زید بن حارث نے ان کو طلاق دے دی تھی۔

جیما کاللہ تعالی فرماتا ہے۔ 'فلما قضی زید منها وطرآ زوجنکها لکی لا یکون علی المعرف منها وطرآ زوجنکها لکی لا یکون علی المعرف منها حرج فی ازواج ادعیماههم اذا قضوا منهن وطرا (احداب) '' ﴿ پُرجب زیدنی اس کوطلاق وے دی ہم نے آپ سے اس کا تکاح کردیاتا کہ مملمانوں پرایخ منہ یو لے بیٹوں کی بیپوں کے بارے بیس پھٹگی شدر ہے۔ جب وہ ان کوطلاق دے دیں۔ ﴾

اور آنخفرت الله کانین سے نکاح فعلی تبلغ تھی تا کہ مسلمان منہ بولے بیٹے کی بیوی کوترام نہ مجھیں اوراس سے نکاح کرنے سے نفرت نہ کریں۔ جب رسول نے نکاح کیا تو پھراور کس مسلمان کی جرأت ہے کہ رسول کی سنت سے نفرت کر ہے۔

یعدہ طریقہ ہے۔ اس رسم کے مٹانے کا الحاصلی جب رسول التھ اللہ نے فدا کے حکم سے حضرت نینٹ سے نکاح کیا تو کفار کہنے گئے کہ یہ کہا رسول ہے جس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا تو فدا تعالی نے ہے "ماکسان مصمداً ابسا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین "اتاری مطلب یہ ہوا کہ جب محقظہ تم مردوں میں سے کی کے حقیقاً باپ نیس ہیں۔ جس کی وجہ سے بیٹے کی بیوی باپ پرحمام ہوتی ہے۔ تو پھر منہ بولے بیٹے کی بیوی باپ پرحمام ہوتی ہے۔ تو پھر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے لئے بیوی سے حقیقاً باپ نیس ہیں۔ جس کی وجہ سے نکاح کرلیا ہے تو بیکون سی جرم کی بات ہوئی۔

جملہ: 'ماکان محمد ابا احد من رجالکم''اور' ولکن رسول الله وخاتم السنبييس ''کاآپس ش كيات شيخ جواب بيئ كهجب خداتعالى نے يفر مايا كر محالية م مردوں ش كى فى باپنين بين قويمان چنوشمات بيدا ہونے كا حمّال تھا۔

ا ...... جب آپ باپ نہیں ہیں تو باپ میں جوشفقت پدری ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ میں نہیں ہوگی۔ حالا تک نبی کی شفقت اپنی امت پرلوازم نبوت سے ہے۔

اسس ہرایک نی اپی قوم وامت کا باپ ہوتا ہے۔ جیسا کہ داغب اصفہاتی نے مفروات میں کہا ہے کہ جو شخص کی چزکی ایجادیا ظہور یا اصلاح میں سبب ہو۔ اس کو باپ کہا جاتا ہے اور اس واسطے ہمارے نی آلی کے کومونوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فر باتے ہیں۔ 'السنب اولی بالمومنین من انفسهم وازواجه امهاتهم وبعض القرآت هواب لهم انتهی کیلام الراغب ''یعنی نی مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے۔ بنبست ان کی جانوں کے اور آپ کی ہوئیں مسلمانوں کی مائیں ہیں اور بحض قر آتوں میں ہے کہ آپ مسلمان کے باپ ہیں۔ جب آپ کی ہوئیں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو ضرور آپ باپ ہوں گے۔ پس سے کہ عردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔

کسی کو بیروہ ہم ہوسکتا تھا کہ آپ روحانی باپ یعنی رسول بھی نہیں ہیں۔ طا ہرنظر میں بیہ کہنے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔حضوط اللہ کی شان میں کمی کا اظہار ہے اور کفار کے اس طعن میں جوحضور پر کیا کرتے تھے کہ بیا بتر (لا ولد بے نام ونشان ہونے والا) ہے۔ان کوڈھیل دینا ہے کہ وہ خوب اعتراض کر کے دل خوش کریں۔

پس ان او ہام و شبہات کے از الد کے لئے" لکن رسول الله و خاتم النبيين " لا یا گیا ہے اورلکن عربی زبان میں ای واسط موضوع ہے کہ اس سے پہلے کلام میں جوشبہ پیدا ہوسکا تھا۔ اس کا از الد کرد ہے۔ لہذا" لیکن رسول الله و خاتم النبیین " کہنے سے تمام شبہات زائل ہوگئے۔ پہلے شبکا از الد تو اس طرح ہوا کہ" لیکن رسول الله " کہ کر آپ کے لئے رسالت ثابت کی اور سول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ لہذا پہلے جملے لین "ماکان محمد ابا احد من رجالکم " میں جسمانی باپ ہونے کی نفی ہوگی اور" ولکن رسول الله " میں روحانی باپ ہونے کا شہوت ہوگا۔

پس گویا کہ یوں کہا گیا کہ اگر چہ آپ جسمانی باپ نہیں ہیں۔لیکن آپ روحانی باپ ہیں اور روحانی باپ اپنی روحانی اولا و پر زیادہ شیق زیادہ مہر بان ہوتا ہے۔ برنسبت جسمانی باپ کے چر آپ میں شفقت کیوں نہیں ہوگی ہے ،

اوردوسرے شبکاازالہ بالکل واضح ہے کہ: 'مساکسان محصد ابسا احد من رجسالکم ''میں جسمانی باپ ہونا کی نفی ہے جونبوت کے لئے لازم نہیں اور دومانی باپ ہونا نبوت کے لئے لازم میں ۔سواس کی نفی نہیں اور تیسرے شبکا ازالداس طرح ہوا کہ آپ رسول

ہونے کی وجہ سے اپنی امت کے باپ ہیں اور باپ بھی ایسے کہ آپ کی روحانی اولا دکا شارسوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ کیونکہ آپ خاتم النہین ہیں۔

قیامت تک آپ کی اولا د بردهتی چلی جائے گی نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ اس کے انکار سے کا فرہ ہوگر آپ کی اولا د سے کوئی نیکے گا اور نہ محدث، مجدو، ولی، قطب، غوث، ابدال کے انکار سے کوئی کا فرہ وگا۔ ان کو مانے والے اور نہ مانے والے دونوں مسلمان رہیں گے۔ اس طرح پر آئے ضرب اللہ کی کا فرہ وگا۔ ان کو مانے والے اور نہ مانے دونوں مسلمان رہیں گے۔ اس طرح پر آئے ضرب اللہ کی بیشہ مہیشہ کی بے شار دوحانی اولا دہوگی اور ان کے ذریعے ہے آپ کا تا م تمام و نیا میں ہمیشہ جبکتار ہے گا۔ تو اے کوئی کا مربی کا تا م روثن کرنے والے ہوں تم اس کو ایتر (بے تام ونشان ہوجانے والا) کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی۔

اورآپ کے دشمنوں کے متعلق حضوں کیا آئے کوارشاد ہوا۔''انسا شسانسٹك هو الابتر'' یقیناً تیرادشمن بے نام ونشان ہوجائے گا۔ چنانچہ ایسا ہى ہوا۔ان معنوں میں تو حضوں اللہ كى بہت ہرى مدح ہاوراس سے آپ كى شان طاہر ہوتى ہے۔

برخلاف اس کے خاتم انہمین بہتی ہی گر لینے سے تو آپ کی صری فدمت ہے۔ کیونکہ ہرایک ہی کے آنے پر آپ کی روحانی اولا وا نکار سے کا فرہو کر آپ کی اولا دسے نکاتی جائے گی اور بہت ہی تھوڑے و سے میں دنیا آپ کی اولا دسے خالی ہوجائے گی اور دنیا پر آپ کا نام لینے والا کو کی ندر ہے گا اور بہتا می امت کا فرہو کر جہنم میں چلی جائے گی اور جنت صرف نے نبیوں اور ان کے چند ہمراہیوں کے لئے کبڑی گا ہ بنا دی جائے گی اور ہمراہیوں کا ساتھ ہونا بھی احتمالی ہے۔

کیونکہ نے نبیوں نے کا فروں کو تو مسلمان بنا ناہیں ۔ صرف مسلمانوں کو ہی کا فربنا ناان کا کام ہوگا تو مسلمان بچارے کہ تک ان انبیاء کی گفر کی شین گنوں کا مقابلہ کریں گے۔ پچھ تو شرم کرو۔

یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا
وہ الزام ہم کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

منکر:.... پس خاتم کے معنی مہر ہیں۔ آگے مہر کی دو غرضیں ہوتی ہیں۔ استقدیق۔ استربیین۔

مثبت: ..... غلط ہے۔ خاتم آلہ ختم کو کہتے ہیں۔ جب آپ خاتم کو اسم آلہ تسلیم کر چکے ہیں۔ جب آپ خاتم کو اسم آلہ دو چکے ہیں۔ دیکھئے اجراء نبوت اور اسم آلہ وہ ہوتا ہے کہ جس نعل سے اس کو بنایا جاوے۔ اس نعل کے کرنے کا آلہ ہو۔ جیسے مصراب مارنے کا آلہ۔ مقراض کا شنے کا آلہ۔ مجلّاب کھینچنے کا آله على مذاالقياس خاتم كامعنى ثتم كرنے كا آله ہوگا۔ كيونكه بيفل ختم سے بنا ہے اورختم كے معنى اختیام اورانتهاء کے ہیں۔

سنع جتم الشي من باب ضرب يعنى جزختم موكى-

ختم الله يَخِيرِ لِعِنى هٰذانے اس كا عاتمہ يخير كيا ختم القرآن آخرہ فتم قرآن كے معنی آخير

تك يڑھ جاتا۔

'' والخاتم بفتح التاء وكسرها الختام والخاتام كله بمعنى وخاتمته الشيني آخيره "(عمار العمام ص٥٠٠) ليني خاتم خواه تاكي زير كرساته موياز بركر ساتهاور ختام وخاتام سب کے ایک ہی معنی ہیں اور وہ ایک معنی یہی ہیں شِمْ کرنے والا کے وَلَا خاتم بالکسر ختم سے اسم فاعل ہے اور اس کے معنی ختم کرنے والا کے ہیں نہ کوئی اور ۔ تو جب خاتم بالفتح کو بھی عاتم بالكسركا بم معنى قراردياتو دونول كمعنى ختم كرنے والے كے بوتے بيں ليج صاحب آپ تو یہ کہ کر کہ ریاس فاعل نہیں ہے۔ بلکہ اسم آلہ ہے۔ ختم کرنے کے معنی سے بھا گتے تتے لیکن وہ پھر آپ کے ملے کا ہار ہو گئے۔ خاتم النبین کامعنی بدہوگا کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اورخاتم کے معنی مہریا انگوشی اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کا مضاف الیدائیا ہو۔جس کی مہریا انگوشی بنتی ہے۔ خاتم فضة جاندي كى انگوشى۔ خاتم ذہب سونے كى انگوشى۔ خاتم حديدلو ہےكى انگوشى اور جب اس كامضاف اليه ذوى العقول موتة اس وقت اس كامعنى اتكوشى يا مهزنييس موتا - ورنه عربي لغت اورمحاورات عرب سے اس مثال پیش سیجئے کہ خاتم مضاف ہواورمضاف الیہ جمع ذوی العقول مواور آئمد لغت نے تقریح کی موکہ یہاں اس کے معنی مہر کے جیں۔جیسا کہ میں نے خاتم جمعنی آ خری کی نفرج پیش کردی ہے اور بالفرض اگر آپ کے کہنے سے تھوڑی دیر کے لئے مان لیس کہ خاتم النبيين ميں خاتم كے معنى مهر كے جيں۔ تب بھى نبى كرى ثابت نبيس ہوگ \_ كيونكه مهركرنے كا مقصد جس طرح تقعد بق ہوتی ہے۔ای طرح بند کرنا بھی ہوتا ہے۔مضمون ختم کر کے مہراگائی جاتی ہاوراس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوسکتی اور مہر کوتو ژنا جرم ہے۔ کیونکہ مہر تو ڑنے سے یا کسی چیز کا نکالنا مقصود ہوگا۔ یا اس میں واغل کرنا اور مہر لگنے کے بعد بید دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔ پس مرزا قادیانی خاتم النمیین کی میزانو اگر بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔

ا ی طرح بادشاہوں کے کھانوں پر مبر لکی ہوتی ہے تا کداس میں سے کوئی نکال نہ لے۔ یاای میں کوئی مہلک چیز داخل نہ کردے۔ای طرح خاتم انعیین کے ذریعے تمام پیغیمروں پر مہر لگاوی گئی ہے کہ ووسب سچے تھے۔ تا کہ کوئی طحد زندیق، کذاب، وجال اپناز ہر آلودجہم پنج بروں میں واجل کرنے کی کوشش نہ کرے اور مسلمان اس کو پنج برخیال کر کے اس کے زہر سے ہلاک نہ ہوجا کیں۔ یہ کلام اس نقذیر پر ہے کہ تم بمعنی مہر کرنالیا جائے اور اس میں تقدریق اور اختیام دونوں ملحوظ ہوں اور بسا اوقات ختم بمعنی مہر کرنا ہوتا ہے اور اس میں تقدریق کا معنی بالکل ملحوظ نہیں ہوتا۔

سنے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ختم الله علی قلوبهم لیمی اللہ نے کافروں کے داس پرمهر کردی ہے اوران کے متعلق فرماتے ہیں۔ لا یومنون کدوہ ایمان نہیں لا ئیں گے تو معلوم ہوا کہ جس چیز پرمهر لگائی جاتی ہے اس میں نہ کوئی چیز داخل ہوگئی ہے اور نہ لکل سکتی ہے۔ چتا نچہ اس مثال کوغور سے دیکھئے کہ ان کے دلوں پرمهر ہے۔ نہ تو ان کے اندرایمان داخل ہوگا اور نہ ان میں سے کفر قطے گا۔ اگر ایمان داخل ہو جائے تو قرآن کی پیشگوئی غلط ہوگی نعوذ باللہ من ذالک! مکل الشعراء کہتا ہے:

اروح وقد خمت علی فوادی بجبک ان سحل به سوا کا

ترجمہ: بیں تھے سے اس حال میں رخصت ہوتا ہوں کہ تونے میرے دل پراپئی محبت کی مہرلگا دی ہے۔اس خیال سے کہ اس میں کوئی اور نہ اترے۔ دیکھیے اس شعر میں مہر کرنے کی غرض یہی بیان کی گئی ہے کہ مختوم کے اندراور کوئی چیز داخل نہ ہوسکے۔ورنہ شعر کی نزاکت باتی نہیں رہ سکتی۔

اس طرح سے خاتم النمين كا يہ معنى ہوگا كہ محدرسول النھا اللہ كے انبياء كے كروہ پر مهرلگادى ہے۔ اب ان ميں كوئی مخص داخل نہيں ہوسكا اور اگر محدرسول النھا اللہ كوئمام نبيوں كا ختم كرنے والا نه تسليم كيا جائے تو صاحب شريعت نبيوں كا ختم كرنے والا كس آيت سے آپ اب ابت كريں گے۔ جب خاتم النبيين كے معنی افعال الرسل يا زينت انبياء يا نبي گر ہوئے تو اگر كوئى جھوٹی موثی شريعت لے آئے اور بعض احكام كى مصالح ركيكہ كى وجہ سے ترميم كرو سے تو آپ كس آيت سے اس كا منہ بند كرينى گے۔ جب وتى اللي آسكتی ہے جس كے انكار سے انسان كافر ہوجا تا ہے تو بعض احكام جديدلانے والے كے انكار سے بھی تو كافر ہى ہوگا۔ پھر نئی شريعت كيوں نہيں آسكتی۔ بعض احكام جديدلانے والے كے انكار سے بھی تو كافر ہى ہوگا۔ پھر نئی شريعت كيوں نہيں آسكتی۔ جب ايمانيات میں نئی چیزیں واخل ہو كتی جیں تو اعمال میں كيوں نہيں ہو كتيں۔ جس طرح آپ

نے باطل تاویلوں سے مرزا قادیانی کی دحی اور ان کی رسالت کو ایمانیات کے اندر داخل کردیا ہے۔ کیا اس طرح اگر کوئی شخص اعمال میں کی بیشی کرے تو کیا مزید استحالہ لازم آئے گا؟۔ ذرا سوچ سمجھ کروضاحت کرنی ہوگی۔

ستجل کر رکھے قدم دشت خار نی مجنوں کہ اس دشت میں برہنہ پاہمی ہیں منکر:.... غرضیکہ بندکرنے کے معنی کی جگرنہیں ہوتے۔

مثبت: ..... بالكل سفيد جهوث ب-افت كحوالة آپ نس لئے-اباپ مبلغ علم كا حوال بھي من ليج ـ فاتم بقتح تا بوتو تين معني ركھتا بـ مهر، الكوشي ، آخر!

(احديدُوث بكِس٣١٣)

فرمائے آخر کے یہاں کیامعنی ہیں۔آخیری کے یازینت مہر کے۔ منکر ..... نمی کر میں اللہ کوان معنوں میں خاتم النہین کہا گیا ہے کہ آپ کی پیروی سے جہاں صالح ،شہیداورصد بین کاورجہ ملتا ہے۔ وہاں آپ کی پیروی سے نبوت کا درجہ بھی ٹل سکتا تھا۔ مثبت .....صالح ،شہید،صد بین کے متعلق تو نصوص شریعت کے اندر تصریح ہے کہ یہ تیوں در ہے اس امت کو ملیں گے۔

اوراس سے بڑھ کریم مدیق، شہید، صالح اس امت میں پیدا ہوئے جوفریقین کومسلم ہے تو کیا وجہ ہے کہ نمی جوسب سے بڑا درجہ تھا۔ اس کے متعلق قرآن یا حدیث یا اقوال سلف میں کہیں تھرت نہیں ہے کہ محقظ اللہ کے بعد آپ کی امت میں آپ کی بیروی سے نمی بنیں کے اور ان پرایمان لا نا فرض ہوگا اور ان کا منکر کا فر ہوگا۔ چھوٹے درجے بیان فر ما دیے اور بڑا درجہ بیان نہ فرما یا اور نہ کی نے بڑا درجہ آج تک حاصل کیا۔ یقطعی دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی کی تھی وکیل ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی کی تھی دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی کی تھی دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد کوئی انہیں ہوگا۔ فاقہم ا

منکر :..... آخری کے یا بند کرنا کے معنی کرنے کی صورت میں چونکہ آپ اپنے پہلے بہاں کی نسبت آ کری ہیں چھران کو بیوں کی نبیوں کی نبیوں کی نبیت آ کری ہیں چھران کو اور بھی خاتم کہنا پڑے گا۔

مثبت:..... بیتو ہماری دلیل ہے کہ خاتم النہین کے معنی آخری نبی کے ہیں۔اگرائر، کے معنی آخری نبی کے ندہوتے تو اور انبیاء کو بھی خاتم النہین کہا جاتا۔ حالانکہ قرآن وصدیث میں اور کسی نبی کو خاتم انبیین نبیس کها گیا\_معلوم موا که خاتم انبیین کا عبده صرف حضور علیه الصلوة والسلام کوئی دیا گیا ہے اور آپ کے ساتھ خاص اس صورت میں موسکتا ہے کہ آپ کو آخراننیین سلیم کیا جائے۔

منکر:..... ان کے (عیسیٰ علیہ السلام) بعد تا قیامت نبی اسرائیل میں سے ان کی شرارتوں کی دجہ سے نبی پیدا ہونے بند ،و گئے۔

ہوا ہے می کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود یاک دامن ماہ کنعال کا

جناب اجب بن اسرائیل میں سے کوئی نی نہیں ہوسکتا تو مرزا قادیانی بھی تو اسرائیلی نیں۔وہ کیسے نی بن بیٹھے؟۔

سنے: مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''خدانے مجھے بیشرف بخشاہے کہ میں اسرائیلی بھی بوں۔'' (ایک طلمی کا ازادی ۱۵ میزائن ج۸اس ۲۰۱)

منکر:.... اس جگرسوال تو بعدیت کا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو تفی ٹوٹ
گی۔ چنانچہ نی کر یم اللہ کے سحانی دھزت مغیرہ کی حدیث میں جہاں مسئلہ اجرا نبوت کی بحث
موجود ہے۔ وہاں مولانا کے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ مغیرہ نے ایک محف کولانی بعدی
(میرے بعد نی نیس) کہنے سے ذائلا اور فر مایا: 'ک فال اذا قلت انه خاتم الانبیاء فانا
کنا نحدث ان عیسیٰ خارج فان ھو خرج فقد کان قبله و بعده! کہ بھائی لائی
بعدی مت کہا کرو۔ اس سے لوگوں کودھو کہ لگتا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خروج کریں گؤ آپ
کی بعدی موں گے۔

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپ دام میں صیاد آگیا

تاظرین کرام! منکرصاحب نے ہوشیاری تو بردی کی کیکن خدا کی قدرت خودہی پھنس کے ۔ حضرت مغیرہ کی روایت منکر صاحب کے تمام شہات کے ازالہ کے لئے کافی ہے۔ جب منکر صاحب نے خود اس روایت کونٹل کیا ہے تو اب اس کی صحت سے اٹکارنہیں کر سکتے ۔ اولاً میں آپ کے سامنے فدکورہ روایت کے الفاظ معہ حوالفل کرتا ہوں۔ بعدہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کردیتا ہوں۔ آپ خود ترجمہ بی سے مجھ جائیں سے کہ حضرت مغیرہ کی روایت کیا کہ رہی ہے۔

"عن الشعبى قال قال رجل عند المغيرة بن شعبة صلے الله على محمد خاتم الانبياء لا نبى بعده فقال المغيرة بن شعبة حبسك واذا قلت خاتم الانبياء فانا كنا نحدث أن عيسى عليه السلام خارج فأن هو خرج فقد كان قبله وبعده (درمنثورج من ٢٠٤) "﴿ الم شعبي عمروى عمروى عمايك خُصْ نَح معزت مغيرة ن شعبه كما عنه يها كه صلى الله على محمد خاتم الانبياء لا نبى بعده (ليني الله دود عميم معالية برجونبول عن تم كر في والے بيں جن كه بعدكوئى ني تبيل بعده (يني الله دورود عميم معالية برجونبول عن تم كر في والے بيں جن كه بعدكوئى ني تبيل به على واقع من الفياء كها تي كوكائى عبد كوئد به آئل من با تيل كيا كرتے تق كيسلى عليه الله على الم الله على عليه الله على عليه الله على الله على كوده آئم من با تيل كيا بيل اور بعد بھی بیں وربود کا الله على الله

ناظرین کرام!اس روایت میں آپ خوب غور کریں کہ حضرت مغیرہ کس طرح عوام الناس کے عقائد کو بچارہے ہیں کہ لا نبی بعدہ نہ کہا کرو۔صرف خاتم الانبیاء کہنا کافی ہے۔

کیونکہ لائی بعدی (میرے بعد کوئی نی نہیں میں جو 'لا' ہے اس کوعر بی زبان میں لائے نفی ) جنس کہتے ہیں اور جو چیز اس کے بعد ہواس کے وجود کی بالکلیہ نفی کرتا ہے۔ مثلاً ''لا رجل فی الدار '' (گھر میں کوئی مر ذبین ) اس وقت کہا جائے گاجب گھر میں کسی مرد کا وجود نہ ہو۔ نہ ایک ہونہ دونہ چار۔ بالکل گھر میں کوئی مرد نہ ہو۔ جب لائے فی جن کا استعمال بالکلیہ وجود کی فی کے لئے ہوتو لائی بعد کی کہنے سے ظاہر نظر میں بیشبہ ہوسکتا تھا کہ آئے خضرت اللے کے بعد کسی نبی کا موجود ہوتا ہمی ممکن نہیں۔ گووہ پہلے انبیاء میں سے ہی ہو۔ حالانکہ عیدی علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

اس لئے حضرت مغیرہ نے لائی بعدی کہنے ہے رد کا کہ اس سے بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی فقی ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ آنخضرت علیہ کے حدر ندہ ہیں اور جومعیٰ خاتم النہیان کے ہیں۔ وہ خاتم الانہیاء (بعنی نہیوں کے سلسلے کوختم کرنے والے) کہنے سے ادا ہوجاتے ہیں۔ لہٰ دالا نی بعدہ کو خاتم الانہیاء کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس مختص نے خاتم الانہیاء کولا نی بعدہ کے ساتھ ملائے گئے

وملانے سعیدی الله علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعده "أورملانے سعیدی علی محمد خاتم الانبیاء کمعی نبیول کاختم علیدالسلام کی خیات کی فئی کا شباور زیاده تو ی موجاتا تھا۔ کیونکہ خاتم الانبیاء کے معنی نبیول کاختم

کرنے والا ہوئے۔لینی آپ کے بعد کوئی بی نہیں آئے گا۔ تولا نبی بعدہ سے بہی سمجھ میں آ وے گا کہ پہلے نبیوں میں سے بھی آپ کے بعد کی کا وجود ثابت نہیں۔اس مفسدے کی وجہ سے حضرت مغیرہ نے لانبی بعدہ کو خاتم الانبیاء کے ساتھ ملانے سے روک دیا۔اس روایت سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

ا است علی علیه السلام زنده بین اورون نازل مول محے نہ کوئی اور اس کے لئے حفرت مغیرہ کے ان الفظول کو پڑھئے۔ 'کنا نسسدٹ ان عیسی علیه السلام فان خدارج هدو فقد کان قبله وبعدہ ''کہتم آئیں میں باتیں کیا کرتے تھے کھیلی علیه السلام فردج کریں مجے لئی جیس وہ کلیں مجتودہ آپ سے پہلے بھی ہیں اور بعد بھی ہیں۔

حضرت مغیر فرماتے ہیں کہ جوہبئی آنے والا ہے وہ وہ ہے جوآپ سے پہلے بھی ہے اور بعد بھی ہے اور وہ صرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں نہ کوئی اور '' فدقد کان قبله و بعدہ '' زیر نظرر ہے۔ مظرصا حب بتا کمیں کہ قبلہ و بعدہ کا کیا مطلب ہے۔

منکر صاحب کی دیانت پر مجھے سخت انسوں ہے کہ آپ نے لفظ قبلہ نقل تو کیا۔ کیکن مطلب بیان کرتے وقت اس کو کھا گئے۔

ناظرین کرام! منکر صاحب کا ترجمہ بھی ملاحظہ کریں۔فرماتے ہیں کہ بھائی لا نبی بعدی مت کہا کرو۔اس سےلوگوں کو دھو کہ لگتا ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فروج کریں گے تو وہ آپ کے بعد ہی ہوں گے۔

اچھابعدہ کا ترجمہ تو بعد ہی ہوں گے۔ ہوا تو قبلہ کا ترجمہ۔ کہاں گیا بیمرزا قادیا ٹی کے کمالات کا پرتوہ ہے۔ مرزا ٹی حضرات میں یہی ایک کمالات کا پرتوہ ہے۔ مرزائی حضرات میں یہی ایک کمال ہے کہ عبارت کو قطع و ہرید کر کے اپنا مطلب نکالنا۔ حوالہ غلط دینا۔ عبارت نقل کر کے بعض الفاظ کا ترجمہ جوان کے مطلب کے مخالف ہو۔ چھوڑ دینا اوراگر کچھ بھی نہ ہو سکے توالی تاویل کرنا جو شیطان کو بھی بھی نہ سوجھی ہو۔

السند صحابہ طفرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے۔ کیونکہ حفرت مغیرہ معلی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ آ کیں گے۔ جو آپ سے پہلے بھی ہیں اور بعد بھی۔ صحابی جب تابعی کو کہے کہ ہم الیا کیا کرتے تھے۔ تو اس کی مراد بہی ہوتی ہے کہ ہم رسول التھا ہے کے صحابہ الیا کیا کرتے تھے۔ جبیبا کہا حادیث میں اس کی بہت می نظیریں موجود ہیں تو جب صحابہ یوں کہا کرتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کیں گے جو محمد رسول اللہ سے پہلے ہیں۔ تو معلوم ہوا تو صحابہ طفرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے معتقد تھے اور صحابہ کا عقید۔ سے پہلے ہیں۔ تو معلوم ہوا تو صحابہ طفرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے معتقد تھے اور صحابہ کا عقید۔

ہ۔۔۔۔۔ صحابہ میں جنہوں نے لائبی بعدی کہنے سے روکا ہے۔ جیسے حضرت صدیقہ عائشان کی بھی یہی مراد ہے جوحضرت مغیرہ کی ہے۔

وبعده كى قيدندلكاتي-فافهم فانه عزيز!

۵..... صحابہ فاتم الانبیاء کا بھی مطلب بچھتے تھے کہ آپ کے بعد کی قتم کا ظلی ، بروزی حقیق ، غیر حقیق ، مستقل ، غیر مستقل نی نہیں ہوگا۔ ورنہ جس طرح حضرت مغیرہ نے قبلہ وبعدہ کا ذکر کر کے حضرت عیلی علیہ السلام کی آ مد فانی کو بیان فرمادیا۔ ای طرح ووسرے آ نے والے نبیوں کا بھی ذکر ضروری تھا۔ کیونکہ لا نبی بعدہ نے ہوتم کی نفی کردی تھی۔ حضرت مغیرہ نے عسی علیہ السلام کو مشتقی کر کے باقی تمام اقسام کو دنفی میں ڈال دیا۔

ا ...... آنخفرت الله کی آخری نی ہونے کا عقیدہ صحابہ دیا بعین میں اتناز در پر گیا تھا کہ علیہ میں اتناز در پر گیا تھا کہ کہتے ہے کہ کہا تھا کہ کہتے ہے روکا۔ تا کہ عوام عیسی علیہ السلام کی آخد فانی کا اٹکار ہی نہ کر بیٹھیں۔ اگر کوئی نیا نبی آنا ہوتا تو اس کی بھی استثناء ضروری تھی۔

نہ پیچا ہے نہ پینچ کا تہاری دافرین کو بہت ہے موسیکے میں گرچہ تم سے داریا پہلے

مريەمرزا قادياني آنجماني كاپرتوه ہے۔

ناظرین کرام! و یکھے مکر صاحب ون دھاڑے مدیث پر ڈاکہ ڈال دے ہیں۔ صدیث دراصل یوں ہے۔'کیف تھلك امة انسا اولها والمهدی وسطها والمسیح آخرها''

"ولكن بين ذالك فيح اعوج يسوا منى ولا أنا منهم (رواه رزين مشكوة ص٥٨٥، بياب ثواب هذا الامة) " وحضوط الله فرمات بين كدوه امت كيم بلاك موسكتى به جس كى ابتدا مين مين بول اور درميان مين امام مهدى اور اخير مين عينى عليه السلام بين بي كيكن اس كے درميان (يعنى مير بي بعد اور مهدى سے بيلے) ايك جماعت ہوگى جن كا مير ساتھ كوئى تعلق بين شمير اان كساتھ كوئى تعلق بيات سے مراد دعيان نوت اور فرق ماطلہ بن -

مكرصاحب والمهدى وسطها كافظكوبالكل كماك:

چہ ولاور است دروے کہ بکف چراغ دارو

چونکہ آخضرت کے بعداما مہدی علیہ السلام اور عینی علیہ السلام دو محصوں کا آٹامرذا قادیانی کے دعوے کی تکذیب ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کو جب مہدی بننے کی سوجھی تو دل میں خیال کیا کہ حدیثوں سے امام مہدی کے بعدان کے زمانے میں علیہ السلام کا آسان سے خیال کیا کہ حدیثوں سے امام مہدی کے بعدان کے زمانے میں علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا ثابت ہے۔ جبیبا کہ برا بین احمد بیش اس کوتسلیم کرتے ہیں تو حجت کہ دیا کہ عینی علیہ السلام تو فوت ہو تھے ہیں اور ان کی جگہ بھی میں بی ہول۔ مہدی بھی ہول عینی کھی اور بیدونوں ایک بی مہدی عینی سے کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ لیکن اس حدیث میں چونکہ حضو میں تام بیس۔ مہدی عینی سے کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ لیکن اس حدیث میں چونکہ حضو میں تام بیس۔ مہدی عینی ہوئی۔

کرامت کی ابتداء میں میں بول اور درمیان میں امام مہدی علیہ السلام ہیں اور اخیر میں علیہ السلام ہیں اور اخیر میں علیہ السلام جیں۔ جس سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ مہدی اور عین علیہ السلام دوخض میں ۔ لہذا محرصا حب نے والمہدی وسطہا کو حذف کر کے تحریف میں مرزا قادیانی کے اتباع کا بورا جوت ویا۔ شاباش! مردایں چنیں کنند!

منگر: ...... بھی ایتجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کے شاگر د کے آنے سے قو خاتمیت محمدی ہیں فرق آ جائے لیے نیون سے نبوت محمدی ہیں فرق آ جائے لیکن ایک غیر شاگر و کے آنے سے جس نے ان کی پیروی سے نبوت حاصل نہیں کی ۔ خاتمیت ہیں کوئی فرق نہ آئے۔

مثبت ..... چونکہ خاتمیت محمدی کے متی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کی کونبوت دی نہیں جائے گا۔ لہذا جوخض آ مخضرت اللہ کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ جھے کو آپ کے بعد نبوت دی گی ہے تو یہ خاتمیت محمدی کے معانی نہیں۔ کی سرح برخلاف ہے۔ برنکس اس کے کی پہلے پیغبر کا آپ کے بعد آتا خاتمیت محمدی کے منافی نہیں۔ کیونکہ اس کو آ مخضرت اللہ ہے سے کہ خاتم النہیں کے معانی نہیں۔ کیونکہ اس کو آئحضرت اللہ ہے ہیں نہ یہ کہ خاتم النہیں کے بعد اگر پہلے النہاء میں سے کوئی زندہ ہوتو وہ بھی مرجائے۔ خدارا وچوتو سمی ۔ کیوں لوگوں کو گراہ کر کے دگئے عذاب کے میں نہیں ہوگے السل تشریف عذاب کے میں تو کی اس میں اس تشریف عذاب کے میں تا خری نمی ہوکر کے دائے کہ وقت میں کی پہلے نبی کے زندہ رہنے سے خاتمیت محمدی میں فرق آتا ہے تو آئحضرت اللہ کے مقرت اللہ کے میں کہ کے دفت میں کی پہلے نبی کے زندہ رہنے سے خاتمیت محمدی میں فرق آتا ہے تو آئحضرت اللہ کے مقرت میں کی پہلے نبی کے زندہ رہنے سے خاتمیت محمدی میں فرق آتا ہے تو آئحضرت اللہ کے مقرت میں کی پہلے نبی کے زندہ رہنے سے خاتمیت محمدی میں فرق آتا ہے تو آئے خضرت اللہ کی خورت کی کوریہ کیوں فرق مایا؟۔

"ولوكان موسى حيالما وسعه الااتباعى (رواه احمد والبيهقى مشكؤة ص٣٠)"

کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کومیری اتباع کے سوا چارہ نہیں تھا۔
یوں کیوں ندفر مایا۔ عظ کچھ ہوش کرو۔ میرے بعد موسیٰ سی بھی افضل پیٹیمبر پیدا ہوگا۔ (مرزا
قادیانی) وہ بھی میری پیروی کرے گا اور میری بی باتش کواپنے لئے مشعل راہ بنائے گا اور تم
یہودیوں کی با تیس سفتے ہو۔ کیسی اچھی بات تھی۔ محمد رسول اللہ کا سیدالمرسلین ہوتا ایسا ثابت
ہوجاتا جس سے زیادہ واضح طریق اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ لیکن یہ اس واسطے نہیں فر مایا کہ آپ
کے بعد کوئی نبی پیدائیس ہوگا۔

منکر:..... وہ کونی حکمت ہے جس کی وجہ سے ایک پیچلی امت کے نبی کو خیرالام کی اصلاح کے لئے اللہ مالی اصلاح کے لئے اللہ تعالی مبعوث کرے گا۔ آخر کوئی معقول وجہ ہونی چاہئے نئے نبی کے آنے سے کونسا فتنہ پیدا ہوتا ہے جو پرانے نبی کے آنے سے کرنیا فتنہ پیدا ہوتا ہے۔

شبت ..... جب نصوص شرعیه مسلمه عندانهم سے ثابت ہوگیا کہ عیلی بن مریم علیه السلام آخری زمانہ میں نزول فرما کیں گے تو اب اس کی حکمت پوچھنا کہ کیوں ایسا ہوگا؟ بدراز سحوین کا دریافت کرنا ہے۔ سویٹوریائے خون ہے۔ اس میں قدم رکھنا اپنے آپ کو ہلاکت عظیم میں سپر دکرنا ہے۔ بینہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی حکمت معقول نہیں ہے۔ غرور ہے۔ مگر ہماری عقلیں اس کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اس لئے کہ:

بدریا ور منافع بیثار است اگر خواہی سلامت برکنار است اس لئےشریعت نے براہ شفقت ایسے امور کی کھود کرید سے روک دیا ہے اور ضرور می کاموں میں لگا دیا ہے:

> حدیث مطرب وے گو راز دھر کمتر جو کہ کس نکٹود وکشاید یہ حکمت ایں معمارا

اور سنئے مرزا قادیانی فرماتے ہیں: "بم ایسے خدا کوٹیس مانے جس کی قدر تیں صرف ہماری عقل اور قیاس تک محدود ہیں اور آ کے کھٹیس ۔ " (چشم معرف معرف میں تک محدود ہیں اور آ کے کھٹیس ۔ " (چشم معرف معرف میں تک محدود بیں اور آ کے کھٹیس کے اس تام دقیق دردقیق اور فرماتے ہیں: "یا در کھوکہ انسان کی ہرگزید طاقت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق دردقیق خدا کے کام عقل اور فیاس سے برتز ہیں۔ "

(چشمه معرفت ص ۲۷۸ فزائن ج۳۳ ص ۲۸۰)

اور سنے فرماتے ہیں:'' بیخیال بھی سراسر حمالت ہے کہ جس فدر قانون قدرت ظاہر ہو چکاہےای پرخدا کے نفی ارادوں اور نفی قدرتوں کا قیاس کرنا چاہئے۔''

( ماشيه چشمه معرفت ص ۲۷۸ نزائن چ۳۲ص ۲۸۰)

جب عیسیٰ علیه السلام کے نزول کے متعلق خدا کا اراوہ ہو چکا ہے تو اب اوہام مختر عہ کی بنا پراس کی حکمت پوچھنا بقول مرز اقادیانی جمافت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ملا عدہ کی کثر ت اس امر کی مقصی ہے کہ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حکمتیں جوعلماء اسلام کثر ہم اللہ پر خدا کی طرف ہے منکشف ہوئی ہیں۔ان میں سے ایک حکمت ذکر کردی جائے۔

حكمت نزول عيسى بن مريم عليه السلام

امت مسلمہ کااس پراجماع ہے کہ محدرسول التعالی خدا کی تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ ایسے ہی آپ تمام انبیاء سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ بعض محققین نے یہاں تک کھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جوخاک متصل ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔

لعد از خدا بزرگ توکی قصه مختر

اوراس افضليت كوثود صوفاتها على السلوة والتلام نے بتمرت بيان فرماديا - اسس "انسا حبيب الله ولا فخر وانسا حسامل لواء الحمد يوم السقيامة تحته آدم فمن دونه ولا فخر (ترمذى شريف) " ﴿ مِن اللَّمَا صَبِيبَ مُول -

بل فخر اور میں قیامت کے دن حمد کا حجنٹر ااٹھائے ہوئے ہوں گا۔ جس کے بینچے آ وم اور ان کے ۔ علاوہ تمام لوگ ہوں گے۔ ﴾

۲..... "اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم (ترمذى)" ﴿ مِن قِيامت كون تَمَام البياء كالمام المؤل كالوران كا خطيب ﴾

س..... "انا خطیبهم اذا انصتوا (ترمذی) " (مین ان کی طرف سے

کلام کروں گاجب وہ سب چپ ہوجا ئیں گے۔ ﴾

قرآن حدیث میں حضوط کی افغلیت مصرع ہے تو خداتعالی نے جاہا کہ جس طرح ہمارے حبیب کی افغلیت مصرع ہے تو خداتعالی نے جاہا کہ جس طرح ہمارے حبیب کی افغلیت پرقولی شہادت قائم ہوگئ ہے۔ ای طرح عملی شہادت بھی قائم کر دی جائے۔ اس کے لئے منجملہ اور شہادتوں کے میٹی علیہ السلام کا نزول آخری زمانہ میں مقدر کیا اور اس نزول ہے آنخضرت کی افغلیت پرشہادت اس طور پر ہوئی کہ ایک عظیم الشان مستقل صاحب کتاب وصاحب شریعت نبی آنخضرت اللّی کی شریعت کا تمبع ہوا اور آپ کی تعلیم پرعمل کرنے والا اور آپ کی امت میں داخل ہونے کو اپنا فخر سمجھا۔

توجس نبی کی امت میں اتنا براجلیل القدر پنیمرایک ائتی ہوکرر ہے اور باوجود صاحب
کتاب وشریعت ہونے کے ایک میم کوہمی بدل نہ سکے تواس نبی کھیے گئی گئی بڑی شان ہوگی اور باتی
انبیاء پر اس کی فضیلت نہایت وضاحت اور صفائی کے ساتھ ٹابت ہوجائے گی۔ کیونکہ انبیاء کی
جماعت میں سے ایک ایسا نبی جوصاحب کتاب اور اکثر انبیاء سے افضل اور بعض انبیاء کے برابر
جماعت میں سے ایک ایسا نبی جوصاحب کتاب اور اکثر انبیاء سے افضل اور بعض انبیاء کے برابر
ہماعت میں سے ایک ایسا نبی جوصاحب کتاب اور اکثر انبیاء سے افضل اور بعض انبیاء کے برابر
ہماعت میں سے ایک ایسا نبی ہمی کی قتم کی تبدیلی کا مجاز نہ ہوگا۔ تو آنحضرت اللہ کی کی افضلیت
ورکنار آنحضرت اللہ کو کے ایک قتم کی تبدیلی کا مجاز نہ ہوگا۔ تو آنحضرت اللہ کی کی افضلیت
باتی انبیاء پر جو کہ آنحضرت اللہ کے ایک قبیم نبی جیسے ہیں۔ روز روثن کی طرح ٹابت ہوجائے گ

لینی آپ کی امت میں جب پہلے انبیاء کے برابر کا ایک صاحب کتاب نی موجود ہے تو آپ کے درجے کو کون پینے سکتا ہے اور آپ کی شان اور درجے کاعلم کما حقہ سوائے خدا کے کس کو ہوسکتا ہے۔ (فافہم فاندلطیف)

اورعیسی علیہ السلام کے نزول میں ایک اور لطیف اشارہ ہے کہ جیسے عیسی علیہ السلام جلیل القدر وصاحب کتاب بی موکر شریعت محمد یہ کے تمع ہوں گے۔ ای طرح اگر تمام پیغیر صاحب شریعت محمد رسول التعالیق کے خرانے میں ہوتے توان کومحمد رسول التعالیق کی انتہاج کے سواج ارہ نہیں تھا۔

اوروہ اپی شریعتوں پڑمل نہ کرسکتے اوران کی شریعتیں ان کی موجود گی میں منسوخ قرار دی جا تیں۔ جیسے بیسی علیہ السلام صاحب کتاب ہو کر بھی اپنی کتاب پڑمل نہیں کر سکیں گے اور بیم کی شہادت پہلے پیٹیم وں میں سے صرف ایک کے جیسے سے پوری ہو تک ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا شہادت پہلے پیٹیم وں میں سے صرف ایک کے جیسے سے پوری ہو تک ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا خض نی بیخ قد مقصود نہ کور حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس نی کوئی کتاب و شریعت تو دی نہیں ہو سکتا ہوگا۔ جیسا کہ نخالف کو بھی مسلم ہے تو جو پہلے کی ۔ لہٰذا یہ صاحب کتاب وصاحب شریعت نبی ہیں۔ ان کے ساتھ برابر نہیں ہوتا۔ جب بیدامتی نبی پہلے میاوں کے ساتھ برابر نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ بیتو پہلے نبیوں سے کم درج کا ہوا ور مجمد رسول الشریقی ہواں کے برابر کے نبی ہوں۔ ( بندا نخالف ) اور دوسری برای زبر دست خرابی ہیہ ہوں گے تو امت الشریقی ہواں کی جب کہ آپ مسلمہ کی گئرے گئرے کو جاری ما نتا پڑے کا اور پھر جب بقول خلافت بناہی ہزاروں نبی ہوں گے تو امت مسلمہ کے گئر ہوا کوئی کی ہوں کے مامر بالنفصیل! برخلاف اس کے جب سلمانوں کا عقیدہ مسلمہ کی گئر ہوائی کی کوئیوت نہیں ہیں گئے دوال نبوت کا دعوی کریں۔ مسلم نبوت کو بوٹ نہیں ہو کہ آپ سے ہوکہ آپ میں کہنے دوال نبوت کا دعوی کریں۔ مسلمانوں کا شیرازہ منتشر نہیں ہوسکتا۔

منكر:.... "لو عاش ابراهيم لكان صديقاً نبيا" أكرابرا يم زنده ربتاتو

صدیق نی ہوتا۔

مثبت: مديف نهايت درج كي ضعيف إدر قابل استدلال نهيس ب كيونكه اس كي سند مي ابرائيم بن عثان عيلى باوروه متروك الحديث ب "كمه على قال ابن حجر وسيد جمال الدين المحدث في روضة الاحباب "ليكن جس مديث كي سند بالكل ميح باوراس مي حفرت ابرائيم ابن سول الله كي وفات كاذكر ب اس سي ختم نبوت بالكليروز روثن كي طرح ثابت به وتى ب -

امام بخاری نے اپنی میں باب من کی باساء النبیاء یس بیرمدیث ذکری ہے۔ "مات و هو صفیر و لو قضی ان یکون بعد محمد الله الله نبی لعاش ابنه ولکن لا نبی بنعده " ﴿ ابراہیم ابن رسول الله نوت ہوگیا اور اگر آنخضرت الله کے بعد کوئی نبی ہوتا ہوتا تو آ ہے کا بیٹا زندہ رہتا لیکن آ پ کے بعد کوئی نبیس ہی نبیس ہے۔ ﴾

اس مدیث کواہن ماجہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ اس باب میں ذکر کیا ہے۔ جس میں ''کسو عساش اب راھیم السدید '' کوذکر کیا ہے۔ لیکن آپ نے صحیح مدیث کوچھوڑ دیا جواجراء نبوت بعد آنخضرت ملک کی جڑبالکلیہ کافتی ہے اور ختم نبوت کوروش کرتی ہے۔

منكر:..... حضرت صديقه عائش هم ما قيس " قولوا انه خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبى بعده (درمنثورج مص ٢٠٤م مجمع البحار) "

مثبت:....اس کا جواب حضرت مغیرہ کے قول کی شرح میں گذر چکا ہے۔ ملاحظہ کرلیا جائے۔

منكر:.... "انا سيد الاولين والآخرين من النبيين ولا فخر"

مثبت: بین اور برنقد برصحت آخرین و دانبیاء ہیں جو پہلوں کی نبست آخری ہیں نہ کہ آنخصرت کیا ہیں جو پہلوں کی نبست آخری ہیں۔ ہیں نہ کہ آنخصرت کیا ہیں۔

منكر:.... "قال رسول الله للعباس فيكم النبوة والمملكة "كمّم بس نبوت بعي موكّ اورسلطنت بعي \_

مثبت: .....تحریف ہے کا منہیں چل سکتا۔ نبوت سے مراد آنخضرت اللہ اور خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل احادیث پرغور کیجئے۔

 فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها الله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة شم سكت (مشكوة كتاب الفتن، احمديه نوث بك ص٣٦٦) " وحفرت نعمان بن بشر وفذ يفد سم وى م كمّم يل نوت رم كي جب تك خداج ام كار چراس كوخداا تما كار چر نوت كر طريق برخلافت موكى - به فوت كر طريق برخلافت موكى - به

سنة ثم تكون ملكاً ثم بقول سفينة قال سمت النبى عَبَاللاً يقول الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً ثم بقول سفينة امسك وخلافة ابى بكر سنيتن وعمر عشرة وعثمان اثنتى عشرة وعلى ستة (رواه احمد وترمذى وابوداؤد ومشكوة ص ٤٦٤) \* ﴿ حَرْت سَفِينَه عَمْر وَى ہے كہ مِن فَر رسول اللّقَافِيّة كو بِفِر ماتے ہوئے ساكم فلافت تمين سال تك ہوگ - پھر سلطنت ہوجائے گی ۔ پھر حضرت سفینہ (بیحد یث بیان كر ک) فرایا كرتے كرحشرت ابو بكر كی فلافت كور سال ثاركر اور حضرت عمرى فلافت كور ان مال كر عادر حضرت عمرى فلافت كور الله عَلَيْنِيْ خلافة النبوة ثلاثون عام آثم ساستاء لها رسول الله عَلَيْنِيْ خلافة النبوة ثلاثون عام آثم يكون ملك فاستاء لها رسول الله عَلَيْنِيْ يعنى نساء ه ذلك فقال خلافة نبوتة ثم

المسسس "لى المنبوة ولكم الخلافة (كنهزالعسال ج مص ١٨٠)" فضرت المسلط في المنبوة ولكم الخلافة (كنهزالعسال ج مص ١٨٠) في خضرت المسلط في المرتك من المسلط المسلط في المسلط

۵..... "عن ابی مالك الاشعری قال قال رسول الله شان ان الله تعالی بدا هذا الامر نبوة ورحمة و کائنا خلافة ورحمة و کائنا ملکا عضوضاً و کائنا عتب و کائنا خلافة ورحمة و کائنا ملکا عضوضاً و کائنا عتب و آوجیریة و فسادا فی الامة (طبرانی کنزالعمال ج ص ۲۹)" (ابوما لک اشعری سے مروی ہے کہ آنخفر سیال کے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس کام کو (شریعت اسلام) کو نبوت اور درحمت سے شروع کیا ہے اور پھر فلافت اور دحمت ہوجائے گا اور پھر سلطیت ہوگا۔ اُل جھڑ ہے کی اور ظلم ہوگا اور امت میں فساد ہوگا۔ ﴾

ان پانچ روایتوں پرغور یجیئے تو معلوم ہوگا۔ بعض وفعہ آئخضرت مالیت نے اسپے اور خلفاء راشدین کے زمانہ کو نبوت کا زمانہ قرار دیا ہے۔جیسا کہ روایت نمبرا میں ہے اور بعض دفعہ خلافت کا علیحدہ ذکر کیا ہے اور اس کے بورسلطنت ہوجانے کا ذکر کیا ہے۔جیبا کہ روایت نمبر۵٬۴٬۳۰۲ سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ منکر کی پیش کرده روایت ''منکم النبوۃ والمملکة '' اورروايت نمبرا ميں نبوت سے مراد آنخضر علقية خلفاء راشدين كا زماند ب كيونكدان دونوں روایتوں میں نبوت کے بعد طوکیت ہوجانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ نبوت کے بعد تمیں سال تک منہاج نبوت پرخلافت ہوئی اوراس کے بعد سلطنت ہوئی۔جبیرا کرروایت نمبراتا ۵ میں نبوت كے بعد منهائ أبوت برخلافت مونے كاؤكر بے يس اگرفيكم النبوة اور تكون النبوة فيكم ميں نبوت ے مراد آ تخضرت اللہ اور خلفاء راشدین كا زماندند موتواس كاكيا مطلب موكا كمتم مي نبوت ہوگے ۔ پھرخدانعالیٰ اس کواٹھا لے گا اور پھر جربیہ سلطنت ہوجائے گی۔ پھراس کوبھی خداوند تعالیٰ اٹھالے گا اور منہاج نبوت پرخلافت ہوگی۔جیہا کہروایت نمبرا میں ہے۔ان سب روایات کا خلاصہ بدے کہ آنخضرت اللہ کے بعد خلافت منہاج نبوت پر ہوگی اور اس کا زمانہ تیس برس ب\_ جبیا کروایت نمبر۳،۲ میں ہے۔ آنخفرت اللہ کے بعد نبوت کسی کونیس ملے گی۔خلافت ملے گی جبیا کروایت نمبر ۳ تا۵ سے ظاہر ہے۔خلافت راشدہ کے بعد سلطنت ہوجائے گی۔جبیا كرابيا بى موارة خير مين چرمنهاج نبوت برخلافت موگى - جوامام مهدى اورعيسى عليها السلام كا زماندب\_جبيها كدروايت نمبراے فلاہرہے۔

ان روایات میں غور کروکہ حضور مالیہ نے اپنے بعد خلافت ملنے کا ذکر تو کیا ہے۔ کیکن نبوت ملنے کا ذکر بالکل ترک کردیا۔ بلکہ اس کی نفی فرمادی۔

متكر:..... "مطلق النبوة لم يرتفع وانما ارتفع نبوة التشريح (اليواقيت والجواهرج٢ ص٢٧)"

''لا نبى بعدى لے لا نبى شرعه مجمع البحار ''كائملمُُُُُُُُلُمُ انه لا يكون بعده نبى بل النبوق سارية الى يوم القيامة فتوحات مكيه''

مثبت: .....منكر صاحب كے ان حوالہ جات كا خلاصہ يہ ہے كہ فيخ عبدالوہاب شعرانی صاحب لئے اللہ عبدالوہاب شعرانی صاحب ليواقيت اورمصنف مجمع البحار اور حضرت محى الدين ابن عربی صاحب فتو حات مكيد برجم منكر أس بات كے قائل ہيں كہ آئخضرت اللہ كے بعد مطلقاً نبوت بندنہيں ہے۔ بلكہ

صاحب شریعت نبی کا آنابند ہے اور غیرصاحب شریعت جوآنخضرت الله کی شریعت کومنسوخ ندکرے آسکتا ہے۔

ناظرین کرام! پخفی نہیں ہے کہ دھوکہ دہی وتر یف و ہزرگان دین کے اقوال کی قطع برید امت مرزائیکا طرہ امتیاز ہے۔ بیلوگ ندکورہ ہزرگوں پر بیا تہام لگاتے ہیں کہ بیہ ہزرگان دین جریان نبوت کے قائل تھے۔ شاہد آپ سوال کریں کہ جب بیہ بزرگ فرمارہے ہیں کہ صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا۔ ایسانی آئے گا جوقر آن کو منسوخ ندکرے اور شریعت تھر بیکا تتیج ہواور نبوت قیامت تک جاری ہے۔ وغیرہ وغیرہ تو ان اقوال کا کیا مطلب ہے۔ سوغور سے سنئے کہ احادیث ہے دو چیزیں جابت ہیں۔

ا ..... عيلى بن مريم عليه السلام كا آخرى زماند ميس نازل مونا ـ

r ..... دوسرے کی خواتیں۔

كشف والهام ليني سوت يا جا كت مين خداتعالى كى طرف سے كسى بات كا ول ميں ڈال دیا جانا۔ فرشتوں کا مؤمنین سے ملاقات کرنا اوران کوصبر کی تلقین کرنا اوران کو بشارت سنانا۔ سوبعض بزرگان دین کی کتب واقوال میں جوید پایا جاتا ہے کدایسا نی نہیں ہوگا جوشر بعث محدید کا نائغ ہو۔ بلکہ جب آپ کی شریعت کے حکم کے ماتحت ہوتو ختم نبوت کے منافی نہیں۔ بیسیٰ علیہ السلام كى آمد افى كى طرف اشاره باور برركول كاس قول (جوآپ كى شريعت كا تائع مو) كا مصداق سوائے عیسی علیہ السلام کے اور کوئی نہیں۔ اگر چہ بعض بزرگوں کے اقوال سے ایک مفہوم كلى (جونى بھى آپ كىشرىيت كا تالع جو) سجھ يىل تا ہے ليكن اس مفہوم كلى كا ايك ہى فردىكى ك علیه السلام ہیں ۔ جیسامش (سورج) کمفہوم کلی ہے۔ لیکن اس کا فردد نیا میں صرف ایک ہی ہے۔ "كما في كتب المنطق "ان بزركول كايرمطلب بركزنيس كه بى تا لع شريعت محديد وات عیسیٰ علیہ السلام کے اور بھی کوئی ہوگا اور آنخضرت علق کے بعد سی کونبوت عطاء کی جائے گی۔ کیونکدان بزرگوں نے جہال عیسی علیہ السلام کی آ مدثانی کا ذکر کیا ہے۔ وہاں بظاہرختم نبوت کے خلاف جوشبرواقع بوسكا تفااس كوبيكه كردوركياب كعيلى عليدالسلام بوتت نزول آتخضرت الللة كى شريعت كے تالع أمول كے۔ چونكه نبوت ان كو پہلمل چكى ہے۔ البذابيكى طرح بھى ختم نبوت سے منافی نہیں ۔ کیونکہ ختم نبوت کی مخالفت دوہی صورتوں سے ہوسکتی ہے۔ کسی کو آنخضرت علیہ کے بعد نبوت عطاء کی جائے یا نبوت تو آپ سے پہلے مل چکی ہو لیکن بعض احکام کومنسوخ

کردے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے بیدونوں لخدر لازم نہیں آتے۔ پس ان بزرگوں نے جہاں نبی کا آنحضرت اللہ کی شریعت کے تالع ہونا لکھا ہے۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام ہی مراو ہیں۔ خواہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کاذکر ہویا نہ ہو۔ کیونکہ یہ بزرگ آنخضرت اللہ کے بعد سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی نبی کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا بزرگوں کی مطلق عبارتوں سے لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ بلکہ ان کے اقوال مطلقہ کو مقیدہ پر محمول کیا جائے تو متیج علیہ السلام کی آ مد ثانی کے سوائے اور پھونہیں۔

۲ ..... دوسری چیز کے لئے ذیل کی روایات ملاحظہ ہوں۔

ا ...... ' قال رسول الله مَنْهَ الله مَنْهَ من النبوة الا المبشرات (بخاری) " ﴿ بُوت مِن سِكُوكَي جِرْبُين ربى سوائه بشارات ك - ﴾

۲ ...... ''رویاء المومن جزء من ستة واربعین جزا من النبوة (بخاری و مسلم)'' ﴿ مُومَن كَ مُوابِ بُوت مِن سے چھیا ایسوال حصرے ۔ ﴾

سسس "ولقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتى الحد فأنه عمر" (بخارى ومسلم) " في تم من الامم محدثون فان يك في امتى الرحد فأنه عمر" (بخارى ومسلم) " في تم من بها المتون عمر كامت من كوئي من قرض من المرى المت ميرى امت مين كوئي من قرض كوئي من المرف من كوئي با تلى والى من المرف من المرف من المرف من المرف من المرف من المرف المن والمن المرف المن المرف المن المرف المن والمن المرف المن والمن المرف المن والمن المرف المن والمن وال

اورايك مِكر آن شريف من ارشادي: "أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو اتتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا باالجنة التى كنتم توعدون نحن اولياكم في الحياة الدنيا والآخرة (حم سجده)"

یعنی مومنوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اوران کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ پس بعض بزرگان دین کا پیفر مانا کہ نبوت قیامت تک جاری ہے۔اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ نبوت جمتے اجزاء ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کے بعد اجزاء باقی ہیں۔

ا..... جيسے کچی خواقيں۔

۲..... سوتے چاصحتے میں خدا کی طرف سے کسی بات کا دل میں ڈال دیا جانا۔ سیست فرشتوں کا مومنوں کو ملنا اوران کو تبلی دینا اور بشارات سنانا۔ بعض احكام شرعيه كے تلم كا انكشاف موجانا۔ جب بزرگان دين يہ كہتے میں کہ غیرتشریعی نبوت باقی ہے توان کی مرادیجی اجزاء ہوتے ہیں۔ تا کہ سلمان بیرنہ مجھ کیں کہ جب نبوت ختم ہوگئ تو جتنی چیزیں نبوت میں تھیں۔ وہ سب ختم ہوگئیں۔ بلکہ بعض اجزاء نبوت کے باقی ہیں۔لیکن بیا جزاءجس میں پائے جائیں وہ نبی ٹیس کہلاسکتا۔ورند تمام مومنین کونبی مانٹا پڑے ا کا کیونکہ حسب آیت فرکورہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ ان کوتیلی دیتے ہیں اور ان کو بشارتیں ساتے ہیں اور بینبوت کے اجزاء ہیں۔ حالانکہ تیرہ سوسال میں کسی بڑے سے بڑے مومن نے بھی نبوت کا وعوی نہیں کیا اور ندمرزا قادیانی کی طرح اپنے منکروں کو کا فرکہا۔ای طرح سوتے یا جا محتے میں کسی پر بعض امور گزشتہ یا آئدہ یا بعض احکام شرعید کی حکمتوں یا مطالب کا اعشاف موجائة ووهخف ني نبيس كهلاسكا عصيها كدحفرت عمشر خصوصا اورو يكر صحاب برعمو أايي ا پسے انکشافات ہوتے رہتے تھے اور ای طرح دیگر بزرگان دین کی ہزاروں پیش کوئیاں ہزاروں کرامتیں ہزاروں مکاشفات ہیں۔لیکن نہ محابہ میں ہے کی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ مابعد کے بزرگوں ہے معلوم ہوا کہ نبوت کے بعض اجزاء جس میں ہوں وہ نی نہیں کہلاسکیا ہے گا کہ حضرت عمرٌ نے بھی نبوت کا وعویٰ نبیس کیا اور نہ ہے کہا کہ جو جھے کو نبی نہ مانے وہ کا فر ہے۔ حالانکہ ان کوحدیث میں محدث کہا گیا ہے اور مرزا قادیانی کے نزدیک "محدث بھی آیک معنی سے نبی ہوتا ہے اور انبیاء ک طرح اس برفرض موتا ہے کہ اپنے تنین با واز بلندظا برکرے۔ "(توقیح الرم ص ۱۸ بزائن جسل ۲۰) معلوم ہوا کدمرزا قادیائی نے جو بروزی نبوت ایجاد کی ہے جس کے انکارے انسان

 امام عبدالوہاب شعرائی (العاقت والجواہر ص او جلدوم) میں فرماتے ہیں: "والحق ان المسيح رفع بجسدہ الى السماء والايمان بذالك واجب" فرحت بيب كيني عليه السلام جمده عضرى كرماتھ آسان كى طرف الله ائے سے جيں اور اس پرايمان لا ناواجب ہے۔ پھ

ای طرح صاحب مجمع البحار نے (عملہ م۵۵) پر حیات عیسیٰ علیہ السلام کی صاف کے ک ہے۔

تفریج کی ہے۔ ختم نبوت اور شیخ محی الدین ابن عربی

اسس فيخ محى الدين ابن عربي فصوص في في عزيزى بين كها مين واعلم ان الدولاية هي الفلك المحيط العام ولهذالم تنقطع ولها الابناء العام وامانبوة المتشريع والرسالة فمنقطعة وفي محمد عَنْ الله فقد انقطعت فلانبي بعده مشرعاً اومشرعا ولارسول وهو المشرع وهذا لحديث فضم طهورا اولياء الله لانه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة (الحل الاقوام مقام حادي عشر) " واناع م من كمولايت ايك فلك محطعام م اوراس واسطوه منقطع بين مولى باقى تشريع اوررسالت منقطع موكى بين آپ ك تعريع اور رسالت منقطع موكى بين آپ ك بعدنه وكي في مربي المناقب بي كردند الم والم عن الم المتاب والم يونك المناقب وكي رسول م كروه مثر يعت والا ني موادراس حديث في تمام اولياء الله كي كمرين قوردي بين سي كيونك الم يكرديت كالم تامدك القطاع كي خبر م - ها وراس على عوديت كالم المتامدك القطاع كي خبر م - ها

ہاتھی گھوڑے، اون ، چیوٹی وغیرہ پرصادق آتا ہے۔ اگر چہتام حیوانات ہیں سے انسان افضل اور تمام کا مردار ہے اور سب پر حاکم ہے اور ای طرح دوسرے حیوانات ہیں بھی تفاوت ہے کوئی ادفیٰ ہے اور کوئی اعلی کیکن جاندار کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے۔ پس اگر یوں کہا جائے کہ انسان دنیا سے ختم ہو گئے ہیں اور کوئی انسان دنیا پرنہیں تو اس کا بیمطلب نہیں ہوگا کہ باتی جاندار مثلاً ہاتھی، گھوڑا، شیر و چیتا وغیرہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس طرح اگر کہا جائے کہ دنیا سے گھوڑے بالکل ختم ہو گئے ہیں وی کہ بیس ہوگا کہ باتی ہوگئے ہیں وی کہ بیس رہی۔

پس بعید ای طرح دلایت کو بیجے کہ اس میں نی تشریعی وغیرتشریعی ،صدیق،شہید،
صالح ،مومن،کائل ومومن ناقص تمام شائل ہیں۔ کیونکدولایت کامعنی خداکا قرب ہاور بیسب
میں موجود ہے۔ کیونکہ مؤمن ناقص کو بھی ایک قرب خداوندی حاصل ہے۔ جوکا فرکو حاصل نہیں۔
لیکن بیولایت بعض میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کیان کے مر بنے کوکوئی دلی نہیں
پہنی سکتا اور انبیاء کرام تمام بنی نوع انسان کے سردار ہیں۔ انبیاء کے سردار ہمارے آقا ومولی محمد
رسول التقایم ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد اولیاء انتد کا درجہ ہاوران کے بعد مؤمنین کا۔ پس جب
نبوت تشریعی وغیرتشریعی ختم ہوگئ تو ولایت جو کہ عام ہے۔ اس کاختم ہونالا زم نہیں آٹا اور اس ولایت
کوجوباتی ہے بھی بھی شخ نبوۃ عامہ غیرتشریعی سے تجیر کرتے ہیں اور عامہ کی قیدای واسط لگاتے
ہیں کہ اس سے مرادولایت ہے۔ کیونکہ عام تو ولایت ہی ہند کہ فیوت۔ فاقھم فانه عزیز!

میں کہ اس سے مرادولایت ہے۔ یونلہ عام دولایت ہی ہے نہ کسیوت فافھ مانا عزیز! دوسرے شیخ کا بیفرمانا کہ اس حدیث لا نبی بعدی نے اولیاء کی کمریں توڑ دی ہیں۔ صاف ظاہر کرر ہاہے کہ آنخضرت میں گئے کے بعد کی قشم کا نبی نہیں بن سکتا ہے جس کی اطاعت ضروری ہواوراس کا اٹکار کفر ہو۔

الله الله ولى الذين أمنوا وقال هو الولى الحميد وهذا الاسم باق بهذالاسم فقال الله ولى الذين أمنوا وقال هو الولى الحميد وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا وآخرة فلم يبق اسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة الا أن الله لطيف بعباده فابقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها ﴾ ﴿ الله تقال كوني ورسول ثين كهاجا اوراس كوول كهاجا تا مهميا كود فروايا الله ولى الذين آمنوا كه الله دوست مملمانون كا اور قرمايا موالولى الحميد كه وه دوست ما ورصاحب تعريف مهاول الله ين آمنوا كه الله دولي الله كه بندول يرونيا ورآخرت على جادي مارى مدين

نبوت اور رسالت کے انقطاع کی وجہ ہے کوئی نام ایساباتی ندرہا جوسوائے خداتعالی کے بندے کے ساتھ خاص ہو۔ لیکن چونکہ خداتعالی اپنے بندوں پر مہریان ہے۔ اس لئے اس نے اپنے بندوں کے ساتھ خاص ہو۔ لیکن چونکہ خداتعالی اپنے بندوں کے لئے نبوت عامہ غیرتشر معید ( یعنی ولایت کیونکہ عام وہی ہے ) باتی رکھی۔ ﴾

یکھے! شخصاحب ساف تفریح فربارہ ہیں کہ نبوت ورسالت کے تم ہوجانے کی وجہ سے نبی ور ول کا نام بھی اولیاء کے لئے باتی نہیں رہا۔ صرف ولی کا نام باتی ہے۔

سسس "اعلم ان لوحى لا ينزل به الملك على غير قلب نبى اصلاً ولا يسامر غير نبى بانقطاع المر الالهى بانقطاع النبوة والرسالت" ﴿ جَانَا جَامَ كَمُ شَرَّهُ وَى لَ كَرَبِحُ قَلْبُ بَى كَكَى بِنَا وَلَيْسِ بُونَا اور النبوة والرسالت " ﴿ جَانَا جَامَ اللهِ المَّالِينَ المَّلِينَ المَالِينَ المَّلِينَ المَّلِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَّلِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المُنْ المَالِينَ المُنْ المَالِينَ المَلْكَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَلْكِ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَلْلِينَ المَالِينَ المَلْلِينَ المَلْكَالِينَ المَالِينَ المَلْلِينَ المَالِينَ المَلْل

مالانکه مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''میری دحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔''

(اربعين غبرمص ٢ حاشيد فزائن ج ١٥ص٥٥٥)

المسبب "اعلم انه لا ذوق لنافى مقام النبوة لنتكلم عليه انما نتكلم عليه انما نتكلم على ذلك بقدرما اعطينا من مقام الارث فقط لا نه لا يصبح لا حد منا دخول مقام النبوة وانما نراه كاالنجوم على السماه " وفي فرمات بي كم جائنا على مقام نبوت من ذرا بحى ذوق نبين تاكم بم اس بركام كركيس بم تواس برصرف اى قدركام كركيت بين جس قدر بم كومقام ارث سے عطاء بوا ہے كونكه بم من سے كى كومقام نبوت من وافل بونا ممكن نبين \_ بم اس كواس طرح و كھتے بين \_ جيس متارول كوا سان بر \_ كا بوت من وافل بونا ممكن نبين \_ بم اس كواس طرح و كھتے بين \_ جيس متارول كوا سان بر \_ كا

(فتومات ج٧٢٧، ج٧٥ ١٨ مبحث٢١)

د کیھے شیخ تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کومقام نبوت میں داخل ہوناممکن بھی نہیں۔ بلکہ مقام نبوت کا ذوق بھی نہیں۔

مسس "اعلم انه لم يجئ لنا خبر الهى ان بعد رسول الله على والى وحى تشريع ابدا أثما لنا وحى الالهام قال الله تعالى ولقد اوحى اليك والى النين من قبلك الاولم يذكر ان بعده وحيا ابدا " ﴿ جَانَا عِلْ مِنْ كَمُ الرَّ عِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الہام ہے۔ (جوشری اصطلاحی وتی سے عام ہے) جیسے آیت میں شہد کی تھی کے لئے وتی ثابت فرمانی گئی ہے۔ آ میے وتی حقیقی کی نئی پردلیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسول کی طرف وتی جیجی گئی اور پینیس فرمایا کہ آپ کے بعد بھی بھی وجی ہوگی۔ ﴾ (نتو جات بہ ۳۵۳ جی میں آئے ضرب اللہ تھی کے بعد وتی حقیقی کی نئی تصریحاً بھی فرما وی اور وجود

سی کیٹی تھریجا ہیں آن مخضرت الکی کے بعد دی تھیتی کی ٹی تھریجا بھی فرمادی اور دجود الہام کو حصر کے ساتھ ذکر فرما کر بھی وی تقیق کی ٹی کر دی تو چمر مرزا قادیانی پرکہاں سے دحی آگئ۔

۲ ..... "فما بقى للاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات وانسدات ابواب الاوامر الله والنواهى فمن التعاها بعد محمد شائيلة فهو مدع شريعته اوحى بها الله سواء وافق بها شرعنا او خالف " ﴿ ثُوت الله عالم الله سواء وافق بها شرعنا او خالف " ﴿ ثُوت الله عالم الله على الله عل

(فتوحات كميه ج سوص ۵۱)

بھنے کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صاحب شریعت نبی ہونے کے گئے بیضروری نہیں کہ اس کوئی شریعت پہلی شریعت کے مخالف دی جائے بلکہ ہروہ خض جوامرونمی کی وتی کا مدعی ہووہ صاحب شریعت ہے۔

مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی ہوئے۔ کیونکہ ان کی دتی میں امر بھی ہیں اور نبی بھی اورصاحب شریعت نبی آنخضرت اللہ کے بعد آنہیں سکتا۔ لہذا مرزا قادیا لی کافب تلم ہے۔ شیخت میں اسلید ہیں میں خبیق نہ

يشخ عبدالوباب شعراني اورحتم نبوت

شخ عبدالوہاب شعرائی نے شخ کی اس عبارت پراتنا اور زیادہ کیا ہے۔ 'فان کان مکلفا ضربنا عنقه والاضربنا عنه صفحا (البواقیت والجواهر ۲۶ ص ۲۶) '' (۲۶ مدی وی شریعت مکلف ہے۔ (یعنی مجنون وغیرہ نیس ہے) تو ہم اس کولل کریں گے۔ اورا کرمکف نیس تو ہم اس سے کنارہ شمی کریں گے۔ کہ اورا کرمکف نیس تو ہم اس سے کنارہ شمی کریں گے۔ کہ

فرمائے منکرصاحب مرزا قادیا لی کے لئے شیخ عبدالوہاب شعرانی کیا تھم دیتے ہیں۔ اب تو شاید آپ صاحب بواقیت کی بزرگی کا بھی الکار کردیں گے اور سننے صاحب بواقیت کیا فرماتے ہیں۔ کسس "قال الشیخ الاکبر فی الباب الحادی والعشرین من المفتوحات من قال ان الله تعالیٰ امره بشی فلیس ذالك بصحیح انما ذالك تلبیس لان الامر من قسم الكلام وصفه وذلك باب مسدود من دون الناس (الیواقیت والجواهر ۲۰ ص ۳۶) "﴿ فَيْ الْمَرْوَحَات كَا يَسُونِ باب مِم فرمات بي كه جوكوكي (بعد ني كريم الله الله على الله تعالیٰ نے اس كوكي چيز كاام كیا ہے۔ (جیبا كه مرزا تادیانی كم بي كريم الله على امریحی ہوادر ني بھی) تو يدوكوگي تحييری دی شيالی شيطانی تلبیس ہے۔ كونكد امركام كوتم ہوادراس كي صفات شي سے ہوادر يد (كلام كا دروازه) لوگوں پر بندكیا جا چيا ہے۔

۸..... ''فساخبر رسول الله عَلَيْلُهُ ان الروياء جزء من اجزاء النبوة المنبوة فقد بقى للناس فى النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطق اسم النبوة ولا النبى الاعلى المشرع خاصة فحجر هذا الاسم مخصوص وصف معين فى النبوة (فتوحات ٢٠ ص ٤٩٠) '' (رمول الله الله المناه في المنبوة (فتوحات ٢٠ ص ٤٩٠) '' (رمول الله الله الله في المنبوة أو تايا كرفواب وغيره الإراء نبوت على سے يرجزء (فواب) وغيره باتى ره كيا ہے ليكن اس كے باوجود بحى نبوت كا لفظ اور نبى كا نام بجر مشرع (امر ونبى لائے والے) كا وركى ير بولانيس جاسكا ۔ تو نبوت على الك خاص معين كى موجود كى كى وجہ سے اس مام (نبى) كى بندش كردى گئى ۔ په

یشخ نے کیے صاف تفریج کردی ہے کہ نبوت کے بعض اجزاء بے شک موجود ہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے کسی ہر نبی کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔

۹..... "کمن یوحی الیه فی المبشرات وهی جزء من اجزاء النبوة ولم یکن صاحب المبشرة نبیا فتفطن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة الا لمن اتصف باالعموم فذالك النبی وتلك النبوة التی حجرت علینا وانقطعت فان من جملتها التشریع بالوحی الملکی فی المشریع وذلك لا یکون الا النبی خاصة (فتوحان مکیه ج ۳ ص ۲۵۰) " (یمی کی طرف بثارت کی وی آگ اوروه بیشرایت اجزاء بوت یل سے ہیں۔ اگرچ صاحب بثارت نی نبیل موجا تا۔ پس وی آگ یا اوروه بیشرایت اجزاء بوت یل سے ہیں۔ اگرچ صاحب بثارت نی نبیل موجا تا۔ پس وی آگ یا اوروه بیشرایت الله تو تی مصف موسو

یمی نی اور یمی نبوت ہے جو منقطع ہو چکی اور ہم سے روک دی گئی۔ کیونکہ نبوت کے اجزاء میں سے تشریع بھی ہے جو وحی فرشتہ سے ہوتی ہے اور بیات صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ﴾ اس میں شیخ نے صاف فر مادیا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس میں تمام اجزاء نبوت موجود ہوں اور بیسلسلہ ختم ہو چکا ہے۔

 ااسس ''اعلم أن الملك ياتي النبي بالوحى على حالين تارة ينزل على قلبه وتارة ياتيه في صورة جسدية من خارج الى ان قال وهذا باب الخلق بعد موت محمد على فلا يفتح لاحد الى يوم القيامة ولكن بقى للاولياء وحى الالهام الذي كا تشريع فيه انما هو الفساد حكم قال بعض الناس بصحة دليله ونحو ذلك فيعمل به في نفسه فقط (فتوحات ب١٧ ج٢ ص٧٢) " ﴿ جاننا چاہئے كه فرشته ني پر دوطرح پر وحي لاتا ہے۔ بھي تو اس كے دل پر نازل ہوتا ہاور بھی اس کے باس خارج سے صورت جسمیہ بین آتا ہے۔ آگے کہا ہے کہ بدایک دروازہ ہے جوآ تخضرت الله کی وفات کے بعد بند کردیا گیا ہے اور قیامت تک کسی کے لئے نہیں کھولا جائے گا لیکن اولیاء کے لئے وہ وی جس کی حقیقت الہام ہے باقی رہ گئی ہے۔جس میں تشریع ( مینی احکام ) نہیں ہے وہ صرف ایس باتوں کی نسبت ہوتا ہے جیسے سی سئلہ کی عدم صحت جس کی دلیل کی صحت کے بعض لوگ قائل ہو گئے ہوں اوراس کے مثل اور کوئی بات کیں وہ اس پر بذات خو عمل کر لیتا ہے۔ ﴾ (وہ بھی ظنی طور پرجیسا کہ بیائی جگہ میں ثابت ہاور دوسروں پر بھی جمت نہیں تو اس کا درجہ مجتمد کے اجتماد ہے بھی کم رہا۔ کیونکہ وہ مقلد کے لئے جمت ہے۔ چنانچہ میر مضمون کھنے کے كلام مے عقريب نقل كيا جائے گا اور ظاہر ہے كدا سے الہام سے كون خفس نبى ہوسكتا ہے -كيا نبى كا درجه ججمالت كم مواكرتاب)

فیخ کے اس کلام سے مندرجہ ذیل یا تی فابت ہو کیں۔

ا ..... فرشتہ جووجی نی کے پاس لایا کرتا تھاوہ بمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔

اولیاء کے لئے وی گی ایک تشم جوالہام کہلاتی ہے باتی ہے اور یہی وی غیر تشریع ہے الہام کہلاتی ہے باتی ہے اور یہی وی غیر تشریع ہے اور اس کی غرف صرف میرے کہ اولیاء بعض ان احکام کا صحیح یا غلط ہونا معلوم کرلیں۔ جن کو بعض ہوگوں نے الٹاسمجھا اور اس کی مثل اور باتنیں اور بذات خودان پرعمل کریں۔ اے امت مرزائید! خدارا انصاف کرواور دیکھو کہ اس عبارت میں شیخ وی غیرتشریع کس کو کہ رہے ہیں۔ جو

تمام اولیاء اکرام کا حصہ ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس طرح بیٹے نے نبوت غیرتشریعی کا اطلاق بعض اجزاء نبوت کچی خواب وغیرہ پر کیا ہے۔ جو تمام مسلمانوں میں کم وہیش موجود ہے۔ اس میں مرز قادیانی کی کیا خصوصیت ہے۔ باقی امت مرز ائیت کی نبوت غیرتشر لید بمعنی نئی کتاب نہ ہو۔ نئے احکام نہ ہوں۔ آنخضرت اللہ کی میروی سے نبی بن جائے اور اس کی طرف وحی آئے جس پر ایمان لا ناضروری ہو۔ اس کو نبی نہ مائے والا کافر ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس کا وجود شیخ کے کلام میں بالکل نہیں ہے۔ اگر ہے توامت مرزائی دکھائے کہ شیخ نے کہاں لکھا ہے کہ وی غیر تشریعی اور نبوت غیر تشریعہ یہ ہے کہ نئی شریعت نہ ہو۔ بغیر پیروی آئے خضرت آئے گئے نی نہ ہو۔ بلکہ آپ کی پیروی سے نبی ہے اوراس کی وحی پرایمان لا نا فرض ہو اوراس کا منکر کا فر ہواور وہ پہلے اکثر انبیاء سے انفنل ہو۔ اگر امت مرزائیہ ہمارا یہ مطالبہ شیخ کے کلام سے دکھا وے تو ان کو یکھد رو پیرانعام بفیصلہ منصف دیا جاوے گا۔ بلکہ شیخ نے صاف تصریح فرمادی ہے کہ وتی غیرتشریعی وہ الہام ہے جو اولیاء کے لئے باقی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سوائے مرزا قادیائی کے اور کی ولی نے نبوت کا دعوی نمیرتشریعی خودان کی ایجاد کر دہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیائی کی نبوت غیرتشریع اوروی غیرتشریعی خودان کی ایجاد کر دہ ہے۔

ااست ''لما اغلق الله تعالى باب الرسالة بعد رسول الله عَلَيْ الله على باب الرسالة بعد رسول الله عَلَيْ الله كلان ذلك من اشد ما تجرعت الاولياء ..... لانقطاع الوصلة بينهم وبين من يكون واستطهتم الى الله تعالى فرحمهم الحق الله تعالى بان ابقى عليهم اسم الولى الى ان قال ولما علم رسول الله عَلَيْ ان في امة من تجرع كاس انقطاع الوحي والرسالة فجعل لخصوص امة نصيبا من الرسالة فقال ليبلغ الشاهد الغائب فامرهم بالتبليغ اليصدق عليهم اسم الرسل ليبلغ الشاهد الغائب فامرهم بالتبليغ ورسول الثماني كا بعدرمالت كا (فتوحات به ٢٩ ٢ ص ٨٦) '' وجب الله تعالى في رسول الثماني كا بحدرمالت كا اتاراداس لك كدان كاورا بيدوكول كورميان جواري كي كي كوادلياء في جمالة طع بو اتاراداس لك كدان كاورا بيدوكول كورميان جوان كاواسط الى الله بوت اتصال قطع بو الرسول الثماني كومعلوم بواكم آپ كي امت عن ايدوك يمي بين جوانقطاع وي كي عام كورسول الثماني كورسات كا يك حسه من المدود كي المت عن المن المن الله علم كورسات كا يك حسه من المدود كالمن المن كرس كورسات كا يك حسه من المدود كي المن عاص مناص المتورك كورسات كا يك حسه مناكوري حسالة كالمن عن كرسات كا كرسات كا كورسات كا كورسات كا كورسات كا يك حسه كالمن كورسات كا يك حسه كورسات كا يك حسه كورسات كا كورسات كورسات كا كورسات كورسا

تجويز فرمايا اورارشا دفرمايا كه حاضرين (بيا دكام) غير حاضرين كو پنچادي - پس ان وتبلغ كاحكم فرمايا تاكدان پر رسولول كانام صادق آسكے - ﴾

ر سی کی ایک کا ایر ایر کا ایر کا ایر ایر کا ایر مقیقا باقی رو گیا ہے اور کھی بیل اور کھی بیل اور کھی بیل اور کھی بیل اور کا ایر مطلق تبلیغ احکام کورسالت کہد یا۔ ورندا گرمبلغین احکام حقیقتا رسول ہیں تو تیرہ سوسال میں کروڑوں جانباز مبلغ ہوئے۔ پھر کس نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا اور اپنے منکروں کو مرز قادیانی کی طرح کا فرکہا؟

رودوری می رود و النبوة التی هی الاخبار عن شئ ساریة فی کل موجود عند اهل الکشف والوجود مکنه لا یطلق علی احدمنهم اسم نبی ولا رسول الا علی الملائکة الذین هم رسل (الیواقیت به ه ج۱ ص۱۱۸) " (جانتا چائے کہ نبوت جس کے معنی ہیں کی چزکی فہر دیتایا اہل کشف ووجود کے نزد یک تمام موجودات علی مرموجود کے نزدیے ہوئے پاتے ہیں) کیکن علی مرموجود کے برکہ وہ کشف سے ہرموجود کو بعض بھائق کی فہر دیتے ہوئے پاتے ہیں) کیکن ان میں ہے کی پر نبی یارمول کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ بجران فرشتوں کے جورمول ہیں (لیمنی جو کا جائے گا۔ بجران فرشتوں کے جورمول ہیں (لیمنی جو کا جائے گا۔ برائی الفظ ( بمعنی بھیجا ہوا) بولا جائے گا۔ اوران کو نبی نبیس کہا جائے گا)

اوران و ہی میں پہ جسم ایک موجود کے لئے نبوت ثابت کی ہے۔ کیااس سے در کھے شخ نے اس قول میں ہرایک موجود کے لئے نبوت ثابت کی ہے۔ کیااس سے ہرایک چیز نبی بن جائے گا اور گائے ، جینس ، ہمری ، ہلی ، چو ہا ، چیونٹی کی نبوت کے انکار سے انسان کا فر ہوجائے گا اور کیا آپ کا فروں کو بھی نبی گے۔ کیونکہ یہ عنی قوان میں بھی موجود ہے۔ اس لئے شخ نے ساتھ بی فرماد یا ہے کہ نبی اور رسول کا نام کی پڑئیں بولا جائے گا۔ شخ نے جو یہ فرمایا ہے کہ نبوت تھا مت تک جاری ہے۔ اس کا بھی بہی مطلب ہے کہ نبوت بمعنی مطلق اخبار من الشی (کسی چیز کی خبر دینا) قیامت تک جاری ہے نہ کوئی اور لیکن مرز ائی حضرات اس کو بار بارسادہ لوح لوگوں کے سامنے پیش کر کے دھوکا دیتے ہیں۔

بيران بيرشخ عبدالقادر جيلاتي اورختم نبوت

اسم النبوة واقتبانا اللقب اى حجر علينا اسم النبى مع ان الحق تعالى اسم النبوة واقتبانا اللقب اى حجر علينا اسم النبى مع ان الحق تعالى يحبرنا في سرائرنا بمعانى كلام وكلام رسول الله شارية (فتوحات ب٧٣ ج٢ ص ٢٠) \* ﴿ فَيُ عَبِرالقادر جِيلاتُي فُرمايا كرتے تھے كه انبياء كوتو نبوت كاكام (بطور عبده ك) ص ٢٠) \* ﴿ فَيَ عَبِرالقادر جِيلاتُي فُرمايا كرتے تھے كه انبياء كوتو نبوت كاكام (بطور عبده ك)

دیا گیاہے اور ہم کو بعض مدعی عنوان دیا گیاہے۔ بیغی ہم پر نبی کا نام جائز نہیں رکھا گیا۔ باوجود یکہ حق تعالیٰ ہم کو ہمارے باطن میں اپنے کلام اور اپنے رسول میکنے کے کلام کے معنی کی خبر دیتا ہے۔ ﴾ (جو کمالات نبوت میں سے ایک کمال ہے گر محض کوئی کمال بطور نیابت کے عطاء ہوجانا سے نہیں جاہتا کہ نائب اصل بن جائے۔)

اس کی شرع مثال الی ہے کہ بیرتو کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بعض غیوب کا علاء فرمایا ہے۔گر ان انبیاء کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ بیصفت کے درجے میں خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح یہاں بیہ کہنا جائز ہوگا کہ اولیاء کو بعض کمالات نبوت خدا تعالیٰ نے دیئے ہیں۔گران اولیاء کو نبی کہنا جائز نہ ہوگا۔فاقیم!

"(قال بعد كلام طويل في مدح المجتهدين) فعلم ان المجتهدين هم الذين ورثوالانبياء حقيقة لانهم في منازل الانبياء والرسل من حيث الاجتهاد وذلك لانه صلى الله عليه وسلم اباح لهم الاجتهاد في الاحكام وذالك تشريع عن امر الشارع فكل مجتهد مصيب من حيث تشريعيه بالاجتهاد كما أن كل بني معصوم قال أنما عبدالله المجتهدين بذلك يحصل لهم نصيب من التشريح ويثبت لهم فيه القدم الراسخة ولا يتقدم عليهم في الاخة سوى نبيهم صلى الله عليه وسلم فيحشر علما وهذا الامته حفاظ الشريعة المحمدية في حلفوف الانبياء والرسل لا في حلفوف الامم (فتوحات ب٢٦٩ ج٢ ص٩٧) " ﴿ مر مجتمد ين من ايك كلام طويل ك بعدقر ماياك اس معلوم ہوا کہ مجتمدین ہی حقیقت میں انبیاء کے دارث ہیں۔ کیونکہ وہ اجتماد کی حیثیت سے انبیاء والرسل کے مدارج میں ہیں اور بیاس طرح ہے کدان کے لئے نجی کے نے احکام میں اجتهاد کو جائز فر مایا ہے اور یہ بامرشارع ایک تشریع ہے۔ پس ہر جہتدای تشریع اجتهادی کی حیثیت سےمصیب ہے۔جیسا ہرنبی معصوم ہے اور بیمھی فر مایا کہ اللہ تعالی نے جومجہدین کے لئے اجتہاد کو عبارت بنادیا ہے۔وہ صرف اس لئے ہے کہ ان کو بھی تشریع کا ایک حصہ نصیب ہوجائے اوراجتہاد میں ان کا قدم رائخ ہوجائے اور آخرت میں کوئی فخص (امت محمدیہ) میں سے بجزان کے نجی میں ا کے ان برمقدم شہو سکے۔ پس اس امت کے جوعلاء شریعت محدیہ کے محافظ ہیں۔ وہ انبیاء ورسل كى صفول مين الهائي جاكيس كے ندامتوں كى صفول ميں - ﴾

و كھيئے! شِخ نے مجتمدين كے لئے ايك كونة شريع بھى اابت كى ہے اوران كومصيب بھى کہا ہے۔لیکن باوجوداس کے کسی مجتهد نے نبوت ورسالت کا وعویٰ نہیں کیا اور نہاہیے منکروں کو (مرزا قادیانی کی طرح) کافرکہااور ﷺ نے نبوت عامد جازید کے ساتھ جن کوموصوف کہا ہے۔ان کوجووی ہوتی ہے۔وہ صرف ان ہی کی ذات تک محدود ہے۔ کمامراوروہ بھی خاص معارف میں نه كة تشريع من اورعلاء مجتهدين كااجتهاد تشريع كريك من دوسرول يربحي جست موتا بي تو پيمران انبياءالاولياء كاورجه جبتدين سے بھى كم مواراس سے اس نبوت عامد مجازيكا اندازه كرليا جائے تو جب جمتدین جن کو شخ نے ایک گوندشر لع کا حقد ارتظم ایا ہے۔ نبی ندبن سکے تو بچارے نبوت غیر تشریعیہ والے جن کوتشریع میں پھودفل نہیں۔ کیے نبی بن سکتے ہیں۔معلوم ہوا کہ فیخ کا جمہدین کے لئے تشریع ثابت کرنا اولیاء کے لئے نبوت غیرتشریعہ ثابت کرنا۔اولیاء کے الہام کو وحی غیر تشریعی کہنا، نبوت کو ہرا یک مخلوق کے لئے ثابت کرنا وغیرہ وغیرہ فیخ کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ جن کو نبوت شرعیہ سے پھی تعلق نہیں۔ ورنہ مجتهدین کوتشریعی نبی ماننا پڑے گا اور تمام اولیاء کوغیر تشریعی نی تسلیم کرنا پڑے گا۔ بھیڑ بمری بھی نبی بن جائے گی۔ بلکدا صنام کو بھی نبی تسلیم کرنا پڑے گا\_ كونكه ابل كشف كووه بهي بعض حقائق كى خبردية بين اور فيخ في نبوت بمعنى اخبار عن في (كسى چیز کی خبر دینا ) بی کوباق کہاہے اور ﷺ نے جو بیفر مایا ہے کہ جہتدین کوایک حصہ تشریع کا نصیب موتا ہے۔اس کی تفسیر قول آئندہ میں خور فر ماتے ہیں۔

۵۱..... "وجعل وحى المجتهدين فى اجتهادهم اذا المجتهد لم يحكم الابما اراه الله تعالى فى اجتهاده وكذالك حرم الله تعالى على المجتهد ان يخالف اوحى اليه الاجتهاد وفيعلم ان الاجتهاد نفحة كما جرم على الرسل ان تخالف فاء اوحى به اليهم من نفحات التشريع ما هو عن التشريع الى ان قال فقد اشبه المجتهدون الانبياء من خيث تقدير الشارع لهم كل ما اجتهد وافيه وجعله حكما شرعيا (فتوحات باب الجنائز ج٢ ص٩٥) "﴿الله تعالى نع جمتهدين كوي ان كا جمتها وشي واسط الله تعالى في جمتهدير واي على المرك ان واسط الله تعالى في الله تعالى المرك المرك الله تعالى المرك المرك المرك الله تعالى المرك الله تعالى المرك الم

شخےنے اس عبارت میں اجتہاد کو وق کہا ہے۔ حالانکہ یقیناً اجتہاد شرعی معنوں سے وقی نہیں ہے۔ جبیہا کہ طاہر ہے سواولیاء کا الہام جس کوشنخ وقی غیرتشریعی کہتے ہیں۔اس سے بھی کم درجہ ہے۔ جبیہا کہ نہ کور ہوا۔ پھراس کوشرعی معنوں سے وی کہنا کیسے درست ہوگا۔

جب مجتهدین با وجودان اوصاف جلیلہ کے جوش نے اس عبارت میں ان کے لئے ثابت کئے ہیں۔ نبی نہ ہوئے اور نہ شیخ نے ان کو نبی کہا تو پھر وتی غیرتشریع جن کے لئے شیخ نے ثابت کیا ہے۔ (لیعنی اولیاء) وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ حالا تکدان میں اوصاف نہ کورہ میں سے کوئی وصف بھی نہیں یا یا جاتا۔

قاضى عياض اورختم نبوت

البلوغ بصفا القلب الى مرتبتها كالفلا سفة وغلاة المتصوفة وكذالك من ادعى منهم بصفا القلب الى مرتبتها كالفلا سفة وغلاة المتصوفة وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة اوانه يصعد الى السماء ويدخل الجنة وياكل من شمارها ويعانى الحور العين فهو لاء كلهم كفار مكذبون وياكل من شمارها ويعانى الحور العين فهو لاء كلهم كفار مكذبون المنبي مُنائلًا لا انه اخبر انه مُنائلًا خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهوم المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في الكفرهولاء الطوائف كلها قطعاً واجماعاً وسمعاً (شفاء ص٢٦٦) ﴿ وَوَقُمُ اللهِ لَيُ نُوت كَادَوُولُ كُرَ لَيْ يَا بُوت كامُ مَنْ مَحِد جيا كَوَلا سفاوردو وشرعيه على الله وي موفى كما له في الكفرة والول كاخيال عادراى طرح وقفى يدوكل كرك كما كومنان الله وي موفى كما ني والول كاخيال عادراى طرح وقفى يدوكل كرك كما كومنان الله وي موفى الله وتا والول كاخيال عادراى طرح وقفى يدوكل كرك كما كومنان والحل موفى الله والمول كان الله وي المولك كافر الله وتا عادرات عمل والله وتا عادرات عمل موفى المولك كافر والكله وتا عادرات عمل والله وتا عادرات عمل والله وتا عادرات على وتاله وتا الله وتا عادرات على وتاله وتاله والله وتاله والله وتاله والله وتاله والله وتاله والله وتا الله وتاله والله وتاله والله وتاله والله وتاله والله وتاله والله وتاله والله وتاله وتاله والله وتاله وتاله وتاله والله وتاله وت

اس لئے کہ تخضرت اللہ نے جردی ہے کہ آپ خاتم النہین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا اور آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا اور تمام امت محمد یکا اجماع ہے کہ اس کلام (خاتم النہیں ولا نی بعدہ) کا ظاہری معنی ہی مراد ہے اور اس میں کوئی تاویل (ظلی بروزی وغیرہ) نہیں ہے اور نہ کوئی تخصیص (مثل غیر شری وغیرہ) ہے۔ لہذا الیے لوگ بلاریب کافر ہیں۔ فرمائے مشرصا حب مرزا قادیانی کے متعلق قاضی عیاض کیا فتو کی دیتے ہیں۔

ملاعلى قارى اورختم نبوت

۱۸ ...... "من اعتقد وحیاً بعد محمد عَلَيْك كفر باجماع المسلمین " ﴿ جُوْمُن آ مُحْفر تِلَكُ كَ كِبِعِدوى آ نِه كاعقادر كھودہ تمام مسلمانوں كے اجماع ے كافر ہے۔ ﴾ اجماع ے كافر ہے۔ ﴾

علامهابن كثيراورختم نبوت

السنة المتواترة عنه انه لانبی بعده لیعلم ان من ادعی هذا المقام السنة المتواترة عنه انه لانبی بعده لیعلم ان من ادعی هذا المقام بعده وهوکذاب افاك دجال ضال مضل ولو تحرق وشعبد واتی بانواع السحر (تفسیر ابن کثیرج ۸ ص ۹۰) " (الله تعالی نے قرآن می فردی ہے اور رسول الله فی متواتر مدیث می فردی ہے کرآپ کے بعد کوئی نی فی میں آئے گا۔ تا کہ مسلمان اس بات کوچان لیس کہ جو مش آپ کے بعد نبوت کا دعوی کرے وہ کذاب مفتری وجال گراه اور گراه کرنے والا ہے۔ کی

الا نبياء فليس مسلم " (جب انبان محرسول التوقية كوآخرى يغير ند مجهة وه مسلمان مسلم " وجب انبان محرسول التوقية كوآخرى يغير ند مجهة وه مسلمان مبيل به

عارف بالله مولا ناعبدالرحن صاحب جامي اورختم نبوت

آپای درساله عقا کد جای شن فرماتے ہیں:

فاتم الانبیاء الرسل است دیگراں بھو جز او کل است

وزی اورسول دیگر نبیت بعد ازال بھیکس پنیبر نبیت

چوں ورآ خر بھاں بقول رسول کند ازا سان سی نزول

پیرو وین وشرع او باشد تالع اصل وفرع او باشد

دین جمہ دین وشرع او دانا جمہ کس دا بدین او خوا ند

مولا نامحمة قاسمٌ بإنى دارالعلوم ديو بنداورختم نبوت

مكر صاحب نے چونکہ مولا تاصاحب کے كلام سے اجراء نبوت ابت كرنے كى كوشش كى ہے۔ اس كے كام سے اجراء نبوت الب كرنے كى كوشش كى ہے۔ اس كے مولا ناصاحب كا مسلك ناظرين كے سامنے ركھ ديا جاتا ہے۔ تاكہ ناظرين خود غور فراكيس:

ا ..... مولا باا بيغ رسالة تحدير الناس ٨ برارشا وفر مات بين:

بالجملدرسول السُّمانية وصف نبوت مين موصوف بالذات بين اورسوائ آپ كاور انبياء موصوف بالعرض - اس صورت بيس اگر رسول السُطالية كواول يا اوسط ميس ريحت تو انبياء متاخرین کا دین اگر مخالف دین محری موتا تو اعلی کا ادنی سے منسوخ موتا لازم آتا۔ حالانکہ خود فرمات ين" "ماننسخ من آية اوننسها نات بخير منها او مثلها "اور يول يول بولا اعطاءدین مجملہ رحمت ندر ہے۔ آثار غفب میں سے موجائے۔ ہاں آگریہ بات متصور موتی کہ اعلی درجہ کے علاء کے علوم اونی درجہ کے علاء سے کمتر ادر وون ہوتے ہیں تو مضا کقتہ بھی نہ تھا۔ پر سب جانتے ہیں کہ سی عالم کا عالی مرتبت ہونا مراتب علوم پر موتوف ہے۔ بیٹییں تو وہ بھی ٹہیں اور انبیاء متاخرین کادین اگر مخالف ند موتا توبه بات ضرور ہے کد انبیاء متاخرین پروی آتی اور افاضد علوم کیاجا تا۔ ورند تبوت کے پھر کیامعنی سواس صورت میں اگر وہی علوم محری ہوتے تو بعد وعده محكم انا نحسن نزلنا الذكر واناله لحافظون ك بعدجوبنبستاس كاب كجس كو قرآن كميّ اوربشهادت آيت و نزلنا عليك الكتاب تبيانا الكل شدى جامع العلوم ب-كياضرورت تقى اورا كرعلوم انبياء متاخرين علوم محرى كے علاوہ ہوتے تواس كتاب كا تبدي خالكل شب ہوناغلط ہوجاتا۔ بالجملہ جیسے ایسے نی جامع العلوم کے لئے ایس بی کتاب جامع جا ہے تھی۔ تا کہ علومراتب نبوت جو لا جرم علومراتب علمی ہے۔ چنانچہ معروض ہوچکا۔ میسر آئے ورنہ بیہ علومرا تب نبوت بے شک ایک تول در دغ اور حکایت غلط ہوتی۔ ایسے ہی ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخرز مانى لازم ب\_انتى!

دیکھیے امولانانے صاف تقریح فرمادی ہے کہ آنخضرت اللہ کے بعدایا ہی بھی نہیں آسکتا جس کو وقی دین محموق کے موافق ہو۔ کیونکہ الیمی وجی کی ضرورت ہی کیا ہے اور آخضرت اللہ کے لئے تاخرزمانی کی بھی تقریح فرمادی ہے۔ باقی مولانا کا ای رسالہ کے صسایر بیفرمانا کہ تاخرزمانی (آخری نبی ہونا) میں بالذات کچھ نصلیت نہیں اور اس کوعوام کا خیال فرمانا ال واسطے ہے کہ تخفرت میں انبیاء کہ فیریس مبعوث ہونے کی دجہ ہے تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں۔ بلکہ آپ کی فضیلت کی دجہ ہے کہ آپ تمام کمالات کا سرچشہ وٹیج ہیں اور تمام کمالات کی انتہاء آپ پر ہے۔ چنا نچہ ای رسالہ کے صالا پر فرماتے ہیں: '' بخبلہ حرکات سلسلہ نبوت بھی تھی ۔ سو پوجہ مقصود اعظم زات محمد کی تعلقہ وہ حرکت مربل بسکون ہوئی۔ البتہ اور حرکتیں ابھی باتی ہیں اور زمانہ آخر ہیں آپ کے ظہور کی ایک ہے بھی دجہ ہے۔ غرض باعتبار زمانہ اگر شرف ہے تو مستقل ہیں ہے کہ وہ صرف مقعود ہے۔ نہی ایک سے بھی دوجہ ہے۔ غرض باعتبار زمانہ اگر شرف ہے تو مستقل ہیں ہے کہ وہ صرف مقعود ہے۔ نہی کہ ذمانہ ستقبل فی حدذات اشرف ہے۔ انہی اجتمع خوت کی کیسے صاف تقریح فرمادی ہے کہ دنیا ہیں بہت کی حرکت ہیں۔ کی تو می کو حرکت رہا ہے۔ کوئی قوم ہدایت کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ کوئی جہالت کی حرکت کر رہا ہے۔ کوئی جہالت کی طرف جارہا ہے۔ ایک ستارے کی ہے۔ اور کی گرائی کی طرف جادہا ہے۔ ایک ستارے کی ہے کی ہے۔ ایک ستارے کی ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے کی ہے۔ ایک ہے کی ہے کی ہے۔ ایک ہے کی ہے کی ہے۔ ایک ہے کی ہے۔ ایک ہے کی ہے کی ہے۔ ایک ہے کی ہے کی ہے۔ ایک ہے کی ہے۔ ایک ہے کی ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے کی ہے۔ ایک ہے کی ہے۔ ایک ہے

الغرض کروڑوں حرکات ہیں اور ہرایک حرکت کرنے والی چیز کے سامنے ایک مقصود ہے۔ جس کی طرف وہ حرکت کر کے جارئی ہے اور بینا ہر ہے کہ جب متحرک چیز اپنے مقصود کو پالتی ہے وہ ہاں تغہر جاتی ہے اور بجائے حرکت کے سکون ہوجا تا ہے۔ پس منجملہ حرکات کے سلسلہ نبوت بھی ایک حرکت ہے جو آ دم علیہ السلام سے شروع ہوکراور حرکت کرتے محد رسول التعلقی پی محمل ایک حرکت ہوگئی۔ کیونکہ حرکت نبوت نے اپنا مقصود پالیا۔ لینی محدرسول التعلقی کی ذات اگر آ خضرت اللہ کے لید بھی نبی پیدا ہوں تو لازم آ کے محاک کہ حرکت نبوت کا مقصد محمد رسول التعلق نبیس تھے۔ بلکہ اس کا مقصود اور مطلوب اور ہے آ کے گا کہ حرکت نبوت کا مقصد محمد رسول التعلق نبیس تھے۔ بلکہ اس کا مقصود اور مطلوب اور ہے جس کی طرف حرکت کر کے جارہی ہے۔ اگر حرکت نبوت کا مقصود وہ مطلوب آ ہوتے تو دہ آ پر خرک جارہی ہے۔ اگر حرکت نبوت کا مقصود وہ مطلوب آ ہوتے تو دہ آ پر خرک باطل جو گا کہ جرک اپنے مقصود پر پہنچ کر ساکن ہوجا تا ہے اور بیدا زم چونکہ باطل ہوگا۔

پس حرکت نبوت تو آنخفرت الله پر آکرماکن ہوگئ ہے اور دنیا کی دیگر حرکات باقی میں۔ مولانا نے یہ بھی تقرق آخر مادی کر آخری زمانہ کو آنخفرت الله کی وجہ سے شرف ہے نہ کہ آخفرت الله کو آخری زمانہ کی وجہ سے ، عوام بچارے بھی تجھتے ہیں کر آپ آخری نبی ہونے کی وجہ سے بی افضل ہیں اور مولانا کا مطلب ہیے کہ ہیں تو آپ آخری نبی لیکن افضلیت زمانہ کی

وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ آخری زمانہ آپ کی وجہ سے مشرف ہوگیا ہے اور آپ کی افضلیت آپ کی ذات میں موجود ہے اور مولا تانے ای رسالہ کے ص•ایر ہرخاتمیت زمانی کے منکر کو کافر کہا ہے۔

ہاتی مولا تا کا پیفر مانا کہ بالفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آکے گا۔ بیالیا ہے جیسے کوئی کے کہ بالفرض اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی ہوگئے ہوں۔ تب بھی مرزا قاویائی میں نہیں ہو سکتے جیسا یہ کہنے والاعیسیٰ علیہ السلام کوفوت شدہ نہیں سجھتا۔ ای طرح سے مولا نا بھی آنخضرت میں افرض اور کہاں نبوت کا وقوع کھوتو مجھتے۔ ورنہ خاتمہت زمانی کے منکر کو کا فرکیوں کہتے۔ کہاں بالفرض اور کہاں نبوت کا وقوع کھوتو مجھو۔

بالفرض کا نومعنی ہی ہے ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا تو نہیں لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ ایسا ہوگا تو بھی مضا کقتہ نہیں فرض تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا وقوع عقید ۂ فارض میں نہیں ہوتا۔ مئ

منکر:.... ''ابوبکر خیر الناس بعدی الا ان یکون نبی ''﴿ کمیرے بعد ابوبکر تمام لوگول سے افضل مول گے۔ ہال میرے بعد جو نی موگا اس سے وہ افضل نہ مول گے۔ ہال میرے بعد جو نی موگا اس سے وہ افضل نہ مول گے۔ ﴾

مثبت: ..... اگر صدافت انسان میں نہ ہوتو حیار نو ہوجاتی ہے۔''اب و بسکر خیس النساس بعدی الا ان یکون ''نی کا مطلب بالکل صاف تھا کہ ابو بکر میرے بعد تمام لوگوں ے افضل بیں۔ لیکن وہ نی نہیں ہیں۔ جو کہ خم نبوت کی ولیل ہے۔

محمر منکر صاحب کی تحریف کو طاحظہ فر مائے فرماتے ہیں۔ ہاں میرے بعد جو نبی ہوگا۔ اس سے وہ افضل نہیں ہوں گے۔منکر صاحب بتاسیے؟ ہاں میرے بعد جو نبی ہوگا اس سے وہ افضل نہیں ہوں گے۔ بیکن الفاظ کا ترجمہ اور مطلب ہے۔لیکن جس میں حیابی نہ ہواس پرافسوں ہی کیا۔

متکر:..... کیا ہندوستانیوں کو یہ بات پسند ہے کہ غیر ملک کےلوگ ان پرحکومت کریں آورخودان کےاپیے گھرہے کوئی وزارت وباوشاہت کے قابل پیدانہ ہو۔

میت ...... پھرامت مرزائیہ کیوں انگریزوں کے برخلاف علم جہاد بلندنہیں کرتی؟ اور کیوں غیروں کی حکومت کو رحمت خداوندی خیال کرتی ہے؟ کیا امت مرزائیہ میں باوجود نبوت کی بارش کے اورز مین وا تھان کے اختیارات کے کوئی وزارت اور بادشاہت کے قابل نہیں ہے؟ اگر ہے تو بہت جلداعلان کیا جائے تا کہ ہندوستانی اس کی قیادت میں غلامی کی لعنت ہے آزاد ہوجا کیں۔ کیا محمد رسول التعلق بھی ساری عرکفارے محکوم رہے؟

اور کیا ان کے خلفاء کفار کی غلامی کا طوق پہنے ہوئے تھے؟ تنہیں شرم نہیں آتی۔ تہارا تو پینیبر بھی تمام عمرائگریزوں کی مدح اور حمایت اور خوشامہ میں کرتار ہااوراس طرح غلامی کی زنچیروں کوخوب مضبوط کر گیا۔ جہاں تمہارا وجود ہوگا وہاں وزارت اور بادشاہت یا آزادی کی خواب بھی نہیں آسکتی۔

بروز محقظ کے کا دعوی اور انگریزوں کوخش کرنے کے لئے جہاد کوترام کردیا اور طرح کی ان کی خوشا لدیں کیس ۔ زبانی باتوں ہے کھے نہیں ہوتا۔ کھے کرکے دکھایا ہوتا رہا ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زول سواس میں امت محمد یہ کی ذرہ بھر بھی تو بین نہیں ہے۔ کیونکہ مدیث میں ہے کہ:
''الانبیاء اخو۔ قالعلاق'' کہ تمام انبیاء علاقی بھائی ہیں۔ دیکھو (منداحمہ وابودا کود) اس لحاظ ہے تمام انبیاء امت محمد یہ کے روحانی بچا ہوئے اور قاعدہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اولا و بچا کی زریگرانی ہوتی ہوتی اور اور کی بالکل تو بین نہیں بھی جاتی۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کا اس امت میں آنا بالکل روحانی بچا کی حیثیت ہوگا اور بچا غیر نہیں ہوتا۔ جب آنخضر تعلق کے نمام انبیاء کو اپنے بھائی قرار دیا ہے اور آپ امت کے روحانی باپ ہیں ہوتا۔ جب آنخضر تعلق کے دومانی بھی جاتی تو اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ مرزائی لوگ دوسر سے انبیاء کو اپنے ہیں اور ان کو اپنا نہیں بھی ہے تو اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ مرزائی لوگ دوسر سے انبیاء کو اپنے ہیں اور ان کو اپنا نہیں بھی ہے۔ جیسا کہ ایک قوم دوسری قوم کو غیر بھی ہے ایک راپنا ملک آنواد کو اپنا نہیں بھی ہے۔ جیسا کہ ایک قوم دوسری قوم کو اس کے اگر امن کے گئر کہ کے کرانی کی حکومت کو اپنی خیال کرتی ہے اور اس سے بعض وعداوت رکھتی ہے اور اس سے بعض و عداوت رکھتی ہے اور اس سے بعض وعداوت رکھتی ہے اور اس سے بعض و عداوت رکھتی ہے اور اس سے بعض اور اس سے بعض ہے اور اس سے بعض ہے بعر اس سے بعض

ای طرح مرزائی لوگ بھی دوسر سے انبیاء سے اس طرح کا پرتا وکر ناچاہتے ہیں۔ جب
اہل اسلام کا اصول ہیہ ہے کہ تمام انبیاء کو اپنا سمجھوان کوغیر نہ سمجھو۔ ان کی عزت کرو۔ تو پھر کسی سابق
نی کے امت مجھ یہ بیس آنے سے امت مجھ یہ کی تو ہین کیسے ہوگی؟ تو ہین تو تبھی ہوگی جب ان کوغیر
اور بیگا نہ سمجھا جائے۔ جب بیٹیس تو وہ بھی نہیں منکر صاحب کی مثال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان
کے فزو کیک پیٹیسروں کوغیر اور بیگا نہ سمجھا جائے۔ جس طرح ایک ملک کے رہنے والے دوسر سے
ملک خالوں کو ایک تو م دوسری تو م کوغیر و بیگا نہ بھتی ہے اور غیر کی تھومت کو اپنے لئے عار خیال کرتی
ہوا تھا اس لئے لوتی بھڑتی ہے۔ تف الی عثل پر۔

الكريزول وكافرول كى حكومت تو مرزائيول كے لئے رحمت خداوندى مواور اسلامى حومتوں کی تباہی برخوشی منائی جائے۔لیکن علیہ السلام کا اس امت میں آتا تو ہین خیال کیا جائے لعنت البی عقل بر۔

حتم نبوت ازقرآ ك شريف

"والذين بؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون (البقره) " ﴿ مَتَقَيُّول كَ اوصاف مِن قرمات بين ـ وه السياوك میں کہ ایمان لاتے ہیں۔اس وی پرجوآ پ کی طرف نازل کی گئی اور اس وی پرجوآ پ سے پہلے نازل کی می اور آخرت پروه یقین رکھتے ہیں۔﴾

وجداستدلال

اگرآپ كے بعدكوئى وى نازل مونى موتى تو "وما انزل من بعدك "اوراس يرجو آپ کے بعد نازل کی جائے گی، کا ذکر ضروری تھا۔ جب ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ آ تخضرت الله کے بعد کوئی وی نازل نہیں ہوگی۔

"قُولُوا آمنًا باالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى الـنبيـون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون (بقره)''﴿ كَهِـرُو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پراوراس پرجو ہاری طرف نازل کیا گیا ہے اوراس پرجوابراہیم واساعیل والحق و بعقوب (عليهم السلام) اوران كي اولا د كي طرف نازل كيا كيا ب اوراس پر جوموي وعيسي (عليم السلام) كوديا كيا باوراس يرجوموى كوان كرب كى طرف سديا جاچكا ب- بم ان میں کے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم تو الله تعالیٰ کے مطبع ہیں۔ ﴾ وجهاستدلال

اس آیت میں قریآن اور پہلی وی اور پہلے انبیاء پرایمان لانے کا ذکر ہے۔اگر قرآن کے بعد کوئی وی تازل ہونی تھی یا کوئی نبی پیدا ہونا تھا تو اس کا بھی ذکر ضروری تھا۔اس کی کیا وجہ ہے كة قرآن كريم على متعدومواضع ميں قرآن اور پہلى وى مثل توراة واتجيل وغيره اور پہلے انهياء پر ایمان لانے کا ذکر تمایت وضاحت کے ساتھ بایا جاتا ہے۔ مگرسارے قرآن میں ایک جگہ بھی فیس ہے کہ قرآن کے بعد کی وی اور آنخ خرت اللہ کے بعد پیدا ہونے والے انبیاء پر ایمان لاتا يمي مسلمانون كافرض مع قرآن من يتوكئ جكر مل كاكه: "وما انزل اليك وما انزل من قبلك "ليكن" وما انزل من بعدك " (جودى آپ كے بعدنازل ہوگى) سارے قرآن يلى الك جيك بعدنازل ہوگى) سارے قرآن يلى الك جيك بحث بياء پيدا ہونى حقى اوران كى طرف وى بھى نازل ہونى مقى توكيوں نہ كہا گيا؟

"وما انزل من بعدك الى غلام احمد قاديانى وعبداللطيف گنا چورى وچراغ دين جموى ونبى بخشش معراجكى وعبدالله تيماپورى وغيرهم من الرسل والانبياء"

سسس، ''والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك (السنساء) '' (ملمان ايمان ركحة إن الرجوة كل طرف تارا كيا اوراس برجوة كل السنساء) '' (ملمان ايمان ركحة إن الرجوة كل طرف تارا كيا اوراس برجوة كل المان كيا الراكيا في المناف المناف

بعد کی وی کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟معلوم ہوا کہ قر آن کے بعد نہ کو کی وی آئے گی اور نہ کو کی نبی پیدا ہوگا۔

الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتب الذي انزل من قبل (النساء) والمحاليان والواليان ركوالله يراوراس كرسول يراوراس كتابول يرجو خدان آپ كي طرف اتارى مجاوران كتابول يرجوآ ب من يهل اتارى كل يس بهدات در الله وجدا ستدلال

قرآن کے بعد کی دی کا ذکر بالکل نہیں کیا۔ بڑی تجب کی بات ہے کہ ہرنی اپنے بعد
آنے والے کے لئے پیش گوئی کرے اور اپنی قوم کوآگاہ کرے اور ان کو وصیت کرے کہ جب وہ
بعد میں آنے والا رسول آجاوے تو اس کی اطاعت کرنا۔ لیکن محدرسول اللہ کی زبانی قرآن میں
ایک جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ میرے بعد فلال نبی ہوگا۔ اس پروٹی نازل ہوگی۔ تم اس کی اطاعت
کرنا اور اس پر ایمان لا نا۔ برعس اس کے حدیث میں بار بار فر ما یا کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا۔ جب
عیسیٰ بن مریم بقول می فوت ہو چکا تھا تو کیوں عیسیٰ بن مریم کے نام سے پیش گوئی کی اور کیوں نہ
صاف فر مادیا کہ عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکا ہے۔ میری امت میں ایک محض سمی غلام احمد نبی پیدا
ہوگا کہ وہ عیسیٰ بن مریم سے افضل بلکہ اکثر انبیاء سے افضل ہوگا۔ اس کا تو مطلب بیہ ہوا کہ خداخود
ہوگا کہ وہ عیسیٰ بن مریم سے افضل بلکہ اکثر انبیاء سے افضل ہوگا۔ اس کا تو مطلب بیہ ہوا کہ خداخود

اس می کی بھتے دیتا ہے جن سے صاف پہتہ چانا ہے کہ آنخضرت باللے کے بعد کوئی رسول پیدائیس ہوگا اور نہ کوئی وتی آئے گی لیکن پھراچا بک غلام احمد قادیانی کو اولوالعزم رسول بنا کر بھیجے دیتا ہے تا کہ سلمان اگر قرآن پر عمل کریں تو انکار مرز اسے کافر بنیں ۔ یا قرآن کو چھوڑیں اور مرز اقادیانی کو رسول مان کر افر بنیں ۔ او هر محمد رسول الٹھا بھتے پر نعوذ باللہ دھوکا دہی کا الزم عائد ہوگا کہ باوجو وعیدی بن مریم کے مرجانے کے اور ان کی وفات کے متعلق تیس آئیس بقول مرز اقادیانی قرآن میں موجود ہونے کے ایک جگہ بھی صاف طور پر نہیں فر مایا کہ عیدی مرگیا۔ بلکہ عیدی بن مریم ہی کا نام لے کر پیش گوئی کرتے رہے۔ تا کہ امت محمد بیو عیدی بن مریم ہی کی منتظر رہے اور غلام احمد قادیا نی رسول ہو کر آجا تمیں اور تمام مسلمان عیدی بن مریم کے انتظار میں کافر ہوجا کیں۔ کیا اس کی کوئی نظیر آپ بتلا سکتے ہیں؟ کہ ایک مضمون کے متعلق قرآن میں تمین آئیس موجود ہوں۔ لیکن سنت نبوی اور اقوال صحابہ میں ایک جگہ بھی اس کا ذکر نہ ہو۔

۵ ...... ''ولقد اوحینا الیك والی الذین من قبلك (الزمر)''﴿ البت وَ الْمَدِينَ مَن قبلك (الزمر)''﴿ البت وَ يَهِي وَيَ يَهِيَى بَمَ نَهُ آپِ كَلَ طُرِف اوران انبياء كَلَ طُرِف جَوْآ پِ سے يَهِ لِمِنْظَ مِنْظَ ۔ ﴾ وجداستدلال

۔ آنخضرت اللہ کے بعد کی دخی کا ذکر ضروری تفالیکن نہیں کیا معلوم ہوا کہ کوئی دخی نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی بہت ہا آیتیں ہیں۔منصف کے لئے اتنا کا نی ہے۔ ختم نبوت اڑ حدیث تشریف

اور مسلم شرّ يف من م تقبت انا خاتممت تلك اللبنة "كم من آيا وراس المنك و ومسلم شرّ يف من اللبنة و ختم المنك و و المنك و اللبنة و المنك و و المنك و المنك

بى البنيان وختم بالرسل "كمين فاس اينكى جگركولوداكرديا اور جح برشارت نبوت ختم بوگراوت

و کیھے اس مدیث میں سلسلہ نبوت کو ایک مکان کی طرح فرمایا ہے اور انبیاء کوخواہ وہ مشریت والے ہوں یا نہ ہوں۔ اس مکان کی اینٹیں قرار دیا ہے۔ اس مکان نبوت میں حضرت مردیت والے ہوں یا نہ ہوں۔ اس مکان کی اینٹیں قرار دیا ہے۔ اس مکان نبوتوں کی اینٹیں لگ آ دم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موئی، حضرت الله نہیں السلام کی نبوتوں کی اینٹیل لگ چکی ہیں۔ صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ جس کو آتخصرت الله تحضرت الله می کردول کے متعلق شبہ ہوتوان آتکیں گانوت نہیں دی جائے گ۔

کی نبوت کی اینٹ لگ چکی ہے۔ نزول کے وقت ان کوئی نبوت نہیں دی جائے گ۔

مرز اقادیانی کی نبوت

چونکہ قصر نبوت کی محیل کے بعد ہے۔ لہذا ان کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ ہال مسلمہ کذاب کی نبوت کے مکان میں ممکن ہے جگہ ہو اور یہ این وہال لگادی جائے۔ آخضرت بلیف نے اس حدیث میں مثال دے کرختم نبوت کوالیا واضح کردیا ہے کہ ایک مسلم کے لئے بالکل شک کی مخوائش نہیں رہی۔ لیکن جوازلی مبخت ہیں۔ ان کے لئے تاویل کا دروازہ کہ لا ہوا ہے۔ کون می بات ہے جس کی کھے نہ کچھ باطل تاویل نہیں ہوسکتی۔ فرق باطلہ کا کام ہی ہی ہے کہ وہ محکمات کی باطل تاویلیس کر کے ان کوا ہے اغراض نفسانیہ کے موافق بناتے ہیں اور کوئی ان کا منہ بندنہیں کرسکا۔

کفار میں اور فرق باطلہ میں صرف فرق ہے تو یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم قر آن کوئیں مانتے اور فرق باطلہ مسلمان کو دھو کہ دینے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم قر آن کو مانتے ہیں لیکن احکام قر آن کی ایسی تا دیلیں کرتے ہیں جو صرت محکفر ہیں تو کفر میں بیسب برابر ہیں۔

الله المعت يحدث عن النبي عَلَيْ الله قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما فسمعت يحدث عن النبي عَلَيْ قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لانبى بعدى وسيكون خلفاً فيكثررون قالوا فما تأمرنا قالوا في بيعة الاول افاالاول عطوهم حقهم فان الله سائلهم وما استخرعاهم (بخارى ومسلم) " والاحازم عمروى عود كم الله سائلهم وما حمرت العالم كريم الله سائلة عدد عن بيان مالي كريم الله عديث بيان كريم الله عديث المرائل كي اصلاح البياء كياكريم الله عديث بيان كريم الله عديث المرائل كي اصلاح البياء كياكريم الله عديد جب الك

نی فوت ہوجا تا تو دوسرانی اس کا جانشین ہوجا تا تھا اور یقیناً میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا اور خلفاء ہول گے۔ صحابہ نے عرض کی تو پھر آپ ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں۔ (لینی جب بہت ہول گے اور اختلاف ہوگا تو ہم اس وقت کس کا تھم مانیں ) تو آپ نے فرمایا پہلے کی بیعت پوری کرواور پہلوں کو ان کا حق دو۔ بے شک اللہ تعالی ان سے ان کی رعیت کے متعلق سوال کرا دے گا۔ اس حدیث میں کی طریق سے صاف تقریح ہے کہ آئے فضرت تھا تھے کے بعد کسی قتم کا ظلی ، بروزی ، غیر تشریعی وغیرہ نی نہیں ہوسکا۔ کھ

ا ..... فص، لا نی بعدی برقتم کے نی کی فی کرتی ہے۔

٢ ..... لا ني بعدي من ني كالفظ عمره باور عمره بعد فقى عرعموم كافائده ديتا ہے۔ پس آنخضر تعلق كے بعد برقتم كے ني كي فقى جوگى۔

اس حدیث میں آنخضرت اللہ نے اپنے بعد النوانمیاء کی مثل کی نفی کی ہے جو بنی اسرائیل کی اصلاح کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ صاحب شریعت نہیں تھے۔ بلکہ توریت ہی رجمل کراتے تھے اور ان کوئی شریعت کوئی نہیں دی گئی تھی۔ تو جب ان جیسے انہیاء کی آنخضرت اللہ نے اپنے بعد فیر تشریعی ہی تھے۔ پس آپ کے بعد فیر تشریعی ہی تھے۔ پس آپ کے بعد فیر تشریعی ہی جھی نہیں آسکا۔

ايك شبه كاازاله

امت مرزائي كهاكرتى م كذالا نبى بعدى "مين كامل موصوف كى فى م نه برايك فى كى المت مرزائي كامل موصوف كى فى م نه برايك فى كى لين الدور ورجى فى فى بين بوگا يسيد فيلى كامل موصوف كى فى م م لا على " ﴿ كَرَسُوا مِنْ عَلَى الله على " الله على " أَمْ الله على الله على " أَمْ الله على " أَمْ الله على الله على " أَمْ الله على " أَمْ الله على الله على الله على " أَمْ الله على الله على

جييا۔ ﴾

میکن بیض دھوکا دہی ہے۔ کونکہ 'لا نبی بعدی "میں جو' لا" ہے بدلائے فی جنس میں ہے۔ اس کی جنس میں سے ایسی جن جن جن جن میں سے

کامل کی لیکن مجمی مجاز از قرائن قوید کی وجہ ہے اس سے کامل موصوف کی نفی مراد لی جاتی ہے۔ جیسے امثلہ ندکورہ میں۔

و کیسے! جب ''لا فقسی الا علی ''( کمانی کے سواکوئی جوان نہیں) کہا گیا تو یہ کہنے

کے وقت ہی بڑارون جوان موجود سے لیں جب حضرت علی کے زمانے میں ان کو لافتی الاعلی کہا گیا۔ بڑاروں جوان موجود سے اس کامعنی یہ بوگا کہ علی جبیبا کوئی نہیں ۔ لافتی الاعلی (علی کے سواکوئی جوان نہیں) کہنے کے وقت اوراس کے بعد بڑاروں جوانوں کا موجود ہوتا اس بات کا قوی قرینہ ہے کہ الافتی الاعلی کا حقیقی معنی کر علی کے سواواقع میں کوئی بھی جوان نہیں ۔ مراذ نہیں ہے ۔ بلکہ بطریق مجاز بیس مراذ نہیں ۔ اس طرح بڑاروں کو ورس ہواں ہوں ۔ اس طرح بڑاروں کروڑ وں جوان ہوں ۔ اس طرح بڑاروں کروڑ وں تھواروں کی موجود گی میں یہ کہنا کہ 'لا سیف الاذو الفقار کے سواکوئی تلوار نہیں ) اس بات برقرینہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی کہ واقع میں ڈوالفقار کے سواکوئی تلوار نہیں ۔ مراذ نہیں کہ بلکہ بطور مجاز مراد ہے کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ۔

اس طرح اگر کسی ولی کو دیگر اولیاء کی موجودگی میں خاتم الاولیاء کہا جائے تو دوسرے اولیاء کا موجود ہونا اس بات پرزبردست قرینہ ہوگا کہ خاتم الاولیاء کا حقیقی معنی کداس نے سب اولیا او کو می کا دیا ہے مراونہیں ہے۔ ملکہ بطریق مجاز مرادیہ ہے کہ بیاتے بڑے ولی ہیں کہ ان کے مقابلے میں دوسرے اولیاء کویا کہ ولی ہی نہیں ہیں۔ یعنی سب سے افضل ہیں۔ خلاصہ کلام بدہوا کہ لائے نفی جنس کے استعمال کے وقت اگر کوئی قرینه مخالف معنی حقیقی موجود نہ ہوتو جس چیزیر لا داخل ہوا ہے۔اس کی جڑ نے نفی کردے گا اور اس چیز کا کوئی قرد کامل یا ناقص نفی سے باہر نہیں رے گا اورا گرنسی چیز کے جس کی نفی کی جارہی ہے بوقت نفی واقع میں بہت سے افراد موجود ہوں یا دلائل قوبیہ یقینہ ہے بعض افراد کا آئندہ میں موجود ہونا ثابت ہوتو مجاز اوہاں نفی کمال مراد ہوگی۔ اسي طرح خاتم الاولياء، خاتم المناظرين، خاتم المحدثين وغيره كامعني بطريق، مجاز، أفضل الاولياء، افضل المناظرين، انضل المحدثين وغيره موگا- كيونكه حقيقي معنى جس كا حاصل سه ہے كه ولايت مناظره ومحد ثبيت بالكل فتم موكى باورآ كنده كوكى ولى مناظر محدث وغيره نهيس موكا - بعجة قرائن شرعیہ اور مشاہرہ سے مراز نہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ دلائل شرعیہ اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ اس امبت میں ولی محدث وغیرہ ہول گے۔ لہذا کسی کو خاتم الاولیاء وغیرہ کہنے سے مافیت بالشرع والشابره كي نفي نبيل موگ \_ بلك مجازي معنى مراد مول ك\_ يس جهال حقيق معنى سے كھيرنے ك لنے وئی قرینه موجود نه ہو۔ وہاں حقیقی معنی کوچھوڑ کرمجازی معنی مراولینا جائز نہیں۔ کیونکہ مجازی معنی

اس وقت لیاجاتا ہے۔ جب حقیقی معنی ندبن سکے۔ورنہ لمحدین احکام شرعیہ کے کھی نہ کھی جازی معنی تراش کراسلام کی نیخ کریں گے۔جیسا کہ کررہے ہیں۔

پس لا نبی بعدی میں جازی معنی کہ کامل نبی اور آپ کی شان کا نبی نبیس ہوگا۔ مراد لینا بالکل قواعد شرعیہ وعربیت کے مخالف ہے۔ کیونکہ آئخضرت فلط کے لا نبی بعدی فرمانے کے وقت بھی کوئی نبید اموا اور نہ دلائل شرعیہ سے وقت بھی کوئی نبید اموا اور نہ دلائل شرعیہ سے آئندہ کمی نبی کا پیدا ہونا خابت ہے۔ تو پھر کس طرح لا نبی بعدی کو حقیقی معنی سے پھیر کر جازی معنی آئندہ کمی نبی کا پیدا ہونا خابت ہے۔ تو پھر کس طرح لا نبی بعدی کو حقیقی معنی سے پھیر کر جازی معنی مراد لینے کے لئے کوئی قرید شرعیہ یا عقلیہ یا مشاہدہ موجود نبیس تو پھر خواہ مخواہ خواہ موائے نفس مجازی معنی مراد لینا الحادث بیس تو اور کیا ہے۔

کیاامت مرزائی 'نویره ش بھی لاکونی کمال پرمحول کر کے بیکس کے کہ لاالہ کو معنی یہ بین کہ معبود کامل اور اللہ تعالیٰ کی شان کا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سے کم درجہ کا معبود ہوسکتا ہے۔ اسی طرح اس کے برابرشر یک نہیں اور اس سے کم درجہ کاشر بیک ہوسکتا ہے۔ جس طرح اس قسم کی امثلہ میں نفی کمال مراد لین قطعاً باطل ہے۔ اسی طرح سے لا نبی بعدی میں نفی کمال مراد لینا یقیناً باطل ہے اور اگر مرزا قادیا نی فتا فی الرسول ہوکر نبی بن گئے بیں تو کیا پہلے تیرہ سوسال میں کوئی فتافی الرسول نہیں ہوا؟

پھروہ کیوں نی نہ کہلائے؟ اور اگرفتا فی الرسول ہوکرا کیے فض نی کا نام حاصل کر لیتا ہے اور نبوت کے تمام کمالات ولواز مات اس کے اندر آجائے ہیں تو اگر کو فی فخص ظلی اور بروزی طور سے خدائی کا دعویٰ کر بے تو کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور کیا اس فخص کا یہ عذر لنگ وتا ویل مہمل قائل قبول ہوگی؟ کہ میں نے حقیقتا خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ تعدد لازم آئے بلکہ فظی طور پر میں نے اس میں فتا ہوکر اس کا نام پایا ہے۔ اس کا علم پایا ہے اس کا تھم پایا ہے اور اس طور سے میں فلی خدا ہوں۔ البذا خداکی فدائی اس کے پاس رہی نہ کسی دوسرے کے پاس البذا

حالانکہ مرزا قاویانی (حقیقت الوی ص۱۵، نزائن ج۲۲ص۱) میں فرماتے ہیں۔''اس طرح جس کوشعلہ محبت الٰہی سرے پیرتک ہے اندر لے لیتا ہے۔ وہ بھی مظہر تجلیات الہیہ ہوجا تا ہے۔ مگرنہیں کہہ سکتے کیوہ خدا ہے۔ بلکہ ایک بندہ ہے۔''امنی!

بالکل ای طور سمجھو کہ اگر کوئی مخص مظہر تجلیات نبویہ کا مدی ہوتو اس کوظلی بروزی نبی مجھی نہیں کہ سے بلکہ دوآلیک اتنی ہوگا۔ س..... ''عن شوبان قال رسول الله مَارُن سيكون في امتى كذابون شلاثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى (مسلم، ترمذى، ابوداؤد) '' ﴿ حضرت ثُوبانُ عمروى به كدرسول التُعَلِّقُ فَ فرمايا كميرى امت من تمي جموع في پيدا بول كران من سي برايك كم كاكرش في بول حالا تكرش فاتم النبين بول مير بعدكوكي في نربوكا - ﴾

۵..... "قال رسول السَّابَيْدُ ان الرسالت والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (ترمذى) " ﴿ رسول السَّابُ فَ فَرَمَايَا مِ كَدَبِيْكُ رسالت اور بُوت مُقطع بوچكى يوندمير بعدكوئى رسول بوگا اورندنى - ﴾

دیکے اس مدے میں مطلقا نبوت کی نفی کردی گئی ہے اور نبوت ورسالت کے ختم ہونے کا مطلب بھی آنخضر سے اللہ نے خور انقطعت کے بعد فلا رسول بعدی والا نبی کہہ کر واضح کردیا۔ نبوت ورسالت کے ختم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ورسول نہیں ہوگا اور یہ مطلب نہیں کہ نبوت کتام اجزاء ختم ہونے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں جنتی نیک با تیں ہیں وہ تمام نبوت کی اجزاء ہیں۔ جیسا کہ خودار شادفر مایا ہے کہ نبوت میں سے بشارات وغیرہ باتی ہیں۔ کمامرا کر نبوت کی اجزائے ختم ہو ہوجائے تو اسلام کاختم ہو تالازم آتا ہے۔ بشارات وغیرہ باتی ہیں۔ کمامرا کر کیا تنبوت کی الدین ابن عربی وغیرہ برزگان دین نے نبوت کو باقی کہا ہے۔ نہ دید کہ آپ کے اعتبار سے ختم می الدین ابن عربی وغیرہ برزگان دین نے نبوت کو باقی کہا ہے۔ نہ دید کہ آپ کے اور افوال بزرگان دین کے طل کرنے کے لئے کافی ہے اور ابود کی نبوت کو برخور کریں کہ بعد کوئی نبوت کی بعد ایک مومن کی دل میں ذرہ مجرشہ نہیں رہتا۔ متکرصا حب اس مدیث پر غور کر کیا گیا ہے۔ انقطعت کے بعد فلارسول کو کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ انقطعت کے بعد فلارسول کو کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ انقطعت کے بعد فلارسول کو کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ انقطعت کے بعد فلارسول کو کیوں ذکر کیا گیا ہے۔

باب، سینے موعودعلیہ السلام کون ہے؟

چونکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ احادیث میں جس عیسیٰ موعود کی خبر آئی ہے کہ وہ دنیا میں قرب قیامت کے ظاہر ہوں سے وہ میں موں۔ اس لئے ہم احادیث صححہ اور اقوال مرزا قادیانی سے چندشہادتیں پیش کرتے ہیں جا کہ ناظرین معلوم کرسکیں کمسے موعود علیہ السلام کون ہے؟ پہلے ہم مرزا قادیانی کا ایک اصول نقل کرتے ہیں جواس بحث میں بہت مفید ہے۔ چنانچہ جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ جہال' رسول اکرم اللہ طفاً بیان کریں اس کی کوئی تاویل مبیں کرنی جائے قتم اخبار میں ظاہر پر دلالت کرتی ہے اور شم کا فائدہ بھی یہی ہے کہ کلام کو ظاہر برحمل کیا جائے اور اس میں تاویل اور اشٹناء نہ کیا جائے۔اگر اس میں بھی تاویل اور اشٹناء (حمامته البشري ص ١ ما هاشيه خزائن ج ٢٥٠١) روا ہوتوقعم کا فائدہ ہی کیا ہے۔"

اورادهرعیسی علیہ السلام کی آ مدانی کوآنخضرت الله فی نے اس طرح قتم کھا کربیان

فرمایا ہے۔

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا ومافيها ثم يقول ابوهريره فاقروا ان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (بخارى ومسلم مشكوة ص٩٧٩ باب نزول عيسى عليه السلام) " ﴿ حفرت الوبريرة كمت بين كفر مايار سول الله الله فق عالله ياك کی بہت جلدا بن مریم منصف حاکم ہوکرتم میں اتریں گے۔ پھروہ عیسائیت کی صلیب کو (جس کووہ بوجة بي) توروس كاورخزير (جوخلاف حكم شريعت) عيماني كهات بين اس وقل كرائيس ك اور کافروں سے جو جزیدلیا جاتا ہے موقوف کرویں سے اور مال بکٹرت لوگوں کو دیں مے۔ یہان تک کہ کوئی اے قبول نہ کرے گا۔ لوگ ایے مستغنی اور عابد ہوں کے کہ ایک ایک بجدہ ان کو ساری دنیا کے مال ومتاع سے اچھامعلوم ہوگا (حدیث کے الفاظ سناکر ) ابو ہر رہ گئتے تھے تم اس حدیث ك تقد الى قرآن مجيدين عاجة مواوية يت يرهاو-ان من اهل الكتاب أخرتك-

اس المطلب بيدے كرحفرت عيسى كاترتے وقت كل الل كتاب ان برايمان كے ة كيل كيداس عديث من المخضرت الله في في كاكرزول عينى عليه السلام كوبيان فرمايا ب اور جہاں آپ منتم کھا کر بیان فرمائیں وہاں بقول مرزا قادیانی کوئی تاویل نہیں کرنی جاہے۔ بلکہ

اس کوظاہر پر حمل کرنا چاہے اوراس حدیث ہیں ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے نہ کہ مرزا قادیا نی کا۔ ابن مریم سے مرزا قادیا فی مراد لینا تاویل ہے اور بیمرزا قادیا فی کے نزدیک جائز ہیں۔

دوسرے اس حدیث ہیں علیہ السلام کوحا کم عادل قرارویا گیا ہے اور مرزا قادیا فی علیہ السلام کوحا کم عادل قرارویا گیا ہے اور مرزا قادیا فی کے پاس حکومت نہ تھی۔ البندا مرزا قادیا فی قاعدہ کے برخلاف ہے کہ قتم کی جگہ تاویل ہیں کرفی چاہے نے بنا علاء کے خور میں حقیقی معنی لینا حیج اور ممکن نہ ہواور حدیث فہ کور ہیں حقیقی معنی ابلکل ممکن ہے۔ پھر تاویل کیوں کی جائے۔ چن نچہ مرزا قادیا فی فراتے ہیں: ''بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ ہیں کوئی سے بھی آ جائے۔ جس پر حدیثوں کے بعض فرا ہری الفاظ صادق آ سکیس۔ کیونکہ بیعا جزاس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آ یا ہے۔ درویثی اور غربت کے لیاس میں آ یا ہے اور جبکہ بیعال ہے تو پھر علماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کسی وفت ان کی مراد بھی پوری ہوجائے۔'' (ازالداد ہام میں ۱۰۰ بخزائن جسم میں اس عبارت ہیں مرزا قادیا فی تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں جسم عبال نہیں۔ بلکم مکن ہے اور رہے بھی تشلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں جسم عبال نہیں۔ بلکم مکن ہے اور رہے بھی تشلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں میں تہا ہیں کہ میں کہ حقیقت میں تاہم کرتے ہیں کہ حقیقت میں تہیں ہے۔ جب جو بھی ہیں نہیں ہے۔ جب اور رہے بھی تشلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں تاہم کی سے جو بھی ہیں نہیں ہے۔ جب اور رہے بھی تشلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں ترزا قادیا فی تشلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ جب جو بھی ہیں نہیں ہے۔ جب حقیقت میں نہیں کہ حقیقت میں کو میں نہیں ہے۔ جب حقیقت میں نہیں کہ حقیقت کی وفت بھا کے کور کیوں کر میں کور کی کور کی کور کیا ہوں کی کی کور کیا ہو کیا ہور کیا ہو کیا ہور کیا ہو کیا ہور کیا ہو کیا ہور کیا ہو کیا ہور کیا ہو کیا ہور کیا ہو کیا ہور

ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہ کنعان کا

گومرزا قادیانی کے اقرار کے بعد کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ تاہم ایک گواہ ایسا۔ پیش کیا جاتا ہے جس کی تو ثیق مرزا قادیانی نے خوداعلی درجہ کی کی ہوئی ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں: ''مولوی نورالدین احب بھیردی کے مال سے جس قدر جھے مدو پینچی ہے میں کوئی الی نظیر نہیں ویکھا جواس کے مقابل پر بیان کرسکوں۔ میں نے ان کو جھی طور پراورنہا بت انشراح صدر سے اپنی خدمتوں میں جانار پایا۔'' (دالدادہام ص ۱۵۷ بخرائن جسم ۵۲۰)

یمی مولوی صاحب میں جومرزا قاویانی کے انتقال کے بعد خلیفہ اول ہوئے۔ وہی مولوی نورالدین اصولی طور پر ہماری تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' ہرجگہ تاویلات وتمثیلات سے استعارات و کنایات سے اگر کام لیا جائے تو ہرایک طحد، منافق، بدعتی، اپنی آ راء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق الجم کلمات طیبات کولاسکتا ہے۔ اس لئے ظاہر معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے واسطے اسباب توبیا ورموجبات حقہ کا ہونا ضرور ہے۔''

(ضميمه ازاله أو بام ص ٨ بخز ائن ج ١٣ ص ١٣١)

پس ٹابت ہوا کہ چونکہ علی علیہ السلام کا اپنا اصلی حقیقت کے ساتھ آ ناممکن ہے۔ لہذا مررا قادیانی عیسی موعود نہیں۔

الروحاء حاجا اومعتمرا اویثنیهما صحیح مسلم باب جواز التوتع فی الحج الروحاء حاجا اومعتمرا اویثنیهما صحیح مسلم باب جواز التوتع فی الحج والقرآن " ﴿ رسول التَّمَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سے حدیث حضرت میں موجود کی تشریف آوری کے بعدان کے جج کرنے اوران کے احرام باندھنے کے لئے مقام کی بھی تعین کرتی ہے۔ مرزا قادیانی کی بابت توبیہ بلااختلاف مسلم ہے کہ وہ جج کونہیں گئے۔ مقام معین سے احرام باندھنا تو کبا۔ پھر میں موجود کیے؟۔ نیز اس حدیث میں بھی آنخضرت ملک ہے تا میں کھائی ہے اور تسم کی جگہ مرزا قادیانی کے نزدیک کوئی تاویل نہیں کرنی جائے۔

للغذاابن مریم سے مرادیسی علیہ السلام ہوں کے ندمرزا قادیانی اوراگریہ عذرانگ پیش کیا جائے کہ جج کے شرائط میں سے راستہ کا امن اور مالدار ہوتا بھی ہے اور مرزا قادیانی کوراستہ میں خطرہ تھا اور نیز مالدار بھی نہیں تھے۔ تو یہ عذر بالکل مہمل اور طفل تنفی ہے اور لازم آ نے گا گذفدا نے محدرسول التُقابِّ کو می موجود کے جج کرنے اور مقام فج الروحاء سے احرام بائد ھنے کی خبر تو دے دی اور کہد دیا کہ تم پیشگوئی کردو کہ میں موجود جج کرئے گالیکن دل میں یہ رکھا کہ جب میں موجود ظاہر ہوگا تو راستہ کو پرخطر بنا دوں گا اور سے موجود کو مال بھی نہیں دوں گا کہ وہ فج کر سے۔ تاکہ موجود ظاہر ہوگا تو راستہ کو پرخطر بنا دوں گا اور سے موجود کو مال بھی نہیں دوں گا کہ وہ فج کر سے۔ تاکہ موجود ظاہر ہوگا تو راستہ کو پرخطر بنا دوں گا اور سے موجود کو مال بھی نہیں دوں گا کہ وہ فج کر سے۔ تاکہ موجود ظاہر ہوگا تو راستہ کو پرخطر بنا دوں گا اور سے موجود کو مال بھی نہیں دوں گا کہ وہ وہ کی ہول اور الدیا ذیاللہ!

اس طرح تو خدااور رسول دونوں پر جھوٹ اور دھو کہ دہی کا الزام عائد ہوگا۔احادیث اس مضمون کی بکثرت ہیں گرہم نے اختصار کے لئے بطور نموندانمی دوحدیثوں پراکتفاء کیا ہے۔ کیونکہ ماننے والے کے لئے رہم کافی ہیں اور نہ ماننے والے کو بہت بھی کیجینیں:

> اگر صد باب حکمت پیش نادال بخوانی آیدش بازیچه درگوش

مورنداا رشعبان المعظم عاساه

يُّ صلى الله تعالى على خاتم النبيين واله واصحابه اجمعين!



# مرزا قادیانی کے دس جھوٹ

سورو پیپیءانعام

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ''حجوب بولنا مرتد، نہایت شریراور بدذات اور پلیدطیع لوكول كاكام ب-" (ضيمة تحد كوارويص ١١،١٣١، فرائن جداص ٥٦، آريدهم ص ١٩، فرائن ج١٥٥١) "قرآن شریف سے ثابت ہے کہ سے موعود چودھویں صدی جری میں (تقریرون کامجموعه ۲۳) ر سریدن و تون این این میں مینجر موجودہے کہ سے موجود کے وقت طاعون پڑنے ۔....۲ ( كشتى نوح ص ٥ ، فردائن ج١٩ص٥) " حضرت عيسىٰ عليه السلام شراب بيا كرتے يتھے۔" (معاذ اللہ) ( كشى نوح ص ١٥ نزائن ج١٩ ص ١١) س.... آ مخصوطي في بطورتشر كفر اديا- "بل هو امامكم منكم" (ازاله ادبام ١٥٠٠ فردائن جسم ١٥٠٥) "صحیحمسلم من صاف لکھا ہے کہتے موعود کے وقت طاعون بڑے گی۔" (نزول أسيح ص ١٨١٨،٢٨، فزائن ج١٨ص ٢٩٦) ميح بخارى مس ب- "هذا خليفة الله المهدى" (شهادت القرآن ص ١٦، خزائن ج٢ص ٣١٧) "احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ سیج موعود کے ظہور کے وقت انتشار نورانیت اس مدتک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہوجائے گا اور نابالغ بیجے نبوت کریں گے اورعوام الناس روح القدس سے بولیں ہے۔" (ضرورت الامام ٥٥، فزائن ج١٣٥٥) "ا حادیث نوب بار بکار کرکہتی ہے کہ تیرهویں صدی کے بعدظہور سے ﴿ (آ مُنِهُ كَمَالات اللهم عدم فردائن ج ٥٥ س٣٠٠) "العاديث من بيك يملي كوبزي ورشور عافر فررايا جائ كا-"

· (ضميرانجام آنهم ص١٢،٣١١ نزائن جااص ٢٩٤)

۱۰..... مرزا قادیانی نے ۱۹۰۲ء میں فرمایا کہ: " مکداور مدینہ کے راہ میں ریل تیار ورہی ہے۔"

ورہی ہے۔"

(کشتی نوج س المبرزائن جااس ۹)

ملغ سوروپیدانعام اس فخف کودیا جائے گاجویہ باتیں کی ثابت کردے۔ اگرند کرسکوتو

كبو- 'لعنة الله على الكدبين ..... وكونوا مع الصدقين "

ا..... محمدی تیگیم میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ (لیکن نبیس آئی)

٢..... أكرعبد الكيم مير بسامن بلاك بوكار (ليكن نبيس بوا)

سسس سلطان محدوا ما واحمد بیک میری زندگی مین مرجائے گا اگرید بات پوری نه

ہوئی تو میں ہرایک بدسے بدتر تھہروں گا۔لہذااس رسالہ کا نام چودھویں صدی کا دجال رکھا گیا۔ کیونکہ چودھویں صدی کا ذکرا گلے اوراق میں آئے گا۔ناظرین اس کوغورسے پڑھیں۔

بسم الله الرّحين الرحيم!

"الحمدالله وحدد والصلوة والسلام على من لا نبى بعده" اس وقت مير بسامخ ايك رساله بنام" بدركامل يعنى چودهوي كاچاند" به جس ك شروع مين مصنف رساله في يكها ب

چاند کو کل و کمھ کر میں سخت بے کل ہوگیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا

ان کا پہکھنا کہ میں بدر کامل یعنی چودھویں کا چاند دیکھ کر بے کل ہوگیا بالکل ہے معنی ہے۔ کیونکہ کوئی خض بدر کامل کو دیکھ کر بے کل نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی بے کل ہونے کی بات ہے۔ ہاں اگر بدر کامل کو گربن لگ جائے تو ضرورانسان اس کو دیکھ کر بے کل ہوجا تا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف رسالہ کی نظر سے مرزا قادیانی کی عبارت مندرجہ ذیل گذری ہوگی۔ جس میں فرماتے ہیں کہ: ''آسان پر چاند نے مرزا قادیانی کی عبارت مندر نہا گواہ ہے کہ چاند نے مرزا قادیانی کی پیدائش سے نے کر موت تک کسی خض کو زبان قال سے بینیں کہا کہ مرزا قادیانی سے جیں۔ گر مرزا قادیانی سے جین کہ چاند نے میرے دعوی کے بعد میری مرزا قادیانی ہے جین کہ چاند نے میرے دعوی کے بعد میری صدافت کی گواہی دی۔ عالم مرزا قادیانی ہے جین کہ چاندگی صدافت کی گواہی دی۔ عالم کا مرزا قادیانی ہے جین کہ جاندہ ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چاندگی صدافت کی گواہی دی۔ عالم کا مرزا قادیانی کے دعوی کے بعد میری کے جاند ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چاندگی گواہی دی۔ خوالف ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے دعوی کے بعد چاند نے بور ہوگا۔ کیونہ ہوگا۔ کونہ ہوگا۔ کیونہ ہوگا۔ کیو

یہ گواہی دی کہ جس طرح میں اس وقت بے نوراور سیاہ ہو گیا ہوں۔ اس طرح اس وقت جو تخص مد گل مجدویت ومبدویت و مبدویت و بیت ہوں۔ اس مارے گا مجدویت ومبدویت و بیٹے گا۔ ایس کواہی من کر بے ساختہ منہ سے نقل جاتا ہے۔ وہ بھی نورا میران ختہ منہ سے نقل جاتا ہے۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہوگیا کے وفکہ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا

اس کے بعد مصنف رسالہ نے ابوداؤد کی حدیث نقل کی ہے کہ ہرصدی کے سر پرمجدد آتے رہیں گے اور مرزا قادیاتی ہس صدی کے مجدد ہیں۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوان تمام مجددین نے جو تیرہ صدیوں میں گذرہ ہیں سب کے سب مرزا قادیانی کو کافر، بے ایمان اور اسلام سے خارج سجھتے تتھے اور مرزا قادیانی ان کوشرک اور بے دین کہتے ہیں۔

ا ...... وه اس طرح كم امام ابن جُرِّر جَس كومصنف رسالم آ تُقوي صدى كا مجدو ما نتا م عن فرمات ين - "واسا رفع عيسى فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببدنه حياً "

که تمام محدثین (جن میں امام شافعی اور احمد بن حنبل دوسری صدی کے مجد دیمی شامل بیں ) اور منسرین (جن میں علامہ ابن کثیر اور علامہ نخر الدین رازی اور علامہ سیوطی وغیرہ بھی شامل بیں جو آٹھویں اور نویں صدی کے مجدد ہیں ) کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم عضری کے ساتھ دزندہ آسان پراٹھا لئے مجلے ہیں۔

۲ نیز مجد واعظم امام این جرز معرت حسن نے تل کرتے ہیں۔ ' والله انسه الان لحی ولکن اذا نزل امنوا به اجمعون '' (فق الباری ۲۰۵۵) خدا کی قتم حضرت عیلی علیدالسلام اب تک زنده ہیں اور جب وه آسان سے اتریں گے توسب لوگ ان پرائیان لے آئیں گے۔

سا سست نیزعلامداین جرافر مات یس "من اعتقد و حیاً بعد محمد شین الله کفر با بعد محمد شین الله کفر با با بعد محمد شین این حجر) "کم جو تحص بیعقیده رکھ کم آن محضر سیالی کے بعد کس پروی آئی ہے وہ کا فرہے۔

المستناس وسويس صدى كے مجدد الماعلى قارئ جن كانام مصنف في جيور ديا اور نمبر ٨

کآ گخبر والکودیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ 'ینزل عیسی من السماء ''کھیلی علیدالسلام آسان سے نازل ہوں گے۔

ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ اگر مصنف رسالہ سابقین مجددین سے بیٹا بت کردے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور نجی اللہ کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے تو ایک صدر و پسیہ انعام ان کودیا جائے گا۔

اس کے بعد مصنف رسالہ لکھتا ہے کہ علائے اسلام نے مرزا قادیانی کو بہت گالیاں دی ہیں۔ جوابا عرض ہے کہ ایک طرف مرزا قادیانی کی گالیاں رکھی جائیں تو دوسری طرف تمام علائے کی گالیاں مرزا قادیانی کی گالیوں کاعشر عشیر بھی نہیں ہوسکتا۔ اگر مرزا قادیانی کی بدزبانی دیکھٹی ہوتو ضمیمہ انجام آتھ ملاحظ فر ماویں۔ یا عصائے موئی دیکھٹے کی تکلیف گوارا کرلیں۔ جس میں مرزا قادیانی کی تمام کالیاں حروف جھی کے حساب سے جمع کی گئی ہیں۔ مرزا قادیانی کی قلم نے تو تمام اہل اسلام ، مجدوین ، مفسرین ، صحابہ کرام بلکہ انبیاء بیہم السلام کے جگر کو بھی چاک کر ڈالا جو اپنی قبروں میں بھی کہتے ہوں گے۔

چھوتا ہے تو اے جلاد کیوں خفر کلیج میں زباں تیری ارتی ہے چھری بن کر کلیج میں

بگالہ میں قابل جواب با تیں تو صرف اس قدرتھیں جن کا جواب یا گیا۔ اب ہم مززا قادیانی یا بقول چوہدری اکبرعلی صاحب بدر کامل اور چودھویں کے جاند کی حقیقت بذرایعہ انجیل واحادیث نبوی آشکارا کرتے ہیں۔

```
حضرت سيح كے ارشادات
ا ..... حضرت میج این حوار یول کوفر ماتے ہیں۔ ' خبر دار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر
وعـــ ""فان كثيرين سياتون باسمى قايلين انا هو المسيح ويضلون
كثيرين "كونكه ببترے ميرے نام سے آئيں كے اور كيس كے كمين سے بول اور بہت سے
                                                                                                                                                            لوگوں کو تمراہ کریں ہے۔
 (متی:۵ب۲۲)
حضرت من غاس آیت میں جمولے سے کی آمد (جو کیے گا کہ میں سیح ہوں) کازمانہ
                                                                                              بھی بنادیا ہے کہ میرے اتنے سال بعد آئے گا۔ سنے:
 ( کونکہ بہترے میرے نام ہے آئیں کے اور کہیں کے کہ میں میج ہوں) اس کے
                   عدد بحساب ابجد ١٨٨٢ مين اور مرزا قادياني في محم ١٨٨١ء عن اسيخ آب كوسيح قرارةيا
٢..... نيز فرمات بين " " بهير عير عنام ت آسي كاور كمين ك كدوه
                                                                                                                                                                                مين بي بول-"
 (لوقا: ٨ ب١٦)
                                                           مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں کہ وہ سے موعود ٹن بی ہوں۔
(ازالهاوبام ص ۹۱، فزائن رجسه ص ۱۲۲)
              سس.... نیز فر مایا که سخ کذاب کے دفت لڑائی اورلڑائیوں کی افواہ سنو کے۔
(متى:٢ب٢)
                                                                                          مرزا قادیانی کے وقت از ائیاں ہوتی رہیں۔
  ٣٠.... عِلْدِ عِلْدُكَالُ اور مرى يِرْ عِلْ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلهِ اللهِ المَالِمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاَلِّ اللهِ المُلْمُلِيِ اللهِ اللهِ المُلاَّ المِلْمُلِيِّ اللهِ المَلْمُلْمُلِيِّ اللهِ
 مرزا قادیاتی کے وقت سخت کال تھا اور ۱۸۹۷ء اور ۹۸ ۱۸ء میں طاعون پڑی لیکن
                                                                                                                                        مريدول نے مجھ پرواہ شکی۔
                                                                                                       ۵..... اور بعونجال آئيں گے۔
  (متی:۸پ۲۲)
 چنانچەمرزا قادیانی کے وقت سمراریل ۰۵-۱۹ء کو بخت زلزلد آیا۔ اس کے بعد ۲ رفروری
                           ١٩٠٢ء ين بحى زلزله آيا_ (افسوس كمرزائيوا في في ال وقت بحى عبرت حاصل نه كى)
```

۲..... اور بہت ہے جھوٹے نی اٹھ کھڑے ہول گے۔ (متی:ااب ۲۲)

چنانچە مرزا قابناً فى كى بعدى جموئے نى اشھے جيسا كە(١)احمدنور قابلى قاديان

مي - (٢)عبداللطيف كناچور مي - (٣) محبوب كوجرانواله مي - (٣) رجل يسعى عبدالله چياو كلني ميں \_(۵) غلام حيدرجهلم ميں \_(١) نبي بخش معراحكے ضلع سيالكوث ميں \_(٤) ايم \_ايم ففل چرکابنکیال متصل کو جرخان میں۔ ے ..... وہ جھوٹے سے اور کذاب نی بڑے نشان اور عجیب کام دکھا کیں گے۔ (متى:۲۲ بـ ۲۲ مرض: باب ۱۳ أيت ۲۲) ا ا ..... چنانچەمرزا قاديانى فرماتے ہيں كه: "ان نشانوں كوجو ميرى تائىد ميں ظهور مل آ بھے ہیں۔ آج کے دن تک شار کیا جائے تو وہ تین لا کھ سے بھی زیادہ ہول کے۔'' (حقیقت الوحی ص ۳۷ ، خزائن ج۲۲ص ۴۸) ۲..... " فدا ك تم مير \_ نشان تين لا كه \_ ميم زياده بيل - " (حقيقت الوي ص ٢٤ فرائن ج٢٢ص ١٤) ٣ ..... " " تمام نشان تخيينا دس لا كه بين .." (پراین احریه جم م ۵۸ فزائن ج۱۲ م۲۷) س..... "میرےاتے نثان ہیں کہ اگر ہزار نبی پر بھی تقتیم کئے جائیں توان کی 🔍 نبوت ٹابت ہوسکتی ہے۔'' گویا کہ مرزا قادیانی بقول خود ہزار نبی سے افضل ہیں۔ (چشرمعرفت ص ١٦٥ فزائن ٢٣٢م ٢٣٣) ۵ ..... "مير ع بجو ايك لا كه كقريب بين" (چشمه معرفت ص ۳۳ فزائن ج۳۲ص ۲۹) ۲ ..... آ خر۲۲ رمنی ۱۹۰۸ و فرماتے ہیں کہ: " خدائے ہزار ہانشان میرے ہاتھ یرطام کے اور کررہاہے۔'' (حقيقت اللوة ص ا٧١) مویامرنے سے دودن پہلے دس لا کھے ہزار ہاہو گئے۔ ع ..... "مير \_ معجزات بجوني الملك كسب انبياء سي زياده بين -" ( حقیقت الوحی ص ۱۳۹ پخز ائن ج۲۲می ۱۳۹) بٹے بڑے لوگول کو گمراہ کرلیں گے۔ (متی:۲۲،۲۲،مرش:۱۳،۲۲) چنانچەمرزا قادىيانى نے بڑے بڑے لوگ ايم اے، بی اے وغيره گمراه کر لئے۔

9..... اورلوگ ایک دوسرے سے عدادت رکھیں گے۔ (متی: ۲۲،۱۰) چنانچہ مرز اقادیانی کے وقت سے سب لوگوں میں دشمنی اور عدادت ہے۔ حتی کہ مرز اقادیانی کے ماننے والے لاہوری اور قادیانی آپس میں عدادت رکھتے ہیں۔ (دیکھوالنہ ق فی الاسلام ارحقیقت اللہ ق)

اسس "اس وقت کوئی اگرتم ہے کے کددیکھوسے یہاں ہے یا وہاں ہے۔(یعنی علیان ہے) تو یقین ندکرنا۔" کیونکہ۱۸۸۲ء میں جھوٹا سے آئے گا اور کے گا کہ وہ میں ہی ہوں۔
(متی:۲۱،۲،۲۰ترناد،۲۲،۸۰تی،۲۱،۲۳۵)

#### الله تعالى اوررسول خدانا الشيخ كارشادات

ا سست ''ومبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد (صف)'' الله تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سے نے حواریوں کوفرمایا کہ میں تم کوایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جومرے بعدا آئے گا اورنام ان کا احمد ہوگا۔ (علیقہ))

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: "من بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہوہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔"

۲ ..... رسول خد اللہ نے فرمایا: "انا بشلوۃ عیسیٰ بن مریم (مشکوۃ)"
کہآ ہے بالا میں جس نبی کہ آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اس کا مصداق

کہا بیت بالا کی من میں ہے اسے می بشارت مطرت میں علیدا سلام سے دی ہے اس کا مصلم ان میں ہوں۔ سو '' میں ادار است از میں الاز میں کا الاز میں کا میں اس کا میں اس کا مسلم اس کا مسلم اس کا مسلم اس کا مسلم اس

سو الله الكذب (صف) "اورال على الله الكذب (صف) "اورال على الله الكذب (صف) "اورال على الله الكذب (صف) "اورال عن براطالم اوركون موكا جو كم كاكروه احمد جس كى بشارت حضرت من في ماراغلام احمد قاديا في به -

چنانچ خلیفه صاحب فرماتے ہیں کہ: "اسمه احمد " کے مصداق محطف نہیں ہیں۔ کیونکدان کا نام احمد تھا۔ بلکداس آیت کے مصداق مرز اغلام احمد قادیانی ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ تم احمدی کہلاؤ۔ ویکی المام المام

غرض کوئی بھی ہونے واہ مرزا قادیانی نے خود اپنے آپ کواس آیت کا مصداق قرار دیا ہویا خلیفہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہ مفتری علی اللہ اور کذاب ہے۔

ہم..... "و هو يدعى الى الاسلام" كھراس كواسلام كورف بلاياجائكا كرف بلاياجائكا كرف بلاياجائكا كرف بلاياجائكا كرتم بارا بي تقيده كه اسماح كامصداق غلام احمد قاديانى ہے۔ سراسر كفر ہے۔ اس كوچھوڑ كراسلام ميں داخل ہوجا واور كہوكہ اسماح كامصداق محمد نى ہے۔ (علیم علیم اللہ معمد اللہ معمد اللہ علیم داخل ہوجا واور كہوكہ اسماح كامصداق محمد نى ہے۔ (علیم علیم اللہ معمد اللہ معم

۵ ...... "والله لا يهدى القوم الظلمين "ليكن الله تعالى ان كظلم كى وجه \_\_\_ان كوبرايت نييس كرتا-

۲..... "يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم "ان كاراد يوين كركس طرح رسول مدنى كاسلام كى روشى مث جائد اورغلام قاديانى ك ندبب كاعروج مو جائد -

ے ..... "والله متم نوره "ليكن خداتعالى خوداسلام كامحافظ بـان كـ مثانے مركز ندمے كا ـ بلك الله تعالى اس كابول بالاكرے كا -

۸ ...... " ولو کره الکافرون "اگرچاسمه احمکامصداق مرزا قادیانی کوقرار دیے والے ناخوش ہی ہوں۔

والے اور اسم احمد کی پیش گوئی میں غلام قدنی کوشریک کرنے واے براہی منائیں۔جس کا بینن جوت یہ ہے کہ جس اسلام کو پھیلانے کے لئے رسول خدا اللہ نے سام سال تک تکلیفیں اٹھائیں۔ صحابہ کرام نے نے دن رات ایک کردیا۔ تابعین، تبع تابعین، مجددین، جبھدین، مفسرین، محدثین ودیر علائے اسلام نے بصد مشکل اہل اسلام کی تعداد بقول مرز ا قادیانی نوے کروڑ تک پہنچائی متھی۔ان حضرات یعنی المشر کون کے مصد اقوں نے یا خود اسم احمد کے فرضی مصد ات نے سب کے سب نوے کروڑاہل اسلام کو کا فرقر اردیا۔ صرف اس وجہ سے کہ اسمہ احمد کا مصداق کیوں رسول مدنی کوقر اردیتے ہیں۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم غیراحمہ یوں کو کافر سمجھیں۔ حالات مرز ائے قادیانی ، رسول مدنی کی زیانی

ا ...... 'اللهم انى اعودبك من فتنة المسيح الدجال ''رسول فد المسيح الدجال ''رسول فد الله في المسيح الدجال ''رسول فد الله في المراجم في المراجم

٢..... "أن الله لم يبعث نبياً الاحذر امته الدجال "نيزفر ماياكم بر ني في امت كوت وجال كفتر عدرايا (ابن مجمع ١٠٠٥)

سا سیست ''انسی اندرکم کما اندر به نوح قومه ''ین بھی تم کواس کے فتر سے ڈراتا ہوں۔ جس طرح نوح نے اپنی قوم کوڈرایا تھا۔ (بخاری دسلم مکلؤہ ص ۲۷۱)

سم اوراس کی علامت بیہوگی کہ وہ کے گا کہ میں نی ہوں۔ کوئکہ سے ابن مریم نی قادر میں اس کے وکہ سے ابن مریم نی قادر میں اس کے نام پرآیا ہوں۔ البقائص بھی نی ہوں۔" وانسا اخر الانبیاء "اور عالا نکہ میں آخری ٹی ہوں۔ عالا نکہ میں آخری ٹی ہوں۔ میرے بعد کوئی ٹی ٹیس ہوگا۔ اس کے جو کے میں سے اور نی ہوں۔ تم سمجھ لوکہ بید جالوں میں سے ایک وجال ہے۔

ه "نیا عباسللی فاثبت وا فانه یبدا فیقول انا نبی لا نبی بعدی "اے اللہ کے بندوں۔ میری امت کو گوئم نے ثابت قدم رہنا اوراس کا ان کی کہنے پر شکرتا۔ کیونکہ میرے بعد کوئی نی ہوئی ٹیس سکتا۔ (ائن ماجرمی ۲۰۰۷)

۲ ..... نیز فر مایا که اس کا فروج فراسان سے موگا۔ ' یقسال لها خواسان (ترمذی، مشکوة) ''لین وه د جال فراسانی موگا۔

مرزا قادیانی کہ آبا و اجداد خرا مان سے بی نکلے تھے۔ (سواغ سے مودوس) کے سوووس) کے سوووس کے سوووس کے سوووس کے سو کسست فرمایا کہ سے من قبل المشرق "رسول خدا الله الله کے خرمایا کہ سے دجال مشرق کی طرف کے طاہر ہوگا۔ (مسلم منکون چنانچة قادیان مدید عشرق کی طرف ہے۔ جس کا آپ نے اشارہ فرمادیا۔ ۸ ...... "ویکٹر الزلازل (بخاری، مسلم، مشکوۃ) "نیز فرمایا کمت دجال کوت زلزلد کھرت ہے آئیں گے۔

چنانچی ۱۹۰۴ بر یل ۱۹۰۵ و ۱۹۰۸ رفر وری ۱۹۰۱ و بین اوران کے علاوہ کی زلز لے آئے ہیں۔

9 ..... "یتب الدجال من امتی سبعون الفاً" اور فر مایا کہ میری امت کے سر ہزار آ دمی جو پہلے اسماحد کا مصدات مجھ کو قرار دیتے تھے۔ اس کے ساتھ مل کراس کا مصداق اس سے دجال کو قرار دیں گے۔

(معلاق اس سے دجال کو قرار دیں گے۔

ا سند " نیتبعه اقوام "میری امت کے علاوہ اور کی تو میں عیسائی ، سکو، یہودی وغیرہ بھی اس کے ساتھ ل جائیں گے۔ وغیرہ بھی اس کے ساتھ ل جائیں گے۔

اا..... "معه اصناف الناس"اس كماته فتم كوگ مول كـ...ا

۱۱ ..... "وانه لا يبنقى شدى من الارض الا وطه وظهر عليه الا مكة والمدينة "اورفر ما يا كمي دجال كاثر دوردور ملكول من يحيل جائر كاركن وه خوداوراس كم بلغ اوراس كاثر وغلبه كمدوندين من بيس جاسك كاركن الممال ٢٠٢٨ (كنز العمال ٢٠٢٨)

چنانچەمرزا قادىيانى كومج بىت اللەادرىدىندى زىيارت نصيب نەموكى

( بخاری ملککو ہ ص۳۷م)

القوم فیدعوهم فیودون به ثم یأتی القوم فیدعوهم فیؤمنون به ثم یأتی القوم فیدعوهم فیؤمنون به ثم یأتی القوم فیدعوهم فیودون علیه قوله "پروه آخ دجال ایک آوم کے سامنے دوروئی میں کے اور آب کا دورری آوم کے سامنے دوروئی میں سے ایک دجال ہیں۔ آپ اپنا دور کی اس کے منہ پر ماریں گے اور آئریف کے کہ آپ میں دجالوں میں سے ایک دجال ہیں۔ آپ اپنا دورک اس میں ہے ایک دجال ہیں۔ آپ اپنا دورک اس میں ہے ایک دجال ہیں۔ آپ اپنا دورک اس میں ہے ایک دجال ہیں۔ آپ اپنا دورک اس میں ہے ایک دجال ہیں۔ آپ اپنا دورک اسلام میں ہے ایک دجالے ہیں۔ (مسلم میکنون)

چنانچے مولوی ثناء اللہ صاحب قادیان گئے اور مقابلہ کے لئے بلایا اور وہ حصرت سامنے ، نہ آئے۔ آخرانہوں نے واپس آ کران کی بطالت کا اعلان کر دیا اور فر مایا ہے رسول قادیانی کی رسالت بطالت ہے بطالت ہے بطالت

۱۱ انسست ''لیصحبن الرجال اقوام یقولون انا لنصحبة انا لنعلم انسه الکافرو لکنا لنصحبه ناکل من طعامه ''بہت سے مولوی یا طازمت پیشراوگ اس کے ساتھ ال جا کیں گئروت کا فرمے لیکن اس کے ساتھ الم خیال ہونے سے ہمیں تخواہ ال جاتی ہے۔

ساتھ ہم خیال ہونے سے ہمیں تخواہ ال جاتی ہے۔

(کزالعمال ج عص ۲۰۹۲)

اسس "مولوی شیطان تکلم الناس "بہت سے مولوی شیطان خصلت اس کے دعوی نبوت کی نہ صرف تقدیق کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں سے مناظرہ بھی کریں گے۔

( کنزالعمال ج مے ۲۰۰۳)

۱۸ سس "مامن نبی الاقد انذر امته "برایک نبی فرایی امت کوسی وجال سے درایا۔ جو کے گا کہ میں سیح ہوں اور دعوی نبوت کرے گا۔ (بخاری مسلم، ابن ماجہ)

۱۹..... مرزا قادیانی اس کی تقدیق فرماتے ہیں کہ:''میرے آنے کی تمام نبیوں ''

نے خبر دی ہے۔'' (تذکرہ شہادتین ص۱۲ ہزائن ج ۲ ص۱۲)

> چھوڑ دو ناحق یہ جھگڑا مرنے والا مرگیا اپنے دعویٰ کو وہ بندہ آپ جھوٹا کرگیا



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# بزرگان اسلام کی خدمت میں ضروری التماس

"الحمد الله العظيم ونصلى على رسوله الكريم"

معززین اسلام وبرگزیدگان قوم الجمع بحث مباحثه كاشون نبیس موا\_اسلامی فرقول ك مناظرہ کومیں نے بھی پیندنہیں کیا۔ تکرمرزا قادیانی کے اقوال دعقا کذاں طرح کے دیکھے جس سے طاہر ہوتا ہے کدوہ اسلام کودرہم وبرہم کرنا جا جے ہیں مگر اسلام کے پردہ میں یعنی ایے آپ کوکائل مسلمان اوراپ وقت کا امام اور محدث بنا کر جارے مقدس ند بہب کی جومورت سید المرسلین مطابقہ اور آپ کے جانشين اورآل اطهاراورا صحاب كباراوراولياء عظام وعلائ كرام ني بيان كي ب-اعظام بتاكر كهت ين كه جو كهه ول ميس مول ميراكهنا مالوجب نجات موكل أب اس كى وجد خواه ان كى غلط بني موخواه ان کے البہامات وانکشافات ہول۔جن کی حالت یقینی طورے شہادت دیتی ہے کہ وہ شیطانی ہیں۔ان کے چندا توال دعقا بُلْقل کئے جاتے ہیں۔ انہیں آپ غورے ملاحظہ کریں۔ تمام اسلام کی برجمی

قرآن لے مجید کے جومعنی ہم بیان کریں وہ صحیح ہیں اور اگراس کے خلاف مسي صحابي يا تابعي وغيرهانے بيان كيا ہو۔وہ غلط ہے۔

جوحدیث جمارے الہام کے مطابق ہے۔اسے ہم ما نمیں گے اور جواس کے خلاف ہیں۔ انہیں ردی کی طرح پھینک دیں گے۔اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید وحدیث کا ذ كرصرف مسلمانوں كے دهوكا دينے كے لئے ہے۔ دراصل دين وغرجب مرزا قادياني كا المهام ہے۔ تمام بزرگان دین نے الہام کے سیح ہونے کی علامت بیان کی ہے کہ قرآن وحدیث کے مطابق ع ہو يہاں رعس ہے۔ يعنى قرآن مجيد كے معنى اور حديث كى صحت الهام سے ہوتى ہے۔اس کا نتیجہ بیہ کے قرآن مجیدوحدیث جوسلمانوں کادین وایمان ہے وہ برکار ہوگیا۔

ل بددونون قول ان کے متعدد تحریوں میں ہیں۔ جماعت احمد بیاکا ہم کو امتحان کرنا ہے۔ جب وہ کی کے سامنے اٹکارکریں گےتو پوراپوراحوالد دیاجائےگا۔

ع اس کی وجدیری ہے کہ کشف والہام میں شیطان کو بھی دخل ہوسکتا ہے اور اس کامعلوم ہونا نہایت دشوار ہے۔جوحدیثیں علاء ناقدین کے نزدیک صحیح ہیں۔اگر چہاس کا ثبوت فلنی ہو۔ گر ایسے الہامات ﷺ توانہیں ہر طرخ نوقیت ہے۔

مرزا قادیانی جوکہیں وہی دین ہے

اس کی وجہ بار بار یہ لکھتے ہیں کہ ہیں تھے موں اور سے موعود کو صدیث ہیں تھم کہا ہے۔ لینی فیصلہ کرنے والا۔ اس لئے جو ہیں کہوں اسے مانو ۔ گرمسلمان ان سے بددریافت کرتے ہیں کہ آپ کو سے موعود کس نے مانا جرآب اپنے کو تھم جمھورہ ہیں اور زبردی فیصلہ کر رہے ہیں۔ سے مونے کی جو دلیلیں آپ نے بیان کی تھیں۔ وہ تو سب غلالکلیں۔ آپ نے جن نشانات کواپئی سچائی کا معیار بتایا تھا وہ سب جھوٹے ٹابت ہوگئے۔ آپ کے اتوال آپ کے افعال آپ کی روش با واز بلند کہدری ہے کہ آپ کو ہدایت وارشاد سے بچھ واسط نہیں ہے۔ آپ کی تقریر آپ کی رقش تحریریں منہان ہدایت و نبوت سے بالکل علیحدہ ہیں۔ با انتہاء تعلی اور نفسانیت سے آپ کی رسالے اور اشتہارات بھرے ہیں۔ مرزا قادیانی کے تھن غلط دعوے ایسے ذور کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کوئی تا واقف مسلمان اس کے غلط ہونے کا وہم و خیال بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ بے ساختہ اس کے دل میں بیاجا جاتا ہے کہ بیٹییں ہوسکتا کہ تھن غلط دعوی اس نے در کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے ہی دعوں انے بی اس کے دل میں بیاجا تا ہے کہ بیٹییں ہوسکتا کہ تھن غلط دعوی اس نے در کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے ہی کوؤں نے بہت مسلمانوں کے ایمان بیاہ کے اور پھروہ خیرخواہ ہونے کے تو کوئی الفائد تر پر خیال کر کے اسے لائی توجہ نہ تھے۔ انسوں صدافسوں!

جنهيں اس كى تقيديق منظور ہووہ افادة الافهام، الذكر الحكيم، عصامے موىٰ، فيصله

آساني،شهادت آساني وغيره انصاف سي ديكهين .

انبياء كي توبين

سا ..... مرزا قادیانی (ازاله او بام ۱۷ بززائن ۳۵ م ۱۸) میں کہتے ہیں۔
اینک منم که حسب بشارات آمرم
عیسیٰ کو است تا بنہد پابھیرم

میں ہوں کہ بشارتوں کے ہموجب آیا ہوں۔عیسیٰ کا کیا رتبہ جومیرےمنبر پرقدم رکھے۔ یقعلّی اور نبی اولوالعزم کی تحقیر طاحظہ ہو۔سید المرسلین، خاتم انٹیمین نے کسی نبی کی الی تحقیر نہیں کی۔ بلکہ متعدد صدیثوں میں ارشاد ہوا ہے کہ مجھے یونس بن متی پر بھی فضیلت مت دو مصلحین اورانبیاء کی بیشان ہے۔مرزا قادیانی کا بیجی شعرہے۔

این مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بوھ کر غلام اجم ہے

(دافع البلاء ص ٢٠٠ فرائن ج ٨ص ٢١٠)

اس مسم کے اقوال حضرت میے کی تو بین میں مرزا قادیانی کے بہت ہیں۔ چنانچہ چند اقوال وغیرہ سے انتخاب کر کے پیش کئے جاتے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی خدا کے برگزیدہ رسولوں کی کیسی بے حرمتی کرتے ہیں اور ان کے مریدین اس پرایمان رکھتے ہیں۔ (انجام آتھم ص۵، فزائن جااص ۲۸۹) میں حضرت یبوع میے کی نسبت لکھتے ہیں۔ ''آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔'' کھر لکھتے ہیں یہ بھی یا درہے کہ:''آپ کو کسی قدر جھوٹ یولئے کہ بھی عادت تھی۔''

یہاں دوصفتیں حضرت بسوع مسیح کی مرزا قادیانی نے بتا کیں۔ایک ہیرکہ گالیاں دینے اور بدزبانی کرنے کی انہیں عادت تھی۔ دوسرے سے کہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ مینیس کما تفاقیہ تجھی جھوٹ بولا ہو یا بدز بانی کی ہو۔ بلکہ بدز بانی کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔اب چونکہ مرزا قادیانی کا اوّل دعویٰمثیل سے ہونے کا تھا اور سیح کی یہ عادتیں بیان کرتے ہیں۔ غالبّا اس وجہ معرزا قادیانی ان صفتوں میں مشاق تھے۔ایے مخالفین علماء کو بہت کچھ گالیاں دی ہیں اور بدز مانی کی ہے اور جھوٹ کا بھی اعلیٰ مرتبہ اختیار کیا ہے۔ لیعن قرآن وحدیث اور کتب سابقہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں۔جن کا نام ونشان بھی ان میں نہیں ہے۔ غرضیکدایے مثیل مسے ہونے کے وعویٰ کواس بیان سے ثابت کرتے ہیں۔ شاید ریجی غرض ہوکہ کوئی راست باز مرزا قادیانی میں اس صفت کود کچھ کراعتر اض نہ کرے۔ کیونکہ ایسے نبی میں بیصفت موجود ہے۔جنہیں مسلمان اورعیسائی دونوں خدا کا سچا رسول مانتے ہیں۔اےراست ہازو کیا برگزیدہ خدا، اور بالحضوص اس کے سیح رسولوں کی شان ہوسکتی ہے؟ اور جس میں بیصفت ہووہ خدا کارسول ہوسکتا ہے؟ خوف خدا کودل میں لاكراس ميں غوركرو\_ (ضيمدانجام آئتم ص ٢ بنزائن ١٥٥ ص٠ ٢٩) ميں كچھاور بھى فرماتے ہيں۔ " آپ نے پہاڑی تعلیم کو جوانجیل کامغز کہلاتی ہے۔ یہودیوں کی کتاب طالمودے چرا کر لکھا ہے اور پھراپیا ظاہر کیا ہے کہ گویامیر کی تعلیم ہے۔'اس سے کئی ہاتیں ثابت ہو کئیں۔

 سسس حفرت سے نے فریب دیا۔ لینی لوگوں کواپی طرف متوجہ کرنے کے لئے دوسری کتاب کی تعلیم کواپنی طرف منسوب کیا۔ اس پرخوب نظر رکھنا چاہئے کہ مرزا قادیانی نے یہاں تک حضرت سے پرتین الزام دیئے۔

ادّل ..... گالیاں دینے اور بدزبانی کی عادت تھی۔ لینی پنہیں کہ اتفاقاً سی وقت گالی زبان یے نکلی ہواور بدزبانی کی ہو۔ بلکہ بدزبانی کی عادت تھی۔

دوم ..... جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔

سوم ..... لوگول كوفريب ديتے تھے۔

اس کے بعد (ضیرانجام آتھ م ۲۰۵، نزائن ناام ۲۹۱) میں لکھتے ہیں۔ ''حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجر فنہیں ہوا ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کورکواچھا کیا ہو۔ ای زمانے میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ میں سوا مکر وفریب کے اور کھن بین تھا۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور مانیاں آپ کی زناکار اور کہی عور تیل تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا منتجر یوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے۔''

برادران اسلام! اگرایمان کا شائیہ ہے تو دیکھوکہ ایک نبی اولوالعزم کی کیسی حقارت اور فی میں مرزا قادیانی کررہے ہیں۔ یہ وہی یہ وع کی ہیں۔ جن کے شان شہی اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔
''وجیھا فی الدنیا والاخرة ومن المقربین ''لعنی حفرت کی شان یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی نے انہیں صاحب عزت اور فی وجا بہت بنایا ہے اور اپنے مقرب اور پیارے بندوں شن آئیس شار کیا ہے۔ مگر مرزا قادیانی آئیس اس قد رفضیحت کرتے ہیں کہ پر ہیزگار انسان بھی بندوں شن آئیس وے سکر اور نوئی پر ہیزگار انسان بھی اس کے مر پر اپنے تایاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے مر پر ملے اور اپنالوں کو سے مور اس کے ہیروں پر ملے اور زناکاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے مر پر ملے اور اپنالوں کواس کے ہیروں پر ملے سیجھے والے بجھ لیس کہ ایسانسان کی چلن کا آدمی ہوسکتا ہے۔'

آخری جملہ بھے مرزا قادیانی کیے الزام کی طرف اشارہ کررہے ہیں اور الکنایۃ اہلغ من الصری سے کام لے رہے ہیں۔افسوس ہمارے بھائی غیرت کی نظرے دیکھیں کہ جس نبی مرسل پیج ہم اور آپ ایمان لائے ہیں۔جن کے انکار سے خدا اور رسول کے ارشاد کے بموجب مسلمان کافر ہوجاتا ہے۔ انہیں مرزا قادیانی بازاری، عیاش، زنا کاریاس کے مثل بتارہے ہیں۔
غضب ہے۔ استغفر اللہ جس شخص کے دل میں ایک رسول برق عالی مرتبہ کی عظمت وشان ذرا بھی
نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا یقین کریں کہ دوسر نا بنیاء کی عظمت ان کے قلب میں ایسی ہے
جیسی ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہئے۔ اس تخت کلای اور تو بین رسول کے جواب میں پہلے
ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو پچھ کہا ہے وہ یہ وع کو کہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونہیں کہا۔
گرص ۲ کے قول سے ہم یقین ولاتے ہیں کہ یہ وع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخص ہیں۔
اب خود مرز اقادیانی کے کلام سے اس کی صراحت ملاحظ کر لیجئے۔

(توضيح المرام ٣٠ ، خزائن ج ٣ م ٥٢) من لكھتے ہيں۔ "دوسر يمسيح اين مريم جن كوعيسى اور یسوع بھی کہتے ہیں۔'' کیجئے اب تو نہایت صراخت سے مرزا قادیانی نے کہد دیا کہ یسوع اور سیح اورعیسلی متیوں ایک ہی انسان کے نام ہیں۔اب تو اقرار کیجئے کہ مرزا قادیانی نے ایک نہایت ذی شان رسول کی سخت تو ہین کی ۔ مگر حضرات مرزائی صاحبان تھی بات کا اقرار نہیں کرتے۔ بلکہ حق کو د با کردوسرے پہلوافقیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدایک پادری نے جناب رسول ولٹھا کے شان میں بدزبانی کی تھی۔اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے الزاماً لکھا ہے۔ گر ریخت جاہلانہ اورابله فریب جواب ہے۔ کیونکہ یا دری تو دولت ایمانی ہے محروم منکرر سالت سرور انبیاءعلیہ السلام ہے۔اس لتے اس نے اپنامنہ کالاکیااس کے جواب میں کی ایماندار کابیقاضا کب ہوسکتا ہے کہ جس رسول برحق پروہ ایمان لایا ہے۔ جے برگزیدہ خدایقین کررہا ہے اسے ایمی بے حرمتی سے یاد کرے کہ کوئی بھلا آ دی کسی شہدے کوایسے کلمات کہنا پیندنہیں کرتا اور ند شریعت اسے جائز بتاتی ہے۔اس کے علاوہ بیکہتا ہوں کہ جس طرح پہلا جواب محض غلط تھا۔اس طرح یہ جواب بھی غلط ہے۔ یعنی جس طرح پہلے جواب میں بیکہا گیا تھا کہ بیتخت کلای بیوع کے ساتھ کی گئی ہے۔ حفرت مسيح كے ساتھ نبيں ۔ جس طرح يہ جواب غلط تھا اور ناوا قفوں كو دھوكہ دينا منظور تفاية اي طرح بركهنا بھى غلط بے كه يوكلمات الزاماً يا درى كے جواب ميس كے كئے بيں۔ واقعى طور يرجعزت عسى عليه السلام كى تويين منظور نبيس ب- كيونكه دافع البلاء ميس مخضرا الى تتم كالزام دي جير-رساله كآخرى صفى كاحاشيد كوليا جايا

ایسے تحریوں کے بعدان مفامین پر کیونکہ ہوائی کا گمان ہوسکتا ہے۔ جہاں تمام انبیاء کی یا خاص حصرت سے کی تعریف کی ہے۔ بلکہ مرزا قادیائی کی پیچیدہ تحریریں اسی خیال پر مجبور کرتے ہیں جو (حقیقت اسے فیس ۳۹۵۲۳) میں لکھا گیا ہے۔اسے غور سے ملاحظہ کرکے انصاف کیا جائے۔ جناب رسول التعليك كي توبين

۵ ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں۔

منم مسيح زمان ومنم كليم خدا منم محمد واحمد كه مجتبى باشد

(درخمن فاری ص ۱۳۸)

یعنی میں موئی ہوں ، میں عیسی ہوں ، میں جم مجتنی ہوں ، تمام انبیاؤں کا مرتبہ مجھے ملا ہے۔
یہ سراحة برابری کا دعویٰ ہے اور ظاہر ہے غلام اگر مولیٰ کی برابری کا دعویٰ کر بے قو مولیٰ کی سخت تو بین
ہے۔ بعض کو ریبھی کہتے سنا کہ مرزا قادیانی فٹانی الرسول تھے۔ اس لئے ایسا کہتے تھے۔ جس طرح ،
منصور نے انا الحق کہا ہے۔ گر ان حضرات کو حالات صوفیا ہے کرام سے واقفیت نہیں ہے۔ فٹافی
الرسول کا لفظ سنا ہے اور مرزا قادیانی کے معتقد ہوگئے۔ اس لئے تاویل کرنے لگے میں ان سے یہ
دریافت کرتا ہوں کہ سے اولیاء کہا گذرہے ہیں۔ فٹافی الرسول تو سب ہوتے ہیں۔ کس نے بھی ایسا
کہا ہے۔ انا الحق تو حالت سکر میں کہا ہے۔ گرانا محمد کسی نے نہیں کہا۔ یہ بجب راز الہٰ ہے۔ اس کے
علاوہ مرزا قادیانی کے اور دعووں کو بھی ملاحظہ سے جے۔ جن سے وہ اپنی فوقیت جناب رسول الشفائی لئے
بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا فٹانی الرسول کی الی حالت ہو کئی ہے؟ ہرگر نہیں۔ ملاحظہ ہو۔

لع. خسف القمر المنير وأن لى غسا القمران المشرقان أتنكر

(ور نتین عربی ص ۲۳۰)

ترجمہ: اس کے لئے چاند کا خسوف ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج وونوں کا اب کیا تو اٹکارکرےگا۔

اس شعرے مرزا تا دیا ہی فضیلت کا اظہار کرتے ہیں کہ حضورانور کے لئے ایک نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے دونشان ظاہر ہوئے۔غرضیکدای قیم کے دعوی اور تعلیوں سے مرزا قادیا فیا کے رسالے اوراشتہارات بھرے ہیں۔ یاان میں مخالفین برسب وشتم ہے۔ ہدایت وارشاد کی کوئی بات اتفاقی ضمنا آگئی ہے ور فرنہیں۔ اس وقت کے مناسب تہذیب نفس کا کوئی طریقہ مخلوق کوئیں بتایا جاتا۔ چھوٹے ہے لے کر بڑے تک جس مرزائی کو دیکھو جھڑ نے کوآبادہ ہے۔ حضرت سے علیہ السلام کے حیات وممات پر پچھ با تنس ان کو یاد کراد گئی ہیں اور باہم ان ہی کی مشق کیا کرتے ہیں۔ تہذیب نفس اور طلب حق سے پچھ بحث نہیں جو کتا ہیں ان کی اصلاح کے لئے کسی گئی ہیں۔ انہیں مطلقا نہیں و کیھتے جو حالت فرقہ باطنب کی کتابوں میں کسی ہے اور حسن بن صباح اور اس کے مریدین کا ہے۔ اس صباح اور اس کے مریدین کا ہے۔ اس منے فردوس بریں بنایا تھا۔ مرزا قادیائی نے بہتی مقبرہ تقمیر کرایا۔ ناظرین مطبع دلگداز کسوئو سے حسن بن صباح کا حال منگا کردیکھیں۔

ہم کہدیکتے ہیں کہ آنخضرت اللہ پر این مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوید نہ موجود ہونے موخود موجود موجود موجود موجود موجود موجود کے موجود موجود کے موجود موجود کے موجود موجود کے موجود کی موجود اور نہ یا جوج یا جوج کی عمیق میں منتک وجی اللی نے اطلاع وی ہے اور نہ دابتہ الارض کی ماہیت کما حقہ ظاہر فرمادی گئی اور صرف اس قرید اور صور متشابہ اور امور متشا کلہ طرزیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریدان انی قوت کے ممکن پراجمالی طور پر مجھایا گیا جوتو کے تعجب کی بات نہیں۔''

حفرات ناظرین! خیال رکیس میں مینیں کہتا ہوں کہ جناب رسول التعلیقة کی انہوں کے کامل مدح نہیں کی یا اپنے آپ کو حضور کا غلام نہیں کہا۔ گرا پی تعلی میں بید کلمات بھی ان کے ہیں۔ اب ایسے خت اختلاف کی کیا وجہ ہے۔ بیرے خیال میں اس کی وہ ہی وجہ ہو سمق ہے۔ غالب وجہ بیہ کہ ان کے وہ ماغ میں خود کی اور علواس قدر ساگیا ہے۔ جس کی انتہا نہیں وہ نبوت سے گذر کر مرتبہ خدائی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لئے وہ کی مقام پر دبی زبان سے اپنا علوبیان کرتے ہیں۔ مصور علیہ السلام کی تعریف زور وشور آسے اس لئے ہے کہ جس قدر لوگ ان پر ایمان لائے ہیں۔ وہ سب امت محمدی ہیں۔ کوئی عیسائی یا آرب یا ہندوان پر ایمان نہیں لایا اور آئندہ بھی مسلمانوں ہی کے ایمان لائے نبال لائے ہیں۔ وہ سب امت محمدی ہیں۔ کوئی عیسائی یا آرب یا ہندوان پر ایمان نبیں لایا اور آئندہ بھی مسلمانوں ہی

### ابل بيت اطهار واولياءكرام اورعلماءعظام كي تحقير

ک..... تمام اولیاء امت اور علماء ورهند الانبیاء کی نسبت (اعجاز احمدی ص ۲۹، خزائن علی ایم مرزا قادیانی کہتے ہیں \_

تكدر ماه السابقين وعيننا الي آخر الايام لا تتكدر

پہلے جنے گذر گے ان کا پائی میلا اور مکدر ہوگیا اور ہمارا پائی آخر زمانہ تک مکد نہیں ہوگا۔
جس عربی شعر کا بیر جمہ ہے دہ ایساعام ہے کہ تمام انبیا ملوراولیاء کوشال ہے۔ یعنی ہم سے پہلے جننے
انبیاء کرام گذرے ان کا پائی مکدر ہوگیا۔ ان کی شریعت میلی ہوگی۔ عمل کرنے کے لاکق ندری ۔
مرزا قادیانی جوشر بعت بیان کریں وہ صاف ہے اور قیامت تک صاف رہے گی اور اولیاء کرام جن
میں تمام صحابہ کبار اور آل اطہار داخل ہیں۔ سب ہی کی عظمت وشان مرزا کے مقابلے میں جاتی
ری ۔ مرزا قادیانی کی عظمت قیامت تک نہیں جائے گی۔ اب آپ ملاحظ فرمائیں۔ ان تعلیوں کی
کھانتہاء ہے۔ اس کے بعد خاص ہام جسین کی نسبت مرزا قادیانی کی کمات گرتا خانہ اور ہے اوباد

وقالوا على الحسنين فضل نفسه

اقسول نسعم والله دبسي سينظهس

مطلب یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہتم اپنے آپ کوامام حسن اور حسین پر فضیلت دیتے ہو۔

میں کہتا ہوں کہ ہاں خدا کی تتم میرا خداعنقریب ظاہر کروے گا۔

والله ليسس فيه منى زيادة

وعندى شهادات من الله فانظروا

خداک قتم حسین میں کوئی ہزرگی مجھ سے زیادہ نہیں۔ بلکہ میرے پاس خداکی شہادتیں میں جو حسین کے پاس نہیں \_

> ع اتحسبه اتقسی البرجنال رخیبرهم القمصاذ الکم من خیبره ینا معنذر

و اس شعر ش غور کرد کیا تو تمام دنیا ہے اسے زیادہ پر ہیز گار بھتا ہے۔ بیعن تیرا سمجھنا غلط ہے گئے سے مبالغہ کرنے والے بھلا بیتو بنلا کہ کہتے دین فائدہ اس سے بیعن حسین سے کیا پہنچا ہے۔ یعنی سلمانوں کے لئے حضرت امام حسین کا وجود بیکارتھا۔ مرزا قادیانی سے دین فائدہ بہتی کہ حضرت امام مسین کا وجود بیکارتھا۔ مرزا قادیانی سے دین فائدہ جب پہنچتا کہ حضرت امام کمالات ولایت سے گذر کر نبوت کا دعوی کرتے اور بذر لیداشتہارات ورسائل اپنے ناتا کی امت سے منواتے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے کیا اس وقت دین فائدہ ان سے پہنچتا۔ قرب الہی اور فیضان دلایت جو ہزاروں اور لاکھوں امت مجمد بیکوآپ کی ذات بابر کات سے پہنچا اور مسلمانوں کے ول صاف ہوکرآ کمینہ خدا نما ہوگئے اور کچی تہذیب سے مہذب ہوکر سچائی اور تھانیت کی صورت بن گئے۔ بیہ بچھ فائدہ نہیں ہوا۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس فائدہ نہیں اور سننے مرزا قادیانی کہتے ہیں ۔

شتان مابینی وبین حسینکم فسانسی اوید کل آن وانسسر محص اورتهارے میں میں بہت برافرق مے کیوک محصق بروت عداورتا تیل رہی ہے۔ واما حسین فاذکروا دشت کربلا الی هذا الایام تبکون فانظروا

اور حسین کے دشت کر بلا کویاد کرو۔ (کدوہاں کس قدر مصیبت اسے پیٹی) جے تم خیال کرے اب تک روتے ہو۔ اس میں فور کرو۔ ناظرین پہلے تو اس میں فور کریں کہ مرزا قادیا تی کہتے ہیں کہ جھے میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے۔ اس کلام سے معلوم ہوا کہ قرۃ العبنین رسول الفقلین حضرت امام حسین ہمارے ہیں۔ (الحمد لله) اور مرزا قادیا تی کے نہیں ہیں۔ یہاں سے ہمارے ان کے جو فرق ہے وہ فلا ہر ہوگیا۔ جو عاشق رسول الفقلین اور فنا تی الرسول ہیں۔ ان کی ہمارے ان کی است ایسے کلمات گتا فار نہیں نکل سکتے نہیں زبان سے ان کے قلم سے جگر کوشر رسول الفقلین کو انہا نہ سمجھے۔ بلکہ یوں کے کہ تمہارے حسین یہ کیسے نہیں ہوسکتا ہے۔ اب آ پ ہی فیصلہ کرلیں کہ مرزا قادیا تی کون اور کیسے ہیں۔ اس کے بعد ان کے کلام کا جو اب سننے۔ اگر ایسی تی مدد مانا افغلیت کا باعث ہوسکتا ہے تو اس وقت کے مثل میں اسلام اور دھرسے دغیرہ تمام مسلمانوں پر اور خصوصاً مرزا قادیا تی پر اپنی افضلیت ثابت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے مرزا قادیا تی اور شافی اور کو یہ بات میسر نہیں خصوصاً مرزا قادیا تی ہو مرزا قادیا تی کے حال سے فرعون کو ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات میسر نہیں خصوصاً مرزا قادیا تی ہو مرزا قادیا تی کے حال سے فرعون کو ہے۔ مرزا قادیا تی اور ان کے مرزی ہو کی کواور زیادہ مناسبت تو مرزا قادیا تی کے حال سے فرعون کو ہے۔ مرزا قادیا تی اور فدائی کا دور فدائی کا دور کیا بھی کیا اور بہتوں نے مانا۔ بادشائی کی اور فدائی کا دور فری بھی کیا اور بات و دالوں نے اسے مان بھی کیا اور بہتوں نے مانا۔

مرزا قادیانی کے پاس صرف قلیل جائیداد تھی اور مریدوں کے ففیل سے قورمہ پلاؤ کھانے کو عزروشک و دعفران استعال کول جا تا تھا۔ پھراس میں اور بادشا ہت میں بڑا فرق ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی کے مانے والوں نے اسے خدا مان لیا۔ پھر خدائی اور نبی ہی مانا۔ فرعون کے مانے والوں نے اسے خدا مان لیا۔ پھر خدائی اور نبوت میں تو بہت ہی تظیم الشان فرق ہے۔ اس لئے فرعون کو مرزا قادیانی پر بہت زیادہ فضیلت ہوئی۔ البت مرزا قادیانی نے اینے کوخدا منوانے کی تمہید شروع کردی تھی۔

چنانچد (كتاب البريس ٨٥ مخزائن جاام ١٠٠) مل لكين بيل كد: "ميل في ايخ كشف مي و یکھا کہ میں خود خدا ہول اور یقین کیا کہ وہی ہول اور (ایکم مورنہ ۱۲ فروری۱۹۰۵ء) میں ان کا الہام ہے۔ "انسا امرك اذا اردت شيئاً ان تقول له كن فيكون "بي فت عاص خدائ تعالى كي م كه جس چیز کااراده کرے۔اس کا وجود فقط اس کے حکم سے موجائے۔اس الہام سے معلوم ہوا کہ بیصفت مرزاقادیانی میں ہے یااللہ تعالی نے انہیں بیعنایت کردی ہو فرضیکہ خدائی کشف بھی انہیں ہوچکااور النام بھی موااور پہلے سے کہ دیا گیا ہے کہ قرآن وحدیث کے معنی اور صحت کا مدار میرے کشف والهام پر ہے۔ چرخدائی کا جوت کیا دشوار ہے۔ مرویرآ ید درست آید کا مضمون پیش نظر رہا اور مریدین کے استقامت کا استحان بھی در پیش موگا۔ اس لئے خدائی کا صریح دعویٰ ملتوی رہا۔ اگر کھے دنوں عمرادر وفاكرتى تويدم مطابعى طے موجاتا۔ اس ميں شبنيس كدمرزا قاديانى نے بتدرت اي ماتب كومنايا۔ صرف ایک درجه خدائی کاره گیا تھا کہ خودی خاک میں ال کے مریدوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے كدوه اس بحى قبول كريلية اورقرآن مجيد وحديث شريف ساس ابتار كرن كوموجود موجات خررية وموكيا\_اب اورسنة \_مرزا قاديانى الي عيش وعشرت اوراس وعافيت سعد بخوضداكى تائيداور مدوبتا كرحضرت امام حسين كي مصيبت كودكها كرفخر كرناجابية بين اس كاجواب بين كيادول واقف كار انبیاء اور اولیاء کی مصیبتوں اور ان کے وشنول کی کامراندل سے واقف ہیں اور اب بھی محرین اور لمین کی حالت معائد کررہے ہیں۔غضب ہے کدان امور سے چٹم بوٹی کرے قرۃ العینین رسول التقلين كى خدمت مورى باوراسلام كاوعوى باوران كى مائے والے آئك بندكر كے أنبيس فتافى الرسول اوررسول مان رہے ہیں۔ (استنفر الله بنعوذ بالله) حضرات !اگر عبت الل بیت نہیں ہے تو ایمان ندارد امت محريه يقين كم ليس كه معركه دشت كربلاعثق ومحت كاليك تماشا تفااور حفزت قرة العينين رسول التقلين كوسيد المشهد اعكامرتبيدينا تفاسا يسيموقع برعشاق كيذبان حال يربيشعرجاري موتاب\_ نشود نصیب دشمن که شود بلاک یعفت سردوستال سلامت که تو تحفر آزمائی

قلیل الحب بھی حضرات ہیں جن کی محبت کا امتحان عالم کے روبر و ہوگیا اور سارے زمین وا سمان نے اس کی شہاوت دے دی اور قورمہ پلاؤ کھا کر اور مشک وزعفران کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کو قلیل الحب کہنا محض جموٹا دعویٰ کرنا اور نا دانوں کو دھوکا دینا ہے۔ مسلمانو! حضرت امام ممروح کی نسبت جو گستا خی اور تحقیر کی گئی اس کا بہت بڑا اثر حضرت رسول کر پہنا ہے اور مفرت اسلام پر پڑتا ہے۔ اس لئے کہ کا لفین اسلام جب مرزا تا دیائی کے ان اقوال کو دکھے ہوں می تو ضرور کہتے ہوں می کہنا میں دنیا کے مسلمان جنہیں دینی امام بڑے زوروشور سے مان رہ ہیں۔ الا کھول مسلمان اسے مان چکے ہیں اور مرزا تا دیائی کیے ہیں اور مرزا تا دیائی کیے ہیں اور ان کی کیا حالت ہے۔ اس کا پیتان کے خاص مرید ڈاکٹر عبدالحکیم خان اسٹمنٹ سرجن اور ان کی کیا حالت ہے۔ اس کا پیتان کے خاص مرید ڈاکٹر عبدالحکیم خان اسٹمنٹ سرجن اور ان کی کیا حالت ہے۔ اس کی بیتان مور ہوتا کے خاص موید کی تصانیف سے معلوم ہوتا ہے۔ جے خواص وقوام دیکھ ہے ہیں اور ہر طرف سے مرزا تا دیائی پرنہا ہے۔ نفرت سے نظر پڑر ہی مرز اتا دیائی پرامام صاحب کے حال کو قیاس کرنا چاہئے۔ یہ خیال کر کے خافین کو اس کے کا موقع ہوتا مرور ہے کہ جب مسلمانوں نے آلی تا پاک حالت والے قوض کو نی مان لیا اور حسین کو دینی امام میں جب کی مارت ہیں توان کے ذہب کی حالت معلوم ہوئی۔ مین لیا بی جو کی ان لیا اور حسین کو دینی امام ہوئی۔ میں لیا بی جب کی مارت ہیں توان کے ذہب کی حالت معلوم ہوئی۔

اس وقت فیس ای خفر تر پر اکتفا کرتا ہوں اور تن کے طالبوں سے بدمت کہتا ہوں کہ فور سے ملاحظہ کریں اور کتابوں میں مرزا قادیانی کے عقا ند تفعیل سے لکھے گئے ہیں۔ انہیں مرود ملاحظہ کیجئے۔ آخر میں جھے اس کی اطلاع دینی بھی مرود ہے کہ مرزا قادیانی کے اقوال میں بہت اختلاف ہے۔ مثلاً کہیں نبوت کا دعویٰ سے انکاراور کی مقام پر بڑے ذور وجور سے دعویٰ ہور ہا ہے۔ مثلاً کہیں نبوت کا دعویٰ سے انکاراور کی مقام پر بڑے ذور وجور سے دعویٰ ہور ہا ہے۔ میں ساگیا ہے کہ حضرات امامین کی تعریف میں کوئی اشتہار چھپوار کھا ہے۔ جہاں اس کی مغرورت و کھتے ہیں۔ اسے پیش کردیتے ہیں۔ یا چونکہ بیز مانہ پولیٹ کل چالوں کا ہے۔ اس کا برتا و مرزا قادیانی اور اللہ اور ان کی بیروجلب منفعت کے لئے کرتے ہیں۔ تا کہ سادہ لوجوں کو ہر پہلو سے مراہ کر تیس و اللہ دیا گئی اور جب کی جات میں شک ہوتو کی ایسے ذی علم نے دریافت کریں جو مرزا قادیانی اور ان کی تصانیف سے واقف بات میں شک ہوتو کی ایسے ذی علم نے دریافت کریں جو مرزا قادیانی اور ان کی تصانیف سے واقف بات میں اور جب کی کریں اور موقیر میں ناظم دار الاشاعت رہائی ہے دریافت کریں اور موقیر میں ناظم دار الاشاعت رہائی ہے دریافت کریں اور موقیر میں ناظم دار الاشاعت رہائی ہے دریافت کریں اور کوئی و راللہ الموفی و المعین!



## وما توفيقي الا بالله!

بسم الله الرحمن الرحيم!

''حامداً ومصليا علىٰ رسوله الكريم· واله وصحبه اجمعين'' جھے بمیشہ اس امرکی کوشش رہتی ہے کہ تحریوں میں تہذیب قائم رہے۔ خالفین کا جواب زم لفظوں میں دیا جائے۔ بازاری لہجد سے بیتار ہوں ۔ گر جب اخبار بدر مور خد 1 ارتمبر ١٩١٢ مود يكتا مول توخواه مواه من حيث بشريت طبعت يريفان موجاتى بادرتر كى برتر كى جواب وينانامناسب معلوم نبيل موتاكما بن برآ بن لوال كروزم مشهورمقوله يجب وارالغد رقاويان كاخبار كاايا كنده مضمون لكلتا بادرزبان قلم كواب اندروني نجس الفاظ سے تا پاك كرتے ہیں۔با دجود یکہ خلیفہ صاحب وہیں موجود ہیں اور مضمون ان کی منظوری سے درج اخبار ہوتا ہے۔ مرتجب ہے کہ اس گندگی برذرابھی ان کواعتنا نہ ہوئی ۔ نو چردوسرےمرزائیوں کا کیا ٹھکانا ہے۔ لبذاجاعت احدید مجھے ترکی برتر کی جواب دیے میں معذور سمجھے۔اے باوصاای ہمہ آوروہ تست جب سے رسالہ فیصلہ آسانی شائع ہوا ہے۔قادیا فعول میں بلجل مچی ہوئی ہے۔ ہرطرف و بکتے پرتے ہیں۔ جواب ویے کے نام سے ان کے واوں میں ارزہ آتا ہے۔ مولکیر اور بھا گیور کی مرزائی مشنری کا شیرازہ ٹوٹا جاتا ہے۔ جدهرو کھے ہرطرف سے ان پرنفریں کی بوچھاڑ پڑرہی ہے۔ نیاالوکوئی دام میں نیس آتا۔ چندیں شکل برائے اکل کا قافیہ تک ہونے لگا۔ فریاد وزاری کی صدائیں قادیان تک وین کیسے مرزائی مشین دھیلی برگئی۔ تمام صوبہ بہار میں اور ہندوستان کے بدے بدے شہرول میں فیصلہ آسانی کا جرمیا ہے۔مرزا قادیانی کی منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی پر ۱۰ برس کے بچے سے لے کر ۸۰ برس کا بڈھا بھی مطحکہ اڑار ہا ہے۔ گر مخالفین کی غیرت خدا جانے س جزیرہ میں روپوش ہوگئ کدان کو ذراشر نہیں آتی اور بڑی ڈھٹائی ہے بھی ایک مدس صاحب کسی اخبار میں بے سروتال کی الاپ ایے بھائیوں کی حمایت میں الاستے ہیں۔ کسی میں مفتی صاحب و فالیوں کی طرح برباند لے کر بے سراتان لگاتے ہیں۔ مگراس سے ہوتا کیا ہے۔ فیصله آسانی کا جواب دیں اوراشتہار کے مطابق برارروپیدی تھیلی مفت راجہ باید گفت حاضر ہے۔ ابى آپ تو كيا اگر مرزا قاديانى آنجمانى بھى زىدور جنتوفىملى آسانى كاجواب برگزندد سے سكتے۔ بات بنانا دوسو في بات ماور جواب باصواب دينا اور شي مهدا زم توييقا كرخود جناب خليف

، مسلّ صاحب این رسول کی گردن سے اس منکوحه آسانی کی پیشین گوئی کے جھوٹ ہونے کا الزام اتاریت بیگر ایبانہیں کر سکتے اور ہرگزنہیں کر سکتے۔ پبلک کی نظر میں اس بدیمی واقعہ کا بطلان مشکل نہیں بلکے محال ہے۔ دروغ رافر وغ نباشد مقولہ شہورہے۔

چند ہفتے ہوئے کہ نام نہاد مولوی اساعیل صاحب مدس مدسہ قادیان نے ایک مضمون اخبار بدر بین لکھا تھا جس کی سرخی نکاح والی پیشین گوئی تھی۔ اس کا جواب دیا جاچکا ہے۔ دوسرا پر چہ بدر مورخہ ۱۹ اس بھری نظر سے گذرا۔ جس بیس کرشن قادیا ٹی کی جو تیوں کی خاک مفتی محمصادت صاحب ایلہ پر بدر نے فیصلہ آسائی کے عنوان سے ایک مضمون کلے کرا پی بے بصری اور مرزا قاویا ٹی کے لائق مرید ہونے کا جوت دیا ہے۔ بازاریوں کا انداز۔ برتہذیبوں کا شعار افتتیار کیا ہے۔ اس پر جموٹا دو کی میروں قادیا ٹی اور مرزا تیوں کا طریق علی ہے کہ جوگا لی دے اس کو جم دعاء دیتے ہیں۔ اس قدر موٹا جموث ہے۔ نعوذ باللہ جس کروہ کے مفتی کا بیال ہواس کردہ کے مقبرہ پر جسم کے چند بھول ہیں جی چے ۔ نووذ باللہ جس کروہ کے مفتی کا بیال ہواس کردہ کے مقبرہ پر جسم کے چند بھول ہیں جی چے ۔ کے مقبرہ پر جسم کے چند بھول ہیں جس کے دریوموث دربائی کند ۔ اس خوش ہوجا کیں۔ اور کان خوس ہوجا کیں۔ باعث خواری بود

ایدیشرصاحب کوغالبا خبیث ماده کاتخمه بوگیا بوگا ادران کے معالج محکیم نے یمی تذہیر بتائی کداس خبیث ماده کو استفراغ کر کے نکال دو۔ تدبیر دنو واقعی مناسب تھی گر ماده ایبا خبیث تعا کدان کے مندسے لکلانو سمی مگراس کی گندگی سے لوگ پریشان ہو گئے۔ البتة ایدیشرصا حب اوران کے مندسے لکلانو سمی مگراس کی گندگی سے لوگ پریشان ہو گئے ۔ البتة ایدیشرصا حب اوران کے تیار داران کواب کچھسکون ہوگیا ہوگا۔ کیونکہ مریض نے جان تو ٹرکراندرونی فاسدز ہریلا ماده

مرزا قادیانی کے ''ان کو جھوٹا مائو'' (ضمیر انجام آعم ص ۱۲، فزائن ج ۱۱ص ۱۱) اور''ہر بدسے بدتر تفہراؤ۔'' (ضمیر انجام آعم ص ۲۰۱۱، فزائن ن ۱۱ص ۳۳۸) فیصله آسانی کا جواب خود سکیم صاحب

عظم اؤ۔ (سیمر انجام اسم من ۱۰،۱۱، جزائن خااص ۱۳۹۸) فیصلہ اسان کا جواب خود میم صاحب طلب اللہ اللہ ما حب طلب الل خلیفتہ اسم بن کرعلی حیثیت سے کیون نہیں دیتے بیاتو انہی کا منصب ہے۔ نہ کہ بازاری کول کا۔

میرقو فقط اس کام سکے ہیں کد دورو ٹیال سامنے بھینک ویں دم ہلا کر لگے کھانے اور بھو تکئے۔ اب جناب خلیفتہ امسے صاحب کے سکوت پریقین ہوتا جاتا ہے اور پبلک پراظہر من العمس مور ہا ہے کدان کے زریک بھی فیصلہ آسانی کے دلائل قاطع ہیں۔اس کا جواب وہ ہرگزند دیں گے۔ کیونکہ و و ذی علم مناظر ہیں۔ ولائل قاطعہ کے جواب میں زنگ قافیدا ڑا تا ان کی شان سے دور ہے۔ لبذا بھی بھی احمد کی چگڑی محمود کے سر پر رکھ دیا کرتے ہیں اور اپنے گروہ کوخش کر لیا كرت بير مكريكى احقاق حق كے خلاف ب\_سيدى بات تويہ ب كدي كو ي مان ليج اور دنیاوی شرم ولحاظ کولات مادی شرم و خداے جائے جو 'مسالك يوم الدين ''ےجسك سامنے ایک روز جوابدی میں لئے کمڑ ابونا ضرور ہے اور وہاں بدد کھلایا جائے گا کہ محمصطفی مالیہ اورعيسلى بن مريم (عليهاالعلوة والسلام) به بين ندم زاغلام احمدقاد ياني،اس وفت كيا جواب ويجيح كا-اس كوبهي آپ ازرو يعلم خوب جانع بين كدوبان ندتو جعوثي شهادتين كام آوي كى ندبات بنانے کی کسی کو جرأت ہوگی۔اب علیم صاحب خود تخلید میں اس ناچیز کی تقریر کوغور سے سوچ کراپنا فيملرآ بكرلس-زياده حدادب" وما علينا الا البلاغ المبين "اؤيرصاحب البدرن جوز ہرا گلا ہے۔ انہیں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور آ کے چل کر پلک کو واضح طور پر دکھایا جائے كاكدايثه ينرصاحب نے كس نقدر موثا جموث اينے كالموں ميں بحراب اور مناظره كاكياباز ارى لہجه رکھا ہے۔ ہاں پلک مجھے اس جواب کے طرز تحریبد لنے اور کچکٹی سے کام لینے میں معذور سمجھے گی۔ کیونکہان کی بدزبانی کا جواب ہے۔ورنہ فیصلہ آسانی آئینہ قادیانی وغیرہ موجود ہے۔اس کو و کھے لیاجائے کہ کس شائعتی سے اس کا انداز رہا ہے۔

ایڈیٹرصاحب یوں دیکھتے ہیں۔آسانی ہاتوں کی مثالیں بہت کچھ دنیوی حالات میں ملتی ہیں۔ جب کوئی سرکاری سپاہی کی گاؤں میں جاتا ہےتو ضرور ہے کہ وہ کی ظالم اور بدکار کے لئے باعث خوف اور کی مظلوم اور نیکوکاروں کے واسطے خوشی کا موجب ہو۔ بدکاراس سے بھا گئے ہیں۔گالیاں سناتے ہیں اور بدکاروں کے مظہر گاؤں کے کتے سب سے اقرل اس پر بھونکنا شروع ہیں۔گالیاں سناتے ہیں اور بدکاروں کے مظہر گاؤں کے کتے سب سے اقرل اس پر بھونکنا شروع کی کرتے ہیں۔ بلکہ عوام کواس کے آنے کی خیر بھی اس سے گئی ہے۔ بہی حال روحانی نامورین کے آئے کے وقت ہوتا ہے۔ ہرایک متنکر جھاکاراس کے مقابلہ کے لئے اٹھتا ہے اورائے گھینڈ میں جوش مارتا ہے کہ ان ڈالے۔ گر پڑھنے شیطان کی طرح آخراس کا اپناہی سر کچلا جاتا ہے۔ جوش مارتا ہے کہ افت ہوتا ہے۔ وقت ہوتا آیا ہے اور یہی واقعہ حضرت سے کے وقت میں بھی ہوا۔ سب سے بہلے تو پنجاب کے ہی گا اور اس اٹھا اور مارا گیا۔ کوئی وہاں اٹھا اور مارا گیا۔ کوئی وہاں اٹھا اور مارا گیا۔ کوئی

چندروز ابال کھاکرسوڈ اواٹر کی جھاگ کی طرح شخنڈ اجوکر بیٹے گیا۔سب نے باری باری اپنا حصہ پورا کیا۔ آج کل یہ جوش بہار کے علاقہ بیں ابال کھار ہاہے۔وہاں کی مولوی نے جویہسب بزولی اور نامردی کے اپنانام ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے ایک رسالہ چھایا ہے۔جس کا نام فیصلہ آسانی رکھا ہے۔ بیتو کسی کو جرائت نہیں ہوئی کہ ایک رسائہ ہمارے پاس لے بھیج و بتا۔

مفتی صاحب آپ کی حالت پرافسوں ہے۔ استے دنوں سے قوایڈیٹری کرتے ہو۔ گر ابھی تک اخباری تہذیب کا بھی ڈھنگ نہ آیا۔ لاہور جاؤچند دنوں بیب اخبار، وکیل، وطن، زمیندار، یالمشیر مراد آبادی کے یہاں رہ کرسبق لو پھرایڈیٹری کرو۔ بات بیہ کہ لقمہ کچہ نے عقل سلیم کوز اکل کردیا

> لقمه چرب شد گلو کیرش ذانکه بسیار مال مردم خورد

کیا آپ کے نزدیک جھوٹے نبیوں اور جھوٹے مہدیوں کی مخالفت بھی الی ہے۔
جیسی سے انبیاء علیم السلام کی۔ ذرا ہوش سنجال کر جواب دیا کرو۔ اگر مرزا قادیائی جیسے جھوٹے نبیوں اور مہدیوں کی مخالفت نہ ہوتی اور علاء تھا نین ان کے تاپاک اثر اور خباث کو زائل کرنے کی کوشش نہ کرتے تو حضرت جی آج دنیا سے اسلام کا فور ہوار ہتا۔ اللہ تعالی ان علائے صالحین کو جڑائے خیر عنایت کرے اور ساتھ ہی ان کے ان باشا ہان اسلام کو بھی جڑائے خیر دیو ہے۔ جنہوں نے اسلام کو جھی جڑائے خیر دیو ہے۔ جنہوں نے اسلام کی جماعت کر کے ایسے جھوٹے نبیوں اور کذاب مہدیوں کا نام غلط صفح ہتی سے مٹا کر اسلام کی جماعت کر کے ایسے جھوٹے نبیوں اور کذاب مہدیوں کا نام غلط صفح ہتی سے مٹا کر اسلام کی مخالفت کرتی متلبر، جھاکار کا کام ہے تو پھر مسیلہ کذاب، اسودعنی ،عبید اللہ مہدی ، ابن تو مرت ، محمد احمد سوڈائی ، علی مجمد بو نپوری وغیرہ جو اپنے اپنے دعوی نبوت اور مہدویت سیس جھوٹے بینے ماشاء اللہ آپ کو قطع نظر ایڈیٹری سیس جھوٹے بینے ماشاء اللہ آپ کو قطع نظر ایڈیٹری اخبار کے علم تاریخ میں بھی پوری دستگاہ معلوم ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہوآ خرمفتی ہیں نا۔

کیاان لوگوں کے نبوت ومہدویت وروحانی پیشواا ورلمېم من اللہ ہونے کا دعو کانہیں

ول تمہارے گرد گھنٹال کرش قادیانی کے خلیفہ جی کے پاس تم ایک رسالہ ما تگتے ہو۔ یہاں ہے گئن بھیجے لئے تینوں ان سے لے کردیکھو۔

کیا؟ شاید آپ کے نزدیک تو وہ لوگ بھی مرزا قادیانی کی طرح مامور من اللہ ہوں گے۔ (اگر آپ کونہ معلوم ہوتو حضرت فلیفہ آس صاحب سے اپنے دریافت کیجئے ) ان کی خالفت بھی موجب کفر ہوگی۔ نعوذ باللہ! اور کیے گفر سے بیچئے کے لئے مرزا قادیانی آ نجمانی پرآپ لوگوں سے پہلے ان معیان نبوت ملہم من اللہ کی دعوت اسلام قبول کرنی لازم آتی تھی۔ یہے آپ کی تحریکا نتیجہ آپ ہی جیسے بضعیف الا بمان، آزاد منش اصول دین سے ناواقف جدت پند طبیعت والوں نے ان چھوٹوں کا ساتھ دیا ہوگا۔ مامور من اللہ مانا ہوگا۔ جن کی تعداد دس لا کھسے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی ۔ یہاں تک کہ سلطنت کے ما لک ہو گئے اور بیچارہ مرزا قادیانی کوتو بوجہ سطوت اور جبروت سلطنت، برطانیہ کے بھائیوں نے اس قیم کی جہالت کی منطق چھائی تی ہے۔ مباحث مباحث می جہالت کی منطق چھائی تی ہے۔ مباحث مباحث می جہالت کی منطق چھائی تھی۔ 'است قسل مباحث منطق بھائی تھی ہوں کی اور مرزا قادیانی کے بوت نبوت بیس پیش کیا تھا جس کا حاصل یہ است ہوں ان کے سرا قادیانی جس سلطن ہیں ۔ اس قبلک '' مرزا قادیانی کے ساتھ بھی لوگ شمھا کرتے ہیں۔ اس کے کہا گئے مرزا قادیانی بھی درول ہیں۔ اس کے کہا گئی جس درول ہیں۔

شان نبوت کبا دائے کبا میرزا دردہنش خاک بادبازئی طفلا نہ کرد

قربان جائے مرزائیوں کی منطق پر۔ایی بچھ ہے تب تو مرزائی ہوئے۔ان کی اس منطق ہے ہر پاگل، دیوانہ بخبوط الحواس (نعوذ باللہ) رسول بننے کا استعداد رکھتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ استہزاء اور تسخرلوگ کرتے ہیں۔ کیوں مفتی صاحب آپ کے بھائیوں کی اس منطق کا بتیجہ تو یہی ہوگا کہ جس کسی کے ساتھ النہی تشخصا کیا جائے وہ رسول ہوجائے گا۔ کیونکہ استہزاء شرط اور نبوت مشروط ،نعوذ باللہ،استغفر اللہ۔ یہ جہالت کی منطق آپ ہی لوگوں کو مبارک رہے۔اللہ تعالی انسان کو عقل سلیم دے۔ورند دیا ہیں بہترے حیوان ناطق ہیں۔مفتی صاحب! در الیمان سے بتلا ہے تو کون کون غیر احمدی علماء مقابل کا سرمرز ا قادیائی کے مقابلہ ہیں کچلا گیا ہے۔میرے سامنے کل مناظرہ کی روئیداد موجود ہے۔اس قدر بے سرو پا جھوٹ جس کو ہندوستان کا بچہ بچہ جاتا ہے۔میرے سامنے کل مناظرہ کی روئیداد موجود ہے۔اس قدر بے سرو پا جھوٹ جس کو ہندوستان کا بچہ بچہ جاتا ہے۔مرز ا قادیائی کے متمام مناظروں کا کچا چھا یہاں موجود ہے۔آپ کو نہ معلوم ہوجائے گی۔ کا بچہ بچہ جاتا ہے۔مرز ا قادیائی کے اشدی الفین میں مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری ، ڈاکٹر مولوی عبد انگیم خانصاحب مرز ا قادیائی کے اشدی الفین میں مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری ، ڈاکٹر مولوی عبد انگیم خانصاحب مرز ا قادیائی کے اشدی الفین میں مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری ، ڈاکٹر مولوی عبد انگیم خانصاحب مرز ا قادیائی کے اشدی کے اشدی الفین میں مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری ، ڈاکٹر مولوی عبد انگیم خانصاحب مرز ا قادیائی کے اشدی کو انسان میں مولوی شرائیوں میں مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری ، ڈاکٹر مولوی عبد انگیم خانصاحب

اسٹنٹ سرجن بھی العلماء مولوی مجمد حسین صاحب باللی سیم مظہر حسین مصنف چودھویں صدی کا میج بنٹی اللی بخش صاحب عصائے مولی بھی العلماء، مولا نا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلی بمولوی محدث دہلی بھی صاحب یا لکوٹی بعلامہ پیرمولا نا مہر علی صاحب وغیرہ و بینکٹر ول سربر آفردہ علاء اور فہیدہ بزرگوار تضاورا ب تک ان میں سے موجود بھی ہیں۔ جن کے مقابلہ سے دبلی اور لا ہوروغیرہ شہرول سے مرزا قادیانی نے فرارورزی کی اور اپنی برد کی اور نامر دی کو بیلک پردوزروش کی طرح دکھا گئے اور خلقت پر مرزا قادیانی کی حقیقت محل گئی۔ بقول خواجہ آتش لکھنوی ۔

سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا کہتی ہے تھے کو خلق خدا غائبانہ کیا

جن کی زوردارتح ریول نے مرزا قادیانی کی ناک میں دم کردیا۔ ان کی خیالی نبوت کا قلع وقع کردیا۔ ان کی خیالی نبوت کا قلع وقع کردیا۔ ان کی تمام مصنوعی محارتوں کو ڈھادیا۔ ان کی جھوٹی پیشین گوئیوں پر پانی پھیردیا۔ پبلک پرازشرق تا غرب جھوٹا نبی ثابت کردیا۔ ان کی ابلد فریبیوں کو اظہر من اشتس کردکھایا۔ ان کے کاغذی گھوڑوں کی ٹابگ تو ژدی۔ اس پرائیا سنہرا جھوٹ کیوں نہ ہو۔ ایڈیٹری اخبار کا منصب اور اس کا فرض خوب ادا کیا۔ شرم، شرم، ہزار شرم، شفتی صاحب! اب اس جھوٹ سے کا منہیں چاتا۔ پہلے مرزا قادیانی کے کرتوت لوگوں کو معلوم نہ تھے۔ اب دنیا پر بخوبی ظاہر ہوگیا کہ مرزا قادیانی کی زبان سے ۔ کیسے تھے۔ لیجے اورخود مرزا قادیانی کی زبان سے ۔

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے

مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کے حق میں سینکرون ابدعا کیں کیں۔ ہوہ عورتوں کی طرح کوساء کا ٹاءان کے سامنے اپنی موت کو ذلت کی موسیقر اردیا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کوخود مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

ا ...... اگر میں ایکذاب اور مفتری ہوں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ م

لے اللہ تعالیٰ نے ایساہی کر دکھایا کہ مرزا قادیانی کومولوی ثناءاللہ کی زندگی ہی میں ہلاک مجمرے دنیا پر ظاہر کردیا کہ وہ کذاب تھے۔ ۲..... اگرطاعون له یا میضه وغیره مهلک بیاریان آپ پرمیری زندگی بی میں وارد نه ہوئیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے نہیں۔

سا ..... اے میرے جیجے والے میں تیری ہی تقدیس اور جست کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں بلتی ہوں کہ جھے میں اور شاء اللہ میں فیصلہ فرما اور جوتیری بے نگاہ میں مفسد اور کذاب ہے۔ اس کوصادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھالے۔

ایڈیٹر صاحب! خدالگی فرمایئے۔ ایک بارتو کی کہد دیجئے۔ مرزا قادیانی کی اس عاجز انداور بیکساندهاء پرنظر پیجئے کہ باوجودالی الحاح وزاری کے اس دربار میں پھے شنوائی نہ ہوئی اوراس کا النااثر پڑا۔ یہ بے غیرت خداوندی تعالی اللہ عمایصفون \_

> ظلم برخلق چوں زحد بگذشت غیرت حق فزود ومرکش برد

مرزائيوا بناؤكس كامر كالا كيااوركون شيرول كى طرح اب تك امرتسروغيره مين و كارتا هي اوركون مرزا قاديانى كى جھو أى نبوت كو خاك ميں طاكر قائز المرام ہے۔ مولوى شاء الله يا مرزا قاديانى ؟ آخر مرزا قاديانى مرض ميند يا اسهال ہى ميں راہى برزخ موكر اپنے حق ميں سپا فيصلہ كر گئے ۔ كہ جناب مفتى صاحب كى كامر كلا كيا۔ 'ان بسط ش ربك لىشديد ' تلاوت فرما ہيئة اور آپ ہى چى چى بناو بيح كم مولوى شاء الله كى زندگى ہى ميں بقول دعاء مرزا قاديانى كذاب اور مفترى قابت موكركون بلاك كيا كيا؟ مرزا قاديانى يا مولوي شاء الله؟ ميہ ساتر عائر الى تارو بودكو تار عكبوت كى طرح غيرت فداو تدى نے دارلوار في ساتر كرديا كرجمو نے مرئ نوت كا خاتمہ الى طرح ذلت كى موت ميرات كار كيا تا ہوكرديا جو ساتھ كرديا جب ناتھ كرديا كيا تا ہوكي بيا كر الله الذى لا يطاق انتقامه احد '' ميرے فيصله آسانی ۔ كہنا ئي يرخ الله الذى لا يطاق انتقامه احد '' ميرے فيصله آسانی ۔ كہنا ئي يرخ الى الله الذى لا يطاق انتقامه احد '' ميرے فيصله آسانی ۔ كہنا ئي يرخ

ل بحمدالله وه مع الخيراب تك دنيا مين موجود بين اور مرزا قادياني كا گوشت پوست بهي باتي نه جوگا-

سی ایسائی مول سیدعاء مرزا قادیانی کی بطور نمونہ کے تھی۔اس کواللہ تعالی نے قبول کیا اور اپنے بندوں کو مرز آقادیانی کے کذب اور فساد سے محفوظ رکھا اور بین طور سے دکھایا کہ مرزا فیاذب ہے اور شاءاللہ صادق۔

صاحب اب تو دل میں آپ شرمائے ہوں گے۔ بیتو حشر مرزا قادیانی کا ہوا۔ اب ان کے تبعین کی حالت اندو ہذاک پر بھی ماتم کے لئے تیار ہوجائے اور دوآ نسوگرا لیجئے۔ صاحبز ادرہ عبداللطیف وغیرہ کا کابل میں کیا حشر ہوا۔ پھر اور گولیوں سے سنگ راور بھر مارکون ہوا۔ کس لے کا بھیجا نکلوادیا گیا بقول آگش ۔

جھاڑدئے مغز سے کبر کے کیڑے جو تھے فاک برابر کیا پشہ نے نمرود کو

س کا سرغرور مکرزن پیروجوان ہوا۔ مرزا قادیانی کے صاحبزادہ کا یا کسی ان کے خالف کا فیریت یہ ہے۔ درنداس کا مخالف کا فیریت یہ ہے کہاس واقعہ کوآپ کے پیرومر شدوگرو جی سے نے لکھ دیا ہے۔ درنداس کا بھی اپنی عادت کے موافق آپ حضرات انکار ہی کرتے ہے

الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اینے دام میں صاد آگیا

مفتی صاحب! یہ انگریزی سلطنت ہے۔ ہرطرح کی خدہی آ زادی ہے۔ کوئی طحد بن جائے۔ وہریہ ہوجائے۔ خدائی کا دعویٰ کرلے۔ سلطنت کواس کی کچھاعتنائہیں۔ آپ جیسے آ زاد خدہب والوں کے لئے ہندوستان طل عاطفت ہے۔ ہاں ذرااسلای سلطنت کی سرحد میں قدم رکھنے اور مرزا قادیانی کی نبوت بھاریئے تو آئے دال کا بھاؤ معلوم ہوجائے۔ صاجز ادہ کی طرح مرزائی نبوت اور جھوٹی میسجیت کے لئے ہر جگہ پوری خاطر داری اور مہمان نوازی کی رسدوسامان خاطر خواہ مہیا ہوسکتا ہے۔ فقط جانے کی دیر ہے۔ ذرا ہمت تو سیجئے۔ قدم آگے کو بڑھا ہے۔ دور نہیں تو صاجز ادہ کے مرقد کی زیارت ہی کر آ ہے۔ قادیانی بیت المال خالی ہوگیا ہوتو بخدا میں اپنی طرف ہے صحبح نائل ہو گئا ہوتو بخدا میں اپنی طرف ہے صحبح نائل پر آپ اپنا پورا ہے کہ نبی قادیان کی کل تصانیف آپ کے ساتھ ضرور ہوں اور ہر رسالہ کے ٹائٹل پر آپ اپنا پورا

ع مُروجی اس معنی کر کے کہ مرزا قادیانی کرٹن بھی تو ہیں۔

مل مرزا قادیانی کارسالہ تذکرة الشہادتین جودونوں کے مرشہ میں لکھا گیا ہے۔امسال عشرہ محرم بنی ضرور پڑھنے گا۔ کیونکہ مرزا قادیانی کوتو حصرات حسنین علیما السلام سے بدعقیدگی تقی۔غالبًا آپ کا بھی وہی براعقیدہ ہوگا۔

وسخط اتبدلفن مفتی شبت کر کے اس قدر عبارت کھود ہیجئے کہ میں مرز اغلام احمد قادیانی کو نبی اور سی موجود مانتا ہوں اور حضرت عیسیٰ این مریم علیہ السلام مرکئے۔ جینے نہیں۔ میں بھی کل اخراجات سفر کا بل دالی میں جمع کر دیتا ہوں۔ لیجئے ایڈیٹر صاحب یہ چیک حاضر ہے۔ ہمت ہوتو منظور کر لیجئے۔ پھرمفت کا سفر نصیب ہوئے کا نہیں۔

ہاں جناب ایڈیٹر صاحب! اب فرمائے کس کا سرکھلا گیا اور کون مارا گیا؟ اس قدرسفید مجھوٹ سے اپنے اختیاری کالم کوروسیاہ کیا۔ اب پہلک کے سامنے آپ کے جھوٹ کی قلعی کھل گئی۔ غیرت ہوتو طرابلس میں جاکر جان دیجئے اور شہید وں میں نام کھھائے۔ تب آپ کا کفارہ ہوگا۔

ہندوستان میں بھی باوجودسلطنت انگریزی ہونے کے آپ ہی لوگوں کا سر کچلا جارہا ہے۔ گرمرزائیوں کے جسم پر فالح کاسخت مادہ نازل ہورہا ہے۔ اس لئے حس سیجے ان سے زائل ہو گیا اور برابرسر کچلتے کچلتے دردوالم اس کا مساوات ہوکراحساس باقی ندرہا۔ ابتداء میں پنجاب کے علیا نے حقائیں نے مرزائی فتنہ کی پوری مزاحمت کی۔ ان کے عقائد باطلہ سے پبلک کوآگاہ کیا۔ براہین احمد یہ کے سبز باغ کو پوضاحت تمام معلوم کراہا۔ الہامات مرزا، الذکر اکلیم، عصائے موئی سے مرزا قادیائی کی خبر لی گئے۔ اس پر لے بھی ہے دھٹائی کہ غیراحمد یوں کا سر کچلا گیا۔

واہ!مفتی صاحب حق نمک بھلا ایسا تو ہو۔روٹی کی خاک جھاڑنا کوئی آپ ہی سیھے۔
دیکھا! کیساسر کچلا گیا اورکس کا کس کا بڑی خیریت ہوئی کہ مرزائیوں میں غیرت اورشرم نہیں۔ورنہ سینکڑوں اس سر کچلے جانے کے بعد دھیلے کی سکھیا منگا کرخود کشی کر کے حرام موت مرتے۔مفتی صاحب! از ماست کہ ہر ماست جیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا سیجئے۔سابق کے چندرسالے اس ناچیز کے شاکع ہو چکے ہیں۔ آئینہ قادیانی، اظہار حق وغیرہ ذراغور سے ملاحظہ سیجئے اور دکھاد ہیئے کہ مرزا قادیانی یا جناب علیم خلیفتہ آسے یاد گیر حضرات کی شان میں کوئی خلاف تہذیب یابازار کی لہجہ

ا دہلی میں منتی قاسم علی نے سراتھا یا احمدی پر چہ جاری کر کے اپنے تمام مخالفین کو ممو آاور مولوی ثناء اللہ صاحب فاتح قادیان کو خصوصاً گالیاں دینا شروع کیا۔ چند ہی مہینوں کے بعد لدھیانے میں ان کاسر کچلا گیا اور ان مجلی فی نے ہوائے ''من قتل قتیلا فله سلبه ''مبلغ تمن سور یہ ان ہے وصول کئے۔ جس کی تاریخ اس شعر سے نکاتی ہے۔ شعر، قادیانی کاسراڑا کے میں سے دو کان کے بیان ہے۔ شعر، قادیانی کاسراڑا کے سمور مال دونی نوٹیسٹ مازی ہے۔

ے کام لیا گیا ہے؟ پھر جوآپ نے حضرت مولا ٹا ابوا حمد رہمانی مصنف رسالہ فیصلہ آسانی کے ادب ور سے رامپوری گرہے ہونڈی طرح زور زور سے بھونکنا شروع کیا۔ یہ کیوں؟ جواب باصواب دینا اور شے ہے اور جب لوگ جواب دینے سے عاجز آ جاتے ہیں تو گالیاں سناتے ہیں۔ وہی انداز آپ کارہا۔ اس لئے ہیں بھی بشری حشیت رکھتا ہوں اور اہل قلم ہوں۔ آپ ہی کے لہجہ میں جواب دیا گیا۔ آپ شائشگی اختیار کیجئے گا تو ہیں بس گنا تہذیب کو برتوں گا۔ رکھ بت رکھا و بت۔ محققانہ جواب عالمانہ اعتراضات فلسفیانہ اسندلات سیجئے۔ پیلک جس کو میزان عقل سے تو لے تاکہ احقاق جی وابطال باطل ہوجائے۔ شریفانہ روش تو بیشی جس کو آپ نے غصہ میں آ کر کا لے کوس دور پھینک دیا اور بازاری لہجہ میں خداجائے کیا اول فول بکا اور تاحق اپنے اخبار کا منہ دروغ کے فروغ سے کالا کیا۔

مفتی صاحب! مؤنگیرو بھا گلوری کور کھتے۔مباحثہ کے پیشتر آ کے بھائیوں نے کیا کیا جال پھیلایا۔ کیسے کیسے اشتہارات شاک کر کے مباحثہ کے خواہاں ہوئے۔ پہلے تو علاء کرام نے ان کی طرف مطلق توجہ ندفر مائی۔ کیونکہ خطاب کے لائق تو وہی ہوتا ہے جس میں کچھ بھی ہوئے صدافت پائی جائے۔آپ کے گروہ کا تومن اولدیمی دستورر ہا کہ جموث کا تو مار باندھ کرنشانات نبوت قرار دیتے آئے۔اب جوبعض علاء کرام نے اس کی اشد ضرورت دیکھی تو امر باالمعروف کا تھم بچالا یا۔فقط اشارہ کی در بھی۔مناظرہ کے لئے بڑے پیانہ پر بحدہ سامان بہم ہوگیا،اوردور دور سے علماء ونضلا وخواص وعوام مدعو موکر قدم رنج فرماتے گئے اور بحدہ تعالیٰ اس ہادی محراماں کے فضل کی الیمی بارش ہوئی اور بیکر دکھایا کہ پانچ چھ ہزار آ دمیوں کے سامنے آپ کے بھائیوں کو شکست فاش ہوئی اور ذالت کی ہوچھاڑنے ان کوالیا شرابور کردیا کہ بھا گتے وقت قدم اٹھنا وشوار موكيا تقار جناب الله يغرصاحب! اليانو موكيا كه بعد مباحثة موتكير مارے قديم دوست مولوی ماجدصاحب بھا گلوری (مرزائیول کے سرگروہ) عام مجلول میں بھی اوگول سے د بکتے پھرتے ہیں۔مقابلہ إمواجہ سے ان كوشرمندگى ہوتى ہے۔جدھر نكلے ادھر انگلى اٹھ گئى كەمولوى ماجد مرزائی ہو گئے۔ حکیم عبدالسلام مرحوم کی مجدیں جعد پر حاتے تھے۔مسلمانوں نے ان کی ا بیکت موقوف کر دی۔مجد سے نکال دیئے گئے یا تو اس بھا گلور میں لوگ عزت وتو قیر کی نگاہ

ے دیکھتے تھے۔ یا اب جدهر نکلتے ہیں۔لوگ نفریں کرتے ہیں اور بجائے مولوی ماجد صاحب کے مرزاما جد ریکارتے ہیں۔حقیقتا بیہ بالت کی مار، جودشمنان دین کونصیب ہوتی ہے۔ آپ کی مرزائی مشن جوبڑے زوروں پر بہاں چل رہی تھی ۔مباحثہ ہی کے زورے ٹوٹنی شروع ہوئی اور مرطرف سے نفریں ولعنت کی آ واز کے ساتھ غل تھا کہ سب دھو کا تھا دھو کا۔ بیہ ہے علمائے ربانیین کے ارادوں کا اثر اور کوشش کے نتیجا در مرزائی گروہ کی ذلت۔ایڈیٹرصاحب! اگلے مدعیان نبوت اورمہدویت کی کامیابی کے کارناہے۔آپ کومعلوم نہیں۔ بڑی بڑی متند تاریخوں میں د میکھئے۔جھوٹے تو تھے۔ گر لاکھوں نے ساتھ دیا۔بعضوں نے صدم برس سلطنت کی تو کیا اس کامیابی ہےان سب کوآ ب سیامان لیں گے؟ دنیاوی کامیابی دلیل برگزید گینہیں ہوسکتی۔ورنہ گرونا تک جی یا دیانند سروتی جی کا چیلا بنا بڑے گا۔ ان کی کامیابی کے مقابلہ میں بیجارہ مرزا قادیانی کی کچھتی ہو عتی ہے؟ ہرگزنہیں ہرگزنہیں۔ آپ کے یہاں تو چند ڈھکمل یقین سادہ لو**ح وسید ھے**سادے کھ ملاؤں نے ساتھ دیا۔ بقول آپ کے لا کھ دولا کھ (اس تعداد کی صحت کو آپ جائے یا آپ کا ایمان جانے)عوام الناس مانے لگے۔ دو ہزار کا چندہ آنے لگا۔ لقمہُ ترکی صورت ہاوگی۔ دس یانچ نفرمحفل حاشینشینان نے ہروقت تعریفیں کر کے مرزا قادیانی کے د ماغ کو ہر بیثان کمردیا۔ای کو کامیا بی اوران کی صداقت کی دلیل تھہراتے ہیں تو پھر جن جھوٹوں مکاروں کو ان سے برارگنا کامیا بی ہورہی ہے۔وہ تو مرزا قادیانی ہے بھی بڑھ کر گرو گھنٹال تھہریں گےاور آپلوگوں پران کی افتر الازم ہوگی۔ (نعوذ باللہ)

بس جناب تقریم جرب اڑائے جائے۔معلوم ہوگیا حشر میں پینا شراب کا۔گر بھائی صاحب یا در کھے آ سانی عدالت کے روبروایک دن جانا ضرور ہے۔ جب کاذبین کے گروہ روبرو کے اسانی عدالت کے روبروایک دن جانا ضرور ہے۔ جب کاذبین کے گروہ روبرو کے جائیں گے اور کاتھوں میں فردقر ارداد جرم دیا جائے گا اور قالس پر سیسٹن ( Parsenation ) یعنی جھوٹے نبی کو چانی مانتا کا دفعہ سایا جائے گا ادر جھوٹی شہادت کی مجال ندر ہے گی۔اس دفت اپنی اپنی شماست اعمال کا فسوس ہوگا اور صدائے 'نیا لیتند کی خست سرائے ''بالکل بسود ہوگی۔ خدا کے واسطے ذرائخلیہ میں اس پر غور سیجے۔ ہٹ دھری مضد، پاس سے ایک بھردی کا تقاضا ہے کہ اپنے سے نکال و بیجے۔خداشا ہد ہے۔ فقط اسلای ہمدردی کا تقاضا ہے کہ اپنے نہیں ، بیجا آجھ کے سے نکال و بیجے۔خداشا ہد ہے۔ فقط اسلای ہمدردی کا تقاضا ہے کہ اپنے نہیں ، بیجا آجھ کے سے نکال و بیجے۔خداشا ہد ہے۔ فقط اسلای ہمدردی کا تقاضا ہے کہ اپنے

بچھڑے ہوئے بھائیوں کو اکھا کروں اور اللہ کے واسطے جو پچھان کے خیالات کی فلطی ہو عام طور سے بلارو ورعایت طاہر کردوں۔ اگر مان گئے تو ان کا بھلا ہوا۔ نہ ما نیس تو میں بری الذمہ ہوں۔ "ذلك فضل الله يو تيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم"

مفتی صاحب! رسالہ فیصلہ آسانی ممنام نہیں چھپا ہے۔ عینک لگا کردیکھئے ٹائش ہی پر مؤلف کا نام حضرت مولانا سیدابوا حمد رحمانی صاف طور سے تکھا ہوا ہے۔ اصل بیہ ہے کہ دروغ گورا حافظ نباشد۔ پبلک کے سامنے اس صرح جموث کا آپ کے پاس کچھ جواب ہے جو آپ نے تکھا ہے۔ ''کسی مولوی نے جو بسبب برد لی اور نامردی کے اپنا نام طاہر کرنے سے ڈرتا ہے ایک رسالہ چھایا ہے۔ جس کا نام فیصلہ آسانی رکھا ہے۔''

ہماں پرناظرین سے التماس ہے کہ رسالہ فیصلہ آسانی خود ملاحظہ کر کے ایڈیٹر صاحب
کی راست بازی اور نیک دلی کی واود ہویں۔ کیا اخبار کے ایڈیٹر کا بھی شیوہ ہے کہ صرت مجموت کی راست بازی اور نیک دلی کی واقعات کا اٹکار کرے۔ بٹرم ہزار شرم ۔ شاباش ایڈیٹری کوبھی بدنا م کیا ۔ جموٹ بول
کراپئی وقعت خود انسان کھوتا ہے۔ آئندہ اس کی تحریر پر ذرا برابر وقو تنہیں رہتا۔ اس بی مؤلف صاحب کا کیا بگڑا۔ آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی عزت کا خون کرتے ہیں۔ بقول سعدی ً۔
صاحب کا کیا بگڑا۔ آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی عزت کا خون کرتے ہیں۔ بقول سعدی ً۔
ہر کس از وست غیر تالہ کد
مفتی از وست خویشن فریاد

لیجے اب برد لی اور نامردی کا بھی سبق جس کودل سے بھلا دیا ہے یاد کر لیجئے اور ایسا نقش کا لجر کر لیجئے کہ پھر بھی سہوا در خطانہ ہونے پائے۔ برد لی اور نامردی توخود مرزا قادیائی نے بار ہا دبلی کے مناظرہ میں، لا ہور میں، قادیان میں بمقابلہ مٹس العلماء مولا تا سید نذیر حسین صاحب تحدث د ہلوی، پیرمولا تا مہر علی شاہ صاحب، مولوی ثناء اللہ صاحب وغیر ہم الی دکھائی ہے کہ تاگفتہ ہے۔ اہل حق کے سامنے آنے سے ان کی روح کانپ جاتی تھی۔ اشتہارات تو لیے چوڑے مرقوبہ اکتوبر الا ۱۹ ماء شائع کرد ہے تھے۔ مگر جب مقابلہ کے لئے بلائے گئے ایک نہ ایک عذر مجبول دحیلہ تامعقول کر کے کا فور ہی ہوگئے۔ مٹس العلماء مولوی محد حسین بڑالوی اور مولوی محمد بشیر صاحب سہوانی بھوپائی کا واقعہ روئیوا دمنا ظرہ میں طشت از ہام ہوچکا ہے اور جھپ کرتمام بشیر صاحب سہوانی بھوپائی کا واقعہ روئیوا دمنا ظرہ میں طشت از ہام ہوچکا ہے اور جھپ کرتمام

ہندوستان میں شاکع ہو گیا ہے۔ ہزار حاجی محمد احمد صاحب نے ان کور و کا پیگر اپنے خسر کے مجہول علالت کا حیلہ کر کے فرار کیا۔ علاوہ اس کے چودھویں صدی کا سیج میں اس کا کیا چھے درج ہے۔ اس كود مكيمه ليجيُّ اورا پنا مجولا مواسبق چريا دكر ليجيِّ مولوي ثناء الله صاحب كي نسبت مرزا قادياني نے پیش گوئی فرمائی تھی کہوہ قادیان میں ہرگز نہ آئیں گے ۔ مگروہ شیر مرد فاتح قادیان وہاں پہنچ کے مقابلہ کے لئے خم ٹھونک کر کھڑا ہوگیا اور ڈتا رہا۔ نگر م زا قادیانی اپنے زنانہ گھرے باہر نہ نکلے۔ کہے مفتی صاحب بیک قدرشرمناک بزدلی اور نامردی ہے کہ حریف سیرے گھر پر امرتسر ے آوے ادر آپ زنانہ سے باہر نکلیں۔اب فرمائے بھولا ہواسبتی یاد ہوگیا یانہیں؟ واوری بے حیائی۔خدا تیراناس کر ہے ان کے ہررگ و پے میں تھسی ہوئی ہے ۔ حيا وشرم وندامت اگر كهيں بكتيں

تو ہم بھی لیتے کسی اپنے مہریان کے لئے

سرے مہربان الدیر صاحب! جناب حکیم خلیفہ اسے صاحب کی خدمت میں دورسالے فیصلہ آسانی کے مونگیراور ایک کلکتہ ہے جسیجے گئے ہیں۔ان کی رسیدموجود ہے۔مونگیر اور بھا گلپور کے اکثر قادیا نیول میں مفت تقسیم کئے گئے۔حالانکہان کے لئے نصف قیمت رکھی گئی تقى \_ لا بور، امرتسر، پيثاور، لائل پور، مرئ كيور، سيالكوث، گورداسپور، بلوچستان، د، بلي، مراد آباد، ممباسه، افریقه، زنجار، بریلی، بنارس، لدهیانه، کشمیر، کلکته، عظیم آباد، آره، مظفر پور، در بهنگه، گیا، پورنیہ، چانگام وغیرہ وغیرہ سینکرویں شہریں سے رسالہ بہ تبولیت تمام شائع ہوا۔ اس کے متعلق اشتهارات عام شاہراموں پرلگائے گئے۔اہل عدیث،اہل فقہ،المشیر میں اشتہار دیئے گئے اور ڈیکے کی چوٹ پر ایڈیٹر صاحب کی ساعت کام نہ دے تو سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ " ولهم اذان لا يسمعون بها فرداً فرداً "مرزائي اخباركا بهيجنا برافرض ندها \_ آ \_ كواگر ضرورت تقی تو خودمنگواتے ۔ قیمتاً نہیں مفت ہی طلب کرتے ۔ کیونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں نہ بهيجاتوالبية كوئي الزام عائد ووكملتا تفا\_

و ایڈیٹرصاحب! آپ کہتے ہیں کہ منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی پوری ہوئی اور جناب علیم ظیفہ اس صاحب جوآپ کے بجائے مرشد کے ہیں۔جس کی اتباع آپ سب مرزائیوں پرلازم اور داجب ہے وہ فرماتے ہیں کہ پیش کوئی ابھی پوری نہ ہوئی ممکن ہے کہ آ کے چل کران کی اولا دوا حفاد سے پوری ہوجائے۔اب بیفرمائیے کہان دونوں میں کون سچاہے اور کون جھوٹا۔ آ ب یا خلیفہ اسے۔

اوراس پیشین گوئی پوری ہونے کے کیامتی مرادہ۔ ذرامہ بانی کر کے اس کی تفصیل بتا ہے کہ کس طرح پوری ہوئی آیا احمد بیگ کا داماد مرکیا اور محمدی کا نکاح مرزا قادیانی کے ساتھ ہوگیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر داقعہ صریح ہے ظاف پیشین گوئی پوری ہونا چہ متی دارد۔ ایسے صریح جھوٹ کو پورا ہونا کیونگر کہتے ہیں۔ پھر تو دنیا میں جھوٹ کوئی بات باتی نہیں رہ تحق اور نہ کوئی بیش گوئی کسی کی جھوٹی ہو تق ہے۔ منکوحہ آساتی کے متعلق ذرا مرزا قادیانی آنجمانی کے الہامات برات ومرات ملاحظہ سیجے اور ان کے اقوال موثق پرغور فرما ہے ادراس کا جواب مرزا قادنی کی کتابوں میں بتلائے۔ یا جناب تھیم صاحب کواس کی تفییر کی تکلیف و تیجئے۔ شایدان کے خیال میں بچھا جائے۔

"كذبوا بایاتی و كانوا بها یستهزؤن فسیكفیكهم الله ویردها الیك امر من لدنا انا كنا فاعلین زوجنكها الحق من ربك فلا تكونن من الممترین لا تبدیل لكلمات الله ان ربك فعال لما یرید ، انارادوها الیك توجهت لفصل الخطاب انا رادوها "انهول نے میری نشانوں کی تكذیب کی اور شخصا كیا سوخداان كے لئے تحجے كفایت كرے گا۔ اور اس مورت کو تیری طرف واپس لائے گا۔ یہام واپس لا تا ہماری طرف سے ہاور ہم يمی كرنے والے ہیں۔ بعد واپس كے ہم نے تكار كردیا۔ تیرے دب کی طرف سے ہو فدائی كلے بدائیس كرتے ۔ تیرارب جس بات كو سے ہا تتا ہے وہ بالغروراس كوكردیتا ہے كوئی نہیں جو اسے روك سے۔ ہم اس كودا پس لانے والے ہیں۔ تو شك كرنے والے میں سے مت ہو اللہ اللہ اللہ اللہ والے ہیں۔ "

(انجام آئتم ص ٢٠١٠ فزائن ج ااص ٢٠١٢)

و یہ اردور جمداور عربی الہامات مرزا قادیانی کے ہیں۔ان میں بلاشرط اور بغیر کسی قید این کے متکوحہ آسانی کا نکاح میں آنا بیان ہواہے اور اس کے وقوع میں آنے کو اس زور سے بیان کیا ہاور یفین دلایا ہے کہ اس سے زیادہ یفین دلانے کا کوئی طریقت نہیں ہوسکتا ہے۔

ای طرح احمد بیک کے دامادی موت کی پیش گوئی بڑے دورے کی ہے کہ ڈھائی برس میں مرجائے گا۔ جب نہ مراتو یہ کہا گیا کہ خوف و ہراس سے میعادل گئے۔ گرمیر سے سامنے اس کا مرتا ضرور ہے۔ اگر میر سے سامنے وہ نہ مرااور میں مرکیا تو تیں جھوٹا ہوں۔ پھر مرزا قادیائی اپنے الہام کی تفییر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ''یا در کھو کہ اس پیٹیین گوئی کی دوسری جزو (لینی احمد بیک کے داماد کی موت) پوری نہ ہوئی تو میں ہربدسے بدر کھہروں گا۔ اے احتقو بیانسان کا افتر ائیس سے کے داماد کی موت کی کا کاروبار نہیں یقینا سمجھو کہ ہیلے خدا کا سچاوعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں منتیں سکتا۔''

(انجام آئتم ص٥٨ فزائن ج١١ص ٣٣٨)

گرمرزا قادیانی ای (انجام الام مسترس جدائی جاام ۱۲۳ میں فاری الهام بیان فرماتے ہیں وہ بہہ۔ بازشارایں مکفقہ ام کہ ایں مقدمہ برہمیں قدر باتمام رسیدونتیجہ آخری ہمان است کہ بطہور آ مد حقیقت پیش گوئی برہمال فتم شد۔ بلکہ اصل امر برحال خود قائم است و پیکس باحیلہ خود اور ارد نتو اند کردوایں نقد براز خدائے بزرگ نقد بر کے مبرم است و عقریب وقت آ ل خواہد آ مد۔ پس فتم آ ال خدائے کہ حضرت محم مصطفی الله تعلیم برائے مام بعوث فرمود اور ابہترین محلوقات کردانید کہ ایس حق ست و عقریب خوابی دیدومن ایں رابرائے صدق خود یا کذب خود معیاری کردانم و من نگفتم اللا بعداز آ کلہ ازرب خود خردادہ شدم۔

يه بي مرزا قاوياني كالهامات جن كوايخ صدق وكذب كامعيار قرار ديا به محر

ب جب ہی تو صاحب فیصلہ آسانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی رسول نہیں اور ندالہام ربانی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام پاک میں فرما تا ہے کہ ہم اپنے رسول سے خلاف وعد گی نہیں کرتے۔ اگر مرزا قادیانی رسول ہوتے اور بیر بانی الہام ہوتا تو ضرور پورا ہوتا اور ان کے سامنے مرتا

ع مرزا قاویانی کی الہامی تقدیر مبرم کوناظرین دیکھیں کہ کیا معلق اڑگئ۔اب عقل والا اس الہا چھکور بانی کہرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

مرزا قادیانی کی قسمت، نداحمد بیک کا داماد مراند منکوحد آسانی لوث کرآئی- بید سرت این ساتھ لے گئے اور پیش کوئی بوری ند ہوئی اور متندا قرارے کا ذب بلکدا کذب قابت ہوئے - بدیکا دانعہ قویہ ہے کیااس کا آپ انکار کر کتے ہیں جگسی نے خوب کہا ہے ۔

دافعہ قویہ ہے کیااس کا آپ انکار کر کتے ہیں جگسی نے خوب کہا ہے ۔

نکاح آسانی ہوگر بیوی نہ ہاتھ آئے دیا ہوئی جسرت دیدار تاروز جزا باتی

رہے کی حرت دیدار تاروز جزا بائی
اب کہتے مفتی صاحب یہ پیشین گوئیاں پوری ہوگئیں؟ احر بیک کا داماد مرزا قادیانی
کے سامنے مرگیا۔ یا مرزا قادیانی اس کے سامنے مرکئے؟ ذرا شرم ہوتو اپنے کر ببان میں ہاتھ
ڈولئے اور صرح جھوٹ کے بے مری تان اڑا ہا کیجئے کر پلک پرآپ لوگوں کی حقیقت بالکل کھل
گئی۔ اب کوئی دھو کے میں نہیں آنے کا فیصلہ آسان کے ان باتوں کا آپ کے پاس کیا جواب
ہے۔ دعویٰ تو کر دیا اب مرزا قادیانی کی تصانف ہے اس کا جواب نکال کر پلک میں پیش کیجئے۔
ہے۔ دعویٰ تو کر دیا اب مرزا قادیانی کی تصانف ہے اس کا جواب نکال کر پلک میں پیش کیجئے۔
ہیات تو مردا تی ہے۔ ورنہ سکوت اختیار کر کے زنانہ میں بیٹھ دہے۔ بیفا کدہ جموث کا طومار با ندھ کر
ظائتی کی نظر میں کیوں ذکیل ہوتے ہیں۔ اب اس سے کا منہ چلے گا۔

عمائی صاحب ذراغور سیجته که آپ بیخالف علماء صالحتین نے نبوت کا جمونا دعوی نہیں کیا۔ برا ہیں احمد بیکی چندہ، سراج منیر کی زر پینگی وصول کر کے بندگان خدا کوفریب نہ کیا۔ برا ہیں احمد بیکی طرح پینگی چندہ، سراج منیر کی زر پینگی وصول کر کے بندگان خدا کوفریب نہ دیا۔ تا ئیداسلام اور کنگر خانہ کے نام پر ہزاروں ہزار چندہ نہیں لیا۔ بیواؤں اور تیموں اور ریٹر یوں ل

ا مرزاقادیانی کے تعقی ضرصاحب کا قصیدہ جیپ کر اشاعت النہ جی المیل شائع ہو دِکا ہے۔

ہر گھڑی ہے بالداروں کی حلائل
ہر گھڑی ہے بالداروں کی حلائل
ہو تیموں ہی کا یا راغہوں کا ہو
رغہوں کی بال یا بماغہوں کا ہو
رغہوں کا بال یا بماغہوں کا ہو
ہو تیموں کا بال یا بماغہوں کا ہو
ہو میں تعیش ہے ان کو غرض
ہو میں تعیش ہے ان کو غرض
ہو میل ہے اس قدر ان کو سرض
برمحاش اب نیک از حد بن گئے
ہرمحاش اب نیک از حد بن گئے

کے مال پر دانت نہیں لگائے۔ خیران سب رقبوں کا حساب تو مرزا قادیائی آنجمانی پرچھوڑ ہے۔ وہ جانیں اوران کے کرتوت۔ اب آپ ذراایمان کوراہ دے کریے فرمائیے کہ دنیا کا کتا کون ہوا۔ خود بدولت یا مخالف علماء صالحین؟

مرزا قادیانی کی تکذیب، کی پینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔وقافو قناعلی الترتیب سموں پر روثنی ڈالی جائے گی اور پبلک کے سامنے تقید کے لئے پیش کی جائے گی۔ ابھی تو بسم اللہ ہوئی ہے اس پر آپ لوگ گھبرا کر چیخنے لگے۔

> ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ تو ہوتا ہے کیا؟

فیصلہ آسانی میں تو فقط جن باتوں کو مرزا تا دیائی نے اپنے صدق وکذب کا عظیم الشان نشان قرار دیا تھا اور وہ سبسرے سے جھوٹی ٹابت ہو گئیں۔ اس کا ذکر کرکے پیلک کو ہوشیار کیا گیا ہے۔ تاکہ ان کا کذب روز روشن کی طرح دنیا پر ظاہر ہوجائے اور ہرخواص وعام کو مرزا تا دیانی کی المدفر پیوں پر دھوکہ کھانے کا موقع باتی ندر ہے۔ المتعد لله علی ذلك!

اں ہادی برق کے فضل سے ایسائی ہور ہا ہے اور فیصلہ آسانی کی تبولیت علاء وفضلاء وحققین ودانشمندوں کے گروہ بی پورے طور سے روز افزوں ہے۔ آخر بیں اس رسالہ کے ان بزرگواروں کی رائے اور اثر قبولیت کامضمون درج ہوگا۔ ملاحظہ فر مایئے گا۔مفتی صاحب! بیامر آخر ہے کہ آپ کے نزدیک سی مخالف کو ذکام یا در دسر ہوجائے تو آپ مرز اقادیانی کی کرامت سی محصے ملے کوئی اپنی موت سے مرجائے ان کی صدافت کی دلیل ہوجائے۔ بیوہم کی بیاری ہے اس کی دواافلاطون کے یاس بھی نہیں۔

این کرامت ولی ماچه عجب گرنبثاشید گفت باران شد

مفتی صاحب! میں انبر میں مود باندالتماس کرتا ہوں کہ آپ من حیث ایڈیٹرا خبار جس کو ہر مخالف اور ہر موافق لیتا ہے۔ ابجہ کو بازاری ابجہ نہ بنا ہے۔ جو کچھ لکھے تہذیب سے نہ گذر ہے جاس کا جواب وہیا ہی مہذباند نہ ہوتو قلم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بدزبانی اور ناشائنگی گندر ہے جاس کا جواب وہیا ہی بدتہذی کا اشتعال میں بدنام ہوتے ہیں۔ دوسرے مجیب کو بھی آپ بدتہذی کا اشتعال

دیے ہیں۔ جھ کواس امر کا سخت افسوں ہے۔ مہذبات برتا ورکھے کہ خالف وموافق کو مضمون سے دیکی رہے اور اسلامی تقاضا اور محبت سے کہتا ہوں۔ اگر بھی گراں خاطر گزرا ہوو ہے تو معاف فرما ہے اور جناب قدیم وجد بدصا حب خلیفتہ اس کی جناب ہیں بھی دست بستہ گذارش ہے کہ جمعین کی بیتر کی برتر کی جواب دینے ہیں معذور بجھیں۔ فیصلہ آسانی، آ مینہ قادیا فی وغیرہ وغیرہ تصافیف ہیں علی مذاق کی حقاب میں میں معذور ہو گیا۔ آپ کی جناب میں میں میں کوئی واقی حملہ ناشائت بھی نہ ہوا۔ فقط واقعات کا اظہار کرتا یا مرزا قادیا فی آ نجمانی کی شان میں کوئی واقی حملہ ناشائت بھی نہ ہوا۔ فقط واقعات کا اظہار کرتا رہا۔ شاید مقتی صاحب کو پیطرزشائت پندر نہ آیا اور بازاری ابجہ منظور خاطر ہوگیا۔ اس لئے میں بھی معذور ہوگیا۔ "والد عذر عند کرام المناس مقبول دمیں آپ کی جناب گتا خانہ عرض کرتا ہوں اور تبجب کرتا ہوں کہ آپ جیسے ذکا ملم مناظر کہند مشق خلیفتہ آسے کی موجودگی میں دارالصدر قادیان سے اخبار نگلے اور یہ بازاری ابجہ رہ تو بھراوروں کا کیا حال ہوگا۔ بھی کو آپ کی جناب میں باوجود مرزائیت کے ہنوز بھی ایا حسن ظن ہے کہ ظاہر ہی موقع ہوتو بالشاف آپ پر ظاہر ہو جائے گا۔ زیادہ صداد ب والسلام علی من اتبع الهدی!

جناب مفتی صاحب! یس بری جرائت ہے بے باکا نہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے غلا خبر دی کہ فیصلہ آسانی گمنام ہے۔ آپ نے بغیر ملاحظہ کے ہوئے اس خبر کو خلاف منصب اللہ یئری اخبار باور کر لیا اور مضمون دھر کسیا۔ اخباری شان ہے باہر ہے۔ پہلے اس کو دکھیۃ لیتے۔ وہیں تو حضرت خلیفۃ اس کے یہاں موجود تھا۔ فیصلہ آسانی کے مؤلف حضرت مولانا مجمد دووراں مولانا سیدا حمد رصانی ہیں۔ (متع الله المسلمین بطول بقاف ) یہ کنیت صاف طور ہے نائل پردرج ہاور ہندومتان کے تمام برے برے شہول بعد الله المسلمین بطول میں شائع ہو چکا ہے۔ نظر ہے گذر چکا ہے۔ کسی خفت کی بات ہے کہ آپ نے گمنا م کلما ہے۔ پہلک کی نظر میں کسی بکی ہوئی ہوگی اور بہتو فرما ہے کہ اگر کوئی باضدا بین طریقہ ہے امری کوئی فیا ہر کرے اور اس خیال سے پہلک کی نظر میں کسی بکی ہوئی ہوگی اور انکساری ہے اپنے نام کی شہرت نہ چا ہے اور اس خیال سے پہلک کی نظر میں کسی جو کہ اور انکساری ہے اپنے نام کی شہرت نہ چا ہے اور اس خیال سے بھی اور جناب خلیفۃ آسے ہے اس مسئلہ کو دریا فت کر کے کہتے۔ اب فیصلہ آسانی کی قبولیت کی بھی سندیں ملاحظہ ہے جے۔

ا بہلی تحریر جناب مولانا مولوی سیدعلی محد (خان بهادر المتخلص برشاد) انفح الفق البلغ البلغ البلغ البلغ البلغ البلغ البلغ البلغ مار با مرشل باشر به بدل آ زری، مجسریت پشنه جو بصله متازادیب بونے کے بلیٹ کار بنش کور نمنٹ عالیہ برطانیہ سے مرفراز ہیں۔

رسالوں کا پیفلٹ (فیصلہ آ سانی ونمک سلیمانی وغیرہ) اور سرفراز نامہ پاکر بے حدمت گزار جہاں تک اس وقت ممکن ہوار سالوں کود یکھا۔ پیچارے قادیا نیوں کوتو آپ نے اور ویکرائل علم نے واقعی کہیں کا نہ رکھا۔ روی وجاپان کی جنگ کی نضویر آ تکھوں میں پھر گئی۔ اللہ اکبرا مرزا قادیانی اور ان کے اتباع کے تفصیلی مالات کیا معلوم تھے۔ آپ نے واقعی مسلمانوں پررم کھایا۔ توحید جواصل اسلام ہے تعجب ہے کہ مرزا قادیانی ضمنا اس کے بھی مخالف نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ان سب باتوں کو بنفسیل عام فہم اور فیج مہذب زبان میں بیان نہ کرتے تو غضب کا دھوکا مسلمانوں نے کھایا ہوتا۔ اللہ تعالی بنصد تی اپنے حبیب برحق کے اس درماندہ قوم شراشرار مسلمانوں نے کھایا ہوتا۔ اللہ تعالی بنصد تی اپنے حبیب برحق کے اس درماندہ قوم شراشرار وموجدان نہ ہب کے ہاتھوں سے بچائے۔ آ مین!

دوسری تحریجاب مولا تا مولدی علیم ڈاکٹر سید تحمہ جوادصاحب عظیم آبادی جن کی فصاحت اور بلاغت اظہر من الفسس ہے۔ حبیب لبیب ادیب اریب واسطفکم۔ السلام علیم، رسائل مرسلہ پنچے۔ سبب ولچسی کے ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے رسالے تو اس قدر دلکش نہ ہوئے۔ گر حصد دوم، فیصلہ آسانی میں خوب جی لگا۔ اردوسلیس طرز تحریب کی عاموا ہے۔ خصوصاً آخر حصد کے مطالعہ سے میں مستبط ومستفاو ہوتا ہے کہ لکھنے والا مشاق اور اس کی نظر دستے اور توت منظرہ تو ی کے مطالعہ سے میں مستبط ومستفاو ہوتا ہے کہ لکھنے والا مشاق اور اس کی نظر دستے اور توت منظرہ تو ی کے مطالعہ کے مطالعہ کے دائوں کے مطالعہ کے دائوں کے مطالعہ کے دور میں مستبط ومستفاو ہوتا ہے کہ لکھنے والا مشاق اور اس کی نظر دستے اور تو سے مطالعہ کے دور میں مستبط

سسس تیسری تحریر مولانا نوراحمد صاحب امرتسری کی بھی ملاحظ فرمایئے۔ بعد تسلیم نیاز مندانہ المرام بالاجمال آ نکہ رسالہ فیصلہ آسانی کوجن بزرگوں نے دیکھا بنظر وقعت و پہندیدگی دیکھا ہے۔ اس کی اشاعت میں حتی الامکان کوشاں ہوں۔ انتظالہ لامر کم الشریف اشتہارات مقامات متعددہ میں شائع کئے گئے۔ امرتسر، گورداسپور، بیٹاور، لاکل پور، مرز کپور، اشتہارات مقامات متعددہ میں شائع کئے گئے۔ امرتسر، گورداسپور، بیٹاور، لاکل پور، مرز کپور، کدھیانہ وقد نظر لدھیانہ وقد نظر الله میں میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں اللہ

ج بقیداننادایک رساله کی صورت میں شائع ہوں گ۔انشاء اللہ تعالی اب مهر یانی فرما کر فیصل ایسی کے ساتھ شہادت آسانی اور شزید ربانی کو بھی ملاحظہ سجیجے۔ راقم: ابوالحجد عبدالرحلن!



## بسم الله الرحمن الرحيم!

"نحمده ونصلے علی رسوله الکریم و آله واصحابه اجمعین"
انسان ضعف البیان قدرة اپ ووخلف خیالات کابنده ہے۔ جس کوطریق سلوک میں قوقتی اور خذلان سے تبیر کرتے ہیں۔ یادوسر کفظوں میں استقامت کئے جوتوفتی کامفہوم ہواد ذلت جوخذلان کامقضی ہے۔ دنیاوی کاروبار میں ان ہی دو خالف اور متفاد مفہوموں کو پخشی اور ملون طبعی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ میں دیکھی ہوں کہ بندول کے لئے اصل برکات کی ابتداء توفیق ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر توفیق اللی شہوتی توکوئی کار خیراس سے سرزد ہی نہیں ہوسکتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کی تعلیم بھی الی ہے جیسا کے ارشاد ہے۔ "و مات و فیدقی الا بالله علیه توکلت و الله انبید"

پس مبارک وہ بندگان خدا ہیں۔جن کواس نے توفیق بخشی اوراس پر استقامت کی قوت بي عنايت كي "ذلك فضل الله يوتيه من يشاء "اى طرح سي شقاوت اور ضلالت کی بنیاد بندوں کی طبیعت میں اس عکیم علیم وخبیر کی طرف سے اپنی حکمت بالغہ کے مناسب حال ود بعت ہوتی ہے۔جس سے طرح طرح کے تخیلات لا یعنی مصرصراط متنقیم بندوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔اس لئے بندہ صراط متقیم ہے دور جا گرتا ہے اور بجائے استقامت اور پچتگی خیالات سلیمہ کے اس کے دل ود ماغ میں تکون کا عجیب وغریب جذر و مدر اور طوفان اٹھتار ہتا ہے۔ گاہے چنیں گاہے چناں بخور میں بھی ڈوہتا ہے۔ بھی نکلتا ہے جس سے اس کی استقامت بالکل جاتی رہتی ہےاورا پیےنفس امارہ کا اس وقت بندہ ہوجا تا ہےاور بعضے وقت اسے خود بھی اس کی خبر نہیں رئى - "نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيَّات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له "اس وقت مير عسامن اسرمولوى عبدالجيرصاحب بے۔اے ساکن موضع حسیناضلع موتگیر (جو سیرے بوے قدیم دوست مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور بچھ کو ان کے ساتھ اور ان کے بھائی مولوی عبدالحمید سلمہ کے ساتھی د کی ہمدردی اور محبت ہے) کے دونوں خطوط پیش نظر ہیں۔ ایک تو وہ خط مرقوم دہم اکتوبر کا جو کلکتہ سے بنام مولانا عصمت الله صاحب مدرس سوبول کے کلھا ہے۔ دوسراوہ خط ہے جوانہوں نے اپنے بھائی کو ککھا ہے اور چھپ کرمشتہر ہو چکا ہے آؤرمعلوم ہوا ہے کہ بیرنط ہمارے قدیم دوست مولوی عبدالماجد صاحب نے شائع کرایا ہے۔ بنظر خیرخوابی اہل اسلام جھے نہایت ضروری معلوم ہوا کہ میں بہلا خط بھی شائع کڑیوں تا کہ ماسٹر صاحب کی واقعی حالت معلوم کر کے دیکھنے والے فیصلہ کریں کہ بنظر

تحقیق اور حق پیندی کون سے خیالات لائق قبول ہیں اور اس پر بھی نظر کریں کہ ایک ہی فخص کے دو قتم کے خیالات ہیں۔ پھرا یک ثنائع کیا گیا اور دوسرے پر پر دہ ڈالا گیا۔اس کی کیا دجہے۔ نقل خط مور خہُ \* ابرا کتو بر نوشتہ ماسٹر عبد المجید صاحب بنام مولانا مولوی عصمت انگدصاحب مدرس سو پول

بنام مولانا موتوں مست الله صحرر بعض خواب بعض المهام وغیرہ المام وغیرہ وغیرہ کے الماکت بریک منظر میں المهام وغیرہ کے متعلق شبہات ہوتے ہیں۔اس کوسوالوں کے طرز پر کھوں گا۔امید ہے کہ ہمارے دوست میری تشفی کے قابل جواب دیں گے۔ کیونکہ ہر حیثیت سے وہ ہم سے بہت زیادہ قابل ہیں۔غرض وہ خط احمدی نقطہ خیال سے ہمارے تاریک پہلوکو ظاہر کرے گا۔اس خط کا ایک مسودہ تو ضروراپ پاس رکھوں گا اور عندالملا قات حضور کو دکھلا وک گا۔لیکن اگر ہمت نے یاری کی تو ممکن ہے کہ ایک نقل بھی روانہ کروں۔وہ خط کیا ہوگااس کا مضمون کس طرز کا ہوگا۔ نمونہ کے لیے بیچودرج کرتا ہوں۔

نمبر:ا..... مرزا قادیانی کاالهام ہے۔"اریك زلسزلة السساعة "العنى ملى تجھكو قیامت خیز زلزلدد کھاؤں گا۔ (البشریٰج عمرااا)

ابسوال یہ ہے کہ اس زلز لے کوآپ کی زندگی میں آنا چاہے یانہیں؟ اگر الہام پانے والے کے لئے کہ اس زلز لے کو آپ کی زندگی کے بعد اس کے جانشین کا ایسے زلزلہ کو مشاہرہ کرنا الہام کو سچا کرنا ہے تواس کی مثال قرآن مجید سے لانا چاہئے۔ اگر الہام پانے والے ہی کودیکھنا

ا لفظ نمونة پرخوب نظررہے۔اس لقظ سے بخوبی واضح ہے کہ جس خط میں ماسٹر صاحب
نے اعتر اضات کھے ہیں۔ وہ طویل خط ہے اور بہت اعتر اضات اس میں لکھے ہیں۔اب بالکل حق
پوشی اور نا واقفوں کی کامل بدخواہی ہے کہ ماسٹر صاحب متر دو ہوں اور وقتم کے خیالات مرزا قادیانی
کے نسبت رکھتے ہوں اور صرف ایک قتم کے خیالات مشتہر کئے جا کمیں جو مرزا قادیانی اور ان کی
جماعت کے مفید ہیں اور عوام اس سے متاثر ہوں اور وہ خیالات جوان کے معشر ہیں پوشیدہ رکھے
جا کمیں۔صدافت اور دیا نہت اور خیر خواہی کا یہ تقاضا تھا کہ دونوں قتم کے خیالات کو مشتہر کیا ہوتا۔
جا کمیں۔صدافت اور دیا نہت اور خیر خواہی کا یہ تقاضا تھا کہ دونوں قتم کے خیالات کو مشتہر کیا ہوتا۔
جا کمیں۔ منصف بطور خود فیصلہ کر لیتا۔اب ماسٹر صاحب خوف خدا کودل میں لا کر خور کریں۔ کہ
اگر وہ خیالات عنداللہ سے ہیں جن کا نہوں نے پوشیدہ رکھا تو ضرور گنہگار ہوئے اور حق پوشی کے جرم
میں مواخذ ہا خردی کے ضرور مرحق کھٹم ہرے اور جو تا واقف مشتہرہ باطل خیالات سے متاثر ہوگا۔ اس کا
گناہ بھی ماسٹر صالح بحث ہور ورموگا۔ اس پرغور کیجے میں نہایت خیر خواہی سے کہتا ہوں۔

ضرورى بنوانسافافرماية كمرزاقاديانى كى زندگى بين اس الهام كه بعد كب ايسال زائلة يا م نمبر ٢٠ .... مرزاقاديانى كالهام ب- "ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى" أب وال يد كه:

ا است اس الہام کے بعد سے مرزا قادیانی وجی الٰہی سے بولنے لگے تھے۔ یا بھین ہی سے یا بعثت کے بعد سے؟ اگر اس الہام کے بعد سے وجی الٰہی کے مطابق آپ بولنے لگے تو اس کے بل والے کلمات طیبات کو کس نظر سے دیکھنا چاہئے؟

مولوی عبدالمجید سلمہ کے قعن نظراور راست بازی اور صفائی پر میں ان کومبارک بادویتا ہوں اور ہر گھڑی ول سے دعاء نگلی ہے کہ خیالات کی پراگندگی سے جو انسانی خاصہ ہے۔ ان کو کیکسوئی اور طریق متنقیم نصیب ہو۔ اس خاکسار کے خیال میں اس سوال کا جواب شافی کوئی صاحب مرزائی جماعت سے دیویں ناممکن ہے۔ کیونکہ جس طرح اس البهام میں خاص مرزا قادیائی کو مخاطب کر کے پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کا ظہور مرزا تادیائی کے وقت میں نہ ہوا۔ اس طرح قرآن مجید میں جناب رسول الشمالی سے خطاب کر کے کوئی پیشین گوئی نہیں کی مور دغلط میں خاص رہول الشمالی کے جواب نہیں ہوسکا۔

ع اراکو برتک تو ہمارے عزیز مولوی عبدالجید سلمہ نے مثل ایک پورے مقنن جی کے معاملات متعلقہ الہام مرزا قادیانی میں نہایت انسافانہ (۹) ایشو بینی امور تفقیح طلب قائم کئے ہیں فیمیر نمبر میں دوایشواور فیمیر نمبر امیں (۷) ایشو گر جھ کوان کی دیانت اور عدالت سے تعجب بیہ ہوتا ہے کہ جس عادل جی کے ایشوا لیے عیق اور تجویز طلب ہوں ۔ پھر وہی جی چند ہی روز کے بعد بغیراس کے کہان ایشو کا کوئی جواب لیوے اور پھی شوت عدالت میں پیش ہو فریق سے ل کرایک طرفہ فیملہ کر کے دان ایشو کا کوئی جواب لیوے اور پھی شوت عدالت میں پیش ہو فریق سے ل کرایک طرفہ فیملہ کر کے حق طلب کی فیمیا و کے تام سے اپنا فیملہ شائع کرنے ۔ اسی خاطر راقم نے دیبا چہ میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالی استقامت دیوے۔ یہ کوئی مروت نہیں ہے کہ معرفت دیر نیم کے خیال میں جہار چھٹی کے لحاظ سے فیملہ غلط کر کے اپنی دیانت پر دھبہ لگا کیں۔ بلکہ بیرقو صریح اخلاق کر یہ کہا تھا۔

تقى تونمبرا ثناء إلله والااشتهار وى اللى عقايانهيں؟

۲ ...... احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کی ہمشیرہ وغیرہ کو جوخطوط لکھے گئے وہ دمی الہٰ سے تھے یانہیں۔اگر دمی الہٰی سے لکھے گئے تو چونکہ ان خطوط کا کوئی نتیج نہیں ہوا۔اس لئے ومی الہٰی نے ایک فعل عبث کیایانہیں؟

سسسس احمر بیگ کے داماد کی پیشین گوئی کے متعلق اور نکار آسانی کے متعلق جتنی تحدی کے الفاظ تھے سب دحی النبی سے تھے یانہیں؟

سرا دنیاوی امور کے متعلق جوآپ فر مایا کرتے تھے وہ بھی وی الہی ہے ہوتے تھے یا میں الہی ہے ہوتے تھے یا مورکی باتیں واضح ہوکہ الزامی جواب بیکار ہوتا ہے۔ تھیقی جواب ہوتا جائے۔ تہر سرا تاویانی کا الہام ہے۔ 'انسا امرك اذا اردت شیدًا ان يقول له كن فيكون'' (البشر کی ۲۳ س

اس کے متعلق ذمل کے سوالات کے ہیں۔

اے مولوی شاء اللہ والا اشتہار مرزا قادیانی کے دوسر ہے ول کے بموجب قطعا الہام سے تھا۔ مولوی نے لدھیانہ کے مناظرہ میں عام کھوٹی کے دوبر و فابت کردیا اورایک غیر مذہب تعلیم یافتہ نے اس کا فیصلہ بھی کردیا۔ اگر طلب حق ہے تورسالہ فاتح قادیان ملاحظہ کیا جائے ۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ وہ اشتہار الہا می نہ تھا۔ بلکہ مرزا قادیانی کی عاجز انہ دعاء تھی تو بنظر انصاف مرزا قادیانی کے ان الہامات پر نظر کی جائے جو انہوں نے تقرب اللی میں بیان کے جیں اور خاص کر قبولیت وعاء کے نبیت ان کا الہام ہے۔ باا یہ مہد ان کی ایک عاجز انہ دعاء قبول نہ ہو۔ جس کی قبولیت اور عدم قبولیت پر مرزا قادیانی نے ایپ صدق وکذب کو مخصر کیا ہے اور آبول نہ ہو نے کی تقدیر عام مخلوق کے دوبر ومرزا قادیانی ایپ اقرار سے کا ذب اور مفتر می ہے جو انہوں نے ایپ قرب کی نبیت بیان کے جیں ۔ خصوصاً وہ الہام جے ہمار نے عزیز نے نم تر اس بیان کیا ہے اور مرزا قادیانی البامات کو غلط بتا تا ہیں بیان کیا ہے اور مرزا قادیانی البامات کو غلط بتا تا ہیں بیان کیا ہے اور مرزا قادیانی البامات کو غلط بتا تا ہوں ہوں ہوں نہوں نے اور مرزا قادیانی البامات کو غلط بتا تا ہوں بیان کیا ہے اور مرزا قادیانی البامات کو غلط بتا تا ہیں بیان کیا ہے اور مرزا قادیانی البامات کو غلط بتا تا ہوں بیان کیا ہوں نے اور مرزا قادیانی البامات کو غلط بتا تا ہوں بیان کیا ہوں ہوں نے اور مرزا قادیانی البامات کو غلط بتا تا ہوں بیان کیا ہوں ہوں نے اور مرزا قادیانی البامات کو غلط بتا تا ہوں کیا نہ کو بیان کیا ہوں کو اس کی خوانہ کو بیان کیا ہوں کیات کیا ہوں کیا تا کہ بھوں کے انسان کیا ہوں کیا کیا ہوں کو بھوں کو بعد کیا کیا ہوں کیا کیا گا کہ کو بعد کیا گا کہ کو بیان کیا کیا کہ کو بعد کو بیان کیا کیا کہ کو بیان کے خوانہ کو بیان کیا کو بیان کے خوانہ کو بیان کے کو بیان کے کو بیان کے خوانہ کو بیان کے خوانہ کو بیان کے کو بیان کے کا خوانہ کو بیان کے کو بیان کیا کو بیان کیا کو بیان کے کو بیان کیا کو بیان کے کو بیان کے کو بیان کے کو بیان کیا کو بیان کیا کو بیان کیا کو بیان کو بیان کیا کو بیان کیا کو بیان کیا کو بیان کو بیان کو بیان کیا کو بیان کو بیان کو بیان کیا کو بیان کو

لے ماشاءاللہ کی متانت اور غور وکر بلیغ نے بیاعتراض کئے گئے ہیں۔ان اعتراضوں کا پھھ جواب ہوسکتا ہے۔ بین انسان ہیں۔ جو کسی چھ جواب ہوسکتا ہوں کہ نہیں ہوسکتا۔ بیدہ اعتراضات ہیں۔ جو کسی مخالف وزی قلم نے نہیں نکلے۔ جزاک اللہ! یہاں میں اپنے عزیز سے اس قدر کہوں گا کہ اس الہام سے جنائی رسول اللہ اللہ کی مضابعت مجھنا یعنی تھوڑی ہی بات میں (بقید حاشید اسکلے صفہ پر)

ا ..... کیاس آزادی کااجازت دینے والا اللہ تعالیٰ ہوسکتا ہے؟۔

۲ ..... کیااس الہام کے بناپرشریعت کاروک مرزا قادیانی پر سے اٹھ نہیں گیا تھا؟۔
۳ ..... کیا ایسے الہام پانے والے کا درجہ اس سے بڑھا ہوا معلوم نہیں ہوتا ہے۔

جس كوظم بوتا ب: اسسن ف صل لربك ٢- سسقم فانذر سلسس وثيابك فطهر - وغيره وغيره!

(بقیده اشد گذشته صفی) فضیلت خیال کرنا صحیح نهیں ہے۔ بلکہ یدایی عظیم الثان نضیلت ہے کہ فضیلت کلی سے اس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ اس الہام کا حاصل یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت اپنی خدائی مرزا قادیانی کے حوالے کردی۔ نہایت فل براور بیٹنی بات ہے کہ بیصفت اور قدرت خاص خدائے تعالیٰ کی ہے کہ ہرشے اس کے کن کہنے یعنی حکم کرنے سے موجود ہو جائے۔ جب بیخاص صفت خدائی مرزا قادیانی کودی گی اوروہ مراتب عالی تقرب جواوردوسرے الہابات میں مرزا قادیانی نے بیان کئے ہیں۔ پہنے ہے حاصل تھے۔ تو بالیقین فضیلت کی جابت ہوئی اور فضیلت کی بھی معمولی طور سے نہیں بلگہ نہایت ہی عظیم الثان فضیلت جناب رسول التعالیٰ پر بوئی ہوئی۔ یہ معرز اللہ ام کوئی خدائی کی تمہید کہتے ہیں۔

ہم..... کیااس مضمون کا الہام کی گزشتہ نبی یاولی کو ہوا ہے؟۔ ۵..... کیااس الہام کامفہوم عقبی کے منکر فلاسفروں لے کے قول سے نہیں ملتا جلتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کھاؤ پیوخوش رہو۔ نفذ کو دیکھو،ادھار پر جھروسہ نہ کرو۔ (ضرور ملتا ہے) نمبر:۵..... آگھم کے کے متعلق جو مرز اقادیانی کو الہام ہوا تھا اس کامفہوم یے تھا کہ

لے (راقم تقریظ)میرے زیز مولوی عبد کمجید سلمہ نے اس ایک فقرہ اصنع ماشکت مرزا قادیانی کے الہام سے پانچ اعتراضات مرزا قادیانی پرایے جمائے ہیں کہ قیامت تک اس کا شافی جواب کسی سے سوائے مان لینے کے نہیں ہوسکتا۔ میرے عزیز نے کیسی سی باتیں اپنی دیانت اور تفقد نے نکالی ہیں اور چونگدان کوفلفہ میں نظر عمیق معلوم ہوتی ہے اور متكرین آخرت کے فلاسفروں کے اقوال اور اعتقاد ہے واقفیت تامہ رکھتے ہیں۔اس لئے مرزا قادیانی کے فلسفیاند خیالات کے مغریخن تک پہنچ کر جوایک سیے دینداراہل اسلام کی رائے سلیم ہوسکتی تھی اس يرقائم موكة - مسرحباجزاك الله! اب يبحى معلوم كرليس كمرزا قادياني كاميالهام بعينه ويها . ى بے جيسا حضرت شخ عبدالقادر جيلاني كوواقعه پيش آيا تفا۔ چنانچه شخ عبدالحق محدث دہلوي اخبار الاخباريس لكھتے ہيں كه حضرت ممدوح ايك ميدان ميں تھے۔ وہ انوار سے جر كيا اوراس میں ایک عجیب وغریب صورت نظر آئی اور مجھے اس نے پکار کر کہا کہ میں پروردگار تیرا ہوں۔ میں ن تجم پرسب سے چیزی طال کردیں۔بگیرانچه طلبی وبکن هرچه خواهی ..... المسنع ! ميه بالكل ترجمه ہے۔اصنع ماهنت كا مگر چوتكه حضرت شيخ كمال علمي كےعلاوہ مقبول خاص خداوندی تھے۔ اس لئے اللہ تعالی نے کید شیطانی کو ان پر منکشف کردیا اور انہوں نے اعوذب الله من الشيط ان الرجيم يره كراس شيطاني فريب عنجات يائي اورمرزا قادیانی ایسے الہاموں کی وجہ سے اور زیادہ اس کے پابند ہوگئے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ہر طرح کے مکا پرشیطانی ہے محفوظ رکھے۔ آبین!

س البامات مرزامؤلفہ مولوی ثناء اللہ صاحب مطبوعہ ۱۹۰۰ء میں ۱۰ مالغایت ۳۰ آتھم والے مضمون کواگر چہ بڑے شدومہ سے لکھا ہے۔ گرمیرے عزیز مولوی عبدالمجید سلمہ نے جس متانت اورخو لی سے مرزا قادیانی پراعتراضوں کا پہاڑتو ڑاہے وہ واقعی معمولی بات نہیں ہے۔ بلکہ قابل تعریف اور آفرین کے ہے۔ لہٰ ذاان مضامین پر ہم نے خطا متیازی و سے دیا ہے جزاہ اللہ تعالیٰ احسن جزاء فی الدنیا والآخرة۔ چونکہ عزیز موصوف نے مختصر کھا ہے اس لئے پوری کیفیت معلوم کے لئے الہامات مرزاص ۱۳۰۰ ضرور ملاحظہ کرنا چاہئے۔

دونوں فریق بیں سے جوعد اُجھوٹ کوافتیار کردہاہاور عاجز انسان کو خدابتارہاہ وہ آج سے بندرہ مہینے کے اندرہاویہ بیس گرایا جائے گا۔ بشرطیکدرجوع الی الحق ندکرے۔اب مضمون صاف ہے کداگر آ تھم رجوع الی الحق ندکرے گا تو ہاویہ لے بیس گرایا جائے گا۔ یعنی اگر رجوع کرے گا تو ہاویہ کی سزاے نے جائے گا۔ (خزائن ۲۵ مر۲۹۲)

رجوع الى الحق اورسزائے ہاوسيا يك ما تحد جمع نہيں ہو سكتے ہيں۔ ليكن ہم و يكھتے ہيں كہ مرزا قاديانى نے آتھ كے بھائے پھر نے اورسراسيمہ ہونے كا نام رجوع الى الحق بھى ركھا ہاور ہاوسي سل گرنا بھى۔ اس جگہ عزيز موصوف مرزا قاديانى پرايك مزے وارسوال كرتے ہيں۔ اب سوال بيہ ہے كدرجوع اور ہاويكا جمع ہونا تو الہام كے روست نامكن ہے۔ يجارہ آتھ ماگر رجوع كرچكا تو پھر ہاويداس پركہاں سے آگيا يا تو رجوع ہى كرتا يا ہاوسي مل گرتا۔ تاويل جس ميں اجتماع ضدين ہے۔ ماينطق عن المهوى .....النے دالے الہائى كے ماتحت ہوكروتى اللى سے ہوا تھا يا نہيں ۔ پھر لكھتے ہيں:

نبر ۲۰ سا آسم کے متعلق زمانہ کے بعد کشی نوح میں مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں ' پیشین گوئی میں بدیبان تھا کہ فریقین میں سے جو مخص اپنے عقیدہ کے رویے جھوٹا ہوہ پہلے مرکا ۔ ' پیشین گوئی میں جو مضمون تھادہ تو او پر نبر ۵ میں بیان مرکا ہے۔ بیٹی گوئی میں جو مضمون تھادہ تو او پر نبر ۵ میں بیان ہو چگاہے۔ لیکن مشتی نوح میں جو اس کا خلاصہ درج ہوا ہے دہ بھی غور سے ملاحظہ کیجئے اور انصافا

ا مرزا قادیانی خودہی بڑی صفائی ہے تشریح فرماتے ہیں کہ: ''میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ آگر میر پیشین کوئی جھوٹی لکی بعنی وہ فریق جو خدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ بن آج کی تاریخ ہے بسرائے موت ہادیہ بن نہ پڑے قیس ہرا یک بات کے لئے تیار ہوں۔ ذلیل کیا جائی ، دوسیاہ کیا جاؤں ، وغیرہ وغیرہ اور ش اللہ جل شانہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ خرور کرے گا۔ زیمن وآسان ٹل جا کی پراس کی ہا تیں نہ لئیں گی۔' (جنگ مقدر میں ۱۶ بزائن ۲۶ میں ۱۳۹۳) تا تھرین انساف سے ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی نے جس الہا می پیشین گوئی کو صلف کر کے پبلک بیمن وعوے کے ساتھ ظاہر کیا اس کا میصال ہے کیا مرزا تیوں کے زد یک کوئی ایسا بھی خدا ہے جوا ہے اپنے دسولوں کو اس طرح ذلیل رسوا کیا کرے۔

فرمایے کہ کیا لے اس طرح کا خلاصہ لکھنا جائز ہے؟۔ کیا پندرہ ماہ کی مدت کوپس انداز کرنے سے رجوع الحق کی شرط کو چھوڑنے سے پیشین کوئی کی وہی حیثیت رہی جو پہلےتھی۔ یقینا نہیں رہی۔ اس طرح کا خلاصه اورمخضرییانی سے ایک فریق کو یعنی مرزا قادیانی کوبہت زیادہ تا جائز فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ کوئکہ برسوں کے بعد جب آئم ونیا سے اُزر چکا ہے ایک ناواقف مخفی کشتی نوح کی ندکورہ بالاعبارت کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک فریق زندہ موجود ہے اور دوسرامر چکا۔وہ فورأ زندہ فریق کے حق میں ڈگری دے دیتا ہے۔ حالاتکہ اگر اصل کیفیت معلوم ہوکہ مت پندرہ ماہ مقررتھی ۔شرط رجوع الی الحق تھی اور سز ا ہاویہ پیس گرایا جاتا جس کے معنی صرف گھبرا کر سراسیمہ پھرنا کہا گیا تھا۔ تو قرید غالب ہے کہ وہ اس پیشین گوئی کے بارے میں پھھ اور رائے قائم کرسکتا تھا۔ پس پیشین کوئی کواس طرح مخضر کرنے سے ایک ناواقف کو دھوکہ لگنے کا احمال ہے یانہیں؟۔ میرے خیال میں ضرور احمّال ہے اور قومی احمّال ہے۔ احتیاط اور حزم کے خلاف ہے۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں اور بیتوشتے نمونداز خروارے ہے۔ ماجز راقم عبدالجید، اراكتو بركلكته اب میں تمام اہل حق سے اور بالحفوص اپنے عزیز کا تب خط سے ضرور کہوں گا کہ مرزا قادیانی کی صرف آتھم والی پیشین گوئی مرزا قادیانی کی حالت معلوم کرنے کے لئے کامل معیار ہے۔اگرانصاف اور تن برتی کی نظرے دیکھی جائے۔اول تواصل پیشین کوئی کو دیکھا جائے کہ کس زورسے پندرہ ماہ کے اندرم کراس کا ماویدیل گرایا جاتا لکھا ہے اور جب اس وثوت اور بھینی میعاد کے اندروه آتھم نہیں مرا نو مرزا قادیانی نے کیسی کیسی باتنی بتائی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ آخر میں عاجز ہوکر تشتی نوح میں اپنے دعوے کو بالکل بدل کر ہے کہتے ہیں کہ فریقین میں سے جو محص جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ کہاں پندرہ ماہ کے اندر مرتا اور کہاں اس کے مرنے کے بعد بیکہد یا کہ جمونا پہلے مرے گا-بیصریح جھوٹ اورعلانیہ بناوٹ ہے جومرزا قادیانی نے اس پیشین گوئی کے غلط ہوجانے پر کی ہے۔ نہایت روش طریقے سے ان کے کا ذب ہونے کو ثابت کررہی ہے۔ اب جس کا جی جاہوہ اس مطی صدافت کوقبول کرے اور جس کا جی جا ہے علانی کذب کی پیروی میں رہے۔

لے میرے عزیز سلمہ کو ابھی تک وہی و نیادی لحاظ مرزا قادیانی سے باتی ہے۔ اس وجہ سے نقطوں میں ان کی جانب داری کرتے جاتے ہیں۔ نمبر ۵ والی پیشین کوئی کے خلاصہ سے شتی نوح کے مضمون کو کیا نسبت۔ صاف یہ نہیں کہتے کہ اس طرح کا خلاف واقعہ جموث لکھتا جائز عنے؟۔ وینی امور میں اس قسم کی رعایت کا نام مداہوں ہے اور قانونی اصول کے روسے خلاف وی ایک اور بیاب نظر کے لئے میری تقریر پرغور لازم ہے۔

اب میں ناظرین! کواس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ ہمارے وزیز نے ابتدائے خطیل کھا ہے کہ جو پچھاس خط میں ہم کھیں گے وہ اس طویل خط کا نمونہ ہے۔ جس میں شہبات کا اظہار کیا گیا ہے اور پھرآ خریم اس سے زیادہ تقریح کرتے ہیں اور جواعتر اضاحت اس خطیم کے ہیں۔ انہیں مصح نمونہ کو خواہی سے امیدر کھتے ہیں کہ دہ اس طویل خط کوخود شائع کریں گے۔ اگر مولوی عبدالما جدصاحب کی صحبت سے اور ان کی تعلیم سے ان کی و لی سچائی اور حق طبی زائل نہ ہوگی۔ (خدائے تعالی ایسانہ صحبت سے اور ان کی تعلیم سے ان کی و لی سچائی اور حق طبی زائل نہ ہوگی۔ (خدائے تعالی ایسانہ کرے) میرا خیال ہے کہ میرے عزیز کے شبہات کثیرہ میں ذیل کے شبہات بھی ضرور ہوں گے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ چی نمبراتو انہوں نے اپنے قلم سے کھیے ہیں۔ چار میرے قلم ہوں گے۔ جاس کے میں اور پورے دی کی نصاب ہو جائے اور تلک عشرة کا مدة کا پورا مصداتی ہو جائے وہ شبہات حسب ذیل ہیں۔

نمبر ، کسس (مجور اشتہارات جس ۵۵۸) میں مرزا قادیائی نے ۵رنومبر ک-19کو (یعنی اپنے مرنے سے دوسرے خالفین (یعنی اپنے مرنے سے سات مہینے اکیس روزقبل) ڈاکٹر عبدالکیم خان اور اپنے دوسرے خالفین کے نسبت ایک طویل الہامی اشتہار شائع کیا۔ جس کا نام تبعرہ رکھا اور اپنی جماعت کو تکم دیا کہ اس پیشین کوئی کوخوب اے شائع کریں۔ چنانچہان کے مریدین نے بھی بموجب تکم مرزا قادیانی کے اچھی طرح سے شائع کی۔ اس الہام کی تفصیل ذیل میں بلفظ کی جاتی ہے۔

(مجوعه اشتهارات ج ساص ۵۹۱)

''اپنے دشمن سے کہ وے کہ خدا تھے سے مواخذہ لے گا۔ میں تیری عمر بر ھادوں گا۔ لینی دشمن جوکہتا ہے کہ جولائی ہے ۹۰ء سے چودہ مینئے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایساہی جو دوسرے دشمن پیشین کوئی کرتے ہیں۔ان سب کوجھوٹا کروں گااور تیری عمر بر ھادوں گا۔ دشمن جو

فر سيحا كا بوا سب كار الثا م الئے بات الثي

لے مرزا قادیانی کواپنی ان الہامی پیشین گوئیوں پر اس قدر وقوق کا ل تھا کہ بیسب ان کے مرزا قادیانی کواپنی ان الہامی پیشین گوئیوں پر اس قدر دوقوق کا ل تھا کہ در ان جاری فرمان جاری فرمایا تھا۔ مرخیر سے ہوا کچھنیں۔ بیر داس کی الثی بانی ہوگئی اور علیم مومن خان و بلوی کے مصر یہ کے مطابق ہوا۔ چونکہ مع برجستہ اس جگہ چسپاں ہوگیا۔ اس لئے ربط کے لئے بنظر دلچی کے مصر عداد لی راقم نے برھادیا ہے۔ معاف فرمائے گا۔

تیری موت جا ہتا ہے وہ خود تیری آئکھوں کے روبرواصحاب فیل کی طرح نابوداور تباہ ہوگا۔ تیرے مخالفوں کا افز ااورافنا تیرے ہی ہاتھ سے مقدر تھا۔''

راقم ..... کہنے کوتو ایک پیشین گوئی ہے۔ مگر در حقیقت بدچار پیشین کو تیوں کا مجموعہ

خود بایک پیشین گوئی ہے۔ ناظرین ملاحظہ کریں۔

ا..... تیری عمر بردها دول گا-

٢..... ان سب كوجهونا كرول كا-

سر من تير برامني نابوداور تاه موگا-

سم ..... تير ع وتمن كى بلاكت تير ع ما تصب مقدر تقى -

اب ہمارے دوست مولوی صاحب جواب دیویں کہ مطابق الہام کے مرزا قادیائی کی عمر بردھائی گئی؟ اگر بردھائی گئی تو کتنی؟ اور ڈاکٹر عبدا تکیم خان اس بیشین گوئی کے مطابق جھوٹے ہوئے یا مرزا قادیائی؟ ڈاکٹر عبدا تکیم خان مثل اصحاب فیل تا بوداور تباہ ہوئے یا کوئی دوسرا؟ یا خود بدولت؟ عبدا تکیم خان کی ہلاکت یا افزاء مرزا قادیائی کے ہاتھ سے جومقدر تھی وہ پوری ہوگئ؟ یا برطس مرزا قادیائی ہی اندر میعاد مقررہ عبدا تکیم کے جل ہے۔

جواب ذرا متانت اور شائنگل ہے سمجھ بوجھ کرعنایت فرمایئے اور تین مہینے کی کامل مہلت آپ کودی جاتی ہے۔

نبر: ۸..... اب تحریر ڈاکٹر عبدالکیم خان مرقومہ ۱۲ دیولائی ۱۹۰۱ء جس میں مرزا قادیائی کے مرزا قادیائی نے ۱۹۰۱ء جس میں مرزا قادیائی کے مرنے کی پیشین کوئی ڈاکٹر صاحب نے کی تھی مرزا قادیائی نے ۱۷ راگست ۱۹۰۹ء میں مفصلہ ذیل اشتہار دیا کہ:''میں سلامتی کا شاہرادہ ہوں کوئی مجھ پر غالب نہیں آسکا۔ بلکہ خود عبدالکیم خان میرے سامنے آسانی عذاب سے ہلاک ہوجائے گا۔''

(مجموعه اشتهارات عساص٥٥٩)

راقم ..... اب میرے معزز دوست مولوی عبدالما جدقادیانی فرماویں کے مطابق الہام مرزا قادیانی کے ڈاکٹر صاحب ہلاک ہوگئے یا خود بدولت اندر میعاد مقررہ ڈاکٹر صاحب کے ہلاک ہوئے اور ہمارے عزیز مولوی عبدالمجید سلمہ صرف اس امر پرغور کریں کہ ڈاکٹر صاحب نہ مدی مجددیت نہ دعوی دار نبوت صرف الہام کے مدی ہیں۔ گران کی پیشین گوئی مرزا قادیانی کے مطابعہ میں کسی حرت خلط ثابت مقابلہ میں کسی صرت خلط ثابت ہلائیں۔ جس سے مرزا قادیانی اپنے اقرار اور اپ الہام کے دوسے کا ذب تھہرے۔ شخت افسوس

ہے کہ ان صری واقعات کے بعد بھی حضرات مرزائی پیشین گوئی کومعیار صدافت بچھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کوکاذ ب اور مرزا قادیانی کوصادتی مان رہے ہیں۔

بریں عقل ودانش بباید گریست

نمبر:۹..... ای اشتهار میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:'' بیہ بھی نہیں ہوسکتا کہ شریر یا منزی کے سامنے صادق سے اور مصلح فناہو جائے۔''

راقم ..... مولوی صاحب براہ دیانت نرمادیں کہ جیسا مرزا قادیانی کا الہام تھا دیسا ہی وقوع میں آیایا اس کے بالکل برعکس یعنی شریراور مفتری عبدالحکیم خان کے سامنے صادق اور مسلح مرزا قادیانی تاریخ ۲۲ رشکی ۱۹۰۸ء کواس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور فنا ہو گئے۔اب فرما سے کہ صادق اور مصلح کون ہوا۔

نمبر: ۱ ..... ای اشتهار میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''یہ می نہیں ہوگا کہ میں ایک ذات اور اعنت کی موت سے مرول کہ عبدالکیم ذان کی پیشین گوئی کی میعاد میں ہلاک ہو جاؤں۔( مرخدا کے فضل سے ہواتوالیا ہی مشیت سے کیازور ہے)''

راقم ..... خود ہارے مولوی صاحب اور دیگر حضرات ہما حت مرزائیاس الہام کی شدت وثوق اور تاکیدموکد پرایک نظر ڈال کرار شاد فرمائیں کہ مرزاقا دیائی کا بیالہام درست لکا ایا الکل غلط ثابت ہوا۔ شیست ایز دی نے الہام مرزاقا دیائی کے خلاف دنیا پر ظاہر کرویا کہ خود بقول جناب مرزاقا دیائی جس ذلت اور لعنت کی موت سے اپنا مرنا تفر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے سے اس جہان سے سفر کیا۔ جس کو انہوں نے جھوٹے کا نشان قراد دیا تھا۔ کیا کوئی مثال ایس شدیدا ورمؤ کد الہام کے وقوع بیس ندآنے کی ابتدائے آفرنیش عالم سے تا بیدم لل سکتی ہے۔ ہرگر نہیں۔ واللہ ہرگر نہیں۔ ٹی اللہ ہرگر نہیں۔ کیا مکن ہے کہ کوئی ہرگز بدہ رسول ایس پختل سے خبرد سے اور ہاریا وقتلف عنوان سے بیان کر سے اور مکن ہے کہ کوئی ہرگز بیں موسکا۔ یہ ہے فیصلہ آسانی جس نے مرزاقا دیائی کی حالت کو کھروہ خبر چھوٹی نظے؟ یہ ہرگر نہیں ہوسکا۔ یہ ہے فیصلہ آسانی جس نے مرزاقا دیائی کی حالت کو کھروہ خبر چھوٹی نظے؟ یہ ہرگر نہیں ہوسکا۔ یہ ہے فیصلہ آسانی جس نے مرزاقا دیائی کی حالت کو کا ہرکر دیا۔ بہی خواہ مسلمانان عزید من اس جس خوب خور کرواور انھی طرح سمجھو۔

محمرعبد الرحمن قاوري مجدوي عظيم آبادي!

💃 اورصادق اور مفتلح سے اشارہ مرزا قادیانی کااپی طرف تھا۔

ل شریراورمفتری فی غرض مرزا قادیانی کی دُاکٹرعبدائکیم خان صاحب تصاورالها می شان تشد دکولجاظ کریں کہ بھی پینیں ہوسکتا۔

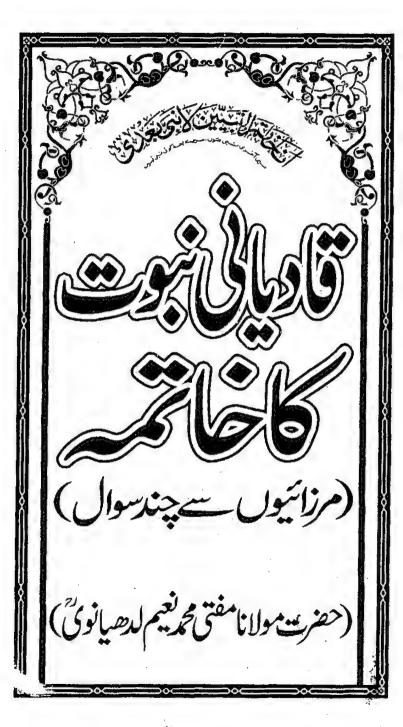

## بسم الله الرحمن الرحيم!

"ومن اظلم ممن افتري على الله كذبا اوقال اوحى الى ولم يوحى اليه شنى " ﴿ اوراس محض سے زياده وه كون طالم موكا جوالله برجھوٹ تهمت لگائے يايوں كے كه مجھ پروی آتی ہے۔ حالانکہ اس کے باس کی بات کی بھی وی نیس آئی۔ ﴾

"الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى"

## قاديان كايوم بليغ اوراس كي حقيقت

تمام برادران اسلام کی اطلاع کے لئے عرض کیا جاتا ہے کہ قادیانی جماعت کی طرف ے مور خد ۲۲ را کتو بر ۱۹۳۳ء کوتمام ہندوستان میں یوم تبلیغ منانے کا اعلان کیا گیا تھا۔جس کا مقصد غير خدا بب مين تبليغ كرنے كى بجائے صرف مسلمانوں كودين قيم سے نكال كرمرز اغلام احمد قاديانى كى نبوت كامعتقد بنانا قفا - جوكه جمهور الل اسلام كعقيده كے مطابق خاتم الانبيا والله كى علانيد توبین کامترادف تھا۔ای سلسلہ میں ناظر دعوت وٹیلینج قاویان کی طرف سے ایک دوورقہ پیفلٹ بھی شائع کیا گیا تھا۔جس کاعنوان' کیا آنخضرت اللہ کے بعد نبوت غیرتشریعی کے اجراء کا قائل کا فرہے' تھا۔جس میں مرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت قبول کرنے میں جو بردی دفت الل اسلام كوامت مرزائير كے نقط نگاه كے مطابق بيش آتى ہے كد: "مرزا قاديانى نے نبوت كادعوىٰ كيا ہادرآ تخضرت الله ك بعد چونك دعوى نوت كفر ب لبذا آب كا دعوى قابل قبول اور سيح نبيل موسكان "كودوركرنے كى انتہائى كوشش كى كئى ہے۔جس كا حاصل يہ ہے كەحضور الله كا بعد مر مدى نبوت تشريعي كافر ہاور مدى نبوت غيرتشريعي كافرنبيں ہے۔ آپ كى خاتميت نبوت تشريعي کے اعتبارے ہے۔ نبوت غیرتشریعی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ لیکن جناب مرزا قادیانی نبوت غیر تشریعی کے مدعی ہیں اورتشریعی نبوت کے مدعی کومرزا قادیانی بھی کا فرقر ارویتے ہیں۔ چنانچہ ناظر موصوف نے اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں مرزا قادیانی کی چند تحریریں بھی پیش فرمائی ہیں۔اس کے علاوہ بعض محدثین ، اولیاء اللہ اور بزرگان امت رحمتہ الله علیم کے چند ناتمام اقوال پیش فرما کر ناداقف حال مسلمانوں کواسے دام بروريس لانے كى بے حد كوشش فرمائى ہے۔

ہم پہلے ناظروعوت ولی قادیان کی خدمت میں بیگذارش کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ان عبارات کے مطابق جو جناب نے اپنے پیفلٹ میں شالع فرمائی ہیں۔ حضو علی کے ایک میں کا مری کا مری کا فر ہے اور نبوت غیر تشریعی کا مری کا فرنہیں ہے۔جبیہا کہ آپ کے نبوت کوتشریعی اور غیرتشریعی کی طرف منقسم کرنے اور مد کی نبوت تشریعی کو مندرجہ ذیل عبارت میں کا فرقر اردینے سے طاہر ہے۔' نبوت کی دوشمیں ہیں۔اوّل تشریعی جس کے ساتھ نئی شریعت اور نئے احکام نہ شریعت اور نئے احکام بد ہوں۔ دوم غیرتشریعی لینی جس کے ساتھ نئی شریعت اور نئے احکام نہ ہوں۔ (پغلٹ ص۱) ہم نبی ہیں۔ ہالی پینوت تشریعی نبیس جو کتاب کومشوخ کرے اور نئی کتاب لائے۔الیے دعویٰ کوتو ہم گفر سجھتے ہیں۔ (پغلٹ ص۲) لیکن اگر ہم جناب مرزا قادیائی کوان کی اپنی عبارات سے نئی شریعت اور نئے احکام لائے والا صاحب وجی اور صاحب شریعت لینی تشریعی نبی کا موان میں ایک عبارات کردیں۔ پھرتو جناب مرزا قاویائی خودا سے نیز آپ کے اور بزرگان ملت کے اقوال کے اور بزرگان ملت کے اقوال کی ایف کی وجہ سے کا فر ہوجا کیں گروت کی کوئی اورا لیے معنی بیان کئے جا کیں گی وجہ سے مرزا قاویائی اپنے نیز آپ کے اور بزرگان طب سے مرزا قاویائی اپنے نیز آپ کے اور بزرگان طب سے مرزا قاویائی اپنے نیز آپ کے اور بزرگان طب سے مرزا قاویائی اپنے نیز آپ کے اور بزرگان طب سے مرزا قاویائی اپنے نیز آپ کے اور بزرگان طب سے مرزا قاویائی اپنے نیز آپ کے اور بزرگان طب سے مرزا قاویائی اپنی کی جا کیں ۔

الجما ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ ایت وام میں صاد آگیا

لیجے! مرزا قادیانی نے خود ہی اپنی مندرجہ ذیل عبارات میں اپنے صاحب شریعت جدیدہ ادرصاحب دی لینی تشریعی ہی ہونے کا وعویٰ فرمادیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ' بینکتہ یا در کھنے کے لائن ہے کہ اپنے دعویٰ کا انکار کرنے والے کو کا فرکہنا بیصرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اوراحکام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب شریعت کے ماسواجس قدر ملہم یا محدث ہیں۔ گووہ کسی ہی جناب الی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیں سے سرفراز ہوں۔ ان کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔'

(ترياق القلوب ص ١٣٠ فردائن ج١٥٥ ص١٣٨)

جس کا عاصل میہ کہ چونکہ میں شریعت اور احکام جدیدہ لانے والانہیں ہوں۔اس لئے میرامنکر کافرنہیں ہے۔ حالانکہ مرز آقادیائی نے خودصاحب شریعت صاحب وجی اور اپنی وہی کو مثل قرآن کریم خطاسے پاک اور منزہ اور دیگر انبیاء کے برابر بلکہ ان سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ فرماکر اپنے اس مندرجہ بالا بیان کی خوو تغلیط فرمادی ہے۔ جیسا کہ آپ کی مندرجہ ذیل عبارات سے ظاہر ہے کی

مرزاِ قادیانی تشریعی نبوت کے مدعی تھے

ا ..... " اسوائ اس كے يہ بھی توسمجھوكم شريعت كيا چيز ہے۔ جس نے اپنی وحی

کے ذریعہ سے چندامرونمی بیان کے ادراپی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے ہمارے نخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔'' (اربعین نبر ۴۵ مل ۲۰۰۰، فزائن جاء مدہ ۴۵ ہے۔ کہ آپ صاحب شریعت بعنی تشریعی نبی تھے۔ارشاد ہوتا ہے۔

.....

آنچ من بشوم زدجی خدا بخدا پاک دانمش زخطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطابا جمیں است رایمانم

(رسالهزول أسطح ص٩٩ فزائن ج٨١ص٧٥)

لیعنی میری وق قرآن کریم کی طرح خطاہے پاک اور منزہ ہے اور یہی میراایمان ہے۔ اس میں قرآن کریم کی برابری کا وعویٰ ہے جو قرآن کریم کی مثل ندلا سکنے کے سراسر مخالف ہے۔ دوسراارشاد ہوتا ہے۔

> انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفان نہ کمترم زکے کم نیم زال ہمہ بردئے یقین ہر کہ گوید دردغ ہست ولیمن

(رسالهزول أسيح ص٩٩، تزائن ج٨١ص ٢٧٨)

لینی انبیاء اگر چہ بہت ہو پچکے ہیں۔لیکن خدا کی معرفت میں میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ یہ ایک یقینی امر ہے جواس کوجھوٹا جانے ادر لعنتی ہے۔

ان اشعار میں تمام انبیاء علیہم السلام کی برابری کا دعویٰ ہے۔جس میں خاتم الانبیا علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا مجمی شامل ہیں جوصر بیچا کفر ہے۔ تیسر ااعلان فرماتے ہیں۔

> آمجي داو است هر نبي راجام دادآل جام رامرا بمام درسال زروا المسيم من

(رساليزول أكميح ص ٩٩، تزائن ج٨١ص٧٧)

لینی خدانے اپنی معرفت اوراحکام کا جوجام ہر نبی کو دیا ہے وہ تمام کا تمام جھا کیلے کو دے دیا ہے۔ چونکہ ہر نبی میں حضوط اللہ جسی شامل ہیں۔اس لئے اس شعر میں مرزا قادیا نی نے آپ سے افضل ہونے کا دعویٰ بھی فرمادیا ہے۔

ان ندکورہ بالاحوالہ جات کے علان مرزا تا دیانی نے ہمایت صاف اور واضح الفاظ میں بلا قید تشریعی یا غیر تشریعی یہ اعلان فرمادیا ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کی عبارات ذیل سے طاہر ہے۔

س.... "مارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔" (اخبار البدر ۵ رمارچ ۱۹۰۸ء) س.... "سپا خداوہ می خداہے جس نے قادیان میں رسول جھیجا۔"

(دافع البلاءص المثر ائن ج١٨ص ٢٣١)

۵..... " "قادیان اس واسط محفوظ رہے گا۔ (طاعون سے ) کہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔" (دافع البلاء س٥، فزائن ج٨اص ٢٣٠) امر واقعہ یہ ہے کہ قادیان میں طاعون پھیلا اور مرزا قادیانی کے متعلقین میں سے بھی بہت ہے لوگ مرے جومرزا قادیانی کے کڈاب ہونے کی کھلی نشانی ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے ا ہے مشکر کو کا فربنا کرا ہے مکفر ، مکذب اور متر دد کے پیچھے نماز نا جائز قرار دیتے ہوئے ساڑھے تیرہ سوسال کے اسلامی علم حدیث نبوی تالیہ "صلوا خلف کل بروفاجر (مشکوة) " ﴿ بر نیک اور گنهگار کے چیچے نماز جائز ہے۔ ﴾ کومنسوخ فر ماکر نیز اپنے آتا ومولی نعمت حکومت برطانیہ کی خوشنودی مزاج کی خاطر جن کی اطاعت آپ کا جزوایمان ہے۔ جن کے ساتھ جہاد کا خیال تک رکھنا سخت بے ایمانی ہے اور جن کا زوال جا ہنا خدا اور رسول کے دشمنوں کا کام ہے۔حدیث نوى الجهاد ماض الى يوم القيمة "﴿جَهادكام قيامت تك جارى رج الله على خط تنتیخ تھینچ کرمسلمانوں اور ان کے بچوں تک کا جنازہ ناجائز اور ان کولڑ کی دینا ہندوؤں اور عیسائیوں کولڑ کی دینے کے برابر قرار دے کراس امر کو بالکل داضح فرمادیا ہے کہ مرزا قادیانی خی شریعت نے احکام لانے والے صاحب شریعت اور صاحب وی تعنی تشریعی نبوت کے مدعی ہیں۔ جیما کہ تر ماق القلوب اور اربعین کی مندرجہ بالاعبارات سے ظاہر ہے۔ ورندا پے منکرین کو کافر قرار دیے ،مسلمانوں کے بچوں تک کے جنازے ناجائز ،ان کے پیچھے نماز ناجائز ،ان سے رشتہ ناطه ناجائز في نيز قيامت تك جهاد يعنى كافرول برمكوارا اللهانے كوترام قرارد يے كے كيام عنى جبيسا ك مرزا قادیا فی اوران کے مبعنی کی مندرجہ ذیل عبارات سے ظاہر ہے۔

مرزا قادیانی کامنکرکافرہے

ا..... "نجو جھے نبیں مانتاوہ خدااوررسول کوئبیں مانتا۔" (لیعنی میرامنکر کا فرہے)

(حقیقت الوی س ۱۲۱، خزائن ۲۲۶ص ۱۲۸)

۲..... '' کفر دوقتم کا ہے۔ ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے انکار کرتا ہے اور آنکھ سے انکار کرتا ہے اور آنکھ سے آنکھ کرتا ہے اور آنکھ کو خدا کارسول نہیں مانتا اور دوسرے یہ کفر کہ دہ سے موعود (بعنی مرزا قادیانی) کؤئیں مانتا اور اس کو باد جودا تمام جمت کے جمونا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں (بعنی مرزا قادیانی کے ) خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کا فرہا اور اگر غور سے و یکھا جائے تو دونوں قسم کے کفرایک ہی میں داخل ہیں۔'' (حقیقت الوقی ص ۱۵ انہزائن ج۲۲ ص ۱۸۵)

ان عبارات کوتریاق القلوب کی مندرجہ بالا عبارت کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے میامر بالکل واضح ہوجاتا ہے کہ مرزاقا ویانی تشریعی نبوت کے مدی تھے۔جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ورنہ اپنے مکر کو خاتم الانبیاء کے اٹکار کرنے والے کے برابر کافر کیوں قرار دیتے۔ چنانچہ یہی خرجب موجودہ امت مرزائید کا ہے۔جیسا کہ خلیفہ ٹورالدین صاحب خلیفہ اوّل کے مندرجہ ذیل

اشعارے ظاہرہے۔ مرزا قادیانی کے منکرین کے متعلق خلیفہاوّل کا فیصلہ

اسم او اسم مبارک این مریم می نهند آن غلام احمد است ومرزائے قادیاں گرکے آرد شکے درشان اوآں کافر است جائے اوباشد جہنم بیشک وریب وگمال

(الحكم عراكست ١٩٠٨ء)

جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت میں شک کرنے والابھی کافر ادر جہنمی ہے تو اب منکر کے کا فراور جہنمی ہونے میں کیا شک رہا۔ نیز جیسا کہ خلیفہ بشیرالدین محمود خلیفہ ٹانی جماعت قادیان کے ارشادات گرامی ہے بھی ظاہر ہے۔

مسلمانوں کے متعلق خلیفہ ٹانی کا فیصلہ

(الفصل ج اص ٢ من تمبر١٢٢ مداد مورديم ١٢ راير بل١٩١٠ ) ہ) "قرآن شریف میں انبیاء کے منکرین کو کافر کہا گیا ہے اور ہم لوگ حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) كونبي الله مانتے ہيں۔اس لئے ہم آپ کے منکروں كا فرسجھتے فيدالافهان جهشم الاهاريل ١٩١١) ''ہرا کیے جو کیج موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں داخل نہیں ہوچکا کافر ہے۔جوحفرت صاحب کونہیں مانتا؛ور کا فربھی ٹین کہتا وہ بھی کا فرہے۔'' (تشخيذ الا ذبان ج٢ش٣٥، ١٩١٠مريل ١٩١١ء) "" آپ نے (مرز افادیانی نے) اس مخص کو بھی جو آپ کو سیاجا نتاہے۔ مگر مریداطمینان کے لئے بھی بیعت میں توقف کرتا ہے کا فرھمرایا ہے۔ بلکاس کو بھی جودل میں آپ کوسیا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا اٹکارنہیں کرتا ابھی بیعت میں اسے کچھٹو قف کافر مخرایا (تشحيذ الا ذبان ج٢ص ١٣١٠ ١٣١) ان ہر دوخلیفہ صاحبان کی مندرجہ بالاعبارت کوجن میں مرزا قادیانی کے نہ صرف منکر بلکہ سچا سمجھ کر بیعت میں تو قف کرنے والے کو بھی کا فرقر ار دیا گیا ہے۔مرزا قادیانی کی تریات القلوب والی مندرجہ بالا عبارت کے ساتھ ملاکر پڑھنے سے بیرصاف نتیجہ نکل آتا ہے کہ مرزا قادیانی نبوت تشریعی کے مدمی تھے۔ نہ غیرتشریعی کے، ورنہ ہر دوخلیفہ صاحبان آپ کے منکر اِورسي سمجه كربيعت مين توقف كرنے والے كوكا فركيے قرار ديتے۔ نسی مسلمان اوراس کے بیٹھیے نماز پڑھنے والے مرزائی کے بیٹھیے بھی نماز جائز نہیں مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''پس یا در کھو کہ جیسا کہ خدانے مجھےاطلاع دی ہے کہتمہارے برحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متر دو کے چیچے نماز پڑھو۔'' (اربعین نمبر هص ۴۴ حاشیه، فزائن ج ۱۷ص ۱۲۸) ''میرے منکروں کے چیچے نماز جائز نہیں۔'' ( فآدي احري ص ۱۸) ای پراکتفاء نبیس کیا۔ بلکہ ریمی فرمادیا کہ: 'جواحدی ایسے لوگوں کے چھے نماز پڑھتا ہے۔ جب تک توبہ فیکرے۔اس کے پیچے بھی نماز نہ پڑھو۔ چنا نچے ارشاد ہوتا ہے۔ ''جواحدی ان کے (ملمانوں کے ) چھچے نماز پڑھتا ہے۔ جب تک توبہ یٹنگرےاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔'' ( فتأوي احمدي ص٢٧)

مسلمان كافر باوراس كاجنازه جائز نبيس

سس " "فیراحمدی کے جنازے کے متعلق ہم نے محکمات کودیکھناہے۔ محکم کیا ہے۔ سے موعود (مرزا قادیانی) نی ہیں۔ بلحاظ شس نبوت یقینا ایسے جیسے ہمارے آقاسیدنا محمد رسول الله الله محکم کیا ہے نبی کا محکر "اول ملك هم الكفرون حقا " كے فتوئى كے ينچے ہے۔ محکم كیا ہے كافركا جنازہ جائز نہیں۔ "

(الفضل جهص ۱۲۲،۱۲۲، مورخيم ، ۹ راير يل ۱۹۱۵ و، ص ۲، بهش ۳۰)

''خاونداحری ہے۔ گریوی نے بیعت نہیں کی تواس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔''
مسسسن'' کی جو کر بیوی نے بیعت نہیں کی تواس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔''
ہے کہ غیر احمری اس کا جنازہ نہ پڑھیں گے۔ گرتمام گھر کے آ دی احمدی ہوں اور بیوی نمکور نے بیعت نہ کی ہوتو اس کے جنازہ کا کیا تھم ہے۔ فرمایا جس کا ایمان کا مل نہیں۔اس کے جنازے کا کیا فائدہ ؟''
فائدہ ؟''

مسلمان بجيحاجنازه جائزتہيں

۲ ..... '' پس غیراحمدی کا بچه غیراحمدی ہی ہوا۔اس لئے اس جنازہ بھی نہ پڑھنا ہئے۔'' (انوارظافت ص۹۳)

مسلمان ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح کا فرمیں ان کواپٹی لڑکی مت دو کسسلمان ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح کول (مسلمانوں) میں ایسا ہے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کواپٹی لڑکی دے دے۔ان لوگوں کوتم کا فرکتے ہو۔ مگر وہ تم سے اجتھے رہے کہ کا فرہو کر بھی کسی کا فرکولڑ کی نہیں دیتے۔ مگرتم احمد کی کہلا کر کا فرکو دیتے ہو۔'' (ملائکۃ اللہ ۲۵)

بہاد فطعا حرام ہے

۸..... "برایک شخص جومیری بیت کرتا ہادر جھ کو کی موجود جانتا ہے۔ ای روز سے اس کو بیعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ " (ضمیر رسالہ جہاد ص)" دبعض احتی اور تا وال کرتے ہیں کہ اس گور نمنٹ سے جہاد کرتا درست ہے یا نہیں۔ سویا در ہے کہ بیسوال ان کا نہا بیت جمافت کا ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرتا عین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا۔ میں بی بی کہتا ہوں کر جس کی بدخواہی کرتا ایک حرامی اور بدکار آئی ہے۔ " رسی جہاد کیسا۔ میں بی کہتا ہوں کر جس کی بدخواہی کرتا ایک حرامی اور بدکار آئی ہے۔ " دی کا کا افرا ہے۔ "

9..... ''آج ساتھ ہند کیا جاتا تھا۔خدا کے ہم کے ساتھ ہند کیا جاتا تھا۔خدا کے ہم کے ساتھ ہند کیا گیا۔اب اس کے بعد جو محض کا فر پر تلوارا ٹھاتا ہے اور اپنا تام غازی رکھتا ہے۔وہ اس رسول کر ہم کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو محض کا فر پر تلوار اٹھا تا ہے اور اپنا فرمادیا ہے کہ سے موعود (لینی مرزا قادیانی کے آئے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہوجا کیں گے۔ سواب میرے ظہور (لینی مرزا قادیانی) کے بعد تلوار کا کوئی جہاؤیس۔''
اشتہار چندہ مینار قالمسے

• ا اسست ''یا در ہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے بیفرقہ جس کا خدانے مجھے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فر مایا ہے ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ بید کداس فرقہ میں تکوار کا جہاد بالکل نہیں۔ نہاس کی انتظار ہے۔ بلکہ بیمبارک فرقہ نہ خاام طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم کو ہر گرنے جائز نہیں سمجھتا اور قطعاً اس بات کو حرام جانتا ہے۔''

(اشتهارواجب الاظهار الرنومبر ١٩٠٠ عصاء مجموعه اشتهارات جساص ٢٥٧)

کیامیسے (مرِزا قادیانی) پاگل ہے یامنافق؟

ا چھے سے آئے کہ جس قوم کو د جال اور یا جوج ہاجوج بتلا کیں اور اس کو فکست دستہ کے لئے اپٹی مسیحیت ظاہر کریں اور اس کی اطاعت اپنا جزوا کیان قرار دیں اور اس سے قیامت تک کے لئے جہاد حرام فرمائیں \_

این کاراز تو آید ومردان چنین کنند

مشہور مقولے کے مطابق آپ جیسے مدی سیحیت سے ایسے متعارض کلمات کی امید تھی جو آپ کے پاگل یا منافق ہونے کی کھلی نشانی ہے۔جیسا کہ آپ ہی کی مندرجہ ذیل کلام سے ظاہر ہے ''اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض یا تیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔'' پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔''

مرزائيول عايك سوال

تا کہ یہ صیبت کے دنٹل جا ئیں۔ اگر وفا دار ہوتو دیر نہ لگا و اٹھوا در اپنے خونوں ہے اس باغ کے درخت کوسیر اب کرو۔ آسانی باغ کنووں کے پانیوں سے نہیں بلکہ مومنوں کے خون سے سینیے جاتے ہیں۔ "تبلیغی ٹریکٹ فہر ہم، نہ کورہ بالاعبارات میں مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ ٹائی مرزا بشیرالدین محدود نے ساڑھے تیرہ سوسال کے متفقہ مسائل کومنسوخ فرما کر اس امر کی کائل تقدین فرمادی ہے کہ مرزا قادیانی کا دعوی تشریعی نبوت کا ہے۔ غیرتشریعی کائمیں۔ جیسا کہ ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے ناواتف لوگوں کو دھو کہ دے کر گراہ کرنے کی تاکام کوشش فرمائی ہے۔ ورشا ہے مشکر کو کافر اور اسلام کے نہ کورہ بالا متفقہ مسائل پر خط تشیخ تھینچنے کے کیا معنی۔ کیا ناظر دعوت و تبلیغ قادیان اور ان کے اذناب وانیاب کوان تھریجات کے باوجود سے کہنے کا چنہیں ناظر موصوف نے اپنا وعوی ثابت سے سار نے کے کیا میں ناظر موصوف نے اپنا وعوی ثابت کے بان اقوال کے مطابق جنہیں ناظر موصوف نے اپنا وعوی ثابت کے ان اقوال کے مطابق جنہیں ناظر موصوف نے اپنا وعوی ثابت کے ان اقوال کے مطابق جنہیں ناظر موصوف نے اپنا وعوی ثابت کے ان اقوال کے مطابق جنہیں ناظر موصوف نے اپنا وعوی ثابت کے ان اقوال کے مطابق جنہیں بیا و کوری گابت کے کہنا کی کے بی خلالے کی میں شائع فر مایا ہے۔ مرزا قادیانی کا فرنہیں ہیں؟

آپ کے بعد ہرمدی نبوت کا فرہے

حسنوطی کے آخری نبی ہونے پر (خصرف قرآن کریم بلکہ) تمام آسانی کتابیں التی ہونے پر (خصرف قرآن کریم بلکہ) تمام آسانی کتابیں نالتی ہاں اور التام امت نے اس براہما کا اور التاق کیا ہے۔ اس لئے اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرے دیتے ایس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرے دیتے ایس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرے دیتے ایس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرے دیتے ایس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرے دیتے ایس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرے دیتے ایس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرے دیتے ایس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کا فر ہے اور اگر اصرار کرنے والا کا فر ہے اور اگر اس کے خلاق کرنے والا کا فر ہے اور اگر اس کے خلاق کرنے والا کا فر ہے اور اگر اس کرنے والا کا فر ہے اور القرار کی کرنے والا کا فر ہے دی کرنے والا کا فر ہے والا کا فر ہے در اس کے خلاق کے دیا کرنے والا کا فر ہے در کرنے والا کرنے والا کی کرنے والا ک

الصدالت و المندول المادى من مرد و لوادعى رجل النبوة وطلب رجل النبوة وطلب رجل الدست و وطلب الدست و المادي و وطلب و الدست و قال بعضهم ان كان غرضه اظهار عجرة و المنتصاهه لا يكفر المنتسبة و المنتصل و

نبوت کرنے کی وجہ ہے کا فر ہے اور طالب مجرہ آپ کے آخری نبی ہونے میں شک کرنے کی وجہ ہے کا فر ہے اور بہی قول امام عظم ابوصنیفہ کا ہے۔ (خیرات الحیان عوہ ۵) اور بعض نے (یقضیل فر مائی ہے) کہ اگر دوسر ہے سلمان نے اس مری نبوت کو عاجز اور رسوا کرنے کے لئے مجرہ طلب کیا ہے تو کا فرنہیں ہے۔ (آپ کے خاتم النہین ہونے کے کیا معنی ہیں) اور آپ کے خاتم النہین ہونے کے کیا معنی ہیں) اور آپ کے خاتم النہین ہونے کے بہی معنی ہیں کہ آپ کے بعد مطلقاً منصب نبوت کی کوئیس دیا جائے گا اور نہ کوئی نیا نبی آپ کے بعد بیدا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے بعد تشریف لائیں گے۔ ان کوکوئی نیا منصب نبوت نہیں عطا کیا جائے گا۔ بلکہ آپ سے پہلے ان کو یہ منصب دیا جاچکا ہے اور وہ آپ سے پہلے بیدا بھی ہو ہے ہیں۔ جیسا کہ ایک صوبہ کا گور نر دوسر ہے صوبہ میں آپ کی امت میں تشریف دوسرے گور نر کے احکام کی پابنہ بھی ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں تشریف لائیں گے جو بذا تدرسول ہیں۔ لیکن تبلی خرام میں آپ کی شریعت کے تابع ہوں گے تا کہ آپ کی فضیلت کودیگر انبیاء پر عملاً ثابت کر دیا جائے کہ اولوالعزم صاحب شریعت جدیدہ آپ کے ماتحت میں تربیعت جدیدہ آپ کے ماتحت ہو کر آپ کے احکام کی تبلیغ فر مائیں گے اور کی نمی کی فریف سلے نہیں دی گئی۔

تخدیشرے منہاج میں کلمات کفر تارکرتے ہوئے کھا ہے۔''اوجو ذبوہ احد بعد وجود نبید الله علیه وسلم وعیسی علیه السلام نبی قبل فلا یرد'' (ازا کفار ۱۳۳۳) (لیمن یہ بھی کفر ہے) کہ کسی کی نبوت آنخضرت کا لیکھ کے بعد جائز رکھے اور عیلی علیہ السلام (چونکہ) آپ سے پہلے نبی بن کر منصب نبوت پانچے ہیں۔ اس لئے ان کے نزول (دوبارآنے) سے آپ کے خاتم النہین ہونے پرکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ ختم نبوت کے متعلق خود صفو حالیہ کا فیصلہ ختم نبوت کے متعلق خود صفو حالیہ کا فیصلہ

 میں ایک این کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی۔ پس لوگ اس گھر کودیکھنے کے لئے جو ت جو ت تے جیں اورخوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ بیا بین بھی کیوں ندر کھودی گئے۔ (تا کہ مکان نبوت کی تعمیر پوری ہوجاتی) چنانچہ میں نے اس گوشہ کو پر کر دیا اور مجھ سے قصر نبوت کمل ہوا اور میں خاتم انتہیں ہوں یا مجھ پرتمام رسول ختم کردیئے گئے۔ ﴾

تفيرابن كثر برحاشيه فتح الرحمان مي ب:

صديث نمبرا ..... 'قسال رسول الله شاراله انسا اول النبييس خسى الخلق وآخس هم فى البعث ''﴿ آنخفرت عَلَيْكَ نِرْمايا بِ كَدِيْن پيدائش مِن تمام انبياعِليم السلام سے پہلے تھااور بعثت میں سب سے آخرہوں۔﴾

اس حدیث نے اس امرکو بالکل واضح کردیا ہے کہ اگر کوئی نیانی مرز اقادیانی کی طرح آپ کے بعد مبعوث ہوگا تو بعثت میں آپ کا سب سے آخر ہوتا تھی خابت نہ ہوگا۔ جو مضمون حدیث کے بالکل خلاف ہے۔حضرت عاکثر صدیقہ سے بخاری میں ہے:

صدی فیمرسسن قال رسول الله شیر الم بیق من النبوة الا المبشرات " ﴿ آنخفرت الله فی چزباتی نبیس رای به میشرات کسواکوئی چزباتی نبیس ری ۔ ﴾
اس بے بھی زیادہ مفصل حضرت عائش صدیقہ سے کنزالعمال میں ہے:

مدير من النبي عن النبي عليه انه قال لايبقى بعده من النبوة شئى

الامبشرات قالوا يارسول الله وماالمبشرات قال الرويا الصالحة يراها المسلم اوترى له "﴿ آن خضرت الله عن المسلم اوترى له "﴿ آن خضرت الله عن الله ع

حضرت عائشہ صدیقة کی ہردو فہ کورہ بالا حدیثوں نے بھی اس امر کو بالکل واضح کردیا ہے کہ آپ اللہ کے بعد ہرقتم کی نبوت تشریعی ہوخواہ غیرتشریعی سب کا خاتمہ ہے۔ اگر کو کی شخص مبشرات بعنی محض اچھا خواب دیکھنے کی وجہ سے نبی کہلانے کا مستحق ہوسکتا ہے تو پھراس میں مرزا قادیانی کی کیا خصوصیت ہے۔ حضرت عائش جی سے کنزالعمال میں ہے:

مدیث نمبره .... "قال رسول الله شاله انا خاتم الانبیاه و مسجدی خاتم مساجد الانبیاه " فی تخصرت الله شاله انا خاتم الانبیاه بول اور میری مجد مساجد انبیاه ی فاتم ہے۔ یعنی چونکہ میں نبیوں کا ختم کردینے والا ہوں اور میری مجد مساجد انبیاه ی ختم کردینے والی ہے۔ اس لئے میرے بعد ندتو کوئی نبی بنایا جائے گا اور ندکوئی نبی کی محدث تو کوئی نبی بنایا جائے گا اور ندکوئی نبی کی محدث تو گوئی ہے۔ ﴾

آس کے بیمعنی ہرگزنہیں کہ و تیامیں میرے بعد کوئی بھی مجدنہ ہے گی۔جیسا کہ امت مرزائیاں حدیث کے جواب سے تک آ کراپیا غلط معنی کیا کرتی ہے۔

کیاان تفریحات کے بعد کسی مسلمان بلکہ کسی منصف انسان کو بیت باتی رہتا ہے کہ حضرت عائشہ پرافتر اء باندھے کہ آپ خم نبوت سے انکار فرماتی ہیں۔ (السعید اندالله) جیسا کہ ناظر دعوت و تبلیغ قادیان نے اپنی پیفلٹ میں ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت عائشہ پر مرز ائیوں کا جھوٹا الزام اور اس کا جواب

گوندکوره بالانجی اورمعترروایات کی موجودگی شن "قولوا انه خاتم الانبیاء و لاتقولوا لا نبی بعده "فریتو کهوکهآپ فاتم الانبیاء بی اوریه مت کهوکهآپ کے بعد کوئی فی نبیس کے جیسی ضعیف روایت کا جواب (جے حضرت عائش کی طرف منسوب کیاجاتا ہے) ویئے کی چندال ضرورت اور جاجت نہ تھی ۔ لیکن چونکه قصر مرزائیت کا سنگ بنیاد ناظر وعوت و تبلیغ قادیان نے اپنی تحریمی اس روایت کوقر اردیا ہے۔ اس لئے اس کے متعلق جوابا عرض کیاجاتا ہے کہ حسم ت عائش حیات عیمی علیداللام کی چونکہ قائل بین جیسا کہ جمہود اور جمہ اور جمہ کی خونکہ قائل بین جیسا کہ جمہود اور جمہ کا اف ہے۔ کہ جمہود امت کے خلاف ہے۔

اس لئے فرماتی ہیں: 'قول وا ان خاتم الانبیاء ولا تقول ولا نبی بعدہ ''
لین آ مخضر تعلیقہ کو خاتم الانبیاء تو بے شک کہواور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نی نبیں ہے۔
کیونکہ علیا اسلام آپ کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے مندرجہ ذیل ارشاد سے حضرت عائش کی بیمراد طاہر ہے:

حفرت عائش کے اس ارشاد کا میہ ہرگز فشاء ندتھا کہ عائش پ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے سواکسی اور نئے نبی یعنی مرزا قادیانی جیسے کے شریف لانے کا عقیدہ رکھتی ہیں۔ جیسیا کہ فد کورہ بالا حدیثوں سے طاہر ہے جن کے روایت کرنے والوں میں خودعا کشہ بھی ہیں۔ (طاہر سندھی کی مراد)

یکی مراداس عبارت کی ہے جے ناظر صاحب موصوف نے سید محمد طاہر سندھی کے حوالہ سے عملہ مجمع البحار سے قل کیا ہے۔ جیسا کران کے الفاظ ' ھذا نے اظر الی نے زول عیسی وھذا ایس الاین الدی الدی الدی الدی وھذا ایس الاین الدی الدی الدی بعدے ''یعنی حفرت عائش ایقول ' لا تدقدولوا لانبی بعدہ ''عیسی علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کو منظر رکھ کرکہا گیا ہے اور بیر حضور کے ارشاد ' لانبی بعدی '' کے بھی مخالف نہیں ہے۔ طاہر سے طاہر سندھی کا سیم گر فشانہیں ہے کہ عائش صدیق میں السلام کے سواکسی اور نبی کے آئے کی قائل نہیں۔ کیونکہ یہ امر عائش کی فدکورہ بالا روایات کے قطعاً مخالف ہے۔

اولیاءاللہ اور بررگان دین کی مراد

اور یبی مراد بزرگان ملت کان اقوال کی ہے۔ جنہیں تاظر دعوۃ وہلینے قادیان نے اپنا دعویٰ فارین کے اپنا دعویٰ فارین کے اپنا کردہ معنی دعویٰ فارت کرنے کے لئے پیش کیا ہے۔ کیونکہ اگر مرزا قادیانی اور ناظر صاحب کے بیان کردہ معنی نبوت کے مطابق ان بزرگان ملت کے نزدیک علیہ السلام کے سواکس اور نبی غیرتشریعی کا آتا فاجت ہوتا الجنہاوردولیة ابن ماجہ 'لوعاش ابر اھیے لکان نبیباً ''اگرابراہیم علیہ السلام زعدہ

نیزعلامه موصوف شرح شاکل می در نبوت کو نبوت کی طرف اضافت فرماکر بیت نبوت می کسی آنے والے نبی کا داخله ممنوع نقر اردیتے۔ جیسا کشرح شائل میں ہے۔" واضافة الی النبوة لانه ختم به بیت النبوة حتی لایدخل بعده احد " (میرنبوت کی اضافت نبوت کی طرف اس لئے ہے کہ اس کے دریعے سے کل نبوت پر میرلگ چکی ہے۔ ﴾

یماں تک کراس کے بعد کوئی اس میں داخل ندہ وگا۔ نیز آیۃ ٹر آئیۃ کُر آئیۃ کُلوکسان فیھما الله الله اسفسس تسا "﴿ اگرز مِن وآسان مِن الله کِسوااور معبود ہوتے توالبت زمین وآسان برباد ہوجاتے۔ ﴾ کے بھی یہی معنی واس کے کہ خدا کے سوااور معبود بھی ہوسکتے ہیں۔

نیز الوکان للرحمن ولدا فانا اوّل العابدین " ﴿ اگرفدا کے بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ ﴾ کے بھی بی معنی ہوں کے کہ خدا کے بیٹے ہوسکتے ہیں۔ حالانکہ یہ قطعاً باطل ہے۔ ای طرح فدکورہ بالا روایة ابن ماجہ کے نیمعنی لیما کہ آپ کے بعد نبی ہوسکتے ہیں۔ بھی باطل ہے۔ ورنہ خدا کا شریک اور خدا کا بیٹا ما ثنا پڑے گا۔ جوقطعاً باطل ہے۔

علامه موصوف كى ان تقريحات في حل نبوت برجم لكا كرمرزا قاديانى كى ايجاد كرده نبوت تشريعى اورغير تشريعى دونول كاخاتمه فرماديا ب ( نبوت تشريعى اورغير تشريعى كيان كرده معنى غلط بيل) نيز شخ اكبر محى الدين ابن العربي كي خزد يك مرزا قاديانى كيان كرده معنى نبوت كمطابق عينى عليه السلام كيسوا الركمى غير تشريعى في كا آنا عابت بهوتا توا في كتاب ( نتوحات كيه جسم ١٥٠) بر مندرجه ذيل تقريح فرما كرمرزا قاديانى اوران كاذناب وانياب كى اميدول برجمي ميث كا كي بانى نه بهير التعريفات وانسدت ابواب الاوامر والنواهى فمن ادعا مما ارتفاع النبوة الا التعريفات وانسدت ابواب الاوامر والنواهى فمن ادعا مما بعد بعد بعد بعد بعد محمد عند الله ولياء كرا نبوت المحجاف كي بعد بجر تعريفات بحد باق تيس مها الله سواء وانفق بها شرعنا او خاليا النبوة الا التعريفات كرا نبوت المحجاف كي بعد بجر تعريفات بحد باق تيس باوادر

امر دنواہی کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔اب جو کوئی محمطی کے بعد امرونہی کا مدعی ہو (جیسے مرزا قادیانی اربعین نمبر ۴ ص ۲ ،۷) وہ اپنی طرف دحی شریعت آنے کا مدعی ہے خواہ وہ دحی ہماری شریعت کے موافق ہویا مخالف۔

بیخ اکبری اس عبارت نے اس ابر کو بالکل واضح کر دیا کہ مرزا قادیانی اور ناظر صاحب کے بیان کردہ معنی نبوت تشریعی اور غیرتشریعی غلط ہیں۔ بلکہ آپ کے بعد 'نہر مدگی نبوت خواہ اس کی وئی کہلی وئی کے مطابق ہو جے مرزا قادیانی غیرتشریعی نبی فرماتے ہیں یا مخالف۔ جے آپ تشریعی نبی فرماتے ہیں یا مخالف جے آپ تشریعی نبی کہلا تا ہے۔ جو مرزا قادیا فی نیز ناظر صاحب موصوف کے بیان کردہ معنی نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ نیز امام عبدالوہاب شعرائی نے (الیواقیت والجواہر ص ۲۳۳ ہے) شیخ اکبر کی مندرجہ بالاعبارت پرعبارت ذیل 'نہ نسان کان مکلفا ضربنا عنقه و الاضربنا عنه صفحا'' ﴿ پھرا گروہ مدی نبوت مکلف ہے لین مجنون وغیرہ نبیں تو ہم اسے فل کریں گے اورا گرمکلف نبیس یعنی و یوانہ ہے تو اس سے اعراض کریں گے۔ کہ کا اضافہ فر ماکر اس امر کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ امام موصوف کی عبارت مندرجہ کم کی کو مطلب نبیس ہے جے ناظر قادیان نے بیان کیا ہے۔ بلکہ ایس نبوت یعنی غیر تشریعی کے مدی کو بھی امام موصوف کی عبارت مندرجہ کم کے مدی کو بھی امام موصوف کے اضافہ موصوف واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ شخ اکبر کی مندرجہ بالاعبارت کے مدی کو بھی امام موصوف کے اضافہ سے خام را دیا ہے۔

اسی طرح مولا، تا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کی غیر متعلقه عبارتول کواوّل آخرکات کر معنوطرین پیش کرنے سے مولا تا موصوف کے خلاف غلط نبی پیمیلا تا ہے۔جس سے ناظر موصوف کی دیانت کا پت چلا ہے۔ ورند مولا تا مرحوم کا مقصد آنخضرت اللہ کے کمالات

امر دنوای کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب جو کوئی محمد اللہ کے بعد امرونی کا مدعی ہو (جیسے مرزا قادیانی اربعین نمبر ۴ ص ۲۰۷) دواپئ طرف وی شریعت آنے کا مدعی ہے خواہ وہ وقی ہماری شریعت کے موافق ہویا مخالف۔

بین اکبری اس عبارت نے اس امرکو بالکل واضح کر دیا کہ مرزا قادیانی اور ناظر صاحب کے بان کردہ معنی نبوت تشریعی اور غیرتشریعی غلط ہیں۔ بلکہ آپ کے بعد 'جرمدی نبوت خواہ اس کی وی پہلی وی کے مطابق ہو جے مرزا قادیانی غیرتشریعی نبی فرماتے ہیں یا مخالف۔ جے آپ تشریعی نبی قرار دیتے ہیں' اصطلاح شریعت میں تشریعی نبی کہلا تا ہے۔ جومرزا قادیانی نیز ناظر صاحب موصوف کے بیان کردہ معنی نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ نیز امام عبدالوہاب شعرانی نے (الیواتیت والجواہر صسحت ہیں کردہ معنی نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ نیز امام عبدالوہاب شعرانی نے (الیواتیت والجواہر صسحت ہیں کہ کہا کہ کہا کہ مندرجہ بالاعبارت پرعبارت ذیل 'فسان کیا میکن و نبوت کے موائل میں ہوت مکلف ہے کوئی مجنون وغیرہ نہیں تو ہم اسے آل کریں گے اوراگر مکلف نہیں یعنی دیوانہ ہوتاس سے اعراض کریں گے۔ کہا کا صاف فر ما کر اس امرکا فیصلہ فر ما دیا ہے کہ امام موصوف کی عبارت مندرجہ پالاعبارت کے مدی کوچھی امام موصوف کی امام موصوف کی عبارت مندرجہ بالاعبارت کے مدی کوچھی امام موصوف واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ شخ آکبر کی مندرجہ بالاعبارت پرامام موصوف کے اضافہ سے خلاج ہے۔

یشخ اکبری مندرجہ بالاعبارت میں جب بیام طے کردیا گیاہے کہ ہرمد فی نبوت خواہ احکام جدیدہ لانے والا ہو وخواہ پہلی شریعت کا تابع ہوکر دعویٰ نبوت کرنے والا ہو۔ اصطلاح شریعت میں تشریعی نبی کہلاتا ہے تو ناظر موصوف کاعارف ربانی عبدالکریم جیلانی اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نیز علا میکھنوئی کی فقل کردہ عبارات میں انقطاع نبوت تشریعی کا بیم عنی بیان کرنا کہ آپ کے بعد عیلی علیہ السلام کے وغیر تشریعی نبی جو پہلی شریعت پرعامل ہو۔ آسکتا ہے۔
کرنا کہ آپ کے بعد عیلی علیہ السلام کے وغیر تشریعی نبی جو پہلی شریعت پرعامل ہو۔ آسکتا ہونے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت نیز شخ آکبری مندرجہ بالانقری کے قطعاً مخالف ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہے اور بیان بزرگان طمت پر امت مرزائی کی طرف سے علانیہ احکام شرعیہ کی خالف کا جھوٹا الزام ہے۔

اسی طرح موال نامحر قاسم صاحبٌ بانی دارالعلوم دیوبند کی غیرمتعلقہ عبارتوں کو اوّل آخر کا شکر فلط طریق پیش کرنے سے مولانا موصوف کے خلاف غلط نبی پھیلانا ہے۔جس سے ناظر موصوف فی کی دیانت کا پت چلتا ہے۔ ورند مولانا مرحوم کا مقصد آنخضرت میں کا پت کے کمالات

| مرزائیوں سے چندسوال                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا مرزا قادیانی نے لکھا تھا۔''میرے زبانہ میں دنیا کی تمام قومیں ایک مسلم                      |
| قوم کی شکل بن جا کیں گی۔'' (چشم معرف سے ۲۲۲ بخزائن جسم ۱۳۳ ) کیااییا ہوگیا؟                  |
| ۲ مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ:''میرے زمانہ میں مکہ مدینہ کے درمیان ریل                       |
| جاری ہوجائے گی۔' (اعبازاحدی ص مخزائ ج ۱۹ ص ۱۰۸) کیا یکام ہوگیا؟                              |
| سا مرزا قاد ما في نے لکھا تھا کہ:'' میں دجال کومسلمان بنا کرساتھ لے کر جج                    |
| كرول كائـ " (ايام السلح فارى من يسم المزائن جهمام ١٠١٨) كيا ايسا موكيا ؟                     |
| سې مرزا قاد ياني نے لکھاتھا كە: 'مين مدينه ميں روضه نبو بيديين وفن ہول گا۔''                 |
| (ازاله ص ۱۹۷۰ مر این جه ص ۳۵۳) کیاایها بوا؟                                                  |
| ۵ مرزا قادیانی نے لکھا تھا۔ وعبدالله آتھم بادری پندرہ ماہ میں (۲ رحمبر                       |
| ١٨٩٥ء تك مرجائكا)" (جك مقدى ١٨٨٥) كيااليا و١؟                                                |
| ٧ مرزا قادياني خ لكها تقاكه: "مرزااحمد بيك كي بيني سيميرا نكاح آسان                          |
| پر ہو چکا ہے۔ ونیا میں اگر سے بوی میرے پاس ندآ ئے تو میں جموٹا۔ ' (شہادة القرآن من ٨٠، نزائن |
| ج٢ص٢٦) كياريم عكوحه مرزا قادياني كي پيشين كوئي كيمطابق ان كي تعربس ألمئيس؟                   |
| 2 مرزا قاد يانى في لكها تقاكه: "جهد فداف فرمايا ب- "إنسا امدك                                |
| اذا اردت شيئاً إن تقول له كن فيكون "لين اعمرزا قاديا في توجب لى چيز كوموجود                  |
| ہونے کا حکم دے گاتو فوراً ہوجائے گی۔'' (حقیقت الوی ص۵۰۱، نزائن ج۲۲ص ۱۰۸) کیا ایسادعویٰ کسی   |
| نی نے کیا؟                                                                                   |
| ٨ مرزا قادياني نے شائع کيا تھا كه: دمولوي شاءاللداور ميں ہم دونوں ميں                        |
| ے جوخدا کے زدیک جموٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔"                                                    |
| (اشتهاره ۱۱ بریل ۱۹۰۷، مجموعه اشتها دات ج ۱۹۰س ۸۷۵)                                          |
| مرزا قادیانی ۲۲ رشی ۱۹۰۸ء کو وفات پاسکتے اور مولوی شاء الله صاحب آج نومبر                    |
| ١٩٣٣ء تك زنده بي _ پهرتم كوهرزا قادياني كے جھوٹے ہونے ميں كياشبه ہے؟                         |

نوث: ایک آنه کا مکث آنے پریدرسالد مفت روانه کیا جائے گا۔ مؤلف رسالہ ہذا مے طلب فریا جائے گا۔ مؤلف رسالہ ہذا مے طلب فریا کیں۔ نیز رسالہ شعبان المعظم اور شب برأت کے احکام ایک آنه کا مکث آنے پر روانہ ہوگا۔ آئے ہوں میں معلانہ عندہ محمد تعیم عفااللہ عند مفتی لدھیانہ پنجاب!



## بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمدالله الذي بعث الينا اشرف الرسل خاتم النبيين داعيا الى القوم السبل بلسان عربى مبين فصلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى الذين اتبعواهم باحسان الى يوم الدين"

اما ابعد! واضح ہوکہ اس زمانہ میں جب کہ تمام باشندگان ہندخصوصا اہل اسلام چند در چند مصائب میں مبتلا اور نہایت اہم افکار میں مشغول ہیں اور ایک مشترک مقصد نے ہندواور مسلمانوں کو باہم متفق بنادیا ہے۔ بعض اسلام کا نام لینے والے مگر در حقیقت اسلام کے دشمن اپنی معاندانہ حرکات میں اس طرح منہمک ہیں جیسا کے تصدان دشمنان اسلام میں مرزائی صاحبان کا نمبرشاید سب سے اوّل ہے۔ سبحان اللّہ! مسلم وہندوبا ہم شفق شدند کیکن مرزائیان بااہل اسلام ہوز بنگ یا تی است۔

ناظرین کومعلوم ہوگا کہ مارچ ۱۹۲۱ء میں جوظیم الثان جلسائل اسلام کا خاص مقام قادیان میں ہوا اور نامور علائے ہندوستان نے اس دار الکفر والکفیم میں کلم حق کو بلند کیا۔ کون مرزائی ہے جس کے سینے میں اس کا داغ نہ ہوا در جس کے دل میں اس کا خار حسرت نہ چجھا ہو۔ جلہ تو بخیر دخو بی بردی شان وشوکت سے ختم ہوگیا اور کسی مرزائی میں جی کہ مرزا قادیانی کے فرزند ارجمند اور خلافی فائی مرزائی مور انجمود میں جرائت نہ ہوئی کہ گھر سے باہر نکلتے اور علمائے اسلام کے مقابلہ میں آتے۔ البتہ جلسہ کے بعد اب اپ گھروں میں بیش کر زمین آسان کے قلابے ملار ہے ہیں اور رسالے کلے کلے کرسفید کوسیاہ اور سیاہ کوسفید بنانے میں مشغول ہیں۔ چنانچہ فی الحال ایک رسالہ موسوم بہ ''خاتمہ ہے آسانی'' میاں اللہ دند صاحب قادیائی نے شائع کیا ہے جوانیا نام اب مرافی مطابق یہ تحدید کی ہے کہ اس رجنوری تک اگر علمائے اسلام اس کا جواب نہ شائع کریں تو پھر ہمیشہ مطابق یہ تحدید کی ہے کہ اس رجنوری تک اگر علمائے اسلام اس کا جواب نہ شائع کریں تو پھر ہمیشہ مطابق یہ حیات سے کے اثبات میں سکوت اختیار کریں۔ چنانچہ پیر بخش صاحب لا ہوری سیکرٹری مطابق تا تکہ کے دیات سے کے اثبات میں سکوت اختیار کریں۔ چنانچہ پیر بخش صاحب لا ہوری سیکرٹری انجمن تا تکید الاسلام لا ہور جواسلی مخاطب اس دسالہ کے ہیں۔ انہوں نے فی الفور حسب ذیل اختین تا تکید الدارات تکید الاسلام بابت ماہ جنوری میں شائع کر دیا ہے۔

ا انجمن تائیدالاسلام بھی گئی رسالے اثبات حیات میں علیدالسلام میں اور کئی رسالے رو وفات میں علید البولام میں اور کئی ان کے رفع کے ثبوت میں کئی ان کے نزول کے بیان میں شاکع ہو بھے ہیں۔اللہ و فیصاحب نے کی کا جواب ندیا۔ صرف ان کی تقریر قادیان کا جواب دینا چہ عن۔

''برادران اسلام! قادیان سے ایک چیلئے موسومہ'' فاتمہ سے آسانی'' میرے نام رجن کی ہوکر آیا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کا جواب اسر جنور ۱۹۲۲ء تک دو چیلئے کیا ہے ایک ذخیرہ خرافات اور ہفوات الجابلین اور سرائر حفزت عیلی علیہ السلام کی ہتک اور بحر تی ہے۔ میاں اللہ دنہ صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حیات کے گر دید کر کے وفات سے فاہت کروں گا اور فاکسار کے دلائل کا (جو پہلے انجیل اور پھر قرآن اور احادیث نبوی سے پیش کئے گئے تھے) جواب دوں گا۔ مگر میاں اللہ دنہ ساحب نے میری ایک بات کا بھی جواب نہیں ویا۔ البت علائے اسلام جو کہ جلسہ قادیان میں شامل تھے اور جنہوں نے تقریریں کی تھیں۔ ایک ایک کانام لے کر ہمک آ میز اور خلاف تہذیب الفاظ استعال کر کے اپنانامہ اعمال سیاہ کیا ہے اور 'من اکر م علماء امتی فاکن میری ہتک کی میری امت کے علاء کی عزت کی میری عزت کی میری امت کے علاء کی عزت کی میری جنگ کی۔

ارشاد نی کریم الی کے خوب مخالفت کی ہے۔ خاص کر میرے پر بہت ہی دل کی بھڑاس نکالی ہے اور ول کھول کر ہٹک آمیز خلاف تہذیب کلمات منہ نکالے ہیں اور اصل مضمون زیر بحث حیات دوفات سے گریز کر کے یہود یا نہ طرز ۲ سوالات من گھڑت ایجاد کر کے یہود یا نہ طرز ۲ سوالات من گھڑت ایجاد کر کے یہود یا نہ طرز ۲ سوالات من گھڑت ایجاد کس میں کے جواب طلب کیا ہے اور ایک آیت یا حدیث یا قول سلف صالحین کا بھی پیش نہیں کیا۔ حس میں لکھا ہو کہ حضرت سے علیہ السلام پر موت وارد ہوگئ ہے یا خدا تعالی نے حضرت سیلی سیدا سلام کو مارد یا ہے۔ ہاں بالکل جھوٹ بلادلیل کھوٹ یا ہی کہ علا کے اسلام حیات سے تا بت نہ کر سکے۔ کو مارد یا ہے۔ ہاں بالکل جھوٹ ہو کہ انجمن تا نئید الاسلام لا ہور کی طرف سے ان کے جیلئے کا جواب موصول میاں اللہ دیت صاحب کو داخت کی اس تاریخ ہے محسوب ہوگ ۔ جس تاریخ کا آپ کا جواب موصول دیا جا گا۔ گر میعا دا ۲ دن کی اس تاریخ ہواب دیں۔ آپ کے جواب آنے پر ہرسوال کا جواب دیا جا گا۔ گر

ا ۔۔۔۔۔ آپ نے ص ۸ پر لکھا ہے کہ جس دفت یہود نامسعود بیسوالات سے سے کریں گے تو میح کیا جواب دیں گے۔ آپ کے اس تحریرے ثابت ہوتا ہے کہ سائل یہودی ہے۔ آپ سائل کا فہ ہب بتادیں۔

سے خلیفہ صاحب قاد کیانی کی اجازت سے پیٹنے دیا ہے یاخو د بخو د۔

سسس ، جناب اکمل صاحب،سید سرورشاہ صاحب،میر قاسم علی صاحب وغیرہم کے مشورہ ﷺ سے بیا کسوالات کئے ہیں۔

جوابات يہوديوں كى كتاب سے ديئے جائيں يامسلمانوں كى كتابوں ہے۔

جواب كامنتظر پيربخش سيكرٹري انجمن تائيدالاسلام!''

اس مضمون کے بعداب کسی کو حاجت میال الله دنند کے رساله کا جواب لکھنے کی نہھی۔ تكمر چونكه حضرت اقدس مخدوم ومطاع مسلمين جناب مولانا سيدمحمرعلى صاحب موتكيري دامت بركاتهم وعمت كوبھى مخاطب بنايا كيا ہے۔ ال لئے خانقاہ دين پناہ رحمانى سے ايك رساله بنام ''رسائل لا ٹانی'' شائع کردیا گیا۔جس میں علاوہ دوسری مفیداور کارآ مد باتوں کےان چودہ کتب ورسائل کے نام مع مخضر کیفیت درج کی گئی ہیں۔ جوعلائے اسلام کی طرف سے حیات مسج علیہ السلام كے ثبوت ميں شائع ہو چکے ہيں۔ جن كے جواب سے تمام مرزائی عاجز وساكت ہيں۔ان میں بعض کتب وہ ہیں جوخود مرز اغلام احمد قادیانی کی زندگی میں شائع ہوئمیں اور وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔بعض کتب وہ ہیں جوان کے خلیفہ اوّل کیم نورالدین قادیانی کے وفت میں شاکع ہوئمیں اور وہ بھی ان کے جواب سے قاصر رہے۔

حق تویہ ہے کداب مسئلہ حیات ووفات سیج علیہ السلام پرلب کشائی مرزائیوں کے لئے بالكل خلاف حياوانصاف تصےتا وقتكيه وه ان چوده كتب كاجواب شدد كيس جن ميس زبر دست برا ہین ودلائل آیات قرآئیہ واحادیث نبویہ سے حیات مسج علیہ السلام ثابت کی گئی ہے اور مرزا قادیانی اورمرزائیوں نے جس قدر دلائل وفات سیح علیہ السلام کے متعلق پیش کئے تھےسب کا شافی و کافی جواب دے کرروزروشن کی طرح دکھادیا گیاہے کہ حیات سے علیہ السلام کامنکر منہ صرف اجماع تطعی کا مخالف بلکه در حقیقت خدااورخدا کے رسول خاتم الانبیا علی کے کا مکذب ہے۔

رسائل لا ثانی میں سو سے زائد ان کتب ورسائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔جن میں مرزائیوں کے خانہ ساز پیغیمرمرز اغلام احمد قادیانی کا کذاب ودجال ہونا اورخودای کے قول ہے اس کا بدے بدتر ہونا ثابت کیا گیاہے اوران کتب کا بھی کوئی مرز ائی باوجودایں ہمہشت یا وہ گوئی جواب نہیں دے سکا۔مرزائیوں کوشرم کرنا جاہئے۔اب وہ کس منہ سےمسلمانوں کے سامنے رپہ لاف وكراف بكتم بين- "فاعتبروا يا اولى الابصار"

الغرض! اب اس رساله نوزائد كي طرف توجه كرنے كى بالكل حاجت ندتھى \_ كيونكه جواب کانی بلکہ اکفی ہوچکا تھا۔لیکن محص اس خیال سے کہ ناواتفوں کو یہ کہہ کر بہکایا جائے کہ ہمارے بہتر مطالبات کا جواب نہ دیا گیا۔ بدرسالہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔جس میں ایک مکت ے اور دولط فیدا وہ**ا گیک خاتمہ۔** 

نكة يعنى ايك نهايت ضروري بات

جومرزائیوں کے مقابلہ میں ہمیشہ یا در کھناچا ہے یہ ہے کہ مرزائیوں کا ایک خاص کید ہے جوانہوں نے اپنے خانہ ساز پیفیبر سے سکھا ہے کہ بھی حیات ووفات سے علیہ السلام کے مسللہ کی چھیڑ دیتے ہیں۔ حالاتکہ ان مباحث کو مرزا قادیانی کی ذات ہے کہ بھی تعلیٰ نہیں۔ مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ان مباحث میں مسلمانوں کو مشغول رکھ کریم وقع نہ دیں کہ مرزا قادیانی کے حالات سے ان کو واقفیت ہواور اس کی وجالیت پر پردہ پڑار ہے۔

انغرض بالفرض کفرض المحال سے علیہ السلام کی وفات مان کی جائے اور تمام ولاکل قرآن وصدیث ہے آ کھے بند کر دی جائے اور یہ بھی تسلیم کرلیا جائے۔ تسلیم المکذ وبات کہ نعوذ باللہ نبوت حصرت محصولیا اللہ بہوں تو اس سے یہ کیونکر ثابت ہوسکتا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی جوالیک حصونا اور مکاروغا بازنا خداتر س خدا کے نبیوں کی قومین کرنے والا اور خودا ہے اقوال وافعال کی روسے بدیر شخص تھا۔ میں موعود بن جائے اور خدا کا نبی ورسول ہوجائے؟

مان لوکدایک بادشاه مرگیااوراس کا تخت خالی ہے اور بادشاہت کا سلسلہ بھی بندنہیں ہوا نواس سے بیڈنتیجہ کیونکر نکلے گا کہ فلال چماریا بھٹلی جس میں نہ کسی قشم کی لیافت ہے نہ قابلیت۔ بلکہ تمام وہ با تیں اس میں موجود ہیں جو منصب بادشاہی کے منافی وخالف ہیں۔ اس بادشاہ کا قائم مقام اور تاج شاہی کا مستحق و مالک ہوجائے۔

کس نیاید بزیر سامیہ بوم درہا از جہان شود معددم

لبندا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب کوئی مرزائی ان سے حیات وفات یا ختم نبوت کی بحث کرنا چاہے تو اس سے کہد میں کہ ان مسائل پر بحث اس وقت ہوگی جب تم مرزا قادیانی میں اوصاف نبوت ٹابت کردواور شریعت ربانی کی طرف سے مرزا قادیانی پر جوفر دجرم لگائی گئی ہے۔ اس کی صفائی پیش کردو۔''وانتی لھم ذلك''

مرزاغلام احمد قادیاتی کے اوصاف ندکورہ خصوصاً ان کے جھوٹ بولنے اور انہیاء علیم السلام کی تو بین کرنے کے اقعات معلوم کرنے کے لئے منجملہ زائداز یکصد رسائل کے جو خانقاہ عالیجاہ رحمانی سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس وقت صرف دو رسالوں کا نام لکھا جاتا ہے جو ہر شخص خصوصاً ہم زائی صاحبان کو صرف محصول واک کا ٹکٹ جیجنے سے بلاقیت مل سکتے ہیں۔ اوّل آئینہ کمالات مرزاد دم چینی محدید وصولت فاروتیه۔ پہلا لطیفہ بعنی اللہ دندصاحب کے الےمطالبات

الله دنة صاحب نے کمال به کیا ہے کہ پیر بخش صاحب سیکرٹری انجمن تا ئیدالاسلام کی مطبوعہ ۱۲ اصفحہ کی تقریر میں سے ایک ناتمام کلڑاص ۵ سے نقل کر کے اس پر محض بے مغز و بے معنی ۲ کے سوالات قائم کر دیے ہیں۔ بس بہی دوبا تیس پورے رسالے کی کا ئنات ہیں۔

بہلے مکرے کی حقیقت

یے کہ پر بخش صاحب نے اس آیت ہے حیات کے علیہ السلام کو ثابت کیا ہے۔
'' وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبه لهم وما قتلوہ یقیناً بل رفعه الله الیه ''
﴿ نہیں قل کیا یہودیوں نے عیلی کو اور نصلیب دی ان کو ولیکن مشابہ کردیا گیا۔ (عیلی کے ایک
دوسر افخض) یہودیوں کے لئے اور نہیں قل کیا یہودیوں نے عیلی کویقین کے ساتھ بلکہ اٹھالیا عیلی کو اللہ نے اپنی طرف۔ ﴾

واقعی یہ آیت بردی وضاحت کے ساتھ سے علیہ السلام کے معجم زندہ اٹھ لئے جانے بردلالت کررہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل کر نے اور صلیب دینے ، دونوں کی نفی کر کے فرمایا کہ انہوں نے آل نہیں کیا۔ بلکہ خدا نے ان کو اٹھا لیا۔ زبان عرب میں لفظ بل اضراب کے لئے آتا ہے۔ یعنی مضمون ما قبل کی نفی کر کے اس کے منافی مضمون ثابت کرنے کے واسطے اور رفع یعنی اٹھالیہ آقل کے منافی جسی ہوگا کہ زندہ معجم اٹھالیہ امرادلیا جائے۔ ورنہ جسیا کہ مرزائی کہتے ہیں کہ رفع ہے یہاں مراد مرتبہ کا بلند کرتا ہے۔ اس صورت میں رفع منافی قتل کے نہ رہے گا۔ منافات چہ معنی آل فی سمیل اللہ قو مرتبہ کی بلندی کا ایک اعلی سب ہے۔ باقی رہام زائیوں کا بیکہنا کہ مقتول ہونا غیرانہیاء کے لئے باعث ذلت اور شان نبوت کے ظاف ہے۔ ایک نامعقول یہودیا نہ مقولہ ہے جوم زاغلام احمد قاویا ٹی نے یہودیوں سے نبوت کے ظاف ہے۔ ایک نامعقول یہودیا نہ مقولہ ہے جوم زاغلام احمد قاویا ٹی نے یہودیوں سے نبوت کے ظاف ہے۔ ایک نامعقول یہودیا نہ مقولہ ہے جوم زاغلام احمد قاویا ٹی نے یہودیوں سے نبوت کے ظاف ہے۔ ایک نامعقول یہودیا نہ مقولہ ہے جوم زاغلام احمد قاویا ٹی نے یہودیوں سے ہے۔ سیدالا نبیا علی فی سبیل اللہ و نبی میں آرزور کی ایک بلا تفریق کیا جاؤل کی جاؤل کی جاؤل کیا جاؤل کی جاؤل کیا کیا کہ خوادی کیا جاؤل کیا جاؤل کیا کیا کیا جاؤل کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کی

قرآن شريف من ج- 'ويقتلون النبيين بغير حق ''اور' وقتلهم الانبياء في غير حق ''لعنى يهودون في النبيل والله المالية المناسبية المناسبة المناسبة

فرمایا۔ 'افسائن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ''یعنی اگر محقظیظ کوموت آجائیاوہ قل کردیئے جا کیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤگے۔ معلوم ہوا کوئل ہوجانا خاص کرراہ خدایس ہرگز منافی شان نبوت نہیں۔ پس رفع کے معنی بلندی رتبہ لینا کی طرح قتل کے منافی نہیں ہوسکتا اور لفظ بل بتارہا ہے کہ یہاں رفع منافی قتل ہے۔ لہذا قطعاً ثابت ہوگیا کہ رفع سے مراد زندہ معجم اٹھا لینا ہے۔ یہقر براستدلال کی اس تقریر سے بالکل جدا ہے۔ جو رفعہ کی شمیر سے کیا گیا ہے کہ سے تعمیر معتمل علیہ السلام کی طرف پھر ہی کی طرف ''اور' ماصلبوہ ''کی محمیر سے پھر رہی ہے۔ ای ضمیر سی پھر رہی ہیں۔ تو جس طرح وہاں جسم وروح دونوں کے جموعہ کی طرف ضمیر پھرتی ہے۔ ای طرح رفعہ میں دونوں کے جموعہ کی طرف ضمیر پھرتی ہے۔ ای

الله دنة كااعتراض السمقام يربيب

اوّل ..... تو ' رفع الى السماء بجسده العنصرى ' كالفاظ آيت متذكره بالا مين وكا وَورن كذب بيانى اوردهوكا دى سے بچواب لے دے كر رفعه پردى كر وفعه آسان پر بوتا ہے۔ ميں كہتا ہول كر يہال تو رفعه كے ساتھ الى السماء موجود نيس اورا گر ہو بھى تو تب بھى كوئى فخض رفعه كے ہونے ہے آسان پر نيس جاسكا۔ مثال كے طور پر ايك حديث ورج كرتا ہوں۔ ' اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة رواه الخراقطے في مكارم الاخلاق عن ابن عباس ' خرائكی اپنی كتاب مكام الاخلاق عن ابن عباس سے دوايت كرتا ہو کہ جب بنده تواضع كرتا ہے تواللہ تعالی اس كوساتويں آسان پر اٹھا كر لے جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو کہ جب بنده تواضع كرتا ہے تواللہ تعالی اس كوساتويں آسان پر اٹھا كر لے جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو

اگرچہ ہماری تقریر بالا کے بعد اس اعتراض کی کچھ وقعت نہ رہی۔ کیونکہ ہمارا استدلال صرف رفع کے لفظ سے نہیں ہے۔ مگر پھر بھی چندلطا نف اس کے علاوہ علمی اغلاط کے حسب ذیل ہیں۔

ا سسب یہ کہنا کہ بجسدہ العتصری کا لفظ آیت میں ہیں، معلوم ہوا کہ اگر صرف بجسدہ کالفظ ہنے مقبل ہیں، معلوم ہوا کہ اگر صرف بجسدہ کالفظ ہنچی مرزائی نہ مانتے جیسی تاویلات بدتر ازتح بیفات مرزائیوں کا خانہ ساز پینجبر کیا کرتا ہوئے تب بھی مرزائی نہ مانتے جیسی تاویلات بدتر ازتح بیفات مرزائیوں کا خانہ ساز پینجبر کیا کرتا ہے۔ ان کا دروازہ تو اب بھی بند ہوتا کہد یتا کہ جسد عضری کے ساتھ زندہ آسان پراٹھائے جانے کا مطلب ہیہے کہ دہ زندہ صلیب سے اتار لئے گئے اوران کے جسد عضری کو بیرفعت حاصل ہوئی کے مسلے ہوئی ہے۔ کے مسلے ہوئی ہے۔

مرزائیوں کی بیہ ہاتیں کفار مکہ کی ہاتوں کے مشابہ میں کہ وہ رسول خدالگا ہے کہتے تھے کہ کھی لکھائی کتاب آسان سے اتر آئے۔آپ ہمارے سامنے آسان پر چڑھ جا کیں وغیرہ وغیرہ نے ہم آپ کو نجی مانیں،خدانے فرمایا کہ بیہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہاتیں ہوجا کیں تب بھی بیمانے والے نہیں ہے ہے جب دل سیاہ ہوجا تا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔

ایک روایت جو پیش کی ہے کہ اس میں رفع ہے بلندی رہ ہمراد ہے۔
(قطع نظر اس ہے کہ اس روایت کی صحت فابت نہیں کی) ایک عجیب کارروائی ہے۔ کسی قریند کی وجہ ہے کہ اس معنی بجازی مراد ہوجا کی تو کیا وہ لفظ اس معنی بجازی کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ہی معنی بجازی مراد ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ لفظ اسد کے معنی شیر کے نہیں بلکہ بہادر آ دمی کے ہیں۔ اور مثال میں میمقولہ پیش کردے رایہ است است ایس میں نے اس کود یکھا کہ وہ تیر مار رہا تھاتو کیا اس ہے فابت ہوگیا کہ اسدے حقیقی معنی شیر کے نہیں جن اور پیلفظ ہمیشہ بہادر آ دمی ہی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں شیر کے نہیں جی اور پیلو کا کہ اس مقولہ میں اور پیلفظ ہمیشہ بہادر آ دمی ہی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں بہادر آ دمی ہی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں بہادر آ دمی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں بہادر آ دمی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں بہادر آ دمی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں بہادر آ دمی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں بہادر آ دمی کے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مقولہ میں بہادر آ دمی کے معنی میں کے معنی میں میں کے معنی میں میں کے معنی میں میں کے معنی میں میں بیا کہ کے دور بیا کہ کا کہ کی کے دیں کے معنی میں کے معنی میں میں کے معنی میں میں کے دور ہو کے دیں کے معنی میں کے معنی میں میں کے دور ہونے کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دی کے دور کے دور کی کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کی کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے

بالکل ای طرح کز العمال کی روایت فدکورہ میں رفع کے منٹی رتبہ کی بلندی کے مجاز آ

بوجہ قر اکن کے لئے گئے ہیں۔ خجلہ اور قر اکن کے ایک بہت بڑا قرینہ ہے۔ خواہ وہ روایت ہے جو

کنز العمال میں روایت فدکورہ کے بعد ہی علی الاتصال فدکور ہے۔ وہی ہنرہ 'من یتواضع لله

در جة پسرفعه الله در جة حتیٰ یجعله فی علیین ''اس روایت میں صاف ورجہ کا لفظ

فدکور ہے اور قاعدہ مسلمہ ہے کہ الحدیث 'یسفر بعضہ بعضا'' گرمیاں اللہ دتہ نے اس

حدیث کو قتی نہ کیا۔ اب بتاؤ کرو ہوکاوہ کی ہیہ ہوتم نے کی یاوہ جوتم مسلمانوں پر تہمت رکھتے تھے؟

حدیث کو قتی نہ کیا۔ اب بتاؤ کہ دھوکاوہ کی ہیہ ہوتی کے اور قتی مسلمانوں پر تہمت رکھتے تھے؟

مدیث تفیق کس کو کہتے ہیں اور معنی مجازی کس کو موضوع لہ اور مستعمل فیہ میں کیا فرق ہے۔ معنی حقیقی کے کہتے ہیں اور مجازی کی وکر۔

کے دوکر ثابت کئے جاتے ہیں اور مجازی کس کو موضوع لہ اور مستعمل فیہ میں کیا فرق ہے۔ معنی حقیقی کے کہتے ہیں اور مجازی کی وکر۔

لقيس حكايت

راقم حروف سے اونا یک مرزائی سے اس آیت کے متعلق گفتگو ہوئی۔ مرزائی صاحب کہنے گئے کہ قرآن میں رفع کا لفظ جم کے اٹھانے کے لئے اگر کہیں بھی دکھا دیجئے تو میں مان لوں گا کہ حصر بت سیان علیه السلام کا جسم اٹھالیا گیا۔ اس تا چیز نے بیا آیت پڑھی ' ورفع على افو قکم السط ور پہنچنی ہم نے تم پر کوہ طور کواٹھایا۔ مرزائی صاحب نے فرمایا کہ کوہ طور توجیم پیجان ہے۔

كہيں جاندارجىم كے لئے يدلفظ دكھائے ۔ تو ميں ضرور مان لول گا۔ نا چيز نے بيآ يت پڑھى۔ ''ور فع ابويه على العرش''ليخي يوسف نے اپنا الباپ كوتخت پراٹھايا۔' فبهت الذي كفر''

سسس ہے کہنا کہ آب لے دے کر رفعہ پر رہی کہ رفعہ آسان پر ہوتا ہے۔ کس قدر المبہ فریب بات ہے۔ کس نے کہا کہ رفع کے معنی آسان پر اٹھانے کے جیں اور کس نے کہا کہ صرف رفع کا لفظ مدار استدلال ہے۔ رفع کے معنی تو او نچا کرنے کے جیں۔ آسان پر اٹھانا الیہ کے لفظ سے مفہوم ہوتا ہے۔ جس کی توضیح احادیث میں ہے۔

ابھی لطائف اس اعتراض کے بہت ہیں۔ گرنمونہ کے لئے اس قدر کافی ہے۔ دوسرے کوڑے کی حقیقت سے کہ پیر بخش صاحب نے اس آ بیکر پر سے حیات سے علیہ السلام نابت کی ہے۔ 'وان من اھل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته '' ﴿ اورنہیں اہل کتاب میں سے کوئی گریہ کہ ضرور ضرورا کیان لے آئے گا عیسی پران کے مرنے سے پہلے۔ ﴾

یہ کی سے کہ سے کا ان کی سے کہ میں علیہ السلام ابھی مرے نہیں ہیں۔ ان کے مرفے سے پہلے بہود یوں کا ان پر ایمان لا نا ضروری ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ مرے نہیں تو کہاں ہیں اور دنیا میں کے وکر آئیں گے اور یہودی ان پر کیسے ایمان لا میں گے۔ یہ سب با تیں احادیث میں نہ کور ہیں۔ یہ آیت صرف حیات کی دلیل ہے۔

وقيقه

اس مقام پرتین چیزیں جداجدا ہیں۔اوّل، سے علیہ السلام کا زندہ ہونا۔دوم، سے علیہ السلام کا زندہ مع بھر تین چیزیں جداجدا ہیں۔اوّل، سے علیہ السلام کا زندہ مع جسم آسان پراٹھالیا جاتا۔ سوم، پھر دوبارہ ان کا دنیا ہیں نازل ہونا۔ آیات قرآنیہ میں پہلی چیز تو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور دوسری اور تیسری چیز آیات قرآنیہ میں وضاحت کے ساتھ فیکور ہے۔البتہ احادیث سعجہ بیس جو حدثوا ترکو پینچ گئی ہیں۔البتہ تفصیل وقو مینے کے ساتھ فیکور ہے۔مرزائی صاحبان اپنی بے تمیزی سے ان تینوں چیزوں میں پھوفر تنہیں کرتے اور عجب خلط مجھ کر دیتے ہیں۔ جہاں حیات سے علیہ السلام کے ثبوت میں کوئی آیت بیش کی گئی تو فور آ کہدا تھتے ہیں کہ اس میں آسان کا لفظ تو ہے نہیں۔اس میں دوبارہ نزول کا تو ذکر بیش ۔ بیسب اس بے تمیزی کا نتیجہ ہے۔

اب سنے! اللہ دنہ صاحب اس پر کیا اعتراض کرتے ہیں اور کیسے نفیس بہتر مطالبات قائم فرماتے ہیں۔ میں ان کی پوری عبارت سے بلفظ نقل کئے دیتا ہوں۔ اگر چینضول طول ہوگا۔ مل الله الله الله الله الله معلوم ہوجائے گا کہ حیات مسیح علیدالسلام کے مسئلہ نے مرزائیوں کوس الله براریمہ ویران اللہ اکر دیا ہے اوراس مسئلہ پروہ قلم اٹھاتے ہیں توان کے دماغ کی کیا حالت ہو بالہ ہے۔ ان اہر موالات کا مختفر مختفر جواب بھی حاشیہ پرانشاء اللہ تعالیٰ وے دیا جائے گا۔

دو مری دلیل جوآپ نے اپنی تقریر کی مین میں درج فرمائی ہو وہ آپ کی وہی پرانی رام کہائی ہے۔ یہ وہ آپ کی وہی پرانی دام کہائی ہے۔ یہ وہی دلیل ہے جس کو اہل حدیث کے ایڈ وو کیٹ محمد حسین بٹالوی نے لدھیا نہیں حضرت اقدس کے سامنے پیش کرنا چاہا تو ایک مخص احمدی لے ہوگیا۔ پھرائی آیت کو محمد بشر سہوانی نے دہلی میں پیش کرنا چاہا تو لوگوں نے اس کا ساتھ کے نہ دیا۔ کیوں وہ جانتے تھے کہ یہ آیت پیش کرنے ہے ہم اعتراضات کا یوں بے المرح تختہ مشق بنیں گے کہ یہ روسیاہی سے جولک دار پالس سے کم نہیں۔ اللی میں وہ المقیامه دھوئے نہیں دھلے گی۔ وہ تمام اعتراضات آج ہدید یا ظرین کے دیتا ہوں۔ و بالله المقوفيق!

آپ (بیعن پیر بخش صاحب) فرماتے ہیں۔ اس حیات سے کی تصدیق قرآن نشریف مجمی فرما تا ہے۔ ' وان من اهل الکتاب الالیومنن به قبل موقه ''بیعی کوئی اہل کتاب میں نے ہیں کھیے کی علیہ السلام پرایمان ندلا کے گا۔ اس کی موت سے پہلے۔ جس کا مطلب ہیہ کھیں علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ آسان پراٹھائے گئے ہیں اور کوئی اہل کتاب بینی میہود اور نصادی سے نہوگا کہ عیسی علیہ السلام کے مرنے سے پہلے عیسی پرایمان ندلائے اور عیسی علیہ السلام ان پرقیامت کے دن گواہ ہوگا۔

ل چیش کرنا چاہاس پرتوالک شخص مرزائی ہو گیااور شاید پیش کردیتے تو سارالدھیانہ مرزائی ہوجاتا۔لعنة اللّه علی الکاذبین۔

مطبوعة حريات كے خلاف بھى جھوٹ بولتے ہوئة كوشر منہيں آتى۔ خيرية وسنت تمہارے پيغمبرى ہے۔ رساله الحق الصرح مطبوعه انصارى دائى ديكھو۔ جناب مولا نامحر بشير صاحب مرحوم نے بي آيت پيش كردى تقى۔ پورى تقريران كى رساله مذكوره ميں درج ہے۔ جس كوئ كر مرز اغلام احمد قاديانى اپنے عزيز كى بيارى كا جھوٹا بہانه كر كے دائى سے بھاگ گيا۔ غضب تو بيسے كمة خود اپنے بيغمبركى چھوائى ہوئى روئيداد مباحثه دائى كے بھى خلاف لكھ رہے ہو۔ ديكھوالحق مطبوعة قاديان۔

۔ سے بیدوسیائی تمہارے پیمبراوراس کے دونوں خلیفہ کے لگ چکی ہے۔اس ہے تم کو

- 3 x 3.

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اوّل تو آپ نے ترجمہ بی نہایت غلط کیا ہے۔ واللہ اعلم آسان پر اٹھائے گئے کس آیت کا ترجمہ اے ہے۔ فیر بہر کیف کچھ بھی ہو جمیل آپ کا ترجمہ منظور سے ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نزول میچ کے وقت سے لے کر ان کے مرنے تک تمام میہود ونصار کی کا ان پر ایمان لا ناضروری ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب تمام میہود ونصار کی مسلمان ہوجا کیں گؤ 'نجہا علی المذیب اقبعو ک فوق الذین کی فوق الذین کے فوق الذین کے فوق الذین کے فوق الذین کے فوق الذین کون تقیلہ ہے اور نون تقیلہ ہے اور نون تقیلہ شاذ و نادر کے طور پر بھی میہود کو با ہر نہیں رہنے و بتا۔ دوسری بات جو میں آپ سے دریافت کرنا چا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نزول سے کے وقت آگر میہود نامسعود بغیر کی قتم کی حیل وجت کے اس کو قبول کر لیس کے تو کیا سے وجہ ہے کہ وہ اب قبول نہیں کرتے۔ آپ تو اس بت کا جواب جب دیں گے اور جو بھی دیں گاس وقت انشاء اللہ تعالی غور کیا جائے گا۔

فی الحال یہودیوں کا جواب درج کرتا ہوں وہ اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ سلاطین باب درس گیارہ میں لکھا ہے۔' ایلیاہ بگولے میں ہوکر آسان پر جاتا رہا' اور ایلیاہ کی نبیت ملاکی نبی نے اپنی کتاب کے باب م درس ۵ میں یوں پیش گوئی کی ہے۔'' دیکھوخداوند کے بررگ اور ہولناک دن آنے سے میں ایلیا نبی کوتمہارے پاس جھیجوں گا۔ سوجب تک ایلیاہ نہ آئے مسیح کا آنا محال بلکہ بعیداز خیال ہے۔''باز آیم مرسر مطلب۔ اب میں پوچھتا ہوں کداگر مسے علیہ مسیح کا آنا محال بلکہ بعیداز خیال ہے۔''باز آیم مرسر مطلب۔ اب میں پوچھتا ہوں کداگر مسے علیہ

۔ اس کو بائیل سے ثابت کردیا۔ جس پر ایمان سے کا بت کردیا۔ جس پر ایمان رکھنے کی تمہارے پیڈیس نے تاکید کی ہے۔

سے پیشین گوئی تو اس حالت میں پوری نہ کہی جائے گی کمتبعین اور کا فرین دونوں موجود ہوں اور گافرین دونوں موجود ہوں اور تتبعین کو کا فرین پر نو قیت نہ ملے اور جب کہ دونوں فرقہ موجود نہ ہوتو پیشین گوئی کے پورے ہونے میں کیا ظل؟ ذرا ہوش کی باتیں کیجئے۔ پھر الی یوم القیامہ کا لفظ بمعنی اُبدا بھی مستعمل ہوتا ہے۔ تحدید خاص مقصود نہیں ہوتی۔

۔ مربع ایسے امور کی وجہ وی شخص کیا ہے جو خدا اور خدا کی قدرت و ملیت پر یان رکھ اور پھر بیمان تو ظاہری وجہ بھی موجو دہے۔ یعنی ان کے نزول کا مشاہدہ۔

ی بیتو تر جمنہیں مطلب کے لفظ سے انہوں نے بیان کیا ہے۔تم کوتر جمہ ومطلب کا فرق بھی معلومنہیں تو مصنف بننے کی ہوس کیوں کی۔

السلام بقول آپ کے آسان سے تشریف لے آسیں تو یہودی تو بقیناً لے نہیں مانیں گے۔ کیونکہ وہ اب تک الیاس کا انظار کررہے ہیں اور بخت مضطر ہیں کہ دیکھیں وہ کب آسان سے اتر ہے۔ اب اگر سے آسان سے اترین تو انگونصف النہار کی طرح یقین ہوجائے گا کہ ایلیاہ یقیناً بقیناً آسان ہی پرگیا ہے اور عقریب آئے گا۔ کیونکہ سے جو آسان پرسے آگیا ہے۔ اب اگر یہود یوں نے وہی سلاطین کی پیش گوئی پیش کی کہ تم کو تو ایلیاہ کے بعد آتا تھا۔ پہلے کیوں آگے تو وہ کیا جو اب دیں گے۔ نیز اگر کہیں کہ تہماری بابت تو یعیاہ نبی نے اپنی کتاب کے باب عورس عالمی یوں پیشین گوئی کی تھی کہ: ''ایک کواری حالمہ ہوگی اور پی جنے گی اور اس کا نام جمانو کیل رکھے گی۔'' آپ بجائے کواری کے بیٹ سے نکلنے کے آسان سے کیسے تشریف آور ہوئے۔ اب اگر سے علیہ آسلام اپنی آمداولی کا ذکر کریں تو ان کا آمدایلیاہ کا سوال سے بحال ہے۔

اب بتا کہ سے علیہ السلام یہودیوں کو کیا جواب دیں گے۔ آخر دہ بھی دماغ سے رکھتے ہیں اوران میں عقل بھی ہے۔ قصہ مختصراب ٹیں پوچھتا ہوں کہ سے علیہ السلام یہودیوں سے کس طرح جان چھڑا کیں گے اوراگر یہودیوں نے کہا کہ جائے آپ والہی تشریف لے جائے اور براہ نوازش ایلیاہ کو بھیجے کے یونکہ سلاطین سے ٹابت، ہے کہ وہ بھی آسان پر ہے اوراگرتم خود آسان براہ نوازش ایلیاہ کو بھیجے کے یونکہ سلاطین سے ٹابت، ہے کہ وہ بھی و بھیجے کے بعد میں اپ اپنا وقت پر تشریف لا ہے کہ کی یا در کھئے آپ کی نسبت یہ بعدی ہی کی پیش گوئی ہے کہ وہ کو اری کے کہ وہ کو اری کے کہ وہ کو اریک کے بیٹ سے کہ وہ کو اریک کے بیٹ سے کہ وہ کو اریک کے بیٹ سے کہ وہ کو تاب بھی قابل قبول نہ ہوں گے۔ کیونکہ بیٹ سے بیدا ہوگا۔ البنا اگر آپ آسان سے آئمیں گو تت بھی قابل قبول نہ ہوں گے۔ کیونکہ

ان کی بائبل محرف تھی۔ ان جائیں مے کہ ان کا عقیدہ نزول الیاس علیہ السلام کا غلط تھا اور ان کی بائبل محرف تھی۔

ل آ مدایلیاه کا سوال ببودی ہرگز ندکریں گے۔ کیونکدان کو بائبل کے محرف ہونے کا یقین ہوجائے گا اور بالفرض تمہارا جیسا کوئی ببودی بیسوال بھی کرے تو مستح علیہ السلام جواب ویں گے کداے بے حیا تو بائبل کا حوالہ میرے سامنے دیتا ہے۔ جس کا محرف ہونا علائے اسلام نے ایسے زبروست ولائل سے ثابت کرویا تھا کہ تیرے اسلاف سب مبہوت ہوگئے تھے تو اس جواب سے وہ ببودی کس طرح جان چھڑائے گا۔

سے یہاں سے لے کر بہت وورتک کرراورفضول باتوں کےعلاوہ خدا کے نی اولوالعزم حفرت سے علاوہ خدا کے نی اولوالعزم حفرت سے علیہ السلام کی تو بین کی گئی ہے۔ جس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے کہ جسزاك الله جزاء وافید اللہ

آپ کے لئے کواری کے پیش سے نکلنا مقدر ہو چکا ہے اور اگر کہو کہ میں وہی سے ہوں جواب سے ۱۹۲۱ء برس پہلے مریم دوشیزہ کے پیٹ سے نکلاتھا تو یہ تہاری اپنی غلطی ہے کہ ایلیاہ کہ آنے سے پہلے ہی نکل آئے اوراب بھی آنے میں جلدی کی ۔لہذاتم کسی صورت میں قابل قبول نہیں ۔کیا ہم سلاطین اور یسعیا ہ اور ملاکی نبی کی تمالیوں کو جلالے دیں۔

نیز بتاؤکرآ مداولی میں اگرتم ہی مریم کے پہیدے لکے تصفو تمہارے لئے میکہ ہی نے اپنی کتب کے باب ہیں یہ بیاہ نے باب درس دوم میں اور بر میاہ باب اورس ہیں بھی آب الب مند عادل باوثاہ کھا ہے۔ اس لحاظ ہے بھی آپ آ مداولی میں قابل قبول بی نہ تھے۔ لہذا آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ براہ نوازش تشریف لے جائے کہ خمرای میں ہے۔ ورندا بھی صلیب پر تھنج ویں گاورتم پڑے اور ایلیاہ کو بھیج تاوہ آپ کا راستہ صاف دیں گاورتم پڑے اورا بلیاہ کو بھیج تاوہ آپ کا راستہ صاف کرے۔ بعد میں کی نواری کے پید میں ہے ہوکر آپ وارز مین میں ہے برآ مدہ وجائے۔ تب کہیں جاکر آپ قابل قبول ہوں گے۔ ایسے اناپ شناپ دعادی اور بے موقع دیدار دینے سے کام نہیں جاکر آپ اس سبب سے تشریف لا۔ کے ہوئے ہیں اور حضرت موئی علیہ السلام کے خلیفہ سے اعظم ہونے کے دعویدار ہیں۔ الہذا ہمیں طالمودی اس پیش گوئی کا مطلب بھی تجھاتے جائے۔ جس اعظم ہونے کے دعویدار ہیں۔ الہذا ہمیں طالمودی اس پڑے ہیں گوئی کا مطلب بھی تجھاتے جائے۔ جس میں دوسےوں کا جداگانہ ذکر ہے۔ پس اگر آپ پرائے ہے ہیں قو بھی قابل قبول نہیں۔ کیونکہ دوسرے میں کاوجود ہی اگر نے ہوئی نی بہتے تھی تا ہمارا کنواری کے پیٹ سے برآ مد میں کا وجود ہی اگر آپ ہوئی تی ہوئے گور تمہارا کنواری کے پیٹ سے برآ مد میں خواضروری ہے اوراگر نے ہوئی نی بہتے تھی تا ہوئے آئے ہو۔

ا بیشک ید تا بین اگر بالفرض محرف بھی نہ ہوتیں قو حفرت خاتم الانبیا میلیک کی تشریف آوری کے بعد بیکارتھیں۔جس کی شان بیہ کہ: 'کوکان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی''یعیٰ موکی بھی زندہ ہوتے توان کوسوامیری پیروی کے چارہ کارنہ ہوتا۔

علیے اب توصاف معلوم ہوگیا کہ یہودی انکارسی علیہ السلام میں بقصور ہیں۔ کیونکہ آیداولی میں بھی ازروئے بائبل قابل قبول نہ تصاور چونکہ مرزائی بھی جعلیم مرزابائبل پر ایمان رکھتے ہیں۔لہذامرزائی بھی سے علیہ السلام کے آیداولی کے منکر شہرے۔اب تو مرزا قادیا تی کی یہودیت بالکل آشکاراہوگئ۔

سع اے بیکوریوں کے وکیل اگر تو سیا ہے تو حضرت سے کا مری خلافت موسولی ہونا قر آون شریف یا حدیث سے ثابت کر نعوذ باللہ وہ مستقل پنجبر تھے۔حضرت موک کے خلیفہ مگر بہورایوں کوقر آن وحدیث سے کیا واسطہ؟

اب میں عرض کرتا ہوں کہ جس وفت یہود نامسعود میسوالات حضرت مسیح علیہ الصلوة والسلام پر کریں گے تو: یں ہے۔ وہ اسلام کیا جواب ویں گے۔ مسیح علیہ السلام کیا جواب ویں گے تو کیاوالیں تشریف لے جا کیں گے۔ اُروالیں تشریف لے جا کیں گے کیا فرشتوں کے کندھوں پریاکسی غبارہ اور ہوائی .....1 ٠....٢ ۳.... ں۔ اس نا کام واپسی کے بعد از نزول کی خبر قر آن شریف اورا حادیث کے کن کن مقامات ۳ر.... ہے ٹا بت ہے۔ .....۵ قدر مخش گتاخی ہے) کو بھی ہمراہ لے جائیں گے یا بہیں کسی دوشیزہ کے حلق میں تھس جائیں گے۔ اورا گرتھیں گے تو ہوا بن کر یا کسی اور طریق ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے نزدیک سے ..... ү علیہ السلام کا کنواری کے پیش سے نکلنا مقدر ہو چکا ہے۔ بیکنواری کون ہوگی۔اس کی دلدیت قومیت سکونت قرآن کر میم اورا حادیث سے کہال .....∠ اورا گرکہو کہ آ مدسی ہر کیف نزول ایلیاہ کے بعد ہے۔ وہ دوالگ الگ سیحیوں کے .....**\** بھیجیں تھے یانہیں۔ ا گر بھیجیں گے تو آپ بھی ان کی اجاع کریں گے یانہیں۔ .....9 اورا گر کرو گے تو می اور محتلف اور انجیل اور قرآن پرآپ کا ایمان ہوگا یا نہیں۔ ا حواثی سابقه میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہودی ایسے لاطائل ان سے کرہی نہ سکیں گے۔ کیونکہ ان کو بائبل کامحرف وغیر معتبر ہوناتشلیم ہے اور پھرتشلیم کرنا پڑے ااور اگرتمہار اُ جیسا کرے مجمی تو حضرت سیح علیه السلام کو کلف فرمانے کی حاجت نہیں۔انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ بائبل کامحرف مونا ثابت كرنے كے لئے كافى ميں۔ 

ہے۔ تمہاراً آلیمان کسی سیج نبی پر ہوتاتو تم کوشان نبوت معلوم ہوتی۔

| 11      | اگر ہوگا تو کیوں۔ کیونکہ ایلیاہ کانہ آ نامیح اور دونبی کے آنے میں مانع ایہے۔    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1٢      | اس صورت میں انجیل اور قر آن شریف کوئس کی طرف منسوب کرو گے۔                      |
| ۳ا      | اورا گران پرایمان نہ ہوگا تو کیاتم بہودی کہلاؤگے یامسلمان؟                      |
| 17      | اگرمسلمان کہلا ؤ گئے تو کیوں؟                                                   |
| 1۵      | بازآ مدم، برسرمطلب اوراگرمیح ابلیاه یل نه پنچیں گے تو آپ پھرآ کمیں گے یانہیں۔   |
| ١٠٠٠٠١٢ | ا گر آئیں کے تو بہودی پھر نہ مائیں گے۔                                          |
| 1∠      | اگر يېودى نېيى مانيى كے تو قرآنى پيش كوئى پورى موگى يانېيى _                    |
| !^      | آب بوری شہونے کی صورت میں اس کی کیا تا ویل کروگے۔                               |
| 19      | اورا گرنبین آویں گے تو قرآن کریم اوراحادیث کی پیش گوئیاں جودر بارہ سے ہیں ان    |
|         | كاكيامطلب متجما جائكا-                                                          |
| ٢٠      | اگریه مجها جائے کہ دہ آئیں گے تو غلط ہے۔اگر میدانو کنہیں آئیں گے تو آنخضرت علیہ |
|         | کوصا دق مجھو کے یا (معاذ اللہ) دروغگو۔                                          |
| rı      | نا کام والیسی بعدازنزول کے بعدنزول کاذکرقر آن کریم اوراحادیث میں کہاں کہاں      |
|         | يآيې؟                                                                           |
| ٢٢      | جاتے وقت کتے اپنی تیسری ہارآ نے کا وقت اور علامات کیا کیا تنا کیں گے۔           |
| tr      | اگریمی علامات بتائیں گے جواب بہت ی ظہور پذیر ہوچکی ہیں۔جن کوتواب صدیق           |
|         | حسن خان صاحب بھی مانتے ہیں توبیان کے نزول کا وقت ہے۔ گراس وقت میں تو وہ         |
|         | ا ملیاہ کو بھیجیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ وقت اور علامات جو آ ب اپنے تبسری بار  |
|         | آنے کے متعلق بیان کری گے خودتر اشیدہ ہوں گی۔ پس ان من گھڑت ڈھکوسلوں کو          |

ع كيساليلياه كالجميجناميكهان كي خرافات بكته مور

لے تمہارے نزدیک مانع ہے۔ لہذا تمہارااور تمہارے مرزا کا ایمان ندشج علیہ السلام پر موسکتا ہے نہو تھا۔ السلام پر موسکتا ہے نہو تھا۔ س کے بعد بھی نمبر ۵ اسکتا ہے نہو تھا۔ س کے بعد بھی نمبر ۵ اسکتا ہے نہو سوالات کے جوابات تمہارے ذمہ ہیں۔ کیونکہ بائبل پر نمبر اللہ کے جوابات تمہارے ذمہ ہیں۔ کیونکہ بائبل پر نمبر اللہ کا موسلام کا موسلام کی موسلام کی موسلام کی میں موسلام کی موسلام

آ باحادیث اور قرآن شریف کے کن کن مقامات سے تطبیق لے کردیں کے۔ بفرض محال اگرایلیاه آ جائے تو یبود یول کی کتابوں میں جوسے اوروہ نی کی بیش گوئی ہےوہ کہاں ۔۔ تشریف لائمیں گے۔ اگرآ ئیں گے وآپ کے پاس ملمان ہونے کی حیثیت سے کیادلائل ہیں۔ ا كرنبين آئيں مح جيما كه بقيمانبين آئيں محاق يبود ملمان كيے ہول مح؟ كونكه .....Y وہ تو پہلے ایلیاہ پھرسیج پھروہ نبی کے منتظر ہیں۔ أكروه ني ندآياتوميح كي آمثاني غلط كم ياليح جب كريح كي آمثاني وه ني كي بعد ب .....12 اگر بفرض محال مسيح كى آمد الى موهى جائے تو وه و بى پرانا سيح موكا يا كوكى و دسرا\_ ......YA اگروئى دو ہزار برس كا پرانا سيم موكا توعلاوه وه حواس درست ندمونے كے قابل قبول موكايا .....٢9 مہیں؟ کیونک بہودی ازروئے طالمود دوسیحول کے منتظر ہیں۔ جن میں سے ہرایک نیا ہے۔ یرانا سیح ہونے کی صورت میں یہود طالمود کی اس پیش موٹی کا کیا مطلب مجھیں گے۔ ....٣٠ يبودي سيح كي الناسية في كقطعا قائل بيس اس صورت من وه برافي كو حمس طرح ما نیں سے؟ ۳۲ ..... اگر پرانا سے ہوتو بہودی نہیں مانیں گے اورا گرنیا ہوتو تم نہیں مانو کے۔اس گور کھ دھندے کوکون سلجھائے کے گا۔ جوجهی سلجهائے گااس کا نام بمقام ولدیت ،سکونت، کسی معتبر کتاب سے پیش کرو۔ بناؤوه طالمود کی تر دید کرے گایا قرآن شریف اوراحادیث کی۔ ۳۱۳ سا اگرا مادیث کی کرے گاتو کوئی سندیش کروکدایک وہ وفت آئے گا کدایک ٹالث کے ....ra ذريع نبوي پيش كوئيال ردى مين كھينك دى جائيل كى اور طالمودكور جي دى جائے گ۔ ٣ السن الريقول تهار الل كتاب وكان لين و"فاغوينا بينهم العداوة والبغضاء"

و کے اس گود کا دھندے کی بناءاس پرہے کہ بائبل غیر محرف ہواور بحوالہ بائبل جومضامین تم بیانی کرتے ہود ہ بھی صبح ہوں لبذااس کے سلحھانے نہ سلجھانے کے فیصد دارتم خود ہو۔

ا نمبر کاسے یہاں تک کے سوالات کی بناء اس پر ہے کمتے علیہ السلام یہودیوں کے نہ مائے ہے اس کے جانبی سے جانبی ہے ک نہ مانے سے واپس چلے جانبی ۔ حالانکہ یہ سب تمہاراطبع زاد ہے۔ قرآن وحدیث ناطق ہے کہ یہودی سب ایمان لے آئمیں گے۔

ك كيامعنى إلى موتع؟

بان اگرطالمود کی پیش گوئیان الث ردی کرے گا تو ایک تواس لحاظ سے اور دوم ت ے جواب نہ بن آنے کے لحاظ سے مبودی بقیناً مسے پر ہرگز ایمان نہیں لا کیں گے۔ بلكها يوالس جانے اورا يلياه كو بينج كوكهيں كے اورا يلياه كاند آنا قطعاً نامكن بـــوه الی یوم القیام نیس آسے گا اوراگر آئے تو بہت سے فسادات لازم آئے ہیں جبیا کہ يہلے د کھایا جاچکا ہے تو کیا سے اور یہودالی ہوم القیام زندہ رہیں گے؟ کیونکہ بقول تمہارے بہود کا ایمان نہ لا نافریقین کی زندگی کا باعث ہے۔ اگر فریقین زنده رہیں گے تو کوئی شری سند بیش کردادر بناؤ کہ کب تک زندہ رہیں گے۔ ......٣X اگرای مشکش میں قیامت آگئ تو کیا چربھی یہودادرسے فنانہیں ہول گے؟ .....٣9 ا گرنہیں ہوں گے تو قر آن شریف سے ثبوت پیش کرو۔ ...... 6% اوراگرمول كوتواك صورت ش آيت"ان من اهل الكتاب الاليؤمنن به ام ..... قبل موته '' کاتفدیق کس طرح ہوگ۔ کیااللہ تعالیٰ سے اس مشکل کوجوحضور کی کم نہی اور بدشمتی سے غلط معنی سجھنے ہے پیش آ گئی ہے آپ سے مجھوائے گایا میر سیالکوٹی کے در دولت پر حاضر ہوگایا حضرت شیر پنجاب کی منت اجت کرے گایا مونگیری پیرمغان سےمشورہ کرے گایا پیر گواژوی \_ اس مشكل كاحل جا ب كا\_ (معاذ الله ) الغرض كر ع كالوكيا اورجائ كانو كهال؟ سرم ..... کیا قیامت کوملتو ی کردےگا؟

اگرد ہے گاتو ثبوت دو۔ ...... Pr

اورا گرنبیں کرے گاتو کیاا پنا کلام واپس لے گا؟ .....۲۵

اگرواپس بیں لے گاتواں کا کیامطلب مجھا جائے گا؟ ٣٩....

ا در جوسمجھا جائے گا وہ کس کوسمجھائے گا۔اس کی دلدیت ،سکونت ،قومیت کسی متند .....64 كتاب ہے بيش كرو۔

لے اس دفت میرورونصاری بی باتی نه ہول گے۔وہ باتی ہوتے اور ان میں عدادت نه ہوتی توالبتداس کے معنی یو چھنے کی ضرورت ہوتی۔

ع بيتم اييخ فرضى خدا كاحال بيان كرر ہے ہو۔ جومرز اقاد يانى پروحى بھيجا تھا۔وہ يجارہ البيراكي مشكلات من ب كمروا قاديانى بهى بااي مدكيادى اس كى مشكل كشالك سه ماجزر ما

| r <u>'</u> A | اگر پیش کرو گے تو پہلے ان سوال کا جوب سوچ رکھو کہ وہ تفہیم کس طرح ہوگی۔اگر کہو       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              | بذر بعد جبرائیل علیه السلام توبیغلط ہے۔ کیونکہ حضرت جبرائیل علیه السلام نے کہا،      |
| •            | اے محمد بیمیراز مین میں آخری دفعہ کا آنا ہے۔اب دی بند ہوگئی۔اب مجھے و نیامیں         |
|              | آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ (معیار عقائد قادیا کی صلح ١٣٦٦)                               |
| rs           | پس آگر کسی شخص دا حد کو تنهیم ہوگی تو کیو تحر کیا خداخو دز مین پرآ کر سمجھائے گا؟    |
| △*           | ا گرخودخدااترے گا توبشر کوبیر متبه حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بغیر دحی اور حجاب  |
|              | کے بلاواسطہ کلام کرے۔                                                                |
| ا۵           | ا گرنهیں اترے گاتو کیسے اس آیت کا مطلب درست سمجھاجائے گا؟                            |
| ar           | اگر کہو کہ کشف اور الہام کے ذریعے نو نصوص شرعیہ لینی قر آن شریف وحدیث کے             |
|              | مقابله میں کشف والہام جمت شرع نہیں ہے۔ (معیار ۵سطر۲۳،۲۲) نیز جب وحی بند ہے           |
|              | توالهام كيبيا؟                                                                       |
| ۵٣           | پس ا ب آخری صورت یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کووا پس لے یا قیامت کوموقوف         |
|              | کردے۔اگریددوصورتین نہیں تو تیسری صورت پیش کرو۔                                       |
| ar           | اگروہ اپنا کلام واپس لےتواس کامل ذات میں نقص لازم آتا ہےاور پیقص اس کی               |
|              | خدائی کا ابطال کرتاہے۔اس صورت میں بیکلام شیطان ہوگا یار تمنٰ ۔                       |
| ۵۵           | اگر کلام رحمٰن ہو گا تو ہے تھم کیوں ہے۔                                              |
| ۲۵           | اس تقم کی صورت میں قرآن تو (معاذ الله ) کلام شیطان تظهرا۔اب خداکی خدائی کا           |
|              | الل اسلام کے ہاتھ میں کیا ثبوت ہے؟ غالبًا اس کا جواب یہی ہوگا کہ انجمن تا سر السلام۔ |
| ۵∠           | دوسرى صورت قيامت كے موقوف كردينے كى ب_اس براول توشرعى سند پيش كرو                    |
|              | كمالله تعالى ايكي وقت مجبور موكر قيامت موقوف كرد عاكا؟ دوم پيمرآ خرت برايمان         |
|              | لانے سے کیا مزید فائدہ ہوگا؟ اور جز اوسز ا کاعلم عین الیقین کے رتبہ کو کیسے پہنچ گا۔ |
| Z ۵A         | کیا پھر بھی آخرت پریقین رکھو گے یا تناسخ کو مانو گے؟ اگر نہیں مانو گے تو کیوں؟       |
| - 00         | والمانية كالتركيل كالمعتان في الفتارية                                               |

تناتخ ال ما ننخ کی صورت میں ( کیونکداگر قیامت موقوف ہوگئ تو تناتخ کا قائل ہونا ضردری ہے) تہہارار ہنما قرآن ہوگا یا دید۔
 ۱۲ ...... اگر دید ہوگا۔ کیونکہ یمی تناتخ کی تعلیم دیتا ہے تو قرآن شریف کو کمل کتاب مانو گے یا ناقص۔ ہردو کی کیا د جوہ ہیں؟

تا س بردون میاو بود قیل است کا س بردون میاو بود قیل است کی طرف پھیر اگرتیسری صورت پیش کرو کہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو خود بخو دایک راستہ کی طرف پھیر دے گا تواس آیت کا کیا مطلب مجھوگ۔ 'ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة والایز الون مختلفین (هود)''

و الحدہ و یہ پر الدوں محد معدی رھود) ۱۳ ..... اگر ٹابت کرنے کی کوشش کر دیے تو واقعات صححہ سے ثابت کرنے پڑے گا کہ مخلوق کو خود بخو دایک راستہ پر چلا ناقد یم سے سنت ع الہٰی ہے۔

۱۳ ..... اگریدواقعی سنت رہی ہے تو ۱۹۱۰ء میں اس کاظہور کیوں نہ ہوا۔ جب کہ گروہی اختلاف سے نیچے اتر کرشخصی اختلافات اس ورجہ پر تھے کہ الا مان والحفیظ ۔ ایک ہی فرقے کے ایک ہی مذہب کے دوبیروا تنا اختلاف رکھتے تھے کہ دیکھنے والا باور نہیں کرسکتا کہ ایک نوع یاایک صنف کے دوفر دہیں۔

نوع یاایک صنف کے دوفر دہیں۔

(اہل حدیث ۱۸ماری ۱۹۱۰ء)

لے تناسخ کا قائل خودتمہارا مرزا قادیانی تھا جواپنے کو بہت لوگوں کا بروز کہتا تھا۔ حتی کہ ا اپنے کوکرش بھی کہتا تھاادرخواجہ کمال الدین کرش کے اس مقولہ کؤ \_ کہ چون تیرہ از ظلم گردو ہے نمائیم خور درا بشکل کے

كامصداق بھى كہتے ہيں۔

کا سنت الهی کی کوئی کتاب یعنی ایسی کتاب جس میں سنت الهی تمام و کمال بیان کی گئی ہو۔ پیش کرو۔ اس کے بعد کسی چیز کوخلاف سنت کہنازیبا ہے اور اگر آ ب اس طرح کی سنت پرچلیس کے تو پھر قیامت اور قیامت اور قیامت کے تمام مجیب اور انو کھے واقعات خلاف سنت قرار پاکر ناممکن ہوجا کیں گئے۔ لیجئے آ ب بھی کیا یاد سیجئے گا۔ میس قرآن مجید سے ثابت کئے دیتا ہوں۔ آ دمیوں کا مسلمان ہوجا نا اللہ تعالی کی ہنت قدیمہ ہے۔ 'کان الناس امة واحدة ''یعنی شردع میں سب مسلمان سے تو آخر میں ایسا ہوجانا بالکل مطابق قطرت ہے۔ اول آخر نسبتی ست۔

اس صورت میں جب که اختلاف کا بیرهال تھا تو آپ کے پاس اس کا آبیا جواب ہے۔ ۵۲ ''کٹرت الاختلاف فی شئے دلیل کذبھا''<sup>لیخ</sup>ن *کی شے پر*افتلاف ک كثرت اس شے كے جھوٹا ہونے كى دليل ہے۔ پھر بتاؤكة باوك اس اختلاف كے بوتے بوئ بموجب آيت "ان الذين ٣٢.... فرقوا دینهم وکانوا شیعالست منهم فی شئے "ملمال این ـ اگر بین تو پھرآ بدرست کتے بیل یااللہ تعالی؟ .....42 اگراللەتغالى كاقول تىچى ہے تو آپ مسلمان ہیں یانہیں۔ ۸۲.... اوراگر آپ كا قول صحح بية قول الى درست بي يانبين \_ ٠٠...٩ ہردواقوال میں سے کون ساقول سی ہے۔ .....∠• اگرول البی سی ہے۔ جیسا کر یقینا سی ہے ہو آپ کے اس سلمان ہونے کے کیادال کی ہیں۔ ....4 ادرا گرقول الهی محیح نہیں تو کیوں؟ یا تو جلدی جواب دیجئے یا میری طرح از سرنو لے ۲۷.... مسلمان ہوجائے۔ سے ہے ہے خسروی آغاز کردند مسلمان را مسلمان باز کروند

ميال التدونة صاحب

آپ کے قابل قدر بہتر مطالبات سب تمام ہوگئے۔ جن کی بنیاد محض آپ کے اس وہی واخر ای بات پرتھی آپ کے اس وہی واخر ای بات پرتھی کہ سے علیہ السلام کا نزول بلکہ ان کی پہلی آ مد بھی بائبل کے خلاف ہے اور یہودی بائبل سے کی طرح نہ بٹیں گے۔ بلکہ بعض مطالبات تو آپ نے اپنی خوش ہی سے خودا پنے ہی او پر وارد کر لئے ہیں۔ کیا س خانہ ساز پنج برک جس ہی او پر وارد کر لئے ہیں۔ کیا س خانہ ساز پنج برک جس نے آپ کو بید رشک یہودیت تعلیم دی اور شم دلاتے ہیں۔ اس کی شکم ساز وحیوں کی اور شم دلاتے ہیں۔ اس کی شکم ساز وحیوں کی اور شم دلاتے ہیں۔ اس کی شکم ساز وحیوں کی اور شم دلاتے ہیں۔ اس کی شمر دا قادیانی پر اتر تی تھیں کہ اب ہمارے مطالبات پر توجہ کیجئے۔

ا الجمدللديم نے اقر اركرلبا كەتمهارا فرضى اسلام ايك نيااسلام ہے۔وہ اسلام نہيں ہے جوسحا بدكرام تابعين تج تابعين اور تمام سلمين كا اب تك رہاہے اور معلوم ہوا كہ تمهارا مقولہ بھى تمام سلف صالحين كي بابت تھا كه "انسل مى بابت تھا كه "انسل مى ما المن السيقيما"

دوسرے علیائے اسلام کے مطالبات کو انجھی رہنے دیجئے۔ صرف خانقاہ عالی جاہ رہمانیہ سے جورسائل آپ کے پیغیبرصاحب کے ابطال میں شائع ہوئے۔ اگر ہررسالہ کو ایک مطالبہ بجھے تو ایک سوسے زائد مطالبات ہوئے اور اگر ان رسائل کے مضامین کا لحاظ کیا جائے تو ایک ایک رسالے میں بیبیوں مطالبات ہوجود ہیں۔ اس حساب سے کئی ہزار مطالبات ہوگئے۔ اگر پھی بھی معیارانصاف ہوتو اپنے خلیفہ صاحب اور ان کے تمام ذریات کو بجور کیجئے کہ وہ ان رسائل کا جو اب ایک ماہیں بلکہ ایک سال میں کل میں۔

ادرا گرندگھیں اور ہرگزندگھ کیس گے۔ 'ول و کان بعضهم لبعض ظهیدا ''تو آپ پر لازم ہے کہا تی تو جرص آپ کے این اور ہرگزندگھی کی اور صدق ول سے تائب ہو کر مرزائیت کی ظلمت وحرص سے نکل کر اسلام کے قل رحمت ونور میں آجائے ۔ حضرت رحمت اللعالمین بلانے کے دامن عاطفت میں پناہ لیجئے ۔ آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ 'وما علینا الا البلاغ'' ومی میں بناہ لیجئے۔ آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ 'وما علینا الا البلاغ'' ومی میں علیہ السلام

جاننا چاہے کہ سے علیہ السلام کا دندہ آسان پر اٹھا گئے جانے اور پھر قریب قیامت و نیا بیس نازل ہونے کا عقیدہ الل اسلام کا اندا گئ عقیدہ ہے۔ رسول خدا اللہ کے وقت ہے لے کرصحابہ کرام ٹابعین نج تابعین غرضکہ آج تک کی عالم دین اسلام نے اس عقیدہ ہے انکار نہیں کیا اور اس اجماع کی روایت بھی متواتر ہے۔ جیسا کہ البح کھنو ج انمبر ۱۳ میں ٹابت کیا گیا ہے اور سنداس اجماع کی آیات قرآنے واحادیث نہویہ پر ہے۔ وفات سے علیہ السلام کا عقیدہ نہ صرف اجماع امت بلکہ قرآن شریف کی آیات کثیرہ اور احادیث سے حمیلہ متواتر کے بالکل خلاف ہے۔ اجماع امت بلکہ قرآن شریف کی آیات کثیرہ اور احادیث سے جھے بلکہ متواتر کے بالکل خلاف ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے سرسیوعلی گڑھی نے یہ مسئلہ ایجاد کیا۔ مرز اغلام احمداس مسئلہ میں انہیں کے مقلد ہیں۔ مرز اغلام احمد پہلے خود بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح معتقد حیات سے تھے اور ابتداء اپناعقیدہ یہ لئے وجہائی خاد بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح معتقد حیات تی تھے اور ابتداء تاک کر اپنے معا پر منطبق کرنے لگے۔ لہذا اب میں نمونہ کے طور پر بعض آیات واحادیث کی تقریم ہمیت ہوتی ہے۔ تقریم ہمیت ہوتی ہے۔ لہذا اب میں نمونہ کے طور پر بعض آیات واحادیث کی تقریم ہمیت کی متعقد میں کرنے ہوں۔ جن سے حیات سے علیہ السلام ٹابت ہوتی ہے۔

آيات قرآنيه

ہوں گے یعنی نبی ہوں گے۔

ف: السسم حفزت مریم صدیقه گو جب بشارة فرزند کی سنائی گی تو اس فرزند ار جمند کے فضائل دمنا قب بھی ان کو بتائے گئے کہ وہ کوئی معمولی لڑ کانہیں بلکہ وہ پڑے رہ بہ کا انسان ہوگا۔ اس میں بیر بیداوصاف ہوں گے۔

ف: ٢ ..... ظاہر ہے کہ بیآ ہے حضرت عینی علیہ السلام کے فضائل و منا قب بیان کر رہی ہے۔ لہذا تین چیزیں جواس آ ہت میں بیان ہوئی ہیں۔ ان بینوں سے ان کی فضیلت ثابت ہوئی چاہئے۔ چنا نچہ بہلی چیز یعنی گہوارہ میں کلام کرنا اور تیسری چیز یعنی نیکوں میں سے ہونا بلا اختلاف غیر معمولی فضیلت ہے۔ کیونکہ حالت نوزائیدگی میں کلام کرنا اور نیکوں میں سے ہونا یعنی نبی ہونا ایک فوق العادة وصف ہے جو ہرانسان میں نہیں پایا جاتا۔ چنا نچہ منکروں کو بھی اس پر تعجب مقاکہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کیے کلام کرسکتا ہے۔ 'فسالہ واکیدف نسکہ من کمان فی المهد صدیدا'' میہ پوراواقعہ قرآن شریف میں ہے۔ پس ضروری ہوا کہ دوسری چیز یعنی بڑی عمر میں لوگوں صحبیدا'' میہ پوراواقعہ قرآن شریف میں لیا جائے اوراس کا غیر معمولی وصف ہونا اس صورت میں ہوسکتا ہے کے موافق عقیدہ اہل اسلام وہ ایک ایس عدت دراز تک زندہ مانے جا کمیں کہ عمر تک عاد تُح اس کام کرنا کوئی غیر معمولی صفت نہیں۔ اگر و بیشتر انسان اس عمر تک تینچ ہیں اور لوگوں اس عمر میں کہا ہم کرنا کوئی غیر معمولی صفت نہیں۔ اگر و بیشتر انسان اس عمر تک تینچ ہیں اور لوگوں سے کلام کرنا کوئی غیر معمولی صفت نہیں۔ اگر و بیشتر انسان اس عمر تک تینچ ہیں اور لوگوں سے کلام کرنا عمر بی کیا عمر اس میں صفرت عیسی علیہ السلام کا کلام ہی کیا ہوا۔ نعوذ باللہ آ سے انفو ہوگی۔ سے کلام کرنا عرائے جبوب کی تعریف میں کہتا ہے۔

وندان تو جملہ ورد ہان اند پھسان تو زیرِ ابروان اند

لیمنی تیرے وانت منہ کے اندر ہیں اور تیری آئکھیں ابرو کے پیچے ہیں۔ بھلا کہے تو کہ یہ کیا تعریف ہوئی۔سب کے دانت منہ میں اور سب کی آئکھیں ابرو کے پیچے ہوتی ہیں۔ مرزائی چاہتے ہیں کہ یہ آیت بھی ای شعر کے مثل ایک لغواور بے فائدہ کلام ہوجائے۔خدا کا کلام لغوہ وجائے تو ہوجائے۔گرعیہ کی عالیہ السلام کی وفات تو ثابت ہوجائے۔استعفر اللّٰه حنہ!

موہوب وہ دوبات کے اس کی اس میں اس اور میں ایک میں اس معلوں اللہ ملکہ السام کی نے اس میں اس آیت ہے دو تین ٹابت ہوئیں۔ ایک بید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر الیسی دراز پہائین چاہئے کہ اس عمر تک پہنچنا مثل کلام فی المهد کے خلاف عادت انسانی ہو۔

دوسرے بیکدوہ چردوبارہ لوگول کے سامنے آئیں گے اوران سے کلام کریں گے۔

اب باقی رہی ہے بات کہ حضرت می علیہ السلام کہاں ہیں اور پھراس دنیا میں کیوکر آپر سے اس کی تعلقہ اللہ میں کیوکر آپری سے اس کی تفصیل رسول خدا ہے ہیان فرمائی ہے۔ کیونکد آپ ہی اصل مفسر کلام اللہ کے ہیں۔' ولا جیان بعد بیانه علیہ اللہ ''ناظرین اس آیت کی تقریر کو بغور دکھیں۔ شاید کہ منظور نظر چز ہو۔

۲..... " وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها "﴿ يَتَّقَيْنَ عَينَ عَلِيهِ السلام نثانى قيامت كى بين للإذاتم اس بين برگزشك مت كرو \_ ﴾

ن: الله تعالى نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کوعلامت قیامت قرار دیا ادر ظاہر ہے کہ ان کی آمداقال علامت قیامت نہیں ہے۔ لہذا قابت ہوا کہ دوبارہ ان کا نزول پھر دنیا میں ہوگا اور وہ نزول بالکل قرب قیامت ہوگا اور قیامت کی علامت قرار پائے گا۔ جیسا کہ احادیث صححہ میں بیان ہواہے۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا علامت قیامت ہوتا بغیران کی حیات اور نزول کے مانے ہوئے ناممکن ہے۔لہذااس آبیت سے ان کی حیات اور ان کا نزول دونوں کا شہوت ہوا۔

ن۔۲۔۔۔۔۔ انہ کی خمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوچھوڑ کر بلاقرینہ و بلا دلیل قر آن شریف کی طرف بھیرنا خلاف قواعد لعنت عرب ہے اور الی ہی تا ویلات کا نام تحریف معنوی ہے۔اگر ایسی تا ویلات کا درواز ،کھل جائے تو کسی خض کا کوئی کلام اپنے معنی پر قائم نہیں رہ سکتا۔

دوآ یوں کی ممل تقریر ہم نے یہاں لکھ دی اور ووآ یوں کی تقریر پہلے لطیفہ میں بیان ہو چکی۔ آیت ' بل رفعہ '' کی ممل اور 'لیو منن '' کی مخضر کیونکہ لیونن کی تقریر مباحثہ وہلی میں خود مرزا قادیانی کے سامنے مولا نامحمہ بشیر صاحب نے ایس کامل وکمل بیان فرمائی ہے کہ اس کے بعد کسی دوسری تقریر کی حاجت نہیں رہی۔ دیکھو۔ رسالہ الحق الصریح مطبوعہ انصاری وہلی۔ پس یہ کل جار آیتوں کی تقریر ہوئی۔ نمونہ کے لئے اس قدر کافی ہے۔ اب حدیثیں سنئے۔

احاديث ثمريف

 الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة اقرء واان شئتم وان من الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة اقرء واان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (بخارى، مسلم، ابوداؤد، ترمدى) " وعفرت الوهريرة عروايت بهرك جائس ميرى جائب مي اين مريم حاكم منصف هوكر پهرتوژ كه ضرور ضرور ضرور فقريب اتري گي تههار درميان مين اين مريم حاكم منصف هوكر پهرتوژ دي گوه و مناسب كواورقل كردي گروتر كواورموتون كردي گيرتيكواورمال (كي بيكرت موكيك كوه صليب كواورقل كردي گوه تريكواورمال (كي بيكرت موكيك كردي كردي مناسب بهتر هو جائم كال كال موقع نه طفى وجه عبادت بدنى كي طرف تمام توجه بوجائ كي پهرحفرت ابو بريرة فرمات تقد كه اگر (قرآن تريف ساس كي سند) چا به تو بيا تي يوهو مناسب من سكوئي خفي مريد كه وه خرور وايمان دون من اهل الكتاب "يعن نه بوگا الل كتاب عن سكوئي خفي مريد كه وه خرور وايمان دون مناسب من سكوئي خفي مريد كه وه خرور وايمان دون مناسب من سكوئي خفي مند كرد من مناسب من سكوئي خفي مند كرد من مناسب من سكوئي خفي مناسب من مناسب من سكوئي خفي مناسب من مناسب من سكوئي خفي مناسب من مناسب م

ف ..... مرزاغلام احمد قادیانی نے اس حدیث پرایک اعتراض کیا ہے کہ: '' کیاان احادیث پراجماع ہوسکتا ہے کہ سے آ کرجنگلوں میں خزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا۔''

(ازالة الاوبام ص ٢٦٨ فرزائن جسم ٣٣٨)

اس جابل ہے کوئی ہو چھے کہ تونے کوئی کتاب علم معانی کی نہیں پڑھی تو کیا قران بھی نہیں پڑھی تو کیا قران بھی نہیں دیکھا۔''یذبع ابنداہ ھم ''کا کیا بہی مطلب ہے کہ فرعون اپنے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے . لڑکوں کو ذریح کرتا پھرتا تھا۔ بادشا ہول کے بیکا م نہیں۔ بلکہ ان کے تیم سے کام ہوتے جیں اور وہ کام انہیں کی طرف منسوب کئے جاتے جیں۔ حضرت سے علیہ السلام تھم دیں گے کہ دنیا بھر کی صلیب توڑ دی جائے۔ خزیم کر دیئے جا کیں۔ چونکہ بیکام ان کے تھم سے ہوں گے۔ لہذا ان کی طرف منسوب ہوئے۔ علی ھذا!

جزیہ کے موقوف کر دینے کا میں مطلب نہیں کہ وہ شریعت محمد بیکومنسوخ کردیں گے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی ابلہ فریج کر کے اعتراض کیا۔ بلکہ مطلب سے سے کہ ان کے زمانہ میں کوئی غیر مسلم باتی ہی ندرہے گا۔لہذا جزیہ موقوف ہوجائے گا۔مرزائیو! یہی تمہارا پیفیبرہے جوالی جاہلانہ اورابلہا نہ ناتیں کرتاہے۔

اسس بینی وبین عیسی نبی وانه نبازل فاذا ارا یتموه فاعرفوه رجل مربوع الی الحمرة والبیاض ینزل بین ممصرتین کان راسه یقطروان لم یصبه بلل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویهلك الله فی زمانه الملل کلها الا الاسلام ویهلك الله فی زمانه المسیح الدجال فیمکث فی الارض اربعین الا الاسلام ویهلك الله فی زمانه المسیح الدجال فیمکث فی الارض اربعین سنة شم یتوفی فیصلے علیه المسلمون (ابوداؤد) ' وحفرت الوهریة مرفعاً یخی رسول فدائی کی میری اور میکی علیه السلام کے درمیان میل کوئی نی نیس موااور بیشک وه نازل مول گربی جبتم ان کودیکموتو بیچان لیناوه ایک میاند مین مول گردیگ و نازل مول گربی چبتم ان کودیکموتو بیچان لیناوه ایک میاند می مول گردیگ و این فیک رہا ہے۔ اگر چال میں تری ندی نی مول و اسلام کے لئے لوگوں سے قال کریں گر صلیب تو ٹر ڈالیس گراورخزیر کوئل کردیں گراور اسلام کے لئے لوگوں سے قال کریں گر صلیب تو ٹر ڈالیس گراورخزیر کوئل کردیں گراوران کی نماز جناز ویوسیس کے اور ان کے نوال کو ہلاک کرے گا۔ پھر عینی علیہ السلام زمین میں چالیس براس کے زیاد خوال کو ہلاک کرے گا۔ پھر عینی علیہ السلام زمین میں چالیس براس کے دور میں گردیں گے۔ کو میں الله میں ترین میں چالیس براس کی نماز جناز ویوسیس گے۔ کو دور میں گردین گردیں گے۔ کو دور مسلمان ان کی نماز جناز ویوسیس گردین میں جالیس براس کی نماز جناز ویوسیس گے۔ کو دور میں گردین گردین کی کو دور مسلمان ان کی نماز جناز ویوسیس گے۔ کو دور میں گردین کی کو دور مسلمان ان کی نماز جناز ویوسیس گردین میں جو لیس براس کی بودوفات یا تعین گردین گردین میں کو دور مسلمان ان کی نماز جناز ویوسیس گردین گرد

ف..... شخ الاسلام هافظ الحديث ابن جرع مقلانی شرح بخاری مین اس صدیت ک مات کھتے ہیں۔'روی احمد وابوداؤد باسناد صحیح یعنی امام احمد حنبل ''

اسری بی ابراهیم وموسی وعیسی علیهم الاسلام فزکر وامر الساعة فردوا امرهم الی ابراهیم وموسی وعیسی علیهم الاسلام فزکر وامر الساعة فردوا امرهم الی ابراهیم فقال لا علم لی بها فردوا امرهم الی موسی فقال لا علم لی بها فردوا امرهم الی موسی فقال لا علم لی بها فردوا امرهم الی عیسی فقال اما وجبتها فلم یعلم بها احد الا الله وفیما عهد الی ربی ان الدجال خارج و معی قضیبان فاذا ارانی ذاب کما یذوب الرصاص (مسند امام احمد مصنف ابن ابی شیبه سنن بیهتی) " و حفرت ابن محوال المام المرصاص (مسند امام احمد مصنف ابن ابی شیبه سنن بیهتی) " و حفرت ابن ایم موکل و مینی علیم السلام الموات به دروایت به کرسول الفقائل نفر مایا و شیب معراج مین مین ابرائیم وموکل و مینی علیم السلام کی طرف رجوع کیا و انہوں نے قیامت کا وقت معلوم نہیں ۔ پھر انہوں نے موکی علیم السلام کی طرف رجوع کیا تو رجوع کیا و انہوں نے کہا مجھے قیامت کا وقت معلوم نہیں ۔ پھر انہوں نے مینی علیم السلام کی طرف رجوع کیا تو اس طرح کی کا مینی کی کوسوا اللہ کرنیں ہے ۔ گر جواحکام مجھے فدانے و بیج بین دیان میں ایک بات ہیں ہے کہ دوال نکھی گا اوراس وقت میرے پاس دولکڑیاں ہوں گی ۔ جب بین دیان میں ایک بات ہیں ہے کہ دوال نکھی گا اوراس وقت میرے پاس دولکڑیاں ہوں گی ۔ جب بین دان میں ایک بات ہیں ہے کہ دوال نکھی گا اوراس وقت میرے پاس دولکڑیاں ہوں گی ۔ جب بین دان میں ایک بات ہیں ہے کہ دوال نکھی گا اوراس وقت میرے پاس دولکڑیاں ہوں گی ۔ جب وہ میکود کھی گا تو اس طرح کے گا تو اس طرح کھی گا تو اس طرح کے گا تو اس طرح کی گا تو اس طرح کی گا تو اس طرح کے گا تو اس طرح کے گا تو اس طرح کی گا تو اس کی کی گا تو اس کی کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کر کی

السب "عن ابی هریرة مرفوعا لیهبطن عیسی بن مریم حکما واماماً مقسطا ولیسلکن فجاً حاجاً او معتمراولیاتین قبری حتی یسلم علی ولا دون علیه (مستدرك حاكم) " (حضرت الوبری است رسول فدای ایست كرت بین كرآ پ فرمایا عیلی بن مریم ضرور فروراتری گرسام مورمردار منعف موكراور فروروه مفرکری گرسی گری گرسی اور مجھ ملام كری گرسان كوبواب دول گاله

امام صن بھری سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت انی متوفیک میں توفی کے معنی خواب کے بیان کے ریفی خدانے حضرت میں علیہ السلام کوخواب کی حالت میں اٹھالیا۔امام صن بھری نے فرمایا کے دیس خدال خدا میں خدالے کا ارشاد ہے کہ آپ نے یہودیوں سے فرمایا کیسٹی علیہ السلام نہیں مرے اور بخشیق وہ قیامت سے پہلے پھرلوٹ کرتمہارے پاس آئیں گے۔ پ

٨..... "عن مجمع بن جارية عن رسول الله عَبْرَالهُ قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد هذا حديث صحيح وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع ابن عيينة وابي رزة وحذيفة بن اسيد وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي المعاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبدالله بن عمرو وسمرة ابن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان ابن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان (ترمذی) " ﴿ حضرت مُحَى بن مِارَيْ عَرَالَيْ عَنَى مَارَيْ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنى اللهُ اللهُ عَنى اللهُ عَنى اللهُ اللهُ عَنى اللهُ اللهُ عَنى اللهُ اللهُ عَنى اللهُ اللهُ عَنى اللهُ عَنْ اللهُ عَنى اللهُ عَنْ اللهُ عَنى اللهُ عَنى اللهُ عَنْ اللهُ عَ

صدیثیں تو ابھی بہت ہیں۔ نمونہ کے لئے اس قدر کافی ہے۔ ورندان صدیثوں کے جمع کرنے کا ارادہ کیا جائے تو ایک براضخیم دفتر تیار ہوجائے۔ کیونکہ حیات نزول عیلی علیہ السلام کی صدیثیں صداقا ترکو بھی گئی ہیں۔ حافظ این کیر محدث اپنی تغییر میں لکھتے ہیں۔ ''وقد تو اتدت الاحدادیث عن رسول الله عَبْرُالہ انه اخبر بنزول عیسیٰ علیه السلام قبل یوم القیامة اماماً عاد لا' ''یعنی متواتر حدیثیں رسول خداد اللہ اس منقول ہیں کہ آپ نے جردی کہ عیلی علیہ السلام قیامت سے بہلے مردار منصف ہوکرنازل ہوں گے۔

اورعام شوكان افي كما بوضي مل كم ين "وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على فأن له فضل اطلاع فتفرد بجميع ما سقناه في هذا الجواب الغ الاحاديث الواردة في المهدى المنتظر متواترة والاحاديث الواردة في نزول عيسى متواترة "الواردة في نزول عيسى متواترة "

ین سب وہ روایتیں جوہم نے بیان کیں حدثواتر کو پہنچ گئی ہیں۔ چنا نچہ جس کو مزید اطلاع کتب حدیث پر ہے اس سے بات پوشیدہ نہیں ہے۔ پس ہماری اس تمام تقریب جوجواب ہذاہیں ہے میں متواتر ہیں۔ دجال کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔ دجال کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔ دوبال کے متعلق حدیثیں متواتر ہیں۔

اب مرزا قادیانی کی دلیری د کیھئے

پہلے تو آپ کویہ سوداسایا کہ ان روایات پرمحد ٹانہ جرح کریں۔ مگراس کی گنجائش نہ لی تو محابہ کرام پرز بان طعن کھولنا شروع کی۔ حضرت ابو ہریر کا کی نسبت ککھ دیا کہ وہ غی شخص تھا۔ (۱۶ زائری ۹۹۵۲۲ بخزائن ج ۱۹ سے ۱۲۷)

حضرت عبدالله بن مسعود کی نسبت لکھا کہ وہ ایک معمولی انسان تھا۔

(اعازاحرى ٨، فزائن ج١٩ ٣٢٨)

گر جب علائے اسلام نے احادیث حیات سے علیہ البلام کا ایک دفتر پیش کر دیا تو مرزا قادیانی کی آنکھیں تھلیں کہ ایک بڑی جماعت محابہ کرام کی ہے۔ چنانچہ ولدنام محابہ کرام کے تر فدی کی روایت منقولہ میں درج ہیں تو مرزا قادیانی نے ایک دوسری چال سوچی ۔ کہد یا کہ آنخضرت اللہ کے بابن مریم اور وجال کی حقیقت کا لمہ منکشف نہ ہوئی تھی۔

(ازالة الاومام ١٩٥٥ فزائن جسم ٢٧٣)

مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ حدیثیں حدثواتر کو کافیج بھی ہیں۔ ندان کی صحت پر کوئی محل مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ حدیثیں حدثواتر کو کافیج بھی ہیں۔ ندان کی صحت پر کوئی محلہ کارگر ہوسکتا ہے اور نہ کوئی بات بتائے بن سکتی ہے تو یہاں تک گستا نے کہ جو حدیثیں ہماری وی کے خلاف ہوں ان کوہم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔ طرح بھینک دیتے ہیں۔

احادیث نبوید کے متعلق مرز قادیانی یہاں تک دریدہ ڈنی کی کہ (تصیدہ اعجازیہ، خزائن جواص ۱۶۸) میں لکھتا ہے۔

> ہل النقل شے بعد ایجاء ربنا فاح دیث بعدہ نتخیار

اور خدا کی وی کے بعد نقل کی کیا حقیقت ہے۔ پس ہم خدا تعالیٰ کی حدیث کے بعد کس حدیث کو مان لیس۔

وقد مرزق الاخبار كل مسزق وقد مرزق وكل بسارة وكل بسارة وكل بساء هو عنده يستبشر اورم اين وقد مرايك كروه الني مديثول من فوش موتا مرد الذي ليس مثله وانته عن الموتى رويتم ففكروا وانته عن الموتى رويتم ففكروا بم ني اس سايا كروه ي قوم وحده لاشريك ما ورتم لوگ مردول سروايت

کرتے ہو۔

کیوں میاں اللہ دنتہ یہی تمہارا پیغمبر ہے جواپنے کوغلام احمد کہتا تھا۔ پیخف اگر غلام تھا تو سخت نمک حرام غلام تھا۔ جس نے اپنے آتا کی توجین کی اوراس کی برابری کا دعویٰ کیا بدان بندہ کہ مولے را نہ بیند رود بر مند مولے نشیند

مرزا قادیانی نے ان سب حرکتوں کے بعد حیات میں علیہ السلام پر شنو بھی بہت کیا کہ وہ آسان پر کھاتے کیا جیں۔ بول و براز کی حاجت کہاں رفع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان ہذایات کانام عقلی دلائل رکھا۔ ابہم اس لطیفہ کو بھی ختم کرتے ہیں۔

خاتمه ....مسيح قادياني كااپي قىميەا قرارىي جھوٹا ہونا

جس طرح رسائل لا افی کے آخریس مرزاغلام احمدقادیانی کا خودای کے قول سے جھوٹا اور بدسے بدتر ہونا ٹابت کیا گیا ہے۔ای طرح ناظرین کی تفریح طبع اور میاں اللہ و نہ صاحب کے شقیہ دیاغ کے واسطے ایک اوراقر اربی جھوٹ مرزا قادیانی کا یہاں بھی ورج کیا جاتا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب ضمیدانجام آکتم (جس کواب مرزائیوں نے بوے ابتمام سے تفی کرنے کی کوشش کی ہے) مورخد ۲۲ رجنوری ۱۸۹۵ میں لکھتے ہیں۔ ''لیس اگران بیت سال میں میری طرف سے خدانعالی کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ

ہوں اور جیسا کہ سے کے ہاتھ ہے ادبیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے بیموت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعہ سے ظہور میں نہ آ وے۔ بعنی خدا تعالی میرے ہاتھ سے وہ شان ظاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہواور جس سے ہرا کی طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور رنگ پکڑ جائے تو میں خداکی تیم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایٹے تئیں کا ذب خیال کروں گا۔''

بیعبارت ضمیمدانجام آتھم مطبوعہ ضیاءالاسلام قادیان ص ۳۰ سے شروع ہوکر ص ۳۵ پر ختم ہوئی۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

## بقيدرسالهصاعقهآ ساني

یہاں تک تو میاں اللہ دھ کے نظم ونٹر کا کامل جواب دیا گیا۔ کوئی بات ان کی باتی نہیں رہی اوراس سے پہلے ان کی ایک مہینہ کی میعاد کے اندر چھہی سات روز میں جوایک رسالہ بھیجا گیا جس کا نام رسائل لا ٹانی ہے۔ جس میں آئیس آگاہ کیا گیا ہے کہ ان کے مرشد اور فریب دہندہ کے کا ذب ہونے کے ثبوت میں مارسائل لکھے گئے ہیں۔ جن میں یہ ٹابت کیا گیا کہ حضرت سے اسرائیلی زندہ ہیں۔ جن سے کامل طور سے ٹابت ہوتا ہے کہ میسے قادیا نی بالیقین جھوٹے ہیں۔

اب آپ کو چاہے تھا کہ خداہے ڈرتے اور اپنی عاقبت کی خبر لیتے اور ان رسالوں کو مذکا کردیاہے مثاکردیکھتے۔ مگر مگراہوں اور بے دینوں کی صحبت نے آپ کے دل کو ایسا خراب وسیاہ کردیا ہے کہ کسی بھلے کام کی طرف توجہ بی نہیں ہوتی۔ مگر خیر خواہا نہ میں اور رسائل پیش کرتا ہوں۔ جن سے آفقاب کی طرح مرز اقادیانی کا کا ذب اور جھوٹا ہونا روش ہور ہا ہے۔ مگر خدا کے لئے دل سے تعصب اور ہے دھری کو علیحہ ہم کر خدا کے ملاحظہ سے جے۔

چودہ رسالوں کا نام تو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہ پندر حوال رسالہ ہے۔ لینی صاعقہ آسانی، فیصلہ آسانی۔ اس کے تیتی جھے ہیں اور ہرا یک حصہ مستقل رسالہ ہے۔ اس لئے ان کو تمن رسالے بھنا چاہئے۔ اس میں مرزا قادیانی کے نہایت عظیم الشان منکوحہ آسانی والی پیشین کوئی کو جھوٹاد کھا کر مختلف طویئے سے ان کا جھوٹا ہوتا ٹابت کیا ہے اور بہت سے ان کے جھوٹ دکھائے ہیں۔ اس کا پہلاحصہ تین مرتبہ چھیا ہے۔ پہلی بار ۱۳۳۰ اھیں چھیا تھا۔ اسے بھی گیارہ برس ہوئے دوسری بار۱۳۳۴ ھیں چھیا ہے۔ تیسر احصہ پہلی مرتبہ ۱۳۳۲ ھیں چھیا ہے۔ جس کودسوال برس ہوتا ہے۔ دوسری بار ۱۳۳۷ھ میں چھیا ہے۔

اب کوئی مرزائی بتائے کہ اس رسالے کو چھپے ہوئے اس قدر برسین گزر گئیں۔ سمی نے اس کا جوابدیا، مولوی عبدالما جدص حب نے دوسرے جھے کے جواب میں پچھے یا تیس بتا تیس تھیں۔ جس کے جواب میں چھورسالے لکھ کرمشتہر کئے گئے ۔ گرکمی رسالے کے جواب میں پچھے نہیں لکھ سکے۔

(۲۰،۱۹) شہادت آسانی، دوسری شہادت آسانی ان دونوں رسالوں میں ان کی آسانی شہادت کو خاک میں ملا کر مرزا قادیانی کا جموٹا اور فرسی ہونا ٹابت کیا گیا ہے۔ دوسری شہادت آسانی ۱۳۳۳ھ میں چھپی ہے اور شہادت آسانی اس سے پہلے کی چھپی ہوئی ہے۔ گر اس کے جواب میں تمام مرزائیوں کے قلم موکھ گئے۔

ر (۲۱) صحیفه انوارید (۲۲) حقیقت اسی (۲۳) معیار اسی (۲۳) وعویٰ نبوت له مرزار (۲۵) سی قادیان کی حالت کا بیان په (۲۲) تنزیبه زبانی (۲۷) معیار صداقت په (۲۸) دوستانه نصیحت په (۲۹) رساله عبرت خیز په (۳۰) حقیقت رسائل اعجازید (۳۱) نامه رشد و بدایت په (۳۲) مسیح کا ذب

(۳۳) تا ئىدربانى \_ان رسائل مى مختلف طريقوں سے قرآن وحديث اوران كے خود پختة اقراروں سے مرزا قاویانی كامچموٹا اور ہر بدسے بدتر ہونا ثابت كركے دكھاویا گیا ہے۔ (۳۴) ابطال اعجاز مرزاحصہ اقل \_

(۳۵) الینا حصہ دوم \_ پہلے رسالہ میں مرزا قادیانی کے مایئہ ناز قصیدہ اعجازیہ کی علطیاں ادران کے بکثرت جھوٹ وفریب دکھائے ہیں اور دوسرے میں ایک لاجواب ادرنہایت عمدہ تصیدہ ہے۔مرزا قاد کانی کے قصیدہ کے جواب میں اسے جھیے ہوئے بھی نواں برس ہے۔

و لے ہمارے بھائی مسلمان بالخصوص اہل علم اس کو ضرور دیکھیں تا کہ مرزا قادیانی کے دعود نظامی کا مسلمان ہوجائے۔

(٣٦) محكمات رباني - (٣٤) انوارايماني - (٣٨) اغلاط ماجدييه - (٣٩) صحيفه رحمانيه

نبر•ا۔

( بم ) صحیفہ رجانیہ نمبراا ۱۲۰ ان میں مولوی عبدالما جدصاحب بھا گلوری کے رسالہ القائے قادیانی کی غلطیاں خوب واضح کر کے دکھائی ہیں۔ان کو چھے ،وئ آٹھ برس کے قریب ہوئے سات عاجز ہوئے ۔ای ہوئے گرمولوی صاحب دم بخو دہیں۔ جس طرح ان رسالوں کے جواب سے عاجز ہوئے ۔ای طرح دہ زبانی مناظرہ میں جوان کے مکان پرمولا تا عبدالشکورصاحب بھنوگی سے ہوا علانیہ جلسہ میں ایسے عاجز ہوئے کہ مرزائی فد جب سے بیزار ہوکرا سے جیئے کے سامنے مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ گر بیٹے نے ایسی دھمکی دی کہ ان کا ایمان تحل شکر سکا اور چہنم میں جانا قبول کرلیا۔

(۱۶) تعبيررويائے حقانی۔

(۳۲) جواب حقائی۔اس میں بدزبانی تحکیم خلیل احمد مرزائی کے اسرار نہانی کا نہایت مہذبانہ جواب ہے اور مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا کا بت کیاہے۔

(۳۳) تذکرۂ یونس۔مرزا قادیانی نے اپی جموفی پیشین گوئی پر پردہ ڈالنے کے لئے حصرت یونس علیہ السلام پرجموٹی پیشین گوئی کا الزام لگایا ہے۔اس رسالہ میں ان کی تجی حالت دکھائے ہیں۔۱۳۳۴ھ میں چھپا ہے۔ جسے حالت دکھائے ہیں۔۱۳۳۴ھ میں چھپا ہے۔ جسے ساتواں برس ہے۔

(۴۴) چشمه مدایت بعنی سیح قادیان پراقراری ڈگریاں۔

(۴۵) چیلنج محدید یعن صحفه رحمانیه نمبر ۱۸- پہلے رسالہ میں پندرہ اقوال نقل کئے ہیں اور دوسرے میں مرزا قادیانی کے سات پختہ اقرار لکھ کرو کھا دیا ہے کہ وہ اپنے ان اقراروں سے نہایت کا ذیب اور ہر بدسے بدتر تھہرتے ہیں۔ چیلنج میں تواس کے قریب جھوٹ بھی دکھائے ہیں۔

(۲۷)صحیف رحانینمس۱۳ (۴۷)صحیف رحانینمبر۱۵ (۴۸)صحیف رحانینمبر۱۱\_

(۴۹) صحیفه دجمانی نمبر ۱۷\_(۵۰) صحیفهٔ رحمانی نمبر ۲۱\_

(۵۱) مرزامحود کی تشریف کاوری میں ختم نبوت کی بحث ہے۔ جس میں ہرطر تر پر دکھادیا گیا ہے کہ حضورا او مالی نے بعد کسی تم کا نبی نہیں ہوسکتا۔ اس بحث میں ایک متعقل رسالہ بہت بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ مگرا بھی چھپانہیں۔ (۵۲) صحیفہ رجانیہ نمبر ۲۲ میں مرزا قادیانی کے عقا کدکا مخالف قرآن وصدیہ ہوتا کہ کا مخالف قرآن وصدیہ ہوتا کہ دکھایا گیا ہے۔ اس نمبر میں اور نمبر ۲۱ میں ان کا دہریہ ہوتا بھی خابت کیا ہے۔ فدکورہ نمبر ول کے علاوہ دوسر بے دس نمبر ول میں مرزائیت کا قلع وقع کیا گیا ہے۔ یہاں تک باسٹھ رسالے ہوئے۔

(۵۵) صحالف مجریہ یہ تیرہ نمبر ول میں ہے اور ہرا یک نمبر مرزائی دجل کے اظہار میں ایک مستقل رسالہ ہے۔ نمبر ۱۳۸۸ میں تو مرزا قادیائی کے بیٹار چھوٹ دکھائے ہیں۔ چونکہ یہ برے دوور قوں پر چھپا ہے۔ اس کئے شروع کے پانچ نمبروں کو جمع کر کے رسالہ کی صورت پر چھپوایا ہے۔ نظر خانی کے بعد کچھ تغیر بھی ہوگیا ہے۔ جس کا نام ۔ (۲۷) آئینہ کمالات مرزا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی رسالے ہیں۔ مخوائش نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ان کے نام نمبیں کھے گئے۔ جنگ مستقل فہرست علیحہ و ہے۔ ان رسالوں کو چھپ کر مشتبر ہوئے برسین گزر گئیں۔ مگر کی ایک کا بھی جواب کوئی مرزائی نہ دے سا۔ چونکہ خلیفہ سے قادیانی کی گزراوقات اس پر ہاور تمام مریدین جواب کوئی مرزائی نہ دے سکا۔ چونکہ خلیفہ سے قادیانی کی گزراوقات اس پر ہاور تمام مریدین چندہ دیے دیتے ہیں۔ اس لئے خدا ہے نہیں ڈرتے اور اپٹے قلموں کو نہیں تو ڈتے اور اپ چندہ دیے دیتے ہیں۔ اس لئے خدا ہے نہیں ڈرتے اور اپٹے قلموں کو نہیں تو ڈتے اور اپ مسلمتین کی کو نے نہیں کا شخے۔ و ما علینا الا البلاغ!

الشتم :محريعسوب عفي عنه

## قطعه

جو کے ایبا وہ خود مردار ہے
پھر صدیث مصطفے معیار ہے
پھر وہ احساب وہ کااظہار ہے
طحدو قرآن سے بھی انکار ہے
اس کا مشر کاذب وغدار ہے
سے یہودی کی غلط گفتار ہے
شاہد اس کا احمد مختار ہے
گھر مدینہ مذف آخر کار ہے
پھر مدینہ مذف آخر کار ہے
سے تو قول سید الابرار ہے

کون کہتا ہے مرے حفرت میں ہم کو بس قرآن پر جست تمام پڑھ لے ما قتلوہ کوقرآن میں رفع ہے ہے ما الله سے ترفع ہے ہے ما قرب حق میں آسان پر ہیں کمیں جموع تہمت سولی کی عیلی پہ ہے ابن جریم آئے گا حق کی قسم سرے گا اورگڑے گا میرے پال ہو نہیں سکتا خلاف اس میں تبھی ہو نہیں سکتا خلاف اس میں تبھی

افتراء يرجس كا كاروبار ہے قبر میں اس پر الی مار ہے جھوٹا تھا اور جھوٹوں کا سردار ہے جھوٹ لکھنے ہر ترے پھٹکار ہے فیض ابلیس کی سے پھوہار، ہے يا فظ الهام يه دم دار ا ب جو سیحا اور کرشن اوتار ہے مرگ برعیلی کے کیوں اصرار ب زیت عیلی، میرے حق میں خار ہے مرگ عینی بی گلے کا بار ب جھوٹ کئے کا اسے آزار ہے قبر میں اس ہر بری مجرمار ہے عالم برزخ میں کیرودار ہے نسل چگیزی بدی خونوار ہے پھر تو وہ اک غول مردم خوار ہے مكس كروم ومورومار نے عاقبت میں بھی خدائی خوار ہے اس میں ہجری سال کا اظہار ہے واہ بھی، واہی کے سریر بار ہے

مرزا کی پیش گوئی یے نہیں مرزا كالمجهوث تفا الهام سب جھوٹ بولا مرزا حق کی قشم قبر میں کس نے رکھا کھیر میں تھوک ایسے جھوٹ پر برسا کرنے کون بی تاریخ ہے اس کی گواہ روپ دهارن پر بزاره لعنتیں خودلکھا مرزانے آخرصاف صاف بے مرے ان کے غلط دعویٰ مرا بهر زیب دعویٰ پنیبری تجھوٹ سے مرزا کے بچنا دوستو! مرگیا لاہور میں لعنت کی موت سینہ کولی آتھین گرزون سے ہے اس بے طرہ پھیتیاں بھی ہیں وہاں خود لکھا ہے نسل چکیزی ہوں میں پیٹ اس کا مقبرہ کشمیر کا پید کی خاطر موا او وائے خلق جوڑ لو اب سال کی قطع وبرید یائے وابی توڑ کر پھر سرکو کاٹ

اک صفت ہے خاص مرزا میں بھی مرزا واہی پیغیر خوار ہے

لے لطیفہ، عجیب، ومدار اور مرز اقادیانی کے اعداد بالکل متصل لیعنی فقط مرز اکھا دم جو اے اس کی کٹیز ہے۔ ورنہ برابر۔ دمدار:۲۳۸،مرزا:۲۳۸۔



## بسم اللهُ الرحمن الرحيم! حامداً ومصلياً

ناظرین! اس چھی کا اجمالی جواب مولانا ابن شیرخدا دے بھے ہیں۔ ہیں تفصیلی جواب دیتا ہوں۔ تھوڑا عرصہ ہوتا ہے کر حسب خواہش بعض مخلصیں کے حضرت اقدس مولانا مولوی سید ابواحمد صاحب رحمانی عفیضہم پورین تشریف لے گئے۔ یعنی جہاں مولوی عبدالماجد قادیانی کا مکان ہے۔ چند معتقدین قادیانی ان کے وہاں ہیں۔ حضرت کے ہمراہ جناب مولانا مولوی سیدمرتفلی حسن صاحب بھی تھے۔ ان کے وعظ بھی وہاں دھوم دھام سے ہوئے۔ بیالت مولانا دکھی کرمولوی صاحب گھرائے۔ خیال کیا ہوگا کہ چند ہارے یہاں ہم خیال ہیں۔ اگریہ بھی ہمارے ہا تھ سے نکل گئے و دشواری پیش آئے گی۔ اس لئے بیچھی مشتہری تا کہ معتقدین ہمارے دام میں تھینے رہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ چار ہرس ہے آپ کہاں سور ہے تھے۔ حضرت اقد س قبلہ عالم عم فیضہم کا رسالہ فیصلہ آسانی حصداوّل کو چھے ہوئے چار ہرس ہے زیادہ ہوئے۔ ۱۳۳۳ھ میں چھیا ہے۔ اس وقت ۱۳۳۳ھ ہے اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی کیسی شرمناک حالت وکھائی ہے۔ کیسے بدیمی الزایات انہیں کے قول ہے آئیں دیے ہیں۔ ان کے الہامات کی فلطی دکھائی ہے۔ جس سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہوتا بھینی طور سے ٹابت ہوگیا اور رسالہ یہاں سے قادیان تک بھیجا گیا۔ چین اسے کہتے ہیں۔ حضرت اقدس نے اس رسالہ میں اپنے دعوی کے ساتھ نہایت مشخکم دلیل کو پیش کر کے ساری دنیا میں جواب کے لئے مشتہر کیا۔ آپ کے پاس بھی بھیجا گیا۔ گراس وقت تک مولوی صاحب سر بھر یہاں ہوکر حیران ہیں۔ پھے جواب نہیں دے سکتے۔ پھراب حضرت محمود سے کیا بیان کر بھے اور کئی برس سے مفصل چینے صاحب سر بھر اور صاف طور سے کہدر ہے ہیں کہ قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکتے اور ان کے دے رہے ہیں اور صاف طور سے کہدر ہے ہیں کہ قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکتے اور ان کے ارشاد کی سچائی و نیاد کیور بی ہے کہ گی برس ہوئے اس وقت تک نہ آپ نے پچھ جواب دیا نہ آپ کے ارشاد کی سچائی و نیاد کیور بی ہے کہ گی برس ہوئے اس وقت تک نہ آپ نے پچھ جواب دیا نہ آپ کے کسی براور کلال آئے نے اور نہ خورد نے۔ پھر مولوی صاحب کا میہ جھوٹا چینے دیا کس قدر شرم کی بات ہے۔ ناظرین! پچھائیہ ہی رسالہ تو حضرت اقدیں نے نہیں لکھا۔ متعدد رسالے لکھے ہیں۔
حصداق کے علاوہ حصد دوم وحصہ سوم بھی لکھا اور مشتہر کیا۔ حصد دوم کے جواب میں پچھالم فرسائی کر
کے اپنی قابلیت اور دیانت اور راتی کا نمونہ دکھایا تھا۔ گرجب ان کی قابلیت کا اظہار اہل حق کی
طرف ہے ہوا تو پھر بج بج زار سکوت کے اور پچھائیں ہے۔ اس وقت تک مولوی صاحب کے القا
کے جواب میں اٹھ رسالے لکھے کئے ہیں۔ ان میں سے رسائل ذیل طبع ہوکر انہیں پہنچ بھے ہیں۔

(1) انوار ایمانی۔ (۲) محکمات ربائی۔ (۳) نمونہ القاء قادیائی جو صحیفہ رصانیہ کے نمر \* اونمبر ۱۱ میں کا تب
چھیا ہے۔ (۴) رسالہ عبرت خیز جو صحیفہ رصانیہ نم بر ۹۰۸ میں چھیا ہے۔ ان مختصر رسالوں میں کا تب

ان رسالوں کے چھیے ہوئے دوہرس ہو گئے۔ان میں علانیہ پیلنے بھی دیا گیاہے۔صحیفہ رحمانيه نمبرا ٢٠١١ اصفحه ٢٨ و يكها جائ مركم كاتب چشى كابية وصلة ونه مواكداي الزامات كواشاكيل اورسامنے آئیں۔ان کے کسی شاگردیا نام کے فاضل ایم۔اے کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ اسپنے بزرگ اور بڑے کی شرم رکھیں اور کھے جواب دیں۔ابتداء میں اس رسالد کی نبعت حکیم نورالدین کے وقت میں اخبار بدر میں ایک مضمون لکلاتھا۔جس کے جواب میں حضرت مولا ناع فیضہم نے دورسا لے لکھے۔ تنزیدر بانی۔معیارصدافت گراس کے بعدتو علائے قادیان کا بھی ناطقہ بندر با اوراب تک ہے۔اس سے بخونی ظاہر ہوگیا کہ فیصلہ آسانی حصد دوم بھی ای طرح لا جواب ہے۔ جس طرح اس کا پہلاحصہ لا جواب ہے۔اس کا تیسراحصہ توا پی عظمت اورشان میں ان سب ہے بڑھا ہوا ہے۔ جماعت احمد میدد مکھئے کہ اس میں مرزا قادیانی کے اعجاز اسسے اور اعجاز احمدی پرکیسی حمیری نظر ڈال کرمرزا قادیانی کے راز کوفاش کیا ہے اور پلک پران کااصلی منشاء ظاہر کر دیا ہے۔ مگر کسی قادیانی کواس سیاه داغ مٹانے کی ہمت ندہوئی۔ پھرس مندے کا تب چیشی۔حضرت مولا تا کو پیلنج دیتے ہیں۔جغرت اقدس نے تو مرزا قادیانی کا کذاب ہوناالی ایسی دلیلوں ہے ثابت کر کے آپ کود بکھادیا ہے کہ باوجود آپ کو کمال تکبرعلم کے ان کے جواب سے عاجز ہیں۔اس رسالہ مین ایک بنظر تحقیق خلف وعده وعید میس کی گئ ہاور نہایت کامل طور سے آیات قرآنی سے ثابت

کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کسی وعدہ اور وعید میں خلف نہیں ہوسکتا۔ جس طرح کوئی وعدہ نہیں ٹلتا۔ ای طرح اس کے حتمی وعید بھی نہیں ٹلتی۔ مرز اقادیانی کابیے کہنا کہ خوف کی وجہ سے وعید کاٹل جانا سنت اللہ ہے۔ محض غلط ہے۔ (ص اے ہے ۸۶ک ملاحظہ ہو)

پھرمنکوحہ آسانی والی پیشین کوئی کا غلط ہونا اظہر من افتس کیا ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے جواس جھوٹی پیشین کوئی کے بیج بنانے میں کوشش کی ہاور حضرت مولانا نے اس کا غلط ہونا بیان کیا ہے۔ وہنہایت ہی لائق دید ہے۔ (ص١١٥ اے ترتک ملاحظہ ہو)

اس پیشین گوئی کے پورانہ ہونے کی بڑی وجہ سب سے پہلے مرزا قادیانی حقیقت الوقی میں سے پہلے مرزا قادیانی حقیقت الوق میں سے بیان کرتے ہیں کہ سے پیشین گوئی شرطی تھی۔ جب وہ شرط پوری کردی گئی تو نکاح فنخ ہو گیا۔اس جواب کے غلط ہونے کی نووجہیں نہایت مفصل اور مدلل ایسی بیان کی ہیں کہ قیامت تک ان کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ بلکہ جس کے دل میں پچھ بھی نورا بیان ہے وہ آئییں دیکھ کرنہایت کشاوہ پیشانی سے مرزا قادیانی کوجھوٹا لفین کرے گا۔ بیرسالہ اسٹیم پرلیں امر تسر میں ساسا اھیں چھیا ہے۔

ناظرین! دیکھیں کہ حضرت اقدس کی طرف سے کیا مفصل چینئے ہوا ہے۔گرمولوی صاحب کو اے دیکھ کربھی غیرت نہ ہوئی کہ جواب لکھے اے چھے ہوئے تیسرا برس ہے۔ کہئے مولوی صاحب پی چینئے تو میرایا کی دوسرے ذی علم کانہیں ہے۔ بلکہ انہیں بزرگ کا ہے جنہیں آپ اپنا مخاطب سے سی سی تھے ہیں۔ پھراب تک کیوں نہیں جواب دیا۔اب ان سب سے آ نکھ بندکر کے ابنا مخاطب قیمی سے چھی چھا بنا کس قدر بے غیرتی کی بات ہے۔کا جب چھی ہے کہ حضرت اقدس تو بہت چینئے دے چے ہیں اور ساری دنیا ہی مرزا قادیا نی کا کا ذب ہونا نہایت مشحکم دلیلوں سے تابت کر کے مشتہر کر بھی ہیں۔ کیا آپ خواب غلفلت نیس پڑے سوتے تھے اور اب جان ہوجھ کرا ہے گرفتاروں کو پھلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم چینئے دیتے ہیں اور وہ سامنے نہیں ہوجھ کرا ہے گرفتاروں کو پھلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم چینئے دیتے ہیں اور وہ سامنے نہیں تر سے حیاباش ہر چے نواہائی کن'

جماعت احمریہ! اگر ہمارے رسالوں کے دیکھنے ہے تہمیں ممانعت کی گئ ہے تو ان کی چھنے کا جواب تو ہے کہ جاتوں پر دم کر کے مولوی صاحب کے فریب کو ملاحظہ کرو کہ جب

حضرت اقدس متعددرسا لے مرزا قادیانی کے گذب میں لکھ کرشائع کر بچے ہیں اور برسول ہے ہو رسا لے شائع ہور ہے ہیں۔ اب انہیں تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ میں اگر کیھنے کی قدرت نہیں ہے اور ڈرتے ہیں کہ اگر بیہودہ اور غلط با تیں لکھ کرشائع کیں تو ملک میں اور زیادہ بدنا می ہوگی اور اگر چند آ دمیوں کے روبر و بچھ بیہودہ گوئی کی تو بہت کم حضرات اس سے واقف ہول گے۔ آس لئے اس پراصرارے کہ جلسے عام میں بیان نہ ہو۔ فاص جلسہ ہوتا کہ کم لوگ واقف ہول ۔ آس لئے میں حاضر ہول کہ آپ مجمع کریں یا ہمیں اس کی اجازت تحریری دیں کہ ہم مجمع کریں یا ہمیں اس کی اجازت تحریری دیں کہ ہم مجمع کریں اور آپ اس کا جواب دیں۔ مگر اتنا کہنا ہمیں شریعت محمد سے کرو سے ضرور ہوگا کہ اگر آپ کے بیان میں کوئی بات قرآن مجید یا صحیح حدیث کے دوسے فلا بیان کر سے فلط بیان کر سے جیں۔ قرآن وحدیث میں نیٹیس ہے۔

ای طرح اگر اور کوئی بات غلط کہیں گے تو ہم کھڑے ہوکر کہددیں گے کہ مولوی صاحب بدغلط بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے بیان کے بعد اگر حاضرین جلس غلطی کی وجہ بیان کرنے کے لئے کہیں گے اور ہم سے غلطی کا جُوت جا ہیں گے تو ہم اسے ظاہر کر دیں گے۔ یہ اما را چیلنے ہے اور جماعت احمدیدی انصاف کرے کہ کیسا فیصلہ کن چیلنے ہے اور بیتو ایسا ہے کہ حضرت اقدس ہی سے مناظرہ ہوا۔ کیونکہ آئیس کا بیان پڑھا جائے گا۔

اب مولوی صاحب کے فریب آمیز چین کو طاحظہ سیجے۔ تکھتے ہیں کہ کی جلہ میں حضرت اقدیں خود مرز اقادیانی کے متعلق زبانی اعتراض کریں اور ہم اس کا جواب دیں۔ لیکن جانبین سے صرف ایک ایک گفتہ تقریر ہو۔ یعنی اعتراض کے بعد ایک گفتہ آپ کا جواب ہواور بیان کی حالت میں یا اس کے بعد کوئی کچھتہ بولے۔ چاہے آپ جھوٹی با ہیں اور جھوٹا حوالہ اپنی تقریر میں کیوں نہ بول جا کیں اور جھوٹی با ہیں قرآن وحد یٹ کی طرف منسوب کیوں نہ کردیں۔ اب آپ بی فریا ہے کہ اس شرط کے ساتھ آپ کے چین کا سوائے اس کے اور کیا مقصود ہوسکتا ہے کہ ای شرط کے ساتھ آپ کے چین کا سوائے اس کے اور کیا مقصود ہوسکتا ہے کہ بیٹ تو اپ بیان قوالی شرط لگانا کیا معنی ؟ کوئی تن پندا یک کہ بیٹ ایک شرط لگانا کیا معنی ؟ کوئی تن پندا یک

منٹ کے لئے بھی تسلیم نہیں کرسکتا اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے مرشد محص جھوٹی با تیں قرآن وحدیث کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں اور آپ نے بھی اینے مرشد کی پیروی سے بعض جگہ بیان کیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ چورجوی صدی میں میے موعود آوے گا۔ حالانکہ کسی حدیث میں بیضمون بیں ہے۔ جب آپ کابید مب ہاور آپ کی بیات ہے تو یہ کو کر موسکا ہے کہ آپ کی تقریر کوجس میں جھوٹ کے ذخیرہ ہونے کاظن غالب ہو،علائے حقانی آپ کا بیان اس شرط پرسننا گوارا فرمادیں اور جھوٹی ہاتیں سنتے رہیں اور اس کے بعد ان کو جواب کا بھی موقع نہ دیا جائے اورخواہ مخواہ الساکت عن الحق شیطان اخرس کا مصداق بنیں۔ آپ کی کھلی چٹھی کا یہ پہلا فریب تفا۔ دوسرا، فریب آپ کابیہ ے کہ آپ حضرت اقدس کے رسالوں پر جو جاریا پنج برس سے مرزا قادیانی کی پیشانی پر سے جموث و کذب وافتر اءودجل کے برے برنماداغ مانے کے لئے آپ وچینے دےرہے ہیں۔ پردہ ڈالنا چاہے ہیں۔مولوی صاحب آپ کا برخیال محض خام اور باطل ہے۔ آپ جا ہے جس قدرائی جموٹی اورمصنوعی مسعندی زبائی تفتگو کے لئے وکھا کیں۔ لیکن اس ہے وہ کما ہیں ضائع نہیں ہو بکتیں۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مشعل ہوایت بن کر مسلمانوں کوراہ متنقیم دکھاتی رہیں گی۔ جا ہے اس سے مرزا قادیانی کی ہڈیاں قبر میں جل کرخاک سیاه کیوں ندہو جا نمیں۔غرضکہ آپ ہزارجتن کریں۔لیکن کتابوں پر بردہ نہیں پڑسکتا اوراس طور ہے آ پ کی دوسری غرض بھی حاصل نہیں ہوسکتی۔

سوم، آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا سے اشتہار کا جواب حفرت ہی تحریفر ما کیں۔ کسی اور کے جواب کی طرف آپ توجیبیں کریں گے۔ آپ کا بیقول بھی دجل کے پورا کرنے میں کم نہیں ہے۔
کیونکہ بیقول صاف بتار ہا ہے کہ آپ کو اظہار حق مقصود نہیں ہے۔ بلکہ آپ صرف برابری دکھانا چاہیے ہیں۔ کیونکہ اولا اظہار حق کے لئے کسی کی شخصیص نہیں ہو گئی ہے۔ چاہیے کوئی طالب حق کیوں نہ ہو۔ دوسرے بید کہ نجھا گھوریس جس ڈرانے والی صداسے قادیا نیوں کی ہڈی لرزہ میں آئی شخص سے موان نا مولوی سیدم تقلی حسن صاحب کی صدائقی اور وہ بھا گھوری میں تھے۔ نیز آپ بید سے موان نا مولوی سیدم تقلی حسن صاحب کی صدائقی اور وہ بھا گھوری میں تقریفییں فرما سے اور میں جسی جا گھنٹہ مسلسل مجمع میں تقریفییں فرما سے اور

اب تو مدت ہے جمع میں جانا ہی آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر کسی وقت چند آ دمی کا مجمع آپ کے سامنے ہو جاتا ہے تو آپ پریشان ہوکر کھڑ ہے ہو جاتے ہیں یا لوگوں کو رخصت کردیتے ہیں۔ انہیں باتوں کو معلوم کر کے خاص حضرت مولانا کو تقریر کے لئے چینئی دیتے ہیں اور جواب کے لئے بھی حضرت ہی کی خصیص کرتے ہیں اور مولانا سید مرتفظی حسن صاحب کی طرف آپ ایک اشارہ بھی حضرت ہی کی خصیص کرتے ہیں اور مولانا سید مرتفظی حسن صاحب کی طرف آپ ایک اشارہ بھی نہیں کرتے۔ اس سے کیا بی ظاہر تی ہوئی نہیں کرتے۔ اس سے کیا بی ظاہر تی جواب کی ہے تو اور حیثرت مولانا کے نام چینئی صرف برابر دکھانے کے لئے اور پیلک پر اپنی ظاہر کی مستعدی نابت کرنے کے لئے دیتے ہیں۔ اگر پھھ قابلیت جواب کی ہے تو فذکورہ رسالوں کا جواب کھھو۔ ورنہ گراہی سے تو بدکرو۔

واضح رے کہ آپ کی بددونوں غرضیں بھی جھی پوری نہیں ہول گا۔ آپ اپنی برابری حضرت قبلہ ہے کیا دکھا کیں گے۔ چہ نسبت خاک را باعالم پاک سینکڑوں آپ کے ہم رتبہ اور افضل علاء حضرت مولانا کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ یہاں سے جا نگام تک پورب میں اور کچھان میں کابل وغزنی تک پینکڑوں علاء حلقہ بگوش ہیں۔ ہوشیار بور کے ایک مشہور عالم آ کرا بھی بیعت کر گئے ہیں فیف صحبت کی غرض ہے گئی ماہ صحبت میں رہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے حفرات دافل سلسله میں کچھ عرصه موا که مجد نبوی علی صاحبها الصلوق والسلام کے امام وخطیب آ کر مرید ہو گئے ہیں۔ صرف جا ٹگام کے متعدد علاء کے نام میں جانتا ہوں۔ جو حفزت قبلہ کے مرید ہیں اوران میں ہے بعض آپ ہے افضل ضرور ہیں۔ جیسے مولانا اشرف علی صاحب جووہاں کے استاذ الاساتذه جيں\_مولانا مولوي واجدعلى صاحب بإنى مدرسه واجد بيرومولانا ابوالحن صاحب ومولانا مولوي جمال الدين صاحب بروفيسر كالج جإثكام ومولانا مولوي محمه يعقوب صاحب نوا کھالی۔ اس طرح دوسرے ضلعوں میں بھی بعض کے نام جانتا ہوں۔مثلاً مولانا ابواللیث صاحب سپرنٹنڈ شٹ ٹسرکاری کالج سلہث جوعر بی اورانگریزی دونوں میں ماہر ہیں اور غالبًا تین سو روپیہ ماہوار پاتے ہیں۔ بتائے بیلوگ کس بات میں آپ ہے کم ہیں۔ جب ایسے ایسے ذی مرتبہ افورذی شان لوگ حضرت کے مرید ہیں تو آپ برابری کا دعویٰ کریں؟ خدا کی شان۔

ہاں اب بیں آپ کے دوسرے مضافین کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ غور سے ملاحظ فرما کیں۔

ا ...... آپ بہت خفا ہیں کہ رؤف العالم صاحب کا تو بہ نامہ کیوں شاکع ہوا۔

مولوی صاحب اگر اس وجہ سے آپ نفا ہیں کہ آپ کی پردہ دری ہوئی اور اندرونی بات آپ کی

پلک پر ظاہر ہوگئی تو اس میں آپ حق بجانب ہیں۔لیکن اس کے کیا معنی کہ آپ رؤف عالم
صاحب کے بیان کو بلا ہوت تو کہتے ہیں۔لیکن اس سے انکار کرنے کی ہمت آپ کونہیں ہوتی

ہے۔اگر آپ نے حقیقت میں وہ لفاظ استعالیٰ ہیں کئے ہیں تو آپ کوچا ہے تھا کہ جس طرح سے

رؤف عالم صاحب نے علقیہ اپناا ظہار شائع کیا تھا۔ آپ بھی اس کے مقائل علقیہ انکار کرتے ،نہ

ہے کہ آپ کوانکار سے بھی انکار ہے اور اس پر بیٹو ہش ہے کہ لوگ رؤف عالم صاحب کے بیان کو

علط بھی لیں۔مولوی صاحب بینامکن ہے۔

اسس حفرت اقدس نے کہیں پر عکیم نورالدین صاحب کے متعلق ایک روایت بیان فرمائی تھی۔ اپنی فرمائی تھی۔ اپنی اس کو بھی بے جوت کہتے ہیں اور گویا جُوت جا ہے ہیں۔
میں جا ہتا ہوں کہ اس جُوت سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ فلیفہ بی تو در کنار جب آپ کے اصل پیر مرزا قادیانی کا ای تیم کا واقعہ اورا کی کسن لڑکی سے تعشق فلا ہر کیا گیا اور جوت میں انہیں کے اقوال اور آئیس کے فائل خطوط دکھائے گئے اس وقت آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ جواس وقت امید کی جائے۔ معلق ہوروایت بیان کی گئی ہے اس سے ان کے متعلق کوئی فائدہ موا حد قدس سرہ بڑھائے کی فرورت پڑی۔
فرورت پڑی۔

ناظرین! آپ کومرزا قادیانی اور محمدی بیگیم کا واقعه مفصل معلوم نه ہوگا۔اس کے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پچھ عرض کرتا ہوں۔اگر پوری تفصیل آپ کومقصود ہوتو الہامات مرزایا چودھویں صدی کا سیح ملاً حظر فرماویں۔

• مرزا قادیانی کے لڑکے کے سسرال میں ایک لڑکی نہایت حسین دخوبصورت تھی۔وہ ان کے لڑکٹے بہال کمی تقریب پرآئی اور مرزا قادیانی دیکھ کراس پر فریفیتہ ہوگئے۔اگرچہ سیند میں حسرت وتمنا و کا طلاطم ہوگیا۔لیکن اظہار محبت و پیغام نکاح کا کوئی موقع سمجھ میں نہیں آتا تھا۔

کیونکہ وہ ڈرتے ہے کہ وہ لڑکی ابھی کمن ہاور بیاس وفت بڑھے فرتوت ہوگئے تھے۔اس لئے ڈرتھا کہ لوگ بید نہ کہددیں کہ تم بڑھے ہواور وہ کمن ہے۔ تہمارااس کا میل نہیں ہوسکتا۔اس کے علاوہ غذہیں تخالف ہوگیا۔ مرز ا قادیانی اس خوف سے مدتوں اپنے اوپر فراق کی مصبتیں سمج مرح ہے۔ لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا اور ہمیشہ فکر میں جتلا رہے۔ (اس موقع پر مرز ا قادیانی کو سمج یہیں کہ ہم آسانی نشان کے لئے دعاء میں مصروف سے ) آخر خدا خدا کر کے مرز ا قادیانی کو اظہار محبت کا ایک موقع ہاتھ آگیا اور جو پھوان کے جی میں تھا کہ بھی سایا۔ وہ موقع بیتھا کہ لڑکی کے باپ کوایک ہمینا مہ بران سے گوائی کرانے کی ضرورت پڑی اور یہ گوائی ان کی ایک تھی کہ بغیر اس کے وہ کا غذمکم لنہیں ہوسکتا تھا۔ بس بھر کیا تھا فوراً کہد دیا کہ اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں اس کے وہ کا غذمکم لنہیں ہوسکتا تھا۔ بس بھر کیا تھا فوراً کہد دیا کہ اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں اس کے وہ کا غذمکم لنہیں ہوسکتا تھا۔ بس کھر کیا تھا فوراً کہد دیا کہ اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں وہ بہ م گوائی کریں گے۔ (ان کے الفاظ ہو ہے)

" چونکدوه بہتامہ بج ہارے رضامندی کے بیکا رقفا۔ اس لئے کمتوب الیہ نے بتامتر بخر وانکسارے ہاری طرف رجوع کیا۔ تا ہم اس بہتامہ پرراضی ہوکراس بہتامہ پرد شخط کردیں اور قریب تھا کدد شخط کردیتے لیکن بی خیال آیا کہ ایک مدت ہے بڑے کا مول میں ہاری عادت ہے۔ جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہئے۔ سو بہی جواب کمتوب الیہ کودیا گیا۔ پھر کمتوب الیہ کے متواتر اصرارے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا گویا آسانی نشان کا وقت آپنچا تھا۔ جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرا بیمن طاہر کردیا۔ اس خدائے قادر حکیم مطلق نے جھے فر مایا کہ اس محض کی وختر کلال کے نکاح کے سلسلہ جنبانی کراور ان کو کہدد ہے کہ تمام سلوک ومروت تم ہے ای مشرطے کیا جائے گا۔ "

ناظرین! ملاحظه کریں کہ بیمرزا قادیانی کی کیمی صریح بناوٹ ہے۔ واقف کار حضرات جانے ہیں کہ پسخارہ وہیں کرتے ہیں جہاں انجام کی حالت معلوم نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا اور جوامر خیر باعث ثواب ہے۔ ان میں ان میں استخارہ کرنا چہ معنی۔ نہایت مشہور مقولہ ہے کہ در کار خیر حاجت نیج استخارہ نیست۔ یعنی نیک کام میں استخارہ کرنے کی حاجب ونیک کام جس

وقت پیش آ وے اور اس سے ہوسکے بے تامل کرے۔اس میں استخارہ کی کیاضرورت۔اس کا انجام يقيى معلوم بكراس كام كرنے ينمين اواب طحكار مثلاكى غريب بختاج كو يجهوينا ہواس کے لئے استخارہ کرتا کس قدر حافت کی بات ہے۔ مرز ا قادیانی کے ایک عزیز نے اپنی ایک حاجت کیش کی تھی۔مرزا قادیانی کوچاہئے تھا کہ اسے پوری کردیتے۔جیسا کہ اہل اللہ کاشیوہ ہے۔نہ کہاس کی حاجت روائی ہے اٹکار کر کے ایک طوفان برپا کردیا اور انجام کار ذلت اٹھائی۔ کیونکدان کی حالت ظاہر ہوگئی اور معلوم ہوا کہاس کی لڑکی پر فریفتہ ہتھے۔ آخر عمر تک اس کی آرز و میں تدبیریں کرتے رہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالی کو بہت محلوق کواس ممراہی ہے بیانا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی کی آرزو پوری نہ ہوئی اور دست حسرت ملتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اور ساری دنیا کے نزدیک کاؤب ومفتری تھہرے۔اگر کسی ایسے بزرگ کا کوئی خواب بالفرض اچھانہ موجس کی ولایت کے پینکروں شواہدلوگ و کھرہے ہیں تو اس سے ان کی ولایت نہیں جاتی۔ فتوحات مکیدوغیره دیکموه اورجس خواب کوآپ بار بار پیش کرنا چاہیے ہیں اس کی تفصیل تو جواب حقانی میں دیکھنے۔وہ چیپ کرآپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔کیا اندھر ہے کہ باوجودصریح جواب مشتهر موجانے کے عوام کودھوکا دینا جاہتے ہیں۔

میان عبدالما عدصا حب! اس خواب کوتو حضرت مخددم الملک شرف الدین بهاری علیه الرحمه کمال اسلام کا نشان بتاتے بین اور حضرت مجدد الف ٹائی بھی انہیں کے ہمزبان بین۔ حضرت زبیدہ خاتون نے بھی ای شم کا خواب دیکھا تھا۔ جس شم کے خواب پر آپ بہتے ہوئے بین اور حضرت امام مالک نے اس کی نہایت عمد اتعبیر دی تھی۔ پہلے ان کاملین اولیاء اللہ کے جھوٹے ہوئے ہوئے اور چونکہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو مجدد الف ٹائی آپ بھی مان چھ بیں۔ اس لئے اپنے آپ کو بھی جھوٹا تھہرائے۔ اس کے بعد اس خواب میں گفتگو سیجے گا۔ آپ کے اسرار نہائی کے دو جواب بھی چھوٹا تھہرائے۔ اس کے بعد اس خواب میں گفتگو سیجے گا۔ آپ کے اسرار نہائی کے دو جواب بھی چھوٹا تھی کی باطل پرست کے جواب سے ساکت ہیں۔ یہیں موسکتا۔ واللہ والی المتو فیق!



بسم الله الرحمن الرحيم!

بعد حمد ونعت سرور انبیاء علیہ الصلاۃ والثنا، بیر فاکسار جمدردان اسلام کی فدمت میں عرض کرتا ہے کہ فدا کے واسطے آپ حضرات اس پرغور فرما کمیں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد عالیہ بی پی ل کروڑ کہی جاتی ہے۔ گر باوجود اس کثرت کے ان کا ضعف ایمانی اور اپ دین عالیہ بی لیک ہے۔ پرواہی کم تعجب انگیز نہیں ہے۔ ایک دن وہ تھا کہ مسلمان بہت ہی کم تھے اور ساری دنیا کا لفین اسلام ہے بھری پر می تھی تو کیا مسلمان مقدس اسلام کی فدمت وحفاظت سے باز رہے۔ ہرگز نہیں۔ اگر چہ اس وقت مسلمان کمزور اور غریب تھے۔ گر اپنی پاک فدمب کی حفاظت میں انہیں جان ومال کی بچھ پرواہ نہ تھی۔ وہ جو بچھ کماتے تھے اسلام پرقربان کرنے کے حفاظت میں انہیں جان ومال کی بچھ پرواہ نہ تھی۔ گر خالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیئے اور تمام دنیا میں اسلام کے وانت کھٹے کر دیئے اور تمام دنیا میں اسلام کے حالے ہوں وہ ماہ بی بورک ہے۔ گر افسوس وجرت ہے کہ چاروں طرف سے آرہے ہیں۔ ظاہر میں تو جماعت بہت بوری ہے۔ گر افسوس وجرت ہے کہ چاروں طرف سے وشمنان اسلام کے حملے ہور ہے ہیں اور ہمارے مقدس نہ بہب کوکس کس طرح مثایا جارہا ہے۔ گر

جان تو کیاد ہے سکتے ہیں تھوڑ اسامال صرف کرتا بھی ہم پندنہیں کرتے ۔صدمدتواس
کا ہے جب ہم بیدہ کیمتے ہیں کدا کی طرف عیسائی عرصہ سے اسلام کے فٹا کردیئے کے لئے ہرطرت
کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے فدہب کی اشاعت میں کروڑوں روپے پانی کی طرح بہارہ ہیں۔ لاکھوں مسلمان ان کے فریب میں آ کرعیسائی بن گئے اور آئے دن ہوتے جاتے ہیں۔ دوسری طرف آ ریوں کا زور ہے۔ ان کی بیرحالت ہے کہ مسلمانوں کو گراہ کرنے میں جان ومال سے ہرجائز و تاجائز کوشش کو گل میں لارہ ہیں اور ہزاروں مسلمان آ ربیہوتے جاتے ہیں۔ تیسرا دہمن مگر سب سے زیادہ خطر تاک دہمن مرزاغلام احمد قادیائی کا گروہ ہے جو بظاہرا پنے کو مسلمان کہتا ہے اوردکھلاتا ہے کہ ہم اسلام کی خدت تو ہیں کی ہے۔ مرزا قادیائی نے صاف طور پر مسلمان کہتا ہے اورا پی رسالت کا زوروں کے ساتھ دعوی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: ''سچا خدا اپنی ورسول کہا ہے اورا پی رسالت کا زوروں کے ساتھ دعوی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: ''سچا خدا اپنی ورسول کہا ہے اورا پی رسالت کا زوروں کے ساتھ دعوی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: ''سچا خدا اپنی ورسول کہا ہے اورا پی رسالت کا زوروں کے ساتھ دعوی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ: ''سپا خدا ا

اس کے ماسوائے بہت سے ان کے اقوال ہیں۔ رسالہ دعویٰ نبوت مرزا ملاحظہ ہو۔ دعویٰ نبوت ہی پر بس نہیں۔ کیا بلکہ اپنے کوتمام انبیاء کرام سے افضل کہاہے اور حضور نبی کریم اللہ ہے سے بھی اپنے کو افضل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جومیرے لئے نشان طاہر ہوئے ہیں وہ تنین لاکھ سے زیادہ ہیں۔
(تیز حقیقت الوی س۸۲، نزائن ۲۲م ۲۲س ۵۰۳)

سے بی ایچ اواس کر سے ہیں۔ چنا کچہوہ تھے ہیں کہ بو بیرے سے سان طاہر ہوتے ہیں وہ تین لاکھ سے زیادہ ہیں۔

(تتر هیقت الوی سی ۱۸ ہزائن ج۲۲س ۵۰۳) اور آقائے دو جہاں کی نسبت لکھتے ہیں کہ تین ہزار مجزے ہمارے نہیں گئے سے ظہور میں آئے۔

(اخبار البدر قادیان مورخہ الرجولائی ۲۰۹۱) اور آقائے دو جہاں کی نسبت لکھتے ہیں کہ تین ہزار مجزے کے مرز اقادیائی کس صفائی کے ساتھ حضور پراپی فضیلت ظاہر کر دہ ہیں کہ میرے نشانات اور مجزے تین لاکھ سے زیادہ ہیں اور نبی کریمی ہیں گئے گئے تین ہی ہزار ہیں۔ سو جے سے زیادہ اپنی فضیلت ظاہر کی ہے۔ دوسری جگہ کس بیبا کی کے ساتھ حضو ہیں ہو کہ نہو نہ کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ''آ مخضرت گالتے پر ابین مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے موجود ہوئے کی شوئے کے اللہ علی کا اطہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ''آ مخضرت گالتے پر ابین مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کی نمونہ کے موجود ہوئے کا مطبی کی خاہر فرمائی گئے۔''

کھلی اور نہ یا جوجی با جوجی کی عمیق شاہر فرمائی گئے۔''

(از لة الا دہام ص ۲۸۲ ہز ائن جس سے سے کا طاہر فرمائی گئے۔''

اس سے صاف فلاہر ہے کہ حضوہ کا تھے پر تو حقیقت نہ کھلی سگر مرزا قادیانی پر پورے طور سے کھل گئے۔اس قتم کے اقوال اور بھی ہیں جود وسرے رسالوں میں دکھائے گئے ہیں۔

اب ناظرین خور بھی لیس کے مرزا قادیانی اوران کے تبعین کے دل میں کس قدروقعت اسلام اور بانی اسلام علیہ الصلوق والسلام کی ہے۔ ایسا گتائی کرنے والا انسان بھی بزرگ یا نبی ہوسکتا ہے۔ ہرگزنہیں بلکہ وہ تمام سلمان بھی نہیں کہا جاسکتا محض سلمانوں کوفریب دینے کے لئے اسلام کا دعویٰ ہے۔ اس وقت مرزا قادیانی کے مانے والوں کے ظاہر میں محض ذاتی اغراض کی بنیاد پر دوگروہ ہوگئے ہیں۔ ایک مرزا قادیانی کے صاحبزادے مرزامحود صاحب کا گروہ ہے جو محدی پارٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تعلم محلا مرزا قادیانی کو نبی کہتا ہے اوران کے نہ مانے والے کو کا فر قرار دیتا ہے۔ یہ جماعت جنوبی امریکہ اورافریقہ وغیرہ میں اپنی دروغ بافی کی اشاعت کر رہی ہور اگروہ خواجہ کمالی جو لا ہوری پارٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسلمانوں ہے۔ دوسرا گروہ خواجہ کمالی جساحب کا ہے جو لا ہوری پارٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسلمانوں سے روپیہ وصول کرنے اور اندرونی طور پر مرزائیت کی تبلیغ کرنے کی غرض سے بالاعلان سے روپیہ وصول کرنے اور اندرونی طور پر مرزائیت کی تبلیغ کرنے کی غرض سے بالاعلان مرزا قادیانی کو نبی تبین گہتا تھی ہیں۔ ان میں مرزا قادیانی کو نبی نبین گھر تا تادیانی کے صریح قول جو دولی نبوت کے مقائق ہیں۔ ان میں مرزا قادیانی کو نبی نبین گھر تا تادیانی کے صریح قول جو دولی نبوت کے مقائق ہیں۔ ان میں مرزا قادیانی کو نبی نبین گھر نبیات کی افراد کیا ہوری کو تول جو دولی نبوت کے مقائق ہیں۔ ان میں

تاویلیس کرتا ہے اور یہ دکھا تا ہے کہ جیسے پھن ہزرگوں نے حالت جذب میں انا الحق وغیرہ کہا۔ ای
طرح مرزا قادیائی نے بھی دعویٰ نبوت اور دعویٰ خدائی وغیرہ کئے۔ حالا تکہ یہ حض ان کا فریب
ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہوتو یہ تابت کرے کہ جن بزرگوں سے اضطراری حالت میں وہ الفاظ
نکلے۔ ان کا انہوں نے بھی دعویٰ بھی کیا اور اس پر اصرار اور زور بھی دیا یا انہوں نے اس کی
اشاعت رسالوں اور اخباروں کے ذریعہ ہے کہ۔ ہرگر نہیں اور انہوں نے کہیں یہ بھی کہا کہ جو جھے
نہائے وہ کا فر ہے اور مرزا قادیائی کی طرح انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرااپنے الہاموں پرویسا
نہائے وہ کا فر ہے اور مرزا قادیائی کی طرح انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرااپنے الہاموں پرویسا
کی ایمان ہے۔ جیسا قرآن مجمد پر کوئی جھد ارمرزا قادیائی کے ان زوردار دعوی کور کھی کرا کی کھڑ سیاہ
ہوئے ہوں اور اپنے خالفین کو ان کے نہ مانے پر سخت برے الفاظ استعال کئے ہوں۔ یہاں تک
کہ ان کوکا فرکہا ہو جو ایک بھلا آدی زبان پرنہیں لاسکا۔ جذب اور بیہوٹی کی حالت پر محمول کے
حاسکتے ہیں؟

یہاں پر بیکھی بچھ لینا چاہے کہ جن پر رگوں نے اٹالحق وغیرہ اضطراری حالت بیں کہا تو انہوں نے بظاہروعویٰ خدائی کیا۔ مگر دعویٰ نہوت کی سچ مسلمان نے نہیں کیا۔ کیونکہ دعویٰ خدائی مدہوثی بیس کرے گایا اس طور پر ہوگا کہ اس کا جھوٹا ہونا خاص وعام سب بچھ لیس کے ۔ وعویٰ نبوت جو کرے گا وہ جھوٹ وفریب سے کرے گا اور عوام پر اس کا جھوٹ فریب جھیپ سکے گا۔ جیسے کہ بہت سے جھوٹے عیوں نے کیا اور بہت سے لوگ ان کے فریب بیس آگئے اور اٹا الحق کہنے والوں کو کسی نے خدائیس مانا۔ لا ہوری پارٹی کا اس سے اٹکار کرنا اور اس متم کی یا تیس بنا تا جھن اس خرض سے ہے کہ کہنی مسلمان برافر وختہ ہو کر ان کے دام تزویر سے نکل نہ بھا گیس اور جوان کا مطمع فرض سے ہے کہ کہنی مسلمان برافر وختہ ہو کر ان کے دام تزویر سے نکل نہ بھا گیس اور جوان کا مطمع فرض سے ہے کہ کہنی مسلمان برافر وختہ ہو کر ان کے دام تزویر سے نکل نہ بھا گیس اور جوان کا مطمع فرض سے دور واضل شہو۔

 والسلام کوردی قرار دیا۔ فدایر اوراس کے رسولوں پر الزام لگائے اوراس کے رسولوں کی تو بین گ ۔

ای کوخواجہ صاحب اسلام کہتے ہیں اور بیواقعہ ہے کہ جب خواجہ صاحب علی گڑھی ہیں جوان لڑکوں نے کی شاندار مجد ہیں نماز نہیں پڑھی۔ بلکہ قادیانی لڑکوں کے ساتھ ایک کو گھری ہیں جوان لڑکوں نے اپنی نماز کے لیے خصوص کر رکھی تھی نماز پڑھی و خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ کا اسلام اور ہے اور ہمارا نظام اور ہے اور ہمارا اسلام اور ہے۔ یہ نہیا یہ تھی حق واقعہ ہے۔ علی گڑھ کے طلباء اس کو اچھی طرح جانے ہیں۔ آپ کو ان اسلام اور ہے۔ یہ نہیا یہ تھی کہ اسلام اور تہا تھی کہ مات اظہر من سوالات ہے جو آپ آگے چل کہ ملاحظہ کریں گے۔ ان کے اسلام اور تہا تھی کی صالت اظہر من انشہ سی موجائے گی۔ یہ بات جدا ہے کہ خواجہ صاحب کو کام کرنے کا ڈھنگ خوب معلوم ہے۔ بات مستعداور دھن کے گئے آدی ہیں۔ کام کرنا اور مستعدی اور بات ہوار سیائی اور خلوص کے ساتھ حقیقی اسلام کی فدمت میں مشہور تھا اور اسلام کی فدمت میں مشہور تھا اور اس صورت ساتھ حقیقی اسلام کی فدمت میں مشہور تھا اور اسلام کی فدمت میں مشہور تھا اور اس صورت سے ایک عالم کو اپنا مطبع فر کی انبردار بنا لیا۔ عمر دیکھا کہ ہمارا سکہ پورا جم گیا تو اپنے اصلی مقصد کا اظہار کیا اور لوگ آنہیں مان گے۔ ایسے لوگوں کے خشر حالات (رسالہ فیصلہ آسانی حصد دوم اور رسالہ عبرت خیز میں ملاحظہوں)

دساله لكصنے كاسبب

اب میں بہ بتانا چا ہتا ہوں کہ اس رسالہ کے لکھنے کا کیاسب ہوا۔ شانی امریکہ میں ایک جزیرہ ٹرینی ڈاڈ ہے۔ جہال جبھی اور ہندوستانی مسلمان مزدور آباد ہیں۔ ایک فدہی جھڑے کی دور آباد ہیں۔ ایک خطرانوں کی اصلاح ہوجائے۔ ایک خط ندوۃ العدماء میں لکھا اور ایک خواجہ کمال الدین صاحب کو، مگر افسوس اور صعدمہ اس کا ہے کہ تمارے علماء کی ہے اس کا ہے کہ تمارے علماء کی ہے اس کا ہے کہ خیال نہیں کیا اور اسے کہ بیاس کا ہے کہ تمارے علماء کی ہے اس کا اس حد تک بی جھڑے گئی ہے کہ اس کا ہجھ خیال نہیں کیا اور اسے بیاس کا ہے تمارے کی اسلام کی اشام ہیں کہا نجام یہ ہوا کہ خواجہ صاحب نے سم مرد الی اسلام کی اشاعت شروع کردی ومان بی روز ان کی روش کے موائق با تیں کیس ۔ جس کا بیا ٹر ہوا کہ بیچا رہے بہت سے مسلمان ان کے دام اور وہاں کی روش کے موائق با تیں کیس ۔ جس کا بیاٹر ہوا کہ بیچا رہے بہت سے مسلمان ان کے دام میں آگئے۔ مگر چونکہ (مرزائی اسلام کی بیٹ کے میار کی تعلیم تھی۔ وہاں کے صاحب بصیرت میں آگئے۔ مگر چونکہ (مرزائی اسلام کی بیٹ کے میار کی تعلیم تھی۔ وہاں کے صاحب بصیرت

مسلمان چونک پڑے اور کہا یہ کیسا اسلام ہے۔ ایس تعلیم تو قرآن وحدیث نے نہیں دی ہے۔ تو مسلمان چونک پڑے اور کہا یہ کیسا اسلام نے قرآن مجد کونہیں تجھا۔ (معاذ اللہ) یہ کیسی گرائی کی بات ہے۔ علائے اسلام تو وہ ہزرگ ہیں جن کی شان میں جناب رسول کریم آیا تھے فرماتے ہیں کہ: ''المعلماء ورثة الانبیداء ''بینی علاء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیس حضرات کے علم وضل زہد وانقاء اور علو ہمتی کی بدولت قرآن وحدیث کی تجی اور پاک تعلیم بآسانی گھر گھر پہنچتی نور ہدایت جی کا گرائی دور ہوئی۔ اگر می حضرات ماہرین قرآن نہ ہوتے تواس وقت دنیا گراہ وہتی۔

ناظرین! مرزا قادیانی کی گراہ بعلیم کو خواجہ صاحب اسلام کہتے ہیں اوراسی کی اشاعت ہیں اپنی پوری قوت صرف کررہے ہیں۔ مرزا قادیانی کی بہت ہی با تیں اوران کے دعویٰ ایسے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں اوران کے جھوٹ فریب تو بیٹا ررسالوں میں دکھائے گئے ہیں۔ اس رسالہ میں محض آپ کی آگاہی کے لئے دو تین قول ان کے دکھادیئے گئے ہیں۔ جن کو پڑھ کر دنیا مرزا قادیانی کو ایک اچھا آ دمی بھی نہیں کہ سکتی۔ مجد داورامام ہوتا تو بڑی بات ہے۔ گرافسوں تو سیے کہ خواجہ صاحب ظاہر میں ان کو نبی تو نہیں مانے ۔ گرمجد داورامام اور صلح ضرور مائے ہیں۔ مجد داورامام کی تو بین ہے۔ گرخواجہ صاحب تو مرزا قادیانی کے وہ اوصاف بیان کرتے ہیں جو خاص نہیوں کی شان ہے۔ گرخواجہ صاحب تو مرزا قادیانی کے وہ اوصاف بیان کرتے ہیں جو خاص نہیوں کی شان ہے۔

مرزا قادیانی میں نیول کے تمام فرضی آ فار بتاتے ہیں۔ گرنی کا لفظ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے استعمال نہیں کرتے۔ گرافسوس کہ ہمارے بھائی مسلمان ان باتوں پرغور نہیں کرتے اور اپنی مالی مددے کفر وضلالت کی اعانت کررہے ہیں اور اس اس ارشاد ضداوندی کی ذرایجی پرواہ نہیں کرتے۔ ''لا تعلونوا علی الاثم والعدوان ''گناہ اور سرکشی کی (باتوں میں) معین ومددگار مت ہو۔ بلکہ ایسے لوگوں سے ترک موالات کی تاکید ہور سادہ ہوتا ہے کہ ''یہ ایسا المذیب المنسوا لا تتخذوا عدوی وعدو کم اولیاء وایسای فیات قوا ''اے مومنوں میرے اور اپنے وشمنوں کو دوست مت بنا واور جھی ہی ہو دو۔ میں ٹرینی ڈاڈ کے ان مسلمانوں کا اور باخضوص میاں رکن الدین صاحب بنجائی کا جنہوں نے جمن اپنی قوت ایمانی اور اخلاص سے بہت مستعدی کے ساتھ اسلام کی خدمت کی اور کر رہے ہیں۔ یہاں سے اور دوسرے جگیؤں سے کتا ہیں منگا کر ہیں۔ اللہ تعالی ان کے ایمان اور اخلاص میں اور اخلاص میں ترتی دے اردوسرے میاں گو ہم علی صاحب بھی قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالی ان کے ایمان اور اخلاص میں ترتی دی دور دسرے میاں گو ہم علی صاحب بھی قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالی ان کے ایمان اور اخلاص میں ترتی دیا دور دسرے میلی عامی صاحب بھی قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالی ان کے ایمان اور اخلاص میں ترتی دیا دور دسرے میاں گو ہم علی صاحب بھی قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالی ان کے ایمان اور اخلاص میں ترتی دیا دور دسرے میان کی ایمان کو اسلام کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین ا

ان حضرات کا میں نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے خواجہ صاحب کے بھیجے ہوئے مبلغ کے تعلیم عقائد چند سوال تیں۔ جن کے تعلیم عقائد چند سوالات کی صورت میں میرے پاس بھیجے۔ جن میں بعض ایسی نہ ہی معلومات رکھتا ہے خوب جانتا ہے۔ اس لئے ان سوالوں کا جواب ذکر نہیں کیا گیا۔ مثلاً:

ا من جانور کا گلاکاٹ کرخون بہادیے ہے اس کا گوشت حلال ہوجا تا ہے۔خواہ اس کا ڈن ج کرنے والا کوئی بھی ہو۔

س علام احمد قادیانی نے جوانی کونی وغیرہ کہا ہے وہ مجذوبانہ حالت میں کہا ہے ۔ جس طرح حضرت مصور نے اتا الحق کہا تھا۔

ہ مازایک تم کی ورزش ہے۔

۵ ..... روزه محوکامرتا ہے۔

مسلمانو! غورگرو بہی اسلامی تعلیم ہے جود ہاں پھیلائی جارہی ہے۔ یارسول کی تعلیم
کومضکہ بنایا جار ہا ہے اور در پر دہ فرائض خداوندی سے انکار ہے اور اس کا نام بہلنج اسلام رکھ
چھوڑ اہے۔ بس بہی مرز اقادیانی کے مانے کا نتیجہ ہے جوسراسرد ہریت کی تعلیم ہے۔ گرچونکہ
آزادی کا زمانہ ہے۔ اس لئے اس تم کی باتوں کو جمارے بھائی مسلمان بھی پیند کرتے ہیں
اور اس پر فریفتہ ہیں۔

جب میں نے دیکھا کہ بیسوالات قرآن وحدیث اور مسلمانوں کے مسلمہ عقائد کے بالکل خلاف ہیں اور معاذ اللہ سراسر کفر وصلالت کی کھلی اشاعت ہے تو ان کے جوابات رسالہ کی صورت میں قرآن وحدیث اور اجماع امت ہے دلل کر کے لکھ گئے جو عین اسلام کی تعلیم اور جہور مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ان کا ترجمہ اگریزی میں بھی کرایا گیا ہے۔انشاء اللہ تعالی وہ چھچوا کر بھیجا جائے گا۔اب جواس کے خالف با تیں بنائے وہ مسلمان ہیں ہوسکتا۔ میں اپنے ٹرینی ڈاڈ کے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو بات آپ کو دریافت کر نی ہو بلاتکلف بھی سے دریافت کر لیا کریں جتی الوسع اس کے جواب دینے میں پوری کوش کی جائے گی۔

اور آپ اپنی ہمت کو نہ ہاریں اور ان دشمنان اسلام کے فریب سے بچتے رہیں۔ مرزا قاد تیانی اور خولجہ صاحب کے مختصر حالات معلوم کرنا چاہیں تو کم از کم ذیل کی کتابیں فیجر کتب خانہ خانقاہ رہمانیہ موظیر صوبہ بہارے منگا کر ضرور ملاحظہ کریں۔ فيصله آساني حصدادّ ل، ودوم، وسوم مسيح قاديان كي حالت كابيان معيار كمسيح بديه ثاني دياخ دوسري شهادت آساني رساله عبرت خيز وعول نبوت مرزاوغيره

( نوٹ: بحمدہ تعالیٰ احتساب قادیا نہیتہ کی سابقہ جلدوں میں بیتمام کتب درسائل شائع ہوگئے۔مرتب)

كيافرمات بين علائ وين ومفتيان شرع متين ان مسكول ميس

سوال تمبر:ا

حفرت عیسی علیدالسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یاان کے باپ یوسف نجار تھے۔ قرآن مجیداور اصادیث صححہ سے کیا ثابت ہے اور جو خف کہتا ہے کہ یوسف نجاران کے باپ تھے۔اس کا یہ کہناازروئے شرع کے کیاہے؟

جواب نمبر:ا

حفرت عیسیٰ علیه السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔جس طرح حفزت آدم علیه السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔جس طرح حفزت آدم علیه السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جس طرح عیس یوسف نجاریا دومرا کوئی شخص ان کا باپ ہرگز نہیں تھا اور جوشخص پوسف نجار کوان کا باپ ہتا ہے وہ صریح قرآن شریف کے خلاف کہتا ہے اورا گراس کواس پر اصرار ہے تو بیشک وہ بیدین اور اسلام کا دشمن ہے۔ پہلے میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کے بب باپ ہونے پر نصوص قرآنی پیش کرتا ہوں اس کے بعد مسئلہ کی دوسری شق پر روشیٰ ڈالوں گا۔

"واذكرفى الكتباب مريم اذا انتبذت من اهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا قالت انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقياً قال إنما انا رسول ربك لا هب لك غلاماً ذكيا قالت انى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم اك بغيا قال كذلك قبال ربك هو على هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امراً مقضياً فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء ها المخاض الى جذع النخلة قالت يليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً وفنادها من تحتها الا تخزنى قد

جعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تسقط عليك رطباً جنيا٠ فكلى واشربى وقرى عينا فاما ترين من البشر احداً فقولى انى نذرت للرحمن صوماً فلن اكلم ليوم انسياً فاتت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جــتّـت شيــتاً فريا٠ يااخت هارون ماكان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغياً فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً قال اني عبدالله اتّني الكتب وجعلني نبيا وجعلني مبركآ اين ماكنت واوضني بالصلوة والزكوة مادمت حياً وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا "﴿ال كَابِ مِن مِ كُولِاد كُر جب وہ اینے گھر والوں ہے الگ ہوکرمشرقی مکان میں چلی گئی اورسیہون سے پردہ کرلیا تو (اسی حالت میں ) میں نے اپنے فرشتہ کو بھیجاجو پورے قد کے انسان کے ہم شکل ہوکر مریم کے سامنے کھڑا ہوگیا۔مریم نے (دیکھ کر) کہا ہیں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ماگنی ہوں۔اگر تو خوف خدار کھتا ہے (اس یر) فرشتہ نے جواب دیا میں اور کھی ہیں ہوں۔ صرف تبہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تا کہ تم کوایک یاک لڑ کا عطاء کروں۔مریم نے کہا جھے کو کیونکرلڑ کا ہوگا۔ جھے کوتو نہ کسی مرد نے اب تک چھوا ہے اور ندمیں بدکار ہوں ( پھر بیرے لڑکا کیونکر ہوسکتا ہے ) فرشتہ نے کہا اس طرح ہوگا۔ (لینی بغیرمرد کے چھوے اور بغیر بدکاری کئے )تمہارے رب نے کہاہے کہ اس طرح لڑکا پیدا کرتا مجھ برآسان ہے اور ایسان لئے کروں گا کاس بات کولوگوں کے لئے ایک نشان اور سبب رحمت بناؤل اور بیتھم اٹل ہے (اس سوال وجواب کے بعد) مریم نے اس کوحمل میں لے لیا (لعنی الله تعالی نے ان کے شکم میں روح کوڈ ال دیابعدازاں) وہ کنارے کے مکان میں چکی کئیں۔اس کے بعد در دزہ کا قصہ ہے اور چند آ بیول کے بعد پھرارشاد ہے۔بس وہ لڑے کواٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائیں۔ یدد کھے کراس کی قوم نے کہااے مریم تو خوب تحد لے کرآئی۔اے ہارون کی بہن نہ تیراباب برا تھااور نہ تیری ماں بدکارتھی (پھرتھھ میں بیا ٹر کہاں سے آیا)اس برمریم نے بجہ کی طرف اشارہ کیا ( کے مفیّقت حال اس سے بوچھلو) قوم نے کہا کہ ہم ایک گود کے بیج سے کیونکر بات کریں (اس پر) حفزت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ بیشک میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے جھے کو کتائب دی اور جھے کو نبی بنایا اور جہاں میں رہوں گا۔ جھ پر خدا کی برکت رہے گی اور خدانے مجھ کو نماز وطہارت کی وصیت کی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھ کو اپنی مال کا خدمت كزار بنايا باور مجهيمتكبرا ورشقى نبيس بنايا- ﴾

یہاں تک قرآن شریف کی سرہ آیتی نقل کر کے ان کے مجمع معانی بیان کئے گئے ہیں۔اب جوان کےخلاف معنی بیان کرےاوران معنوں کوغلط بتا کرقادیان کے ترجمہ کوچھے کیےوہ محض جاہل اور فریب دینے والا ہے۔ وہ ہمارے سامنے آئے۔ہم اس کی جہالت مجمع کے سامنے بیان کر کے دکھادیں گے۔اس میں شبہیں کہ جوابیا نداران آیتوں کواوران کے ترجے کو پڑھے گا وہ بلاتاً مل کہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ہاپ کے پیدا ہوئے اور پیمضمون ان آینوں میں ایک ہی طریقہ سے نہیں بیان ہوا ہے۔ بلکہ چند طریقوں سے بار بار دہرایا گیا ہے۔اوّل میکہ جب مريم سے فرشتہ نے كہا كديس تم كولاكا دينے آيا جول تو حضرت مريم نے چونكدوه مجدير وقف تھیں۔ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور نیآ ئندہ شادی کی امید تھی۔اس لئے فرشتہ کوجواب دیا کہ جھ کونداب تک کسی مرد نے لکار کے ذرایعہ سے ہاتھ لگایا ہے اور ندیس بدکار موں ۔ پھر مجھے کیسے لڑکا موگا۔اس پرفرشتہ نے مینیس کہا کہ تہاری شادی موگی اورتم مرد سے ملوگ۔ بلکہ کہا تو پیکہا کہتم کواس طرح یعنی بغیرمرد سے ملے لڑکا ہوگا۔ دوسرے میر کہ فرشتہ نے مزیدا طمینان کے لئے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی سنادیا کہ بغیر باپ کے لڑکا ہیدا کرنامیرے لئے آسان ہے۔ میں اس پرقا در ہوں۔ جب میں نے حضرت آ دم علیدالسلام کو بے مال باپ کے پیدا کیا تو تمہارے پیٹ سے بغیر باپ کے ار کاپیدا کرنازیاده آسان ہے۔ قال ربك هو على هين "كاس كے وااور كي مطلب نہيں ہوسکتا۔ کیونکہ اگر کوئی معمولی بات ہوتی جوروز مرہ ہوتی رہتی ہے تو اس کے لئے نہ حفزت مریم اشکال بیان کرنتی اور ندخدا وند تعالی این شان قدرت بیان کر کے حضرت مریم کوخاموش کرتا اور نه اس پیدائش کوخصوصیت کے ساتھ اپی شان خلاقی کانشان قرار دیتا گر چوتک مرز آقادیانی علے نزد یک انبیاء کی عظمت نہیں ہے۔خصوصاً حضرت عیلی علیہ السلام لے کی اس وجہ سے وہ اور ان کے مریدین ایسے قدرت والے نشان سے اٹکار کے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ تیسری صورت سے اس مضمون کواللہ تعالی نے یوں بیان فر مایا کہ جب حضرت مریم بچدلے کرقوم کے سامنے کئیں توان كى قوم نے طعدديا اور طامت كى كداے مريم تيرے والدين برے ند تھے۔ تيرا خاندان ايسااعلى وارفع ہے كدتوبارون عليه السلام كى بهنول من شار موتى ہے۔ پھر تھوسے ايباناروافعل كو تكرسرزو

لے کیونکہ حضرت میں علیہ السلام کی بڑی تخت ہجو کی ہے اور انہیں مکاروفر ہی بتایا ہے اور ان کی نانی حوغیرہ کو کسبیان اور زنا کار کہا ہے (نعوذ باللہ) مرزا قادیانی کا (ضیمہ انہام آئتم ص)، خزائن ج اص ۲۱۹) ملاحظہ ہو۔

ہوا۔اب اگروہ شو ہردار ہوتیں تو کیول قوم طعنددیتی اور ملامت کیول کرتی۔ان کی ملامت سے باليقين فابت موتا ہے كەحفرت مريم كےكوئى شو برندتھا بغيرشو برك لاكا پيدا موا اس لئے ان کی قوم نے اس بچے کو نا جائز سمجھ کر ملامت کی اوران کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بغیر مرد کے ملے ہوئے بھی عورت کے لڑکا ہوسکتا ہے۔جس کا جواب اس وفت حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مال کی گود ہی ہے قوم کودے دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہندہ ہوں۔ جس کی حکمت اور قدرت کے تم بھی قائل ہو۔ لہذا تعجب ند کرواور دیکھوخدا کی حکمت اور قدرت ایسی ہے کہ میں اس کے سہارے اپنی مال کی گود ہی میں بول رہا ہوں اور اس سے برھ کر تعجب انگیز بیہ کہ مجھ کو اللہ تعالی نے نبی بنایا۔ مجھ کو کتاب دی اور جھ کونماز اور زکو قاورا پی مال کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ کو اللہ تعالی نے اپنی مال کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی ہے یہ چوتھی ولیل ہے۔ اس بات پر کہ بغیر باپ کے تھے۔ کیونکہ اس سورہ کے پہلے رکوع میں حضرت کی علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں وباپ دونوں کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ نیز تمام مسلمانوں کواور بنی اسرائیل کواور عام بنی آ دم کوقر آن میں کہا گیا ہے کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصرف اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کو کہا جائے۔حقیقت بہے کہ آپ کے صرف ماں ہی تھیں۔ باپ نہیں تھے۔جن کا تذکرہ کیا جاتا اوران کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کو کہا جاتا۔ انجیل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ بغیر باپ کے بیدا ہوئے۔ انجیل متی کا پہلا باب ملاحظہ ہو۔ عادة الله كےخلاف قدرت الہی كاظہور

''ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربك فلا تکن من الممترین (آل عمران: ۱) ' ﴿ الله که یهال چیے آدم ویسے عیلی که ( فدائے ) مٹی ہے آدم ( کے پیلے ) کو بنا کراس کو حکم دیا کہ ( آدم ) بن اوروہ ( آدم ) بن گیا ( اے پینیم ریہ ہے ) حق بات جوتم کوتم ارب پروردگاری طرف سے ( بتائی جاتی ا

ہے) تو کہیں تم بھی شک کرنے والوں میں نہ ہوجانا۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار یہودکو جوابدیا ہے اور اپنے سیج نبی کی صدانت کوظاہر فرمایا ہے۔ لینی حضرت عیسیٰ علیہ انسلام چونکہ بے باپ پیزا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ جس وقت حاملہ ہوئی ہیں اس وقت ان کا کوئی شوہر نہ تھا۔ کفاریہ واقعہ معلوم کر کے

متجب ہونے اور حضرت مریم علیہا السلام کوسخت الزام دیے گئے۔ جس طرح کہ اس وقت مریم علیہا السلام کی پیدائش نہایت عجیب مریم علیہا السلام کی پیدائش نہایت عجیب مریم علیہا السلام کی پیدائش نہایت عجیب وغریب طور پرنہیں ہوئی ہے۔ ای طرح پر ہے جس طرح تمہارے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش زیادہ تعجب فیز ہے کہ ان کے تو مال اور پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش زیادہ تعجب فیز ہے کہ ان کے تو مال اور پاپ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالی نے تصن ملی کی تصویر بنا کراسے آ دی ہوجانے کا تھم کردیا۔ وہ آ دی ہوگئے۔ جن کا نام آ دم رکھا گیا۔ جن کی اولاد تمام عالم میں ہے۔ جن کوآ دی کہتے ہیں۔ جب حضرت آ دم علیہ السلام بغیر مال وباپ صرف خدا کے تھم سے پیدا ہوئے پھرا گر حضرت تعینی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کیا تعجب ہے۔ جس طرح حضرت آ دم علیہ السلام کومٹی کی صورت بنا کر انسانی روح اس میں بھونک دی۔ ای طرح حضرت مریم کے پیٹ میں بغیر کی طاہری سبب کے شکل بنا کر اس میں انسانی روح بھونک دی۔ ای طرح حضرت مریم کے پیٹ میں بغیر کی کا کام لیا۔ اس آ بیت کی بہی تشریح ہے۔

افسوں ہمرزااور مرزا کے مریدوں پر کہا ہے صرح اور کھلے بیان کوئیس بچھے اور حضرت مریم پرکافروں کے مثل تہت لگاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ حضرت می کوصرف بیدائش میں حضرت آ دم کے مثل قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح آ دم کو بغیر مال وباپ کے پیدا کیا تھا ای طرح حضرت آ دم کے مثل قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح آ دم کو بغیر مال وباپ کے پیدا کیا۔اب کوئی مرزائی بتائے اگر بیہ مطلب ہے۔ آ یت حضرت سے علیہ السلام کو پیدائش میں حضرت آ دم علیہ السلام کے مثل کا کیا مطلب ہے۔ آ یت نے تو صاف طور سے پیدائش میں مثال بیان کی ہے۔ یعنی جس طرح حضرت آ دم بغیر مال وباپ کے پیدا ہوئے۔اگر حضرت آ دم بغیر مال اللہ کے پیدا ہوئے۔اگر حضرت میں علیہ وباپ کے پیدا ہوئے۔اگر حضرت میں علیہ وباپ کے پیدا ہوئے۔اگر حضرت میں علیہ وباپ کے پیدا ہوئے۔اگر حضرت میں علیہ اللہ می جوٹا تھیں غلط ہوجا تا اور کلام الہی جموٹا تھی ہوٹا تھی جس طرح دماؤ اللہ )

اس بیان سے بالیقین ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کلام اللی کونہیں مانیا تھا۔ محض وہر ہے تھا۔ اپن محدود عقل کی بناء پر اللہ تقالی کی لامحدود فقد رہ کا اعاطہ کرنا گویا خدا کی فقد رہ کو محدود کرنا ہے۔ اس کی فقد رہ کا بید دنیا ایک اوٹی مظہر ہے۔ وہی تھیم مطلق ہے جو اپنی فقد رہ کو محلف طور سے خلا ہر کرتا ہے اور اس کی بیرفقد رہ ہے جو حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دکو نظفہ سے معدا کر بھ

ہے۔اسطور سے کہ نطفہ پہلے خون بستہ ہوا۔اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا۔ پھر صورت انسانی اختیار کی بعدازاں اس میں روح ڈالی گئے۔غرضیکہ حضرت آ دم کی اولا دیڈریجا پیدا ہوئی۔گرخود حضرت آ دم علیہ السلام وفعتہ پیدا کئے گئے لیعنی مٹی کا سانچا تیار کر کے اس میں روح ڈال وی گئی اورنطفه كي ضرورت نبيس موكى تواب الله تعالى في اس آيت من حصرت عيلى عليه السلام كي پيدائش كوحضرت آدم عليه السلام كى پيدائش كے مشابه ببان فرمايا كه جس طرح اس ميس نطفه كى ضرورت نہیں ہوئی صرف لفظ کن سے پیدا کیا۔ای طرح حضرت عیسیٰ علیدالسلام می نطف کی ضرورت نہیں ہوئی اور لفظ کن سے ان کو بھی پیدا کر دیا۔ مرجرت یہ ہے کہ قادیانی حضرات، آ وم علیالسلام کی نسبت تو میه کهتے بین کدان کی صورت بنالی اور اس میں روح چھونک دی۔ مگر حضرت عیسلی علیہ السلام كے لئے بے باپ كابيدامونا خااف عقل سجيت بين تواكر يهال حضرت مريم كے بيد ميں صورت بنا كررون بعونك دى تواس من الياد شوارى ب-اب جن كوالله تعالى في تعوزى مجى عقل سليم عطا ، قر مائى باوران كوالله تعالى كة قاور مطاقي مون يرايمان باورآيت "ان الله على كىل شىئى قدير "ان كى پيل نظر بودهاس سے بعى ا تكاربيس كر كے -حضرت آدم عليالسلام کی پیدائش میں متعدد طور سے اللہ تعالی کی قدرتمی طاہر ہوئیں۔جن کاظمہور آپ کی پیدائش کے بعد پھراس وقت تک نہیں ہوا۔ پہلا اعجاز آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔دوسرا اعجاز بغیر مال کے آپ کی پیدائش ہوئی۔تیسرا عجاز بیکداسجم من خاص طور سے اعضاء بے۔جس سے خاص غاص طور کے حوائج متعلق ہیں۔ چوتھا اعجاز ان کے جسم سے حوابیں ا۔اب اس میں تو عجیب وغریب بات سیهونی که ایک مروے ایک عورت پیدا ہوگئی۔اب اگر کسی بے ایمان کواس ہے انکار ہوتو بتاوے کہ حضرت حواکس طرح پیدا ہوئیں۔

ہووبراوے کہ سرے واس سر پیدا ہوئی۔ گرہم بیہیں گے کہ جس طرح پیدا ہوئی ہوں تمام دنیا کے مشاہرہ اور تمام علوم ظاہری کے خلاف ان کی پیدائش ضروری ہوئی۔ پانچواں اعجاز بیہے کہ ان کو بیدقد رہ وی گئی کہ بیوی سے صحبت کریں۔ چھٹا بید کہ ان کے نطفہ بل بیدقد رہت دی گئی کہ نطفہ بن کرحوا کے پیٹ مٹس تھہرے۔ ساتواں پھر اس مٹی میں ہولئے اور بات کرنے کی قدرت دی۔ آٹھواں اپنی اور دوسروں کی شناخت کی تو تو تعزید کی نواں وجی الہی کو معلوم کیا۔ ان نو قدرتوں کے ظہور سے یہ بالیقین ثابت مواکہ دنیا میں جوعادث اللہ جاری ہے اس کے خلاف بھی کی وقت قدرت اللہی کاظہور ہوتا ہے۔

ل تورات كتاب بدأتش ب درس ٢٨ ملاحظه مواور حديثون بين بهي اس كاذكر بـ

کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے پہلے محض کنر مخفی تھایا کوئی دوسری مخلوق۔اس نے پیدا کی تھی جو اس آ دم علیہ السلام کے علاوہ تھی اور بیاس کے علم میں ہے۔اب نے عالم کا سلسلہ شروع کیا اور ہزاروں برس گذرنے کے بعد حضرت سے علیہ السلام کی پیدائش میں دوقد رتوں کا ظہورا پی معمولی قدرت دی قدرت دی جیے حضرت آ دم علیہ السلام کودی تھی۔

الحاصل جس کی قدرت کی کوئی انتهاء نہ ہو اور جس قادر مطلق نے حضرت آ دم کی پیدائش میں الیاصل جس کی قدرت کی کوئی انتهاء نہ ہو اور جس قادر مطلق نے حضرت آ دم کی پیدائش میں الیاں نوبا تیں مجیب وغریب ظاہر کی ہوں تو اب اگر اس نے کئی ہزار برس کے بعد منکرین قدرت الی کو پھر اپنا تماشا دکھایا اور استے زمانہ گذرنے پر اپنی معمولی عادت کے خلاف حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کوئی دشواری اور تعجب کی بات نہیں ہے اور نماس میں مجھدار انسان کوشک ہوسکتا ہے۔

یہاں تک تو قرآن مجیدی آ یوں سے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے بے باپ ہونے کا شہوت ہوگیا۔ جوایک سیے مسلمان کے لئے کافی ہے۔ لیکن مزیدا طمینان کے لئے بخوف طوالت صرف ایک صدیث تغییر درمنثور اور ایک صدیث بخاری شریف سے نقل کرتا ہوں۔ امام بخاری آ یت 'نیا اهل الدکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علیٰ الله الا الحق انعا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول الله وکلمته القاها الیٰ مریم وروح منه ''کی تحت می حضرت عبادہ مدوایت کرتے ہیں۔

مهلی حدیث

''عن النبى على الله و له الله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنارحق ادخله الله الجنة على ماكان من العمل وروح منه والجنة حق والنارحق ادخله الله الجنة على ماكان من العمل (بخارى ج ٢ ص ٥٠١ كتاب بدّ الخلق) '' ﴿ حضرت عباده كمّ بين كفرها إجناب رسول المنتقطة ني كرس ني كوانى دى كرسوا خواك فداكونى معبود نيس وه اكيلا جاس كاكونى شريك نيس اوراس كى كوانى دى كريشك محقطة اس كے بند اوررسول بين اورشها دت دى كر حضرت عيلى عليه السلام كى على بالسلام كى ورق بين اورشها دت دى كر جنت اورجهم حق بين جوالله تعالى ني مريم عليه السلام كى دوح بين اورشها دت مى داخل كرية على المراحة على المراحة على المراحة على دوح بين اورشها دت مى داخل كرية على المراحة على المراحة على المراحة على دوح بين اورشها دت دى كر جنت اورجهم حق بين والله تعالى الى دوح بين اورشها دت دى كر جنت اورجهم حق بين والله تعالى الى كو جنت على داخل كر حال على كالمراحة على كرياس كا خاتم مود كاله و حنت على داخل كر حال على عمل يراس كا خاتم مود كا

علامة مطلانی رحمالله شاهٔ بخاری آیت و کیلا کفی بالله کتحت می صدیث کی شرح کرتے ہوئے کھتے ہیں صدیث کی شرح کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ شرح کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ اصل عبارت

"كافيا تدبير المخلوقات وحفظ المحدث لا يحتاج معه الى اله اخر يعينه مستغنيا عن من يخافه من ولن اوغيره (قال ابوعبيد) القاسم ابن سلام (كلمته) في قوله تعالى انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته هي قوله جل وعلا (كن فكان) من غير واسطة اب ولا نطفة (ارشاد السادي ٢٠ ص ١٩٨٥) " كل كالله تعالى الى كاوت كلم وتفاظت كواسطكائى ب-ال كوكس السي تريك كي حاجت بين مهم حراس كي مدكر ادر به برداه ب-ابي قائم مقام سي جا باولا ديم يا غير اولا ذركما ابوعبيدقاسم بن سلام تي كه (كلمه) سيم اوخدا كاتم كن بهد سي حضرت عيلى عليه السلام الغير باب اورنطفه كه بيدا بوعد ه

ووسرى حديث ملاحظه بهو\_

"اخرج آبن جریر عن السدے قال لما بعث رسول الله عَلَيْ وسمع به اهل نجران اتباه منه اربعة نفر من خيارهم منهم السيد والعاقب وما سرجس وما ربحر فسألوه ماتقول فی عيسیٰ قال هو عبدالله وروحه وكلمة قالوا هم لا ولكنه هو الله نزل من ملكه فدخل فی جوف مريم ثم خرج منها فارانا قدرته وامره فهل رايت انسانا قسط خلق من غيراب فانزل الله منها فارانا قدرته وامره فهل رايت انسانا قسط خلق من غيراب فانزل الله ان مثل عيسیٰ عند الله كمثل آدم (تنسير درمنثور ج۲ ص۲۷) " سدى الله ان مثل عيسیٰ عند الله كمثل آدم (تنسير درمنثور ج۲ ص۲۷) " سدى الا ادم روئا ورائم و اورائم و اورائم و اورائم و الله الله عيلى المام كرمناق آپ كيافرات ييل مام بوت اورائم و اورائم و الله المان كوركان الله اورفدا كي دول الده و المان كله وهذا كي بدران و الله اورفدا كي كمد ييل انهول في انهان كود يكا بيل و هذا ييل الله و الله المناق و المناق المناق و المناق الله المناق و المناق الله المناق و المناق المناق و المناق و الله المناق و المناق المناق و المناق و المناق المناق و الله المناق و المناق المناق و المناق و المناق المناق و ال

یعن جس طرح حعزت آ دم علیه السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور وہ انسان تھے۔
اس طرح حعزت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور انسان ہیں۔ فدکورہ حدیثوں نے بھی اس
بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پہلی
حدیث سے تو یہ بات معلوم : وئی کہ جس طرح نجات کے لئے کلمہ تو حید ورسالت کا اعتقاد اور
اس پرکائل یعین ہونا ضروری اور داخل ایمان ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت
اور ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے اس حدیث کو امام
بخاری آ یت فدکورہ کے حمن میں لکھتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا
کھہ اور دوح فر ما یا ہے اور یہ ان کافرین سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا محض اس کے خور میں آتا ہے۔ جس کو علامہ قسطلانی نے صاف کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ فلیہ النظام کا وجود
بغیر باپ اور نطفہ کے ہوا۔

دوسری صدیف نے اس مضمون کو اور صاف کردیا۔ کیونکداس صدیف میں و کر ہے
کہ نصاری الل نجوان نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضورا نوطی ہے ہے سوال کیا۔ آپ نے
ان کے جواب میں فر بایا کہ وو خدا کے بندے اور اس کی روح بیں۔ اس لئے انہوں نے انگار
کیا۔ کیونکہ بیتوان کے عقیدے اور فہرب کے خلاف ہے۔ وہ تو خدا کا بیٹا بلکہ خدا بائے بیں۔
اس کے جواب میں وحی نازل ہو کی اور آپ نے بیرآ یت پڑھ کر سنادی۔ ان مشل عیسسیٰ
عسند الله کمشل آیدم بیتر آئی آیت اس ما کے جوت میں پیش بھی کی جا بھی ہے۔ اس
صدیث میں اس آیت کے شان نزول کو بھی متعین فر بادیا۔ جس ہے روش ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے بغیر باپ کے معالیہ وقت میں اللہ تعالیٰ کا بیدار شاد ہے۔ غرضیکہ خوو
صاحب وحی نے اس آیت کے خطاب موسلے بھی اللہ تعالیٰ کا بیدار شاد ہے۔ غرضیکہ خوو

اب میں آپ ہے کہنا ہوں کہ تمام دنیا کا بیمسلمہ اصول ہے جس سے کوئی بھی افکار نہیں کرسکتا اور ہر جابل سے جابل بھی اس بات کوخوب جھتا اور جانتا ہے کہ عام طور پرلڑ کے کی نبعت باپ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ ماں کی طرف کوئی بھی نبیت نہیں کرتا لیعنی بھی کہا جاتا ہے کہ بیلڑ کا فلاں مرد کا ہے۔ بیکوئی نہیں کہنا کہ فلاں عورت کا ہے۔ لیکن بیخصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ ہے کہ آپ کو عام طور پر ابن مریم ہی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے

"يما مريم أن الله اصطفك وطهرك واصطفك على نساء العلمين" اتمريم تحدكوالله تعالى نساء العلمين" اتمريم تحدكوالله تعالى عن يهندكيا اور پاك بتايا اور سارے جهال كى عورتول سے برگزيده كيا۔ اس تعريف كى كھ حد ہے۔ ايسے برگزيده پرمزا تاديانى الزام بدكارى لگا تا ہے۔ (نعوذ باللہ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیم السلام کی فضیلت میں اس قتم کی بہت آ بیتی ہیں۔ لیکن دیکھومرز اغلام احرقاویا نی نے ان وونوں مقدسین کوکیسی کی لیاں ویں ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرز اقاویا نی لکھتے ہیں۔ ''آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے اور کچھیس تفاق آپ کا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا) خاندان بھی نہا ہت پاک اور مطہر ہے۔ بین واویاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید اس وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت ورمیان ہے۔ ورٹ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان کنجری کو میموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر راسیے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر ملے اور اسپنے بالوں کواس کے ہیروں پر ملے اور ایسی بالوں کواس کے ہیروں پر ملے اور ایسی بالوں کواس

(ضمير انجام آعمم عنزائن جااص ٢٩١)

بيتو حضرت عيسى عليه السلام كے متعلق ہوا۔ اب ملاحظہ ہوكہ حضرت مريم صديقه عليها السلام كى نسبت مرزا قاديانی (مشتی نوحص ١٦ نزائن ج١٩ص ١٨) ميں لکھتے ہيں۔

حفرت مریم پرمرزا قادیانی کا اتہام' اور مریم کی وہ شان ہے۔جس نے ایک مدت تک اپنے تیکر نکاح سے دوکا۔ پھر بررگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجمل کے نکاح کرلیا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم تو رات عین جمل میں کیوکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناچق تو ڑا گیا اور تعدداز واج کی کیوں بنیا دڈالی گئے۔ لینی باوجود بیسف نجار کے پہلی بوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ بیسف نجار کے نکاح میں آ دے۔ گر میں کہتا ہوں کہ بیسب مجود ریاں تھیں جو پیش آگئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تصف قابل اعتراض '' بیسب مجود ریاں تھیں جو پیش آگئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تصف قابل اعتراض '' کیا اتہام لگا کے ہیں۔ اول! بیک قبل نکاح کے ان کو تاجا نز جمل رہ گیا تھا۔ دوم! بیک حمل کی حالت میں ان کا نکاح کرتا تو ریت کی بناء پر نا جا کر نقا۔ جس کے مین بیہ ہوئے کہ ذکاح نے بعد بھی جو اولا و مولی وہ تا جا کر نکاح کے بید اللہ تعالی سے ان کی بیاء پر نا جا دکورہ آٹیوں کا مرت گانکہ اگرا ہے۔ جب ان کی بیا حالت کے ملا وہ اور بھی بہت گندہ گندہ اگرا مات مرزا قادیائی نے ان وہ وہ وہ میں برت گندہ گندہ اگرا مات مرزا قادیائی نے ان دونوں مقد سین پر نگائے ہیں اور خرکورہ آٹیوں کا صرت کا انکار کیا ہے۔ جب ان کی بیا حالت ہو تو الی صورت میں ان سے بیان کی میان کے میں اور خرکورہ آٹیوں کا مرت کا انکار کیا ہے۔ جب ان کی بیا حالت ہا الی صورت میں ان سے بیان کی بیان کی میان کیا اس کی امیدر کھنا کہ بیسب حضرت عیسیٰ علیہ السلام الی صورت میں ان سے بیان کی حیات سے س کی امیدر کھنا کہ بیسب حضرت عیسیٰ علیہ السلام الیں صورت میں ان سے بیان کے میکنون سے اس کی امیدر کھنا کہ بیسب حضرت عیسیٰ علیہ السلام

صححہ ہے ثابت کردیا تواس مسئلہ کا دوسرار خیمی ظاہر ہوگیا۔ یعنی جو مخص اس بات کا قائل ہو کہ یوسف نجار حضرت عیمی علیہ السلام کے باپ تھے۔قرآن مجید کامنکر ہے۔اس لئے وہ دائرہ اسلام ہے فارج ہے۔

کے روح اللہ اور آیت اللہ یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونے کے قائل ہوجا کیں گے عبث خیال ہے۔ پس جب کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ العلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا نصوص قر آئیداورا حادیث

قرآن پاک اور احادیث میحدے یہ بات پایہ جُوت کو پینچ چکی کہ حضرت میسی کیا۔ السلام حضرت آ دم علیہ السلام کی طرح یقیناً بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ انجیل کی بھی شہادت اوپر گذر چکی ہے۔ اب متی اور مرض کی تغییر مصنفہ پاوری اے۔ ایف اسکاٹ جلدا وّل مطبوعہ آلہ آباد ۱۸۶۲ء ص۲۲ باب اوّل ایت ۱۸ کی شرح میں مرقوم ہے۔ لوقا کے پہلے باب میں ۲۲ ہے ۳۲ تک کھا ہے کہ جرئیل فرشتہ خدا کی طرف ہے مریم نام ایک کواری کے پاس بھیجا گیا اور اے سلام کرکے کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ جب وہ گھبرائی تب فرشتہ نے کہا مت ڈر۔ کیونکہ تو نے خدا کے زدیکے فضل پایا اور دیکھ تو حالمہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یہ وع رکھے گی۔ تب مریم نے فرشتہ سے کہا لیہ کونکر ہوگا۔ حالانکہ میں مرد سے واقف نہیں ہوں۔ فرشتہ نے جواب دے کراس سے کہا کہ روح القدس بچھ پر امزے گا اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا سابی بچھ پر ہوگا۔ اس مضمون میں کنوار کی کا لفظ صاف موجود ہے۔ اگر حضرت مریم کی شادی ہوچگی تو فرشتہ کی بھارت پر کسے ہمتیں کہ یہ کیونکر ہوگا۔ اس لئے کہ مرد سے واقف نہیں ہوں۔ اس عبارت سے مطلب روز روشن کی کہ یہ یہ کونکر ہوگا۔ اس لئے کہ مرد سے واقف نہیں ہوں۔ اس عبارت سے مطلب روز روشن کی طرح واضح ہوچکا کہ حضرت میں علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم علیہا السلام کے کنوار سے بن کی حالت میں ہوئی تھی۔ اس کی مفصل حالت انشاء اللہ دوسری کتاب میں بیان کی جائے گی۔ کی حالت میں ہوئی تھی۔ اس ان کے بعد بھی انکار نہیں اور ان کی شرحوں کے فیصلے تھے۔ اب ان کے بعد بھی انکار نصوص قطعیہ کے انکار بیں اور بیوہ انکار ہے جس سے انسان یقینا کا فر ہوجا تا ہے۔ اب میں تاریخی شواہد بیش کرتا ہوں۔ تاریخ (این خلدون جس سے انسان یقینا کا فر ہوجا تا ہے۔ اب میں حضرت مریم علیہا بیش کرتا ہوں۔ تاریخ (این خلدون جس سے انسان یقینا کا فر ہوجا تا ہے۔ اب میں حضرت مریم علیہا بیش کرتا ہوں۔ تاریخ (این خلدون جس سے انسان یقینا کا فر ہوجا تا ہے۔ اب میں حضرت مریم علیہا بیش کرتا ہوں۔ تاریخ (این خلدون جس سے انسان یقینا کا فر ہوجا تا ہے۔ اب میں حضرت مریم علیہا

السلام کا حاملہ ہونا عالم دوشیزگی میں فابت کیا ہے۔

اب رہیں معقولات کی بحثیں سوانشاء اللہ تعالی بہت جلدا کے علیحدہ کتاب کی صورت میں حاضر خدمت ہوں گی۔ جن میں مفقولی بحثوں کے علاوہ فلسفہ کی نادر بحثیں سائنس کے لیتی انکشافات سے فابت کیا جائے گا کہ عورت کو بغیر مرد کے تعلق کے لڑکا پیدا ہوسکتا ہے۔ یہ قانون فطرت کے مخالف نہیں۔ بلکہ عین قانون فطرت کے مخالف نہیں۔ بلکہ عین قانون قدرت ہے۔ میں مزید اطمینان کے لئے چند فلسی اتوال نقل کے دیتا ہوں اور کچھ جلی مشاہدات بھی چیش کرتا ہوں۔ حکیم ارزانی قانو نچہ کی شرح مفرح القلوب کے مقالمۃ النائی فی التشر یہ میں لکھتے ہیں کہ:'' حصول ولدازمنی واحد جائز بل واقع است کیکن قلیل و قاور'' یعنی بلامرد کے ملے مرف عورت کی منی ہوئے و بادر ہوا بھی ہے۔ مگراس کا وجود نادر قلیل کے مطرف عورت کی منی ہوئے و ہے۔ علامہ ابوعلی سینانے اپنی منتند کتاب قانون میں جو ایک عرصہ تک یورپ کے شاہی میڈ لیکل کالجوں میں فضیلت کی ڈگری کے لئے داخل درس رہا اور اب بھی طب یونانی کے نصاب میں بھی آخری کتاب ہے۔ اس پر فضیلت کی گیڑی بندھی ہے۔ پوری بحث کی ہے میں اس کامخفر خلامہ لکھتا ہوں کہ عورت کی میں دوقوت موجود ہے قامہ وادر منعقدہ۔ بھی طب یونانی کے نصاب میں بھی تا ہوں کی عورت بلاشر کت مرد حاملہ نہیں ہو بھی۔ اگر بامنزاج عناصہ عاقدہ وادر منعقدہ۔ بحث کی ہے میں اس کامخفر خلامہ لکھتا ہوں کہ عورت کی منی واحد ہے بچہ کا پیدا ہونا ممکن شہرے گا۔ شرح کو موجود ہو کیا۔ جوممکن ہے قورت بلاشر کت مرد صرف عورت کی منی واحد ہے بچہ کا پیدا ہونا ممکن شہرے گا۔ شرح کو موجود ہو کیا۔ جوممکن ہے قولاقہ وارت میں موجود ہے کورت کیا میں واحد ہے بچہ کا پیدا ہونا ممکن شہرے گا۔ شرح

اسباب میں لکھا ہے کے عناصر کے امتزاج کی خامی کی وجہ سے جو کور تیں حالمہ ہوئیں۔ ان کے بچے ناقص الہدیت پیدا ہوئے۔ انسانوں کے علاوہ جانوروں بٹل بلاجوڑے کے تولیدنسل بکٹرت مشاہدہ میں آ رہی ہے۔ بالوں کے سڑنے کی وجہ سے عناصر کا پچھالیا امتزاج ظہور میں آتا ہے۔ جس سے سانپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ مختلف گھانسوں کے سڑنے کی وجہ سے پچھو پیدا ہوتا ہے۔ مٹی اور غلوں کے سڑنے کی وجہ سے چھو پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اخلاط وامتزاج سے جو ہے کا وجود ہوتا ہے۔ ناتات اورا لیے جمادات جو با سانی عل ہو کیس بیدا ہوتے ہیں۔ تو ناتات اورا لیے جمادات جو با سانی عل ہو کیس سے رسات کے پائی کی وجہ سے جب سرجاتے ہیں۔ تو ان عناصر کے امتزاج و آمیزش سے مینڈک اور ہزاروں تنم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے (تغیر کبیرج ہوں کے مینڈک اور ہزاروں تنم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے (تغیر کبیرج ہوں کار) اور تغیر طبری لا حظہ ہو۔

علم العناصر، علم الحیات، علم الجرافیم، پھر طول تجارب ومشاہدات کے مطالعہ ہا اس کا پیتہ چلا ہے کہ ہزاروں تخلوقات فداد نیا میں بلاز وی وخالطت بمیشہ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ہم مخصر عز اور محدود تجربہ ہے موجودات ومحد ثات عالم کے غیر متمانی سلسلہ کا اصاطر نہیں کر سکتے۔ افسوں تو ہیں ہے کہ ہم اپنی عادت مستمرہ کو قانون قدرت کے نام سے پکارتے ہیں۔ حالانکہ قانون قدرت وہ غیر محدود اوصاف الہیہ ہیں۔ جن کا ادراک چیط بیشریت کے بالکل خلاف ہے۔ قانون قدرت اس کے اوصاف ہیں اور اوصاف اس کی ذات اوراس کی ذات کا احاطہ کرنا غیر ممکن ہے۔ ممکن نہیں ہے۔ ان کا میں کھا ہے۔ کل حکماً قائل ہیں کہ جق تعالیٰ کی ذات کا ادراک ممکن ہیں کہ وہ تعالیٰ کی نہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا میں کہ میں اور اجدوائی جز ہے۔ پھراپ ہی کہ تو تعالیٰ کی نہ گھوڑا خلقت کے میدان کو سرنہیں کرسکا۔ عقل تحل کو قانون قدرت کہ پیلے کی چیز کو کیے دریافت کرسکتی ہے۔ اگر ہم اپنی عادت کے خلاف اور بعدوائی چیز ہے۔ پھراپ نہیں کو ہم اپنی عادت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قانون قدرت کہ خلاف کہد دیں ہیں گئراردں چیزیں الیک دیل آئر آئیں گئے۔ چن کو ہم اپنی عادت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قانون قدرت کے خلاف کہد دیں ہونے جن کو میں کو قانون قدرت کے خلاف کہد دیں ہونے چش کرتا ہوں۔ قدرت کہ اس رہا۔ ہیں نہایت ہی اختصار کے طور پر قانون قدرت کے خلاف کہد دیں ہونے چش کرتا ہوں۔

 ا ...... کلکته میڈیکل کالج مہتال میں دولڑکیاں لائی گئیں۔ایک کی عمراڑھائی برس اوردوسری کی عمر تین سال کی تھی اوردونوں حاملہ تھیں۔ چنانچیدت معمولہ کے بعد بچے بھی پیدا ہوئے۔

سر ..... ہمبئی صدر مہتال میں ایسے دو فحض لائے گئے۔ جن میں سے ایک کو بھی بھی بول و برازی ضرور میں نیوں پڑی اوردوسراغذا کی جگہ آگ کھا تا تھا۔

الم المناسلة المناسل

ای عجب چریا کے متعلق جو بلائر کے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی حالت صاحب بر ہان
نے اپنی کتاب میں یول کھی ہے کہ قفش نا می ایک چڑیا ہے۔ جس کی آ وازے حکما نے موسیق کا استخراج کیا ہے۔ اس کی عمر ہزار سال کی ہے۔ جوڑا نہیں ہوتا پیدائش یوں ہوتی ہے کہ جب یہ یوڑھی ہوجاتی ہے۔ لکڑیاں جمع کر کے اس میں بیٹے جاتی ہے اور اپنی منقار ہے جس میں بہت سے سوراخ بین آ واز تکالتی ہے۔ اس کے منقار کے ہر سوراخ سے ایک علیحہ و سرتکا ہے اور نیز وہ سرجس کو ہندی میں دیک کہتے ہیں بلند ہوتے ہی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ چڑیا جل کر واکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے منقار میں ۲۳ سوراخ ہیں۔ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ لکڑیوں میں بیٹے کرگانا شروع کرتی ہے اور اپنی آ واز میں مست ہوکر پڑجھاڑ نے گئی ہے۔ جس سے آگ ہوڑک اٹھی ہے اور اس کو جلادی ہے ۔ ور اللی موت آتی ہے۔ جس سے آگ ہوڑک اٹھی ہے اور اس کو جلادی ہی ہور اللی موت آتی ہے۔ جس سے آگ ہوڑک اٹھی ہے اور اس کو جلادی ہی ہے۔ قدرت اللی ہوکر پڑجھاڑ نے گئی ہے۔ جس سے آگ ہوڑک اٹھی ہے اور اس کو جلادی ہی ہے۔ قدرت اللی

ے اس تو دہ راکھ پر بارش ہونے لگتی ہے اور اس راکھ سے ایک بیضہ طاہر ہوتا ہے۔جس سے وہی جڑیا بھر پیدا ہوجاتی ہے۔

واقعات مندرجہ بالانہایت سے واقعات ہیں تو کیا ان سے مفروضہ قانون قدرت نہیں نوشا۔ جس کوہم غیرممکن کہتے ہیں وہ غدا کے نزدیک ممکن ہے۔ اطباء وحکما کے اقوال اور مشاہدات کے تجربے سے یہ بات ٹابت ہو چک ہے کہ لڑکے کا بلا باپ کے پیدا ہونا غیرممکن نہیں۔ لیکن اطباء قدیم کے نزدیک اس کا وقوع بہت فیل ہے۔ قدرت کا کھیل عجیب ہے۔ اپن عادت کے آنے سے قدرت کی پیائش اسی ہے جیسے بچوں کا چاند کو پکڑنے کی کوشش کرنا۔ عادت کے آنے سے قدرت کی پیائش اسی ہے جیسے بچوں کا چاند کو پکڑنے کی کوشش کرنا۔ ۔ 'فعدائے حدیث بعدہ یؤمنون''

سوال نمبر:٢

حفرت عیسیٰعلیہ السلام زندہ ہیں یانہیں . اگر زندہ نہیں ہیں توان کی قبر شمیر میں ہے یانہیں؟ جواب نمبر ۲۰

جفرت علی مارے علیء نے متعدد رسالے لکھے ہیں۔ چنانچہ (۱۲) مولوی ابراہیم صاحب سیالکوئی فہوت میں ہمارے علیء نے متعدد رسالے لکھے ہیں۔ چنانچہ (۱۲) مولوی ابراہیم صاحب سیالکوئی نے رسالہ شہادة القرآن دوباب میں لکھا ہے اور اس کا پہلا باب ۱۳۳۰ھ میں دوبارہ لکھ کرطبع کرایا ہے اور دوسرا باب ۱۳۳۳ھ میں پہلے باب سے علیحدہ چھپوایا ہے اور چونکہ ہرا یک باب حیات سے کے جُووت میں ایک کامل رسالہ ہے۔ اس لئے دونوں بابوں کوعلیحدہ چھپوایا ہے۔ تیسرا رسالہ سیف چشتیائی ہے۔ اس کے مولانا پیرمبرعلی شاہ صاحب ہیں۔ مطبع مصطفائی لا ہور میں ۲۳۳ ھی مسلم فحوں پر چھپا ہے۔ چونھا رسالہ میں الہدایت ہے۔ اس کے معنف بھی مولانا محدور ہیں۔ بیسی مسلم فحوں پر چھپا ہے۔ چونھا رسالہ میں الہدایت ہے۔ اس کے معنف بھی مولانا محدور ہیں۔ میں چھپا ہے۔ اس رسالہ میں مولانا عبد المجید صاحب دولوی اور مولوی احد سن صاحب امرونی کی میں چھپا ہے۔ اس رسالہ میں مولانا عبد المجید صاحب دولوی اور مولوی احد سن ماہ جہانچوری خطو و کہ بت ہے۔ اس رسالہ میں مولانا عبد المجید صاحب دولوی اور مولوی احد سن اہ جہانچوری بیس ہیں۔ و ۱۳۵۰ ہیں مصطفل صاحب نے لکھا ہے اور ااسادہ شیں چھپا ہے۔ یہ سات رسالے میر بے پاس موجود ہیں۔ ان کے مواث کو اس رسالہ الم الم جو پاس اس کے میں اور ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ انھواں رسالہ موجود ہیں۔ ان کے مواث کی اربات میں اور ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ انھواں رسالہ میں میں اور ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ انھواں رسالہ موجود ہیں۔ ان کے مواث رسالہ نواں رسالہ نواں رسالہ الم الم بی ہیں۔ انہ فواں رسالہ نواں رسالہ المام ، گیارہواں

رساله صحيفه رحمانيه نمبر۵، بارهوال رساله البخم لكهنوج • انمبر۱۱، تيرهوال رساله موازية الحقائق، چودهوال رساله درة الدراني على رواالقادياني، پندرهوال رساله السيف الاعظم، سولهوال رساله حيات المسيح، سترهوال رساله فتح رباني، الهارهوال رساله تشئيد المباني لردالقادياني، انيسوال رساله المحق الصريح في حيات المسيح -

انیس رسالوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے اور مدل اور واضح طریقہ سے حیات سے علیہ السلام خاب کی گئی ہے۔ طالبین حق ضروران کومگوا کر دیکھیں۔ انشاء التفصیلی معلومات حاصل ہوں گی اور تسکین خاطر کے واسطے مختفراً چندا تو ال جناب رسول التفاقیۃ کے یہاں بھی لکھے جاتے ہیں۔ قادیا نیوں کا پیڈیال کہ حضرت عیمیٰ ذندہ نہیں ہیں۔ بلکہ التفاقیۃ کے یہاں بھی لکھے جا تے ہیں۔ قادیا نیوں کا پیڈیال کہ حضرت عیمیٰ ذندہ نہیں ہیں۔ بلکہ افوان آپی کی وفات ہو پھی ہے اور آپ کی قبر مشمیر میں ہے۔ بیدونوں با تیں مض جھوٹ اور افتر اء ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ جملہ صحاح میں حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے متعلق صرت کا لفظوں میں نمور ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے متعلق صرت کا کفظوں میں نمور ہوں ہے جا ور اس ہے خاری اور فرما نمیں گے اور جب حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا خول فرما نمیں جو حدیث ان کی جے مونے میں شہنیں ہوسکا۔ کانول فرما نامی جو مدیث اس کے اور اس کے متعلق کیا شہنیں ہوسکا۔ انہیں مسلمان کا بیعقیدہ کی اشاعت کرنی صریحاً حدیث شریف کی تکلہ یہ ہے اور جناب رسول اور کی مسلمان کا بیعقیدہ کی اشاعت کرنی صریحاً حدیث شریف کی تکلہ یہ ہے اور جناب رسول کر میں اللہ کی تھی تھی ہے ہوں جو میں اس میں ورجو ہوں اللہ کی حیات اور ندہ رہے کے اور جناب رسول کر میں اللہ کی معلوں کی میں موجود ہو۔ ایسان فرما نمیں اور جس امر کو جناب رسول کر میں اللہ کی تکلہ یہ ہے اور جناب رسول کر میں اللہ کی تعلق حضون کی تھی میں موجود ہو۔ کی میں موجود ہو۔ کی میں موجود ہو۔

"قال قال رسول الله عني الدي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها فيم يقول ابوهريرة فاقرؤا ان شعتم وان من اهل الكتاب الاليومن به قبل موته " وقم بال ذات ك جمل على ميرى جان باته ميم ميرى جان بحرورابن مريم تم مي نازل مول عجوما كم وعادل مول على يسليب كوتوثري عاور سوركوتل مريم تم مين نازل مول عجوما كم وعادل مول على يسليب كوتوثري عاور سوركوتل مريم تم مين ايك بحده ونيا ورمال انتام وجائي كاكراس كوكي قبول في كراور بيا الوريوالت مريم تم مين ايك بحده ونيا وردنيا كي تمام چيزول سي بهتر موال ه

اس کے بعد آپ صدیثوں توقل کر کے لکھتے ہیں۔''وجمیع ما سقناہ بالغ حدا التواتر کما لاین خفی علی من له فضل اطلاع'' ﴿ يَعَنْ بِيَعَدِيثِينَ جَوْبَمَ نَفْقَلَ كَى ہیں۔ حدثواتر کو کھٹے گئی ہیں۔ جن کوکائل اطلاع ہے۔ان پر پوٹیدہ نہیں ہے۔ ﴾

ای طرح فی الباری میں ہے۔ 'تواترت الاخبار بان المهدی من هذه الامة وعیسیٰ علیه السلام یصلی خلفه وقال الحافظ ایضا الصحیح ان عیسیٰ رفع وهو حی انتهی '' هی ایش حضرت مهدی علیه السلام کاس سے ہوئے کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کا ان کے پیچے نماز پر صفے کے متعلق اوادیث تواتر کی حدکو کیٹی ہوئی ہیں۔ ﴾

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت سے علیہ السلام شریعت مجمہ یہ کے پیرو ہوں گے اور دوسری جگہ حافظ ابن مجر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر اٹھائے گئے اور آپ آسان پر اٹھائے گئے اور آپ آسان پر زندہ ہیں۔ حاصل یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا اور پھران کا قریب قیامت کے نزول فرمانا ایسا مسلمان کر سکتا ہے اور نہ فرمانا ایسا مسلمان کر سکتا ہے اور نہ السے خفی کو جو متواثر حدیث کا مشکر ہو با تفاق علاء اسلام مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ پس مرز آقادیا نی کا دعورت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور وہ سے جس کی پیشین گوئی اور وعدہ ہے۔ وہ میں ہوں۔ متواثر احادیث کی تکذیب ہے اور جناب حضرت نبی کر پیشین گوئی اور وعدہ ہے۔ وہ میں ہوں۔ متواثر احادیث کی تکذیب ہے اور جناب حضرت نبی کر پیشین گوئی اور اثنا بھی آئیس بچھتے کہ آگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا بھے اور بالفرض کوئی دوسرا برزگ میٹے موجود ہوگا جس کے بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا بھے اور بالفرض کوئی دوسرا برزگ میٹے موجود ہوگا جس کے بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا بھے اور بالفرض کوئی دوسرا برزگ میٹے موجود ہوگا جس کے بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا بھے اور بالفرض کوئی دوسرا برزگ میٹے موجود ہوگا جس کے بیان سے بھے حدیثوں میں آئے ہیں۔

جن كا حاصل يد ب كرسارى دنيا مين اسلام تيل جائے كا اورسب يبود ونصارى مسلمان ہوجاویں گے اور مال ووولت کی بیر کشرت ہوگی کہ کسی مسلمان کوروپیدو پیسہ کا خیال بھی نہیں رہے گا۔اب ہم پوچھتے ہیں کہ مرزا قاویانی کے وجود سے ان باتوں کا کہیں نشان پایا گیا۔ ہر گرنہیں۔جنہوں نے ان کی حالت کوان کے زمانے کو بغور ملاحظہ کیا ہے۔وہ ہالیقین کہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کدان کے وجود سے خالفین اسلام کواہل اللہ پر جھوٹ بولنے اور فریب دینے کا مگمان موا اور ان کے وجود سے دنیا پر ہرطرح کی بلائیں آئیں۔ اور تنگدی میں متلا ہوئے۔ کیا کوئی قادیانی دعوی کرسکتا ہے کہ دنیا سے عداوت اٹھ کئی ۔لوگول کے دلول میں بغض وحسد باتی نہیں رہا اورلوگوں کی خوشحالی اس صدکو پینے گئی کہ جس کسی کو دنیاوی مالی ومتاع دیا جائے وہ اس کے لینے سے ا تکار کردے اور کیا لوگول کی توجد بنی امور اور عبادت خداوندی کی طرف اس صدکو کافئے گئی کہان کے نزديك الله ك لئة ايك مجده اداكرتا دنياكى سارى نعتول سے زياده مجوب موادركيا خودمرزايل یہ کیفیت تھی۔وہ تو خودنمازیں قضا کرتا تھااور باتیں بناتا تھا۔مسلمانوں سے بہت کچھروپیلوٹا مگر ج کونہ گیا اور کیا دنیا سے صلیب پرتی مٹ گئی اور عیسائیت کی بنیاد کھد گئی اور کیا ساری دنیا میں اسلام كااييا تسلط اورغلبهوكيا كبتمام يهودى اورعيسائى مسلمان بوكئ اوركيا مرزاقاديانى كواينى زندگی کی آخری سانس تک ج اور عمره کرنا نصیب موااور کیا مرزا قادیانی کوروهمهٔ نبوی برحاضر موکر سلام پڑھنے کاموقع ملا یعنی سیسب وہ علامتیں ہیں جو حضرت سے علیدالسلام کے آنے کے لئے ضرور ہیں۔اباگران علامتوں کاظہور نہ جواوران کواس کاموقع نہ ملااور دنیااس حالت کونہ پیچی اورعلانیدد کھورہے ہیں کنہیں پیٹی تو پھر س قدر جرت ہے کہ جال قادیانی آ کھ بند کر کے ان کوسی موعود مان رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے آئے کے بعد حسب ارشاد نبوی ان تمام باتوں کاظہور میں آناضروری ہے۔ سیح مسلم میں ہے۔

''ولتدهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله احد '' يعنى حضرت على عليه السلام كنزول كه بعدعداوت دور بوجائ كى اور بخض وصد كي جذبات نبيس ريس كاورلوگ مال ومتاع دين كي لئے بلاويں كي مركوئي محض اس كو قول نبيس كر كا ك

صححین لعنی بخاری اور سلم بس ہے۔''ویفیض المال حتی لا یقبله احد حقی یکون السجدة الواحدة خیر من الدنیا وما فیها''﴿ وَالَى الْوَالَالُ اللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

بڑھ جائے گی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والانہیں ملے گا اور ایک سجدہ دنیا کی ساری چیزوں ہے بہتر سمجھا جائے گا۔﴾

مندامام احمين حفرت ابوسعيد مروى مي "يكسر الصليب ويكون الدعوة واحدة" ﴿ يَعْنَ عِيمَا مِينَ مَثْ جَائِ كَي اورسارى دنياش دين واحد موكا يعنى اسلام - ﴾

ماکم کی روایت حضرت الو جریرة سے ہے کہ: 'لیسلکن فجاء حاجا او معتمرا ولیا تین قبری حتیٰ یسلم '' (لیعی حضرت میں علیہ انسلام کمیں جج وعمره اداکریں گے اور میری قبر پر حاضر ہوں گے اور سلام پڑھیں گے۔ ﴾

ای طرح اور بھی بہت ی حدیثیں اس مضمون کی ہیں۔جن ہے حضرت عیسیٰ علیه السلام کا نزول فرمانا اور آپ کے عہد میں ان تیرکات کا ظہور میں آنا بقرر کے موجود ہے۔اب اگر ان علامتوں ہے آپ انکار کریں گے تو حضرت سے کے آنے کا ثبوت بھی کسی طرح نہیں ہوسکتا اوراگر حضرت مسيح كاآنا ضرور ہے تو اليي صورت ميں جامل قاديا نيوں كامرزا قادياني كي اس تعليم پرعقيده ر کھنا کہ حضرت عیسلی علیہ السلام وفات یا محتے اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ انتہاء درجہ کی بدوین اور حدیث نبوی کی تکذیب ہے۔ کیونکہ جب اتن حدیثوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنااور نزول فرمانا ثابت ہے جوتواتر کی حد تک پیچی ہوئی ہیں تو پھران کے متعلق بیعقیدہ رکھنا کس طرح تعجم ہوسکتا ہے کہ وہ وفات پانچے اور جب وفات پانا غلط ثابت ہوگیا تو پھر بقول مرز اکشمیر میں آپ کا مزار کس طرح ہوسکتا ہے اور مرزا قادیانی کا بدوروغ کن طرح فروغ پاسکتا ہے۔ مگر مرزائیوں کی خیرخواہی کے لئے مرزا قادیانی کی اس دلیل پر بھی روشی ڈالٹا ہوں جوانہوں نے حضرت عیسلی کی قبر تشمیر میں ہے۔اس کے متعلق کہلی دلیل بدہے کہ ابھی سطور بالا میں حدیث نمبر ۵ لکھ چکا ہوں۔جس سے ثابت ہوا ہے کہ حفرت مسح علیه السلام روضة اطهر رہے پنجیس سے ادرسلام عرض کریں گے۔اب اس کے بعد دوسری روایت ہے۔جس میں ارشاد نبوی ہے کہ حضرت عیسیٰ عليدالسلام خاص روضة ياك مين عرفون بول عدوه حديث شريف بيد-" شم يموت فيد فن معى في قبري فاقوم انا وعيسيٰ ابن مريم في قبرواحد بين ابي بكرو عمر (مشكؤة باب نزول عيسيٰ) "﴿ لِعده آپ كِي وفات ، وجائے كي اور مير براتھ مير ب مقبرہ میں مرفون ہوں معے۔ پھر میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک مقبرے سے ابو بکر اور عمر کے درمیان سے اٹھوں گا۔

ان دونوں صدیثوں کے ملانے سے خلام ہوتا ہے کہ حضور سرور کا کتات علیہ بلور پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور وہیں آپ کا انقال ہوگا اور خاص روضة مطہرہ میں مدفون ہول گے۔ جب حضرت رسول التعلیق نے پیشین گوئی فرمادی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر خاص میرے روضہ شریف میں ہوگی تو اب ایک جھوٹے فخص کا پنی غرض ٹابت کرنے کے لئے یہ کہنا کہ حضرت سے علیہ السلام کی قبرفلاں جگہ ہے۔ اس کوائیا ندار کیونکر با در کرسکتا ہے اور بیآ خری حدیث کوئی معمولی حدیث بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس کی صحت اوراس کے خاص فرمودہ حضرت رسول الله الله ہونے کے قائل مرز اغلام احمد قا دیانی بھی ہیں۔ چنانچہ (ضمیمانجام آتھم ص۵۳، نزائن جااص ۳۳۷) میں وہ اس حدیث کوایئے وعویٰ کے شبوت میں لائے ہیں اورا گرمرزا قادیانی اس کوشیح نہ بھی مانیں جب بھی اس کے شیح ہونے کے لئے پیکا فی ہے کہ میصنمون میسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فہر کا خاص روضۂ مطہرہ میں ہونا پانچ طریقوں ہے بیان ہواہے۔ایک حدیث جواو پر بیان ہوئی۔دوسری روایت حفرت عبداللہ ائن سلام ےمشکوۃ شریف کے باب فضائل سید المرسلین کی فصل ٹانی میں ہے۔ تیسری روایت (ابن کثیر جلد ڈالٹ ص ۲۲۵) میں ہے۔ چوتھی حدیث کنزالعمال کی ساتویں جلد کے س۲۶۸ میں حفزت عائشہ صدیقة " سے مروی ہے۔ پانچویں روایت امام زرقانی مالکی نے شرح مواہب لدنیہ کی دوسری جلد کے ص٥٠٢ ميں بيان كى ہے۔ابغوركروكه جوحديث اتنے طريقوں سے ثابت ہووہ كيونكر صحح نه ہوگی اوراس حدیث شریف کے ہوتے ہوئے حضرت رسول اکرم ایک پرایمان رکھنے والا کیوکر نہ باوركرے كا كەخفرت ينيىلى علىدالسلام كى قبرمبارك خاص روضة پاك ميں ہوگى ليكن مرزائيوں كا تو حدیثوں پرایمان ہی نہیں ہے۔اس لئے وہ اس کونہ مانیں تو نہ مانیں۔

اب دوسری دلیل ملاحظ فرمائے۔ مرزا قادیانی نے حفزت میسی علیه السلام کی قبر کا پیتہ کشمیر میں دیا ہے قو دہاں ایک قبرشخرادہ بیز آسف کی ہے۔ اس کو وہ قبرت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لفظ بیوع سے بگڑ کر بیز آسف ہوگیا ہے اور اس کی تصدیق کے لئے وہ کتاب اکمال الدین واتمام العمۃ کامطالعہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اب جومیں اس کتاب کود بھتا ہوں تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے اور مرزا قادیانی کی ڈھٹائی پر سخت جبرت ہوتی ہے کہ کس بات کو کیا لکھ دیا۔ اس پر بھی وہ اس کتاب کود کیھنے کی فرمائش کرتے ہیں۔

چہ دلاورست ڈروے کہ بکف چراغ دارد

ای کو کہتے ہیں، اس جگداس کتاب کے چندا قتباسات کا ترجمہ لکھتا ہوں۔ تاظرین ملاحظ فرمائیں کے شمیروالی قبرس کی ہے اور مرزا قادیانی کی ڈھٹائی کیسی ہے۔ یشخ ابن بابویہ کتاب ا كمال الدين واتمام النعمة ميں بسندخود مجمه بن ذكريا نے فقل كرتے ہيں كەمما لك ہندوستان ميں ایک بادشاہ تھا۔جس امرکوامورد نیاہے جا ہتا تھا اے با سانی میسر ہوتا تھا۔اس کے ملک میں دین اسلام داخل موچکا تھا۔ جب بیتخت پر میٹھا تو اہل دین ۔ پنفس رکھنے لگا اور ان کوستانے لگا۔ بعض کونل کرادیا اوربعض کوجلاوطن کردیا اوربعض اس ئےخوف سے روبوش ہو مجئے۔ایک دن بادشاہ نے ان لوگوں میں ہے جوایک نزدیک نظرعزت ہے دیکھے جاتے تھے۔ ایک مخض کی نسبت دریافت کیا تو وزراء نے عرض کیا کہوہ چندایام سے تارک دنیا جو کر گوشنشین ہوگیا ہے۔ بادشاہ نے اس کی طلبی کا حکم دیا اوراس کولباس زباد وعبادیس و مکھ کربہت خفگی ظاہر کی۔اس یا خدا کے ساتھ بادشاہ کی بہت با تیں ہوئیں اس نے بہت حکمت آپیز با تیں کیں لیکن بادشاہ کو کھھاٹر نہ ہوا اور اے اپنی مملکت سے نکلوا دیا۔ بعداس واقعہ کے تھوڑا عرصہ نہ گذرا تھا کہ بادشاہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بود آسف رکھا۔ شاہرادے کی ولادت پر مجمون نے اس کے طالع کی نبست بالاتفاق كها كدية شمراده فرخنده طلعت نيك اختر نهايت اقبالمند موكا ليكن ايك بور هيمنم نيكها كراس كاطالع واقبال د نيوى جاه وحشم كم تعلق نبيل - بلكدييسادت مندى عاقبت كى موكى اوركمان توی ہے کدیشترادہ پیشویان زمادوعبادے ہوگا۔ بادشاہ بین کرنہایت جران وملین موااوراس کی تربیت کے لئے تھم دیا کہ ایک شہراور قلعہ خالی کرایا جائے۔جس میں صرف شنراوہ اوراس کے خادم سکونت کریں اورسب کونہایت تا کیدی کہ آپس میں کوئی تذکرہ دین حق اور مرگ اور آخرت کا ہرگز نہ کریں۔ تاکہ بیخیالات اس کے کان میں نہ پڑیں۔اس کے بعد کی سوشفوں تک شمرادہ کی تربیت اور دین حق کی طرف اس کی رغبت اورعلم دین کی تعلیم اورترک سلطنت اورا ختیار فقر کا ذکر ہے۔ اس بیان سے صاف واضح ہے کہ شمزادہ یوذ آسف ممالک ہندوستان کے شمزادول میں سے ایک بابدایت دیا ایمان میزاده مواہے۔ جے حق تعالی نے اپنے دین کی راه دکھلائی اور دوسری کتاب شنراده عود آسف اور حكيم بلو برناى جس كود اكثر صفد على صَاحب في تصنيف كى سَمَ أور لَيْ كَتَابَ حيدرآباد كدرسول مين داخل درس ب-اسكآخر مين كعاب كشفراده يودآسف في ممير کوآ بادکیا اور سیس انقال کیا۔ ندید کے حضرت عیسی علیہ السلام فی اسرائیل ملک تشمیر میں آئے اور یہیں فوت ہوئے۔

ہم مرزا قادیائی کے مقلدوں کو پکار کر کہتے ہیں اور چیلنے دیتے ہیں کہ وہ کتاب اکمال الدین اور اتمام العممۃ کو نکال کر کسی مجلس میں ہمارے سامنے بیدد کھادیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغبراس میں مدفون ہیں۔ورندا پیئے مرشد کے جھوٹ کا اقرار کرلیں اور کہیں۔ حجمو ٹے بیر خداکی لعنت

یہ کتاب اکمال الدین اور اتمام العمۃ لندن کے سرکاری کتب خانہ میں زبان فاری موجود ہے۔ چنانچ شیخ عبدالقادر صاحب بیرسر کا ایک خط جوانہوں نے سفر ولایت کے ایام میں لندن سے کھا تھا اور بیسا خبار لا مور میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے اور اس کی بعض عبار تیں اصلی فاری زبان میں نقل کی تھیں۔ جن کا ذکر ہماری عبارت معنقولہ بالا میں آگیا ہے اور اس تمام کتاب کا اردو ترجمہ بنام تنبید الغافلین مطبع صبح صادق میں حجب چکا ہے۔ لا مور وغیرہ سے دستیاب ہوسکت ہے۔ مزید اطبینان کے لئے شائقین کتاب خود منظوار تسلی کرلیں۔

تیری دلیل میں او پر لکھ چکا ہوں کہ ہمارے علائے کرام نے حیات می علیہ السلام کے متعلق میرے علم میں افیس رسالے لکھے ہیں اور دلائل قطعیہ ہے تابت کردیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام بحسد عضری اب تک زئدہ ہیں۔ اب جب کہ ان کی حیات ثابت ہے تو ایسی حالت میں ان کی قبر کا پید دینا کیا معنی ، کیا زندہ آ دی کی بھی قبر ہوا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوشش حضرت سے علیہ السلام کی قبر کھی بیا تا ہے وہ جھوٹا ہے اور چونکہ حیات عیسی علیہ السلام کے متعلق میر علم میں افیس رسالے کھیے گئے ہیں۔ اس لئے اس محض کے جھوٹے ہونے کے لئے متعلق میر علم میں افیس دلیلیں ہوئیں۔

سوال نمبر:۳

حفرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف سے بیٹابت ہے یانہیں کہ شرکین کے ہاتھوں سے وہ آگ میں ڈالے گئے تھے یانہیں۔ یہاں بعض قادیانی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیواقعہ قرآن مجید سے ٹابت نہیں اور جولوگ اس کے قائل ہیں انہوں نے قرآن شریف خلط مجھا ہے۔

جواب تمبر بس

حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلانے کے لئے ضرور ڈالے گئے ۔ مگر فداوند جل

جلالہ نے نارکوآپ پرگلزار کر دیا۔ بیا بیک ایساواقعہ لیے جس پرستر ہ سوبری ہے اس وقت تک تمام علائے کاملین اورمفسرین ماہرین کا اتفاق ہے تو اب ایک ایسے امر کے متعلق ایک ایماندار مسلمان کا بیرخیال ہرگزنہیں ہوسکتا کہ ان بڑے بڑے مفسروں نے اور ان بڑے بڑے ماہرین علوم عربیہ نے قرآن شریف کے معنی غلط سمجھے ہیں یا اپنی طرف سے اس واقعہ کوتر اش لیا ہے۔ پھر اليى عظيم الشان غلطي ميس تمام صحابه اورتا بعين اورتيع تابعين باوجود قرب زيانه نبوي كےاور تيرہ سو برس كے تمام علماء جتلا جيں۔ اگر بيد مان ليا جاوے كه تيره سوبرس كے تمام علمائ صالحين غلطي بررہ تواس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ اسلام کے احکام جن لوگوں کے ذریعہ سے ہم کو پہنچے ہیں وہ اس قابل مرگز نہیں ہیں جن پراطمینان کر کے ان باتوں کو مان لیاجائے ۔تواب اسلام اور اس کے تمام احکام باطل ہوجاتے ہیں۔ہم کوجو پچھا بے فرہب کی باتیں پیچی ہیں وہ پہلے علاء کاملین وصالحین کے واسطدے اوران کواہنے پہلے کے لوگوں کے ذریعہ ہے اگراس پورے سلسلہ کوغلط راستہ پر مان لیا جائے اور بیے کہددیا جائے کہ ان لوگوں نے قرآن شریف غلط سمجھا ہے تو بیے کہنا ور پر دہ اسلام کومٹانا ہے۔ایک دیندارمسلمان کو بیروہم بھی نہیں ہو کتا کہ چودہ صدی تک کےعلائے محققین اور تمام مفسرین ماہرین اس واقعہ کی اصلیت ہے بے خبرر ہے اور اس برطرہ مید کہ اس واقعہ کی حقیقت کھلی تو چند ہیدین جاال قادیا نیوں پر جو کہ علوم عربیہ کے ماہر ہیں اور شدزبان عربی کا ذوق رکھتے ہیں اور نہ بدشمتی سے ان کوعلاء کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ ان قادیانیوں کا اصل مقصود یہ ہے کہ اسلامی مسائل کا مدارعقلی ڈھکوسلوں پر ہے۔

انبیاء کرام ہے مجز نبیل ہوئے اوراس انکار کی وجہ بیہ کہ مرزا قادیانی ہے کوئی مجز فہیں ہوا۔ کیونکہ جھوٹوں ہے مجز فہیں ہوسکتا۔ گرجھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے کہ جھے ہے سواتین لاکھ مجز ہبیں ہوسکتا۔ گرجھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے کہ جھے ہے سواتین لاکھ مجز ہوئے یا قادیانی کامقصود بیہ کہ دراصل بیدواقعہ ہوائی نہیں۔ تاکہ (نعوذ باللہ) قرآن شریف کی تکذیب ہو جو اس فد ہب باطل کے بانی کامقصود اصلی ہے۔ گر ابھی مسلمانوں کوفریب دیتے کے لئے صرف اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ بید مسئلہ قران شریف سے ٹابت نہیں ہے۔ دراصل قادیانی جماعت سے پہلے تو مرزا قادیانی کے کفروائیان میں بحث کرنا چاہئے کہ ایک ایسا جھف ہے۔ اس جماعت سے پہلے تو مرزا قادیانی کے کفروائیان میں بحث کرنا چاہئے کہ ایک ایسا جھف

لے تمام مفسرین ومحدثین کےعلاوہ تمام مورخین کا بھی اس واقعہ پراتفاق ہے۔ چنانچہ اس زمانہ جدید کی معتبر تاریخ عالم انسائیکلو پیڈیا ہر ٹیانیکا میں بھی بیہ واقعہ لکھا ہے۔ ملاحظہ ہوجے کا ص اا۵ بارنم ۔

جوکہ بوت کا مدی ہوا ورتمام اولوالعزم نبیوں کی تو بین کرتا ہوکیا ایسافتض مسلمان ہوسکتا ہے۔ مسائل اسلامیہ بین بحث کرنا تو علمائے اسلام کی شان ہا اور جو گروہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتو اس کا اسلامی مسائل پر بحث کرنا یا تو اسلام کے ساتھ اسپر اء ہے یا مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے۔ اب میں یہاں مختر طور پر علما نے مفسرین کے اقوال نقل کرتا ہوں جو مقتضائے اسلام ہا اور ان کے تحت میں بعض وہ حدیثیں بھی نقل کروں گا جو اس بارہ میں مروی ہیں۔ جن کے ملاحظہ سے ہر دیندار مسلمان کو یقین ہوجائے گا کہ بیدا قعہ فابت ہا اور یقینا ثابت ہے۔ سب سے پہلے اس واقعہ کے متعلق حضرت شخ محی الدین المعروف بیش خزادہ علیہ الرحمة کی وہ عبارت نقل کی جاتی ہے جو انہوں نے تفسیر بیضا وی کے حاشیہ میں تحریفر مائی ہے۔

"كيفية القصة انبه لما اجتمع نمرود وقومه لا حراق ابراهيم حبسوه في بيت وبنوا بنيانا كاالخظيرة ثم جمعوا الحطب الكثيرة ثم اوقدوها فلما اشتعلت النار صارالهواء بحيث لو مراالطير في اقصى الجولا حترق من شده وهجها ثم عمد والى أبراهيم عليه الصلوة والسلام فصنعوه في المنجنيق مقيد مفلولا ورموه الى النار فاتاه جبريل فقال له يا ابراهيم الك حاجة قال اما اليك فلا قال فاسئل ربك قال حسبى من سوا لى علمه بحالى فقال الله تعالى يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم (انتهى ملخصا مصه ۲ ص ۲۵، مطبوعه مصر) " (جب نمر وداوراس كي قوم في حضرت ابراجيم عليه السلام کے جلانے کامقیم ارادہ کرلیا تو آپ کوگرفتار کر کے ایک گھریس مقیدر کھااور ایک اعاطہ عاردیواری گھیری اس میں بہت ی لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کی۔اس کے شعلے کے بھڑ کئے سے ہوا آئی گرم ہوگئی کہ اگر کوئی چڑیا اس کی بلندی ہے گذرتی تو جل کرخاک سیاہ ہوجاتی۔ پھرلوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔آپ و پابزنجیر کرکے گوپھن میں باندھ کرآگ میں پھینک دیا۔اس وقت حصرت جرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کیا آپ کو کسی بات کی ضرورت بـ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ گر آپ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا تواہیے خداسے درخواست سیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کومیری جان کی خبر ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔اس وقت الله تعالی نے آ گ کو حکم دیا ِ كَدَائِهَ أَنَّ الرَامِيمِ مَلْيِدَالسلام يرخمننُك اورراحت بموجاكِ اس واقعہ کے متفرق ابڑا و مختلف صحابہ عظام سے مروی ہیں۔ چنانچ تفیر جامع المیان میں علام طبری حفرت کعب سے روایت کرتے ہیں۔ 'مسا احد قست المنسان من ابر اهیم الاوشاقیه (تفسیر طبسری ج۷۲ ص ۲۹۹ ، درمنٹور ج٤ ص ۲۷۳) '' ﴿ آگ نے سوائے آپ کے بندھ ) کا درکی چیز کوئیں جالیا۔ ﴾

الوفيعلى والوثعيم ابن مردوميا ورخطيب نے حضرت ابو ہرىرہ سے روايت كى ہے۔

''قال قال رسول الله عَنْ الله القي ابراهيم في النار قال اللهم انك في السماء واحد وانا في الارض وأحد عبدك (درمنثورج؛ ص٣٢٦) ''﴿ جب معزت ابرا بيم عليه السلام آگ من واقل كے گئة آپ نے قرمایا كه التارة آسان پر يكا ہوا دمن زمن من اكيلا تيرى عباوت كرتا مول ۔

مصنف ابن ابی شیر مس حضرت ابن عمر سردایت م کد "اوّل کسمة قسالها ابر اهیم حین االقیل (در منثور ج علی اسر اهیم حین االقیل (در منثور ج علی ۱۳۲۳) " ﴿ حضرت ابرا جیم علیه السلام جب آگ میں واقل کے گئو سب سے پہلے جوکلام ابنی زبان سے تکالا تھا وہ حسبنا اللہ وقم الوکیل تھا۔ ﴾

ایک روایت این جریراور این ابی جائم نے حضرت منہال این عرب کی ہے۔ "ان اب راھیم القیٰ فی النار وکان فیھا اما خمسین واما اربعین قال ماکنت ایاماً ولیالی قط اطیب عیشا اذکنت فیھا (درمنٹور جا ص ٣٢٣) " (حضرت ابراہیم علیاللام جب آگ میں ڈالے گئواس میں چالیس یا پچاس وان کر یب رہاور آپ نے فرمایا کر میرے وہ ایام نہایت آ رام سے گذرے۔ )

اب بدروایتی صاف طور پر ابت کرتی بین که حضرت ابراہیم علیہ السلام ضرور آگ میں داغل ہوئے اوران روایتوں کونہا ہے متند محد شین نے اپنی کتابوں میں فقل کیا ہے اوران کے علاوہ اور بہت می روایتیں بیں۔ جن سے صراحة اور کنایة آپ کا آگ میں داخل ہوتا اابت ہے۔ اب اتی حدیثوں کے بعد کی مسلمان کوآپ کے آگ میں ڈالے جانے کے بارہ میں کوئی شک ہوسکتا ہے۔ نہیں اور ہر گرنہیں۔ اگر چاب ایک ویندار مسلمان کواس میں شک کرنے کا بالکل موقع نہیں اور ایک ایماندار کے لئے اتنی حدیثوں کے بعد اس کی اصلا ضرورت باتی نہیں رہتی کہ اس کا جوت قرآن ن شریف بھی ویا جائے۔ کیونکہ مسلمان کے نزدیک جناب شارع علیہ السلام کا اس کا جوت قرآن ن شریف بھی ویا جائے۔ کیونکہ مسلمان کے نزدیک جناب شارع علیہ السلام کا

ثبوت کافی ہے۔خواہ قرآن شریف سے ہویا حدیث شریف سے۔ مگرآپ کی فرمائش کے مطابق قرآن مجید کے ان مقامات کونقل کریں گے۔ جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کاذکرہے اوراس کا صاف ترجمہ بیان کریں گے۔جس سے ذراغورکر کے بعد منصف مزاج خود سمجھ لے گا کہ قرآن شریف یہی کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گ میں داخل کئے گئے۔ برے برے مفسرین نے جواس کے معانی بیان کئے ہیں۔اس کو بھی نقل کردیں گے۔اس کے بل ایک ضروری امر قابل گذارش ہے وہ یہ کہ قرآن شریف چونکد نہایت قصیح وبلیغ ہے اور ایجاز والعثقار فصاحت وبلاغت كاامم جزوب اس لئے اس كى عبارت اكثر جكم مخضروا قع موئى إدر اليد مطاور كلي مذف كردي م كاكر بغيراس كي ذكر كافا مرعبارت سيجه مين آت مين-اب جہاں کہیں قرآن کریم میں اختصار وحذف ہے اور فحواے کلام اس پر روشی ڈالیا ہے تو ہر مجھدار ذى علم اس آيت كے بہلے اور بعد كے مضمون كود كھتے ہى مجھ جاتا ہے كه فلال لفظ يا فلال جمله محدوف ہے اس کا تو سلے اور بعد کے مضمون کے دیکھنے ہی سے اس بات کا پورالقین ہوجاتا ہے کہ فلاں جملہ یا کلمہ محذوف ہے اوراس کے سوا دوسرائیس اور بھی بیامرصاف طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ پاک کلام جس پاک ذات کے ذریعہ سے ہم تك پنچا ہے اس مقدس نفس نے اس موقع بركون سے لفظ يا جمل كومتعين فرمايا ہے- كوئكم مسلمانوں کے نزدیک اس متبرک ذات سے بردھ کراور کوئی نہیں ہے جو خدا کے کلام کواس سے زیادہ سمجھتا ہو۔ یعنی ہم کوضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے متعلق جناب رسالت مآ بعلی سے کوئی حدیث مروی ہے مانہیں اور اس کومعلوم کریں کہ حدیث نے کس لفظ کو متعین کردیا ہے۔اس حدیث کی وجہ سے ہرمسلمان یقین طور پر سمجھ لیتا ہے کہ یہاں یہی جملہ محذوف ہے۔ دوسر انہیں اور بھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر معنی سے اس لفظ یا جملہ کی تعین ہوجاتی ہے اور ہم کواس کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہاس کے متعلق حدیث کو تلاش کریں۔ گربعض حدیثیں اليي ل جاتي بين جو ہمارے معنی کی تائيد كرتی بين \_( يمي ان آيات زير بحث كا ہے) مثلاً ملاحظه فرماييح كهالله تعالى حضرت موى عليه السلام كے واقعه ميں ارشا وفرما تاہے۔

''واذ استسقیٰ موسیٰ لقومه وفقلنا اضرب بعصاك الحجر فعانفجرت منه اثنتا عشرة عینا تندام كل اناس مشربهم (بقره:٧)''﴿بَ مُوكُ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلْمُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمُ عَلَيْهُ اللّٰمَ عَلْمُ اللّٰمِ عَلْمُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمُ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهِ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهِ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلْمُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهِ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهِ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ اللّٰمِ عَلَيْهُ عَلَيْمِ اللّٰمِ عَلَيْهِ اللّٰمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللّٰمِ عَلَيْمِ اللّٰمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّٰمِ عَلَيْمِ اللّٰمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمِ عَل

ر مارو۔ (انہوں نے مارا) کس پھر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور (ان میں سے)سب لوگوں نے ابناا بنا گھاٹ معلوم کرلیا۔ کھ

اب آپ ملاحظ فرمائے کہ اس آیت میں دوجگہ حذف داقع ہوا ہے۔ اوّل تو فاضرب بھساک المجر کے بعد یعنی حضرت موئی کی درخواست پر جدب بیتھم دیا گیا کہ پھر پراپنے عصا کو مارو تو اس کے بعد یہ جملہ کہ پھر حضرت موئی علیہ السلام نے پھر پرکٹری ماری محذوف ہے۔ گر چونکہ فوائے کلام خوداس کو بتلا رہا ہے۔ اس لئے حذف کردیا گیا۔ کیونکہ اس تھم کے بعد کہ پھر پر مارو، خداتعالی کا بیار شاد کہ اس پھر سے بارہ چشے پھوٹ نگلے۔ بغیر اس کے کیمیے ہوسکتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ارشاد خاوندی کی قبیل نہ کی ہو۔ بلکہ ضرور حضرت موئی علیہ السلام نے بیشر پر کلائی ماری اور پھر پھر سے بارہ چشمے پھوٹ نگلے۔ بجھ دالا بھی بغیر کسی شک وشبہ کے بھر سکتا ہے کہ مہم کا لفظ محذوف نہ ہوتو آ بیت کے متی یہ ہوں۔ گئے کہ سارے جہاں کے لوگوں نے اپنے اپنی منہم کا لفظ محذوف نہ ہوتو آ بیت کے متی یہ ہوں۔ گئے کہ سارے جہاں کے لوگوں نے اپنے اپنی اس کے متی یہ ہوں کہ بھات ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ کھاٹ کو پہچان لیا۔ اس تمثیل کے بعد اب میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ نے اپنی اقد قر آ آن شریف میں دومقام پر ہے۔ پہلی جگہ سورہ وافعاق ت تیکیسوں یارہ میں ہیں جہاں جا سرحوں یارہ میں دوسری جگہ سورہ والعافات تیکیسوں یارہ میں دومقام پر ہے۔ پہلی جگہ سورہ وافعاقات تیکیسوں یارہ میں ہولی جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

''قالوا حرقوہ وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا ناركو نى بردا وسلاماً على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين (انبياء) '' هُمْركِين نَهُمَ كَمَا كَمُصْرَت ابراجيم عليه اللام كوجلا دواورا بي معبودول كى دوكرو - الرتم كود كرفي م (آكونا طب كرك) كها كها كرفى م (آكونا طب كرك) كها كها كا گھنڈى ہوجا اور سلامتى كا موجب بن جاحظرت ابراجيم عليه السلام كے لئے اور انہوں نے آگ ميں ڈالئے سے شرارت كا ارادہ كيا تو جم نے ان كو (ان كى شرارت كے ارادہ ميں) ناكامياب ركھا۔

اس آیت میں فاعلین کے بعد فالقوہ محذوف ہے۔ یعنی ان کو آگ میں ڈال دیا اور سیا حذف ایسا ہے کہ ظاہر عبارت سے بھی میں آتا ہے اور فوائے کلام خوداس کو بتلا تا ہے کہ یہاں اتنا جملہ محدوف ہے۔ کیونکہ اگر اس جملہ کو محذوف نہ مانا جائے تو خدائے تعالیٰ کا آگ کی طرف خطاب کر کے بیفر مانا کہ اے آگ تو محنڈی ہوجا۔ کیسے جم ہوسکتا ہے۔خدا تعالیٰ کا آگ کو تھم دینا

دوسری جگه خداتعالی ارشادفرماتا به کدن مقالوا نبوا له بندانا فالقوه فی المج حدم فاراد و به کیدا فجعلناهم الاسفلین " شرکین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیه السلام کے لئے ایک عمارت بنا واور (اتن بلند که اس پر چڑھ کر) ان کود کمق آگ میں ڈالو۔ پس اراده کیا تھا نہوں نے آپ و آگ میں ڈالئے سے شرارت کا تو ہم نے ان کو نیجا و کھلا دیا۔ پس اراده کیا تھا نہوں نے آپ و آگ میں ڈالئے سے شرارت کا تو ہم نے ان کو نیجا و کھلا دیا۔ پ

قاضى بيضاوى اس كَ تَشير عِن لَكُ عَيْن - 'ف اردو به كيدا بالقائه فى النار لتهاك فجعل ناهم الاسفلين المبقهورين فخرم من النار سالماً " ويعى حضرت ابرائيم عليه السلام كآگ عن و الناسكام تقاريم عليه السلام كآگ عليه السلام آگ سه بالكل محفوظ دے - الله عليه السلام آگ سه بالكل محفوظ دے - الله عليه السلام آگ سه بالكل محفوظ دے - الله عليه السلام آگ سه بالكل محفوظ دے - الله عليه السلام آگ سه بالكل محفوظ دے - الله عليه السلام آگ سه بالكل محفوظ دے - الله عليه السلام آگ سه بالكل محفوظ دے - الله عليه السلام آگ سه بالكل محفوظ دے - الله بالله به بالكل محفوظ دے - الله بالله با

اب آیات قرآنیاوراحادیث میحدیث بوت کے بعداور مخفقین علمائے اسلام کی تحقیق کے بعداور مخفقین علمائے اسلام کی تحقیق کے بعد بھی کسی مسلمان کوکیا افکار ہوسکتا ہے۔ ہر گرنہیں۔ اس آیت کے تقیق معنی جو تھے اور بزے برے علماء کرام اور مفسرین اور محدثین نے جواس کے معنی بیان کئے تھے اور جس کے مانے کے لئے ایک مسلمان کوکوئی عذر نہیں ہوسکتا وہ لکھ ویئے گئے۔ یورپ کے مشہور فاضل مستشرق اڈوار ڈیخو جو برلن دار الحکومت جرمن کے ملک یورپ اور شرقیہ کالج کے ڈائر کیٹر ہیں خاص ان

کے اہتمام سے ملک پروسیہ میں ایک علمی انجمن بنام الجمعیة العلمیة الکبری قائم ہے۔ اس انجمن فی طبقات ابن سعد کوجود نیاسے ناپیرتھی متعددافاضل علمائے متشرقین کی تھیجے و تنظیم سے مع جرمنی شرح کے آٹھے جلداوں میں دوقتم پر مطبع ہر بل شہر لیان سے شائع کیا ہے۔ اس کے جلداوّل قتم اوّل کے صالا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے اور سلامت نکلنے کے متعلق بشام بن محمد بن السائب الکھی سے مردی ہے۔

"فلما بلغ ابراهيم وخالف قوما ودعاهم الى عباده الله بلغ ذلك الملك نمرود فجه فى السجن سبع سنين ثم بنى له الحير بحمى واوقده بالحطب الجزل والقى ابراهيم فيه فقال حسبى الله ونعم الوكيل فخرج منها سالمالم يكلم" ﴿ جب ابراجيم عليه الرام بالغ بوت وائي قوم كى خالف كى اوران كوعبادت اللى كى دعوت دى - جب يخبر نمرود كو فى تواس نے حضرت ابراجيم عليه السلام كو گرفار كرك سات سال تك قيد ميں دھا - پھر بردى حكمت سے ايك احاط بنا كراس ميں برى برى كر يول سے آگ روث كى اور ابراجيم عليه السلام كو اس ميں وال ديا حضرت ابراجيم عليه السلام نے حبى الله وقعم الله وقعم الوكيل برخ ها اور بلاكى تكيف كے آگ سے سلامت فكل آگ - ک

اس کتاب کا حوالہ جدید تعلیم یافتہ کے مزید معلومات اور جعیت خاطر کے لئے دیا گیا ہے اور جس کو ضرورت ہووہ کتب خانہ خانہ خانہ خاتھ اور جو دان کے سے موجود کا اقرار اس امر کے فریب خوردہ قادیا نیوں کے لئے ان کے خلیفتہ آسے اور خودان کے سے موجود کا اقرار اس امر کے متعلق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ ان کی کتابوں سے ہم نقل کرتے ہیں اور اس کے بعدا گروہ نہ ما نیس تو بس صاف ہم جھو کہ مرز اقادیا نی کی دہریت کا اثر ہے۔ جس سے ہمیشہ انہوں نے معجز ات قرآنی کے متعلق تا پاک تاویلات اور تو ہمات سے کام لیا ہے۔ دراصل مرز اغلام احمد قادیا نی کو دقر آن شریف کی پرواہ تھی نہ حدیث کی۔ مراس وجہ سے کہ ان کے مانے والے سب مسلمان تھے۔ اس لئے صاف انکار نہیں کیا تا کہ چند جابل جوان کے جال میں بھش والے سب مسلمان تھے۔ اس لئے صاف انکار نہیں کیا تا کہ چند جابل جوان کے جال میں بھش مطبوعہ مرتصوی آگرہ ساسات میں۔ ملاحظہ بجی اس کے خلیفتہ آسے نور الدین قادیا نی ترجہ قرآن مطبوعہ مرتصوی آگرہ ساسات میں اس آئیت کا ترجمہ کے حاشیہ پر کھھے ہیں۔ ' خرصکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا۔''

تادیانی جماعت خوداین خلیفه کی طرف سے جواب دے کرانہوں نے بیکہاں سے معلیہ البرائی ملیہ البرائی البرائی البرائی ملیہ البرائی البر

ص ۵۰ فرنائن ج۲۲ ص ۵۲) میں لکھتے ہیں کہ: ''ابراہیم علیہ السلام چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفا دار بندہ تھا۔اس لئے ہرا یک انتلاء کے وقت خدانے اس کی مدد کی۔ جب کہ وہ ظلم سے آگ میں ڈالا گیا خدانے آگ کواس کے لئے سروکر دیا۔'' سوال نمبر :۲۲

مرس المرسطين المرسطي

معراج جناب رسالت ما به الله كوروحانى وجسمانى دونول موئى بير چنانچ علات اسلام في اس بالله الله الله الله الله الله في الله الله الله الله وثلثون مرة واحدة بجسده والباتى بروحه فتوحات مكيه (نقلًا عن افادة الالهام ٢٠) " ﴿ آ پِ وَحَوْتِيس بِارْمِعراج مُونَى جَس مِن الكِ بِارْجِسمانى معراج موئى - ﴾

دوسرى جُله حضرت فيخ اكبر (نوحات كيه ٣٥ باب٣٥٣) مين فرمات بير-"أن الاسداء كان بجسده مَنائِلة "يعن معراج ليلة الاسراء مين جسماني مولَى في -

اب میں چاہتا ہوں کہ اس سنکہ کو مختر طور پر بیان کروں۔ گراس سے پہلے چندا مور قابل گذارش ہیں۔ معراج کا مسئلہ اسلام میں ایک ایسا عظیم الشان مسئلہ ہے جو کہ خود آنحضرت اللہ کے نانہ میں نفر دائیان کا ہدارتھا اور اس لئے علی کے اسلام نے اس کے محکر کو کا فر کھتا ہے۔ علامہ سنگی شرح عقا کر نفی کے حاشیہ میں کھتے ہیں۔ ''اسا اند کا واسل المعداج فھو کفر بلا شک " ﴿ اورنس واقعہ عراج کا اٹکار کرنا بلاشک کفر ہے۔ ﴾

سایک واقعہ ہے کہ اس مسلم میں اکثر ایس باتیں بیں جومعمولی ہجھ والوں کی ہجھ سے
بالا ہیں اور ان کوان امور کا تسلیم کرنا گوارا نہیں۔ مثلاً اتنی قلیل مدت میں دور وراز سفر طے کرنا اور
سنے کا شق ہونا، براق پر سوار ہونا اور پھراس وور ضلالت میں جس کوروشی کا زمانہ کہا جا تا ہے اور اس
قادر مطلق کی بے انہاء قدرت کو اپنی معمولی عقل کے اندر محدود سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں
آسان کا وجود تسلیم کرنا اور پھراس کے طبقات کو ماننا دشوار ہے۔ غرضکہ اس میں بیمیوں الی با تیں
ہیں جس کی نظیر کسی دوسرے بجز ہے میں نہیں ملتی اور اس وجہ سے منظیم الشان مجز و تشہرا۔ مگر خور
کر نے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں بہت کی الی با تیں ہیں جن کا عقل سے معلوم ہونا
ممکن نہیں بلکہ بعض عارف قواس عالم کے تمام امور کے متعلق یہ کہہ بھی ہیں۔ مصرعہ کہ
کس ملکو و دکش ایک بہ حکمت این معمارا

گرعادت کی وجہ سے ندان میں غور کرنے کی نوبت آتی ہے اور نہ خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں۔ دور نہ جائے۔ روشی ورنگ بیدو چیزیں ایس ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان سے خالی نہیں۔ گرکیا کوئی ان کی حقیقت بیان کرسکتا ہے اور کسی مادرزا دنا بینا کوروشیٰ کی حقیقت بتلائی جاسکت ہے۔ بجر اس کے کہ اس نور کے ادراک کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف، سے جو تو ت عطاء کی گئی ہے اس سے مددنہ کی جائے اور بغیراس کی حقیقت پرغور کے اس کومان نہ لیا جائے۔ اب بیمعمولی امور ہیں کہ جن کی حقیقت کو یا راز اللی ہے۔ گرمیم ان کوروزا نہ برتے ہیں۔ خلاف ہیں کہ جن کی حقیقت کو یا راز اللی ہے۔ گرمیم ان بوجہ سے کہ ہم ان کوروزا نہ برتے ہیں۔ خلاف عادت نہیں معلوم ہوتے ۔ اس طرح آگر آسان پر آنا جانا جنت اور دوز خ کی رویت امور عادی ہوتیں تو بیمی مستجداور محال نہ معلوم ہوتیں۔ اس زمانہ جدید کے فلسفیوں نے روشیٰ کو ایک جو ہر بلکہ ایک جسم مان لیا ہے اور اپنی تحقیق برای زور سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں ایک کروڑ ہیں لا کھیل کی مسافت مطے کرتی ہے اور اسی طرح بیکی ایک منٹ میں پانچ سومر تبہتمام زمین کے بیس لا کھیل کی مسافت مطے کرتی ہے اور اس کی صرف دم تین کروڑ ہیں لا کھیل کی ہے اور ان کی رفتار گیا گئی گئی ہیں اس بات کی تقریح موجود ایک گئی تاسے کے نجلے حصہ کا ہر نقط ایک دن میں دس کروڑ اکھتر لا کھیل حرکت کرتا ہے۔

شیدایان ند ب ذرا توجر کریں کہ آج ہم اوگ ایک ستارہ کی حرکت کوایک منٹ میں کر وڑوں میل شلیم کر لیتے ہیں اور چون و جرا کی گنجائش بھی نہیں بچھتے۔ اب اگر خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو اس طریقہ پر شلیم کر لیا جائے تو کیا محال لازم آتا ہے۔ نہایت افسوں ہان لوگوں پر جومعراج اور اس قتم کے مسائل پر ایمان لانے کے لئے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ناپاک تاویل کرتے ہیں اور بھی دریدہ وہ نی سے یہ کہ بیٹھتے ہیں کہ معراج اس جم کثیف کے ساتھ نہیں تاویل سے تاویل سے تاویل سے تاویل کے دریت کا اور اس جم کثیف کے ساتھ نہیں کا پورا پورایقین ہے اور اس پر ایمان ہے کہ دی تحالی صرف لفظ کن سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کا پورا پورایقین ہے اور اس بر ایمان ہے کہ جناب رسالت مآ ہے آتھے جن کا جسد مبارک ہماری جانوں سے بھی نیادہ لوطیف تھا۔ ان کو تھوڑ سے جو سے بی سی شک ہوسکتا ہے کہ جناب رسالت مآ ہے آتھے جن کا جسد مبارک ہماری جانوں سے بھی نیادہ لو یہ سے کہ اس میں شک ہوسکتا ہے کہ جناب رسالت مآ ہے آتھے جن کا جسد مبارک ہماری جانوں سے بھی خداوند جس جال اللہ اور اس کے سے نی تو تی ہوں گئی ہوں وقعت نہیں جو آجی وہ اہل پورپ کی کرتے ہیں جو کہ اِن مسلول کا انکار کرتے ہیں تو دراصل ان کو نہ خدا تھائی کے وجود کا یقین ہے اور نہ جوں کا جو کہ اِن مسلول کا انکار کرتے ہیں تو دراصل ان کو نہ خدا تھائی کے وجود کا یقین ہے اور نہ بی کر کے ہیں تو دراصل ان کو نہ خدا تھائی کے وجود کا یقین ہے اور نہ بی کر یہ ہوں گئی کی صدافت کا اعتقاد ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ضعیف حدیث بھی آگر معراج یا

کسی اور معجز ہ کے متعلق ہوتی تو مان لی جاتی۔ چہ جائیکہ وہ معجزات جو کہ نصوص قرآنیہ اورا حادیث صحیحہ سے ثابت ہوں۔

الغرض يمى حال تمام بجزات كا ہے۔ حضرت ابراہیم عليه السلام كا آگ يلى داخل ہونا اور آگ سے آپ كو ضردند پہنچنا۔ حضرت عزيم عليه السلام كا سو برس تك مرده ره كر پھر زنده ہونا حضرت عيد في عليه السلام كا ہے بيا ہوتا اور آپ كا آسان پراس وقت تك تشريف ركھنا، مگران باتوں كووبى تسليم كرتا ہے اور وہى مانت ہے جس كو خدا تعالى نے نورا يمان عطاء فر مايا ہو۔ مگر مشيت ايز دى بيس بيا مرطح پاچكا تھا اور قر آن شريف بيس بيصف قر اردے دى گئي تھى۔ "يضل مشيت ايز دى بيس بيا مرطح پاچكا تھا اور قر آن شريف بيس بيصف قر اردے دى گئي تھى۔ "يضل به كثير اور اس لئے ہزار ہا اشقياء نور ججزات د يكھنے كے بعد بھى اس دولت سے محروم رہے۔ تح تو بيہ كہ خدا تعالى كو نود منظور نہ تھا كہ بيد دولت اتنى عام اور بے قدر ہو جائے۔ "ول يو شاء لهداكم اجعمين " يعنى خدا چا ہتا تو تم سب كو ہدايت كرتا كفار كے سوال جائے نہ يو بيت المقدس كى نشانياں بتلاديں حتى كم آپ نے بيم فرماديا۔

"ثم انتبیت الی عیر بنی فلان فی التنعیم یقدمها جمل اورق وماهی ذه تطلع علیکم من الثنیئة فقال الولید بن مغیرة ساحر افانطلقوا فنظروا فوجد واکما قال (درمنثور ج عص ۱۶۹) " ﴿ كُمَّ تَرْشِ مَقَامَ عَمِيم مِن جُمُوكُو ایک قافلہ ملا جس مِن آ گے فاکسری رنگ کا اونٹ تھا اور وہ یہیں قریب میں ایمی وہ تمہارے سامنے اس کھائی ہے آ ئے گا۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ بیسا حربیں۔ چھلوگ امتحاناً گئے تو قافلہ کو اس حالت میں پایا۔ جیسا کہ آ ہے نارشاوفر مایا تھا۔ ﴾

مبارك تيس وه ذا تيس جنهول ني اس واقع كوسنة بى كهدديا كه "صدقت يا رسول الله "اور برنعيب تقوه بد بخت جنهول ني "اتحد ثنا انك سرت مصيرة شهرين فى ليلة واحدة "آپ بم سے بيان كرتے بي كرآپ ني دوماه كى راه ايك شب ميس طركى لـ كه كرم تد ہوگئے ـ

یدایک مانی ہوئی بات ہے کہ معراج کا داقعہ کسوٹی ہے۔جس نے اس سے اٹکار کیا وہ اوند ھے منہ گراہی کے گڑھے بیں گرااوراس کی شقافت ازلی کا حال معلوم ہوگیا۔معراج جسمانی کا شوت قرآنی آیات سے بعد بیں عرض کروں گا۔ چند باتوں پر اس وقت بیس ناظرین کو متوجہ کرنا چا ہتا ہوں۔

اول ..... یکداگریدواقعدخواب کا موتا توانسان خواب میں لاکھوں بلکہ کروڑوں میل کی سیر کرتا ہے اور ہزاروں مجیب وغریب اشیاء دیکھا ہے تو اس میں کفار آپ کی کیا تکذیب کر سکتے تھا اور خواب کے متعلق کیا تعجب کا موقعہ تھا اور وہ بقست نوگ کیوں مرتد ہوگئے۔ یہ سب بری دلیل ہے۔ اس بات کی کہ جناب رسول النہ اللہ اللہ ایک کی میں نے خواب نہیں دیکھا۔ بلکہ اس جسم کے ساتھ بیت المقدس کیا اور وہاں ہے تمام آپائوں کی سیرکی۔

دوم ..... حضورا کرم اللے نے حضرت ابو بگرا دھن خواب کی تصدیق کی بناء پر صدیاتی کا خطاب عطاء فرمایا تفا۔ ہرگز نہیں کیونکہ خواب کی تصدیق تو ہر موافق و خالف کرسکتا ہے اور کرتا ہے۔اتے عظیم الشان خطاب کی سرفرازی محض اس بناپر ہرگز نہیں ہوسکتی۔

سوم ..... ''عن ام هانی قالت قال رسول الله مَنْ ان اربد وان اخرج الی قریش فاخبرهم مار آیت فاخذت بتوبه فقلت انی اذکرك الله انك تاتی قدوما یکذبونك ویذکرون مقالتك فاخاف ان یسطوبك قالت فضرب شوبه من یدیه ثم خرج الیهم وایتهم وهم جلوس (انتهی ملخصا درمنثور) '' و معرت ام بان سروایت می که جناب رسول الشفایی فی فرمایا که می قریش کی طرف جانا چاها بهول یا که می قریش کی طرف جانا چاها بهول یا که بی کرائیا اور کها که آپ ای قوم کے پاس جات بی جو آپ کی پہلے سے تکذیب کرتی ہے۔ مجھ کو خوف می کرائیا اور کها که آپ ایک قوم کے پاس جات بی جو آپ کی پہلے سے تکذیب کرتی ہے۔ مجھ کو خوف می کرائیا اور کہا کہ آپ بی کرائی بی کرائی بی کرائی ایک کی ایک خوادر ان سے سب واقعات بیان کئے۔ که

اس مدیث میں حضرت ام ہائی کا دامن پکڑنا اور اصرار کرنا کہ آپ تشریف نہ لے جائے۔ سیصاف طور پر ہتلار ہاہے کہ آپ خواب کا واقعہ بیان کرنانہیں چاہتے تقے بلکہ وہ واقعہ بیداری کا تھا۔

چہارم ..... کفار کا آپ سے بیت المقد اور راستہ کی بعض علامتیں دریافت کرنا اور آپ کا جواب باصواب عنایت فرمانا ال بات کی بین دلیل ہے کہ آپ آئی بیداری کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں نہ خواب کا دخد اتعالی نے اس واقعہ کو اتی اہمیت وی ہے کہ قرآن شریف میں اپنی شخریہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اپنی حمد کے موقع پر اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: "سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ "سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کی طرف کے گئے۔ کی

اس آیت میں نہایت سرج صاف طور پر بتلایا جارہا ہے کہ آنخضرت کے مجدحرام سے مجد اقصلی کی طرف گئے۔عبدہ کالفظ جس کے معنی بندہ کے ہیں۔روح مع الجمم کو کہتے ہیں۔ صرف روح کوعبد نہیں کہتے۔ بیا یک نص صرح ہے۔اس بات پر کہ آنخضرت کا اس جم کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے۔

امام المفسرين حضرت عبدالله بن عباسؓ سے صاف اور داضح طور پر منقول ہے کہ حضور اللہ کے کومعراج جسمانی ہوئی۔

(بخاری شریف ج ۲ ص ۲۸۰، باب قوله وما جعلنا الرؤیا التی اریناك الافتنة للناس)

"حدثنا علی ابن عبدالله قال حدثنا سفیان عن عمروعن عكرمة
عن ابن عباس وما جعلنا الرؤیا التی اریناك الافتنة للناس قال هی رویا
عین اریها رسول الله شکر له الله اسری به " وما جعلنا کے باب می صفرت این
عبال ہم دی ہ کہ وما جعلنا الرؤیا ہم رادیداری کی عالت میں آسائی آگھ سے
ویکنا ہے۔ یعنی آنخص می الله فی ادر مواہب
دیکا ہے۔ یعنی آنکو کہ بی واب نہیں ہے۔
لدین میں سفیان آسائی آ کھ کہ بی واب نہیں ہے۔

اور (موابب لدنين ٢٠٠٣) من يه "وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في اخر الجديث ولرويا منام"

دوسری جگدارشادے۔ ولقد راہ نزلة اخری عند سدرة المنتهیٰ عندها جنة المماوی و المنتهیٰ عندها جنة المماوی و الدیفشی السدرة ما یغشیٰ و مازاغ البصر و ما طغیٰ و لقد رای من ایسات ربه الکبریٰ (النجم) " ﴿ اور پیک دوسری مرتبرسول التُولِيَّةَ نَيْ جَريُلُ عليه السلام کوسدرة النتی کے پاس و یکھا۔ جس کے پاس جنت الماوی ہے۔ جس وقت کہ چھار ہاتھا سدرة النتی پر فرشتوں کا فاص جلوہ یا تحض انوار اللی جو ہمارے بیان اور بجھے یا ہرہے ) رسول التفاقی کی نگاہ مبارک بھی نہیں اور نہ عدے برحی ۔ بیشک دیکھیں رسول مقبول اللہ نے اپنے المنطقی کی نگاہ مبارک بھی نہیں اور نہ عدے برحی۔ بیشک دیکھیں رسول مقبول اللہ اللہ نے اپنے رسی نشانیاں۔ کھ

اس دوسری آیت میں بدارشاد ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام کودوسری لے بارسدرة استی کہاں ہے۔ استی کی استی کہاں ہے۔ ا

ل جناب رسول کریم الله نے حضرت جرئیل علیه السلام کو پہلی بارغار حرامیں دیکھا تھا۔ ان کی اصلی صورت پر،اس مرتبہ دوسری باردیکھا۔

"عندها جنة الماوی "لیعنی سدرة المنتی جنة الماوی کے پاس ہے۔خداوندعالم الغیب کے علم از لی میں یہ پہلے ہے تھا کہ دنیا کے اخیرز مانہ میں گراہ کرنے والے کثرت سے پیدا ہوں گاور خدا کی نشانیوں اور مجزات کا صاف انکار کریں گے۔اس لئے خدا تعالیٰ نے "مازاغ البحس و ما طغی "(ندآ کھ بھی نداجی ) فرما کراس باب کا موقعہ بھی ندر نے دیا کہ گراہ کرنے والوں کو تاویل کا موقعہ بعنی جناب رسالت مآ بھا لیے نے کوئی الی چیز نہیں دیکھی کہ جس پرآ کھا چھی طور پر نہ جی ہواوراس پر سے اچٹ بی ہو۔اس طرح کہ ایک چیز کو ملا خظفر مار ہے ہوں اور پھرا چا تک کسب سے آپ دوسری طرف متوجہ ہوگئے ہوں اور اس خدی سب کواچھی طرح ند دیکھ سے ہوں۔غرضکہ آپ نے دوہری طرف متوجہ ہوگئے ہوں اور اس حدے سب کواچھی طرح ند دیکھ سے ہوں۔غرضکہ آپ نے دہاں کی چیز وں کے دیکھنے میں کی قدم کی غلطی نہیں کی اور ہر چیز کواچھی طرح دیکھا اور یہ سب چیزیں آ کھے تعلق رکھی ہیں۔ندوح سے اس مضمون کے آخر میں خداتعالی نے اپنے تمامی ندول کے لئے یہ بھی فرما دیا۔" لہ قد دای من ایبات دبه الکبری " بے شک آپ نے اپنے دب کی ہڑی ہر کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔تاکہ ان کو حضرت جر تیک علیہ السلام اور جنت ودوز خ کے دیکھنے پر تعجب نہ ہو۔کیوکہ یہ تمام با تیں خداتعالی نے بطور ٹی وی کہ یہ تمام با تیں خداتعالی نے بطور ٹی ویکھی سے الی شانیاں تھیں۔

اددوسری آیت کامضمون اس بات کوصاف طور پر بتلار ہا ہے کہ آپ سدر ہ امنتہا پر تشریف لے تھے۔ اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اب اس کے لئے ایک دوسر ابرا اقرینہ اور موجود ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے۔"مازاغ البیصر "(آپ کی آئھ بہکی نہیں) خدا کا بیفر مانا کہ آئھ بہکی نہیں بدلیل ہے اس بات کی کہ آپ جنت المادی میں اس جسم کے ساتھ تھے۔ کیونکہ آئے جسم کے لئے ہوتی ہے۔ روح کے لئے آئو نہیں ہواکرتی۔ اس آیت میں ذراغور کرنے سے بہلی بیت چلنا ہے کہ آئھ کا بہکنا اور ایکنا بیداری میں ہواکرتا ہے۔ نہ خواب لے میں۔

صحیح حدیثیں اس کے متعلق بہت آئی ہیں۔ تطویل کے خیال سے اس کوچھوڑ تا ہوں۔ گرچونکہ اس مسکلہ کا ثبوت قر آن اور حدیث کے علاوہ اجماع امت ہے بھی ہے۔ اس لئے میں

ل گویایهال تک چارلیلی قرآن سے اس بات پر ہوئیں کہ آنخضرت الله کومعرائ جسمانی ہوئی اور اپنے جسد مبارک کے ساتھ آسان پرتشریف لے گئے۔ پہلی دلیل اسر کی بعیدہ ہے۔ دوسری دلیل افدراہ نزلۃ آخری عند سدرة المنتہی ہے۔ تیسری دلیل خدا تعالیٰ کا بیفر مایا کہ ﴿ آ بِ کَ آ نَکُو ہُم کَ لِئے ہوئی ہے ندروح کے لئے چوتھی دلیل بہکنا اور اچٹنا آنکھ کا بیداری میں ہوتا ہے نکہ خواب میں۔

علم عقائد کی بعض کتابوں سے اس کے متعلق نقل کرتا ہوں۔ شرح عقائد نمی میں ہے۔ ' مسعد اج رسول الله علی الله علی الید قطة بشخصه الی السماء ثم الی ماشاء الله من العلی حق ای ثابت بالخبر المشهور حتی ان منکرہ یکون بتدعا' ' (معراج رسول التعلق کی بیداری کی حالت میں اس جم کے ساتھ آ سان تک اور پھروہ اس سے جہاں تک خداکی مرضی ہوئی۔ بج ہے یعنی عدیث مشہورے ثابت ہے۔ جتی کہ اس کا محر برقتی ہے۔ کا

تهذیب الکلام می ہے۔ 'دل الکتاب علی معراجه میلی الله المسجد الاقصی واجماع القرن الثانی علی بالیقظة وبالجسد '' فرآن شریف اسبات کو بتا تا ہے کہ دسول اکرم الله کو معراج مجدات کی طرف ہوئی اور قرن ٹائی کا جماع اسبات پر ہے کہ بیداری میں جسمانی معراج ہوئی۔ ﴾

اول ..... بردوایت محاح مین بین ہے۔ نداس کے راوی اس قابل ہیں کدان کی روایت قبول کی جائے دھوصاً حضرت عائش کی طرف جوروایت منسوب ہاس کے متعلق علامہ زرقانی شرح مواہب اللد نید میں لکھتے ہیں کرروایت منقطع ہے اوراس کا راوی مجبول ہے۔ علامہ

ابن وجیہ توریش لکھتے ہیں کہ بیر حدیث موضوع ہے کہ دوسرے بیر کہ اس روایت کے جتنے راوی ہیں۔صحابہ کے علاوہ سب ضعیف ہیں۔اس روایت کے پہلے راوی محمد بن اسحاق ہیں۔ مالک ان کو ضعیف کہتے ہیں اور ان کے متعلق ان کا قول ہے۔ 'کسان دجالا من السجاجلة'' دجالوں' میں سے ایک دجال میم محمی تھا۔

دوسرے راوی سلمہ بن افعنل الا برش الانصاری کے متعلق امام بخاری گھتے ہیں۔
''عدندہ مناکید ''اس کے پاس مردودروایتی ہیں۔امام نسائی ضعیف کہتے ہیں۔اس روایت
کے تیسر ہے راوی محمد بن حمید بن حبان الرازی کو یعقوب بن شیبہ نے کثیر المنا کیر کہا ہے۔امام
بخاری ان کی حدیثوں کو شبر کی نظر ہے و کیھتے ہیں۔علامہ جرجانی ان کو بددین اور غیر القند کہتے ہیں۔
امام نسائی بھی غیر القداور بھی کذاب (یعنی بردا جھوٹا) کہتے ہیں۔

دوم ...... اس کے معارض کثرت سے احادیث بڑے بڑے جلیل القدر صحابول سے مروی بیں اور خود حضرت عائش سے بھی معراج جسمانی کے متعلق روایت ہے جو صحاح ستہ میں ہونے کے علاوہ سند کے لحاظ سے بھی ان آ فار سے نہایت اعلی وار فع بیں ۔اس حدیث کے متعلق تعصیلی مباحث کے لئے افادة الافہام جسم مصنفہ انوار اللہ خان صاحب مرحوم (معین المہام امور فرجی) ملاحظہ کریں۔ (احتساب قادیا نبیت کی سابقہ جلدوں میں اس کتاب افادة الافہام کی دونوں جلدیں شائع ہو چکی بیں۔ مرتب)

سوال مبر:۵

انگریزی لباس ہمیشہ پہنے رہنا اور انگریزی لباس سے نماز پڑھنا کیسا ہے اور جو خض انگریزی لباس سے نماز پڑھائے اس کے پیھیے نماز پڑھنا کیسا ہے۔

جواب مبر:۵

مسلمانوں کو انگریزی لمباس پہنے رہنا اس طرح کہ نصاری سے بالکل مشابہت ہو جائے۔ بہت برا ہے۔ بہر خرج برگز نہ چاہئے۔ حضور نبی کریم اللہ نے مشرکین و یہود ونصاری کی مشابہت اختیار کرنے کو بخت منع فر مایا ہے اور ابوداؤداور مشکوۃ شریف میں رسول اللہ اللہ کا ارشاد مبادک ہے۔ ''من تشب بقوم فہو منهم ''جوخص کی قوم کی مشابہت اختیار کرے دوانیس میں شارکیا جائے گا۔

اس مدیث کوصاحب مشکلوۃ کتاب اللباس میں لاسئے ہیں۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک لباس کی مشاہرت خصوصیت سے قابل توجہ ہے اور صاحب مرقاۃ مجمی اس

صدیت کی شرح میں کھتے ہیں۔''ای من شب نفس بالکفار مثلاً فی اللباس وغیرہ میں بنایا وہ انہیں وغیرہ میں بنایا وہ انہیں میں شارکیا جائے گا۔ پ

یمی رائے علامہ فیخ عبدالحق صاحب محدث وہلوی کی ہے۔ لمعات میں فرماتے میں۔ 'والمتعارف فی المتشبه هو التلبیس بلباس قوم '' ﴿ تَثْبِیاس كوكتِ بِیَنَ مَرَاتِ مِنْ مَرَاتِ مَنْ مُراتِ مِنْ مَرَاتِ مَنْ مُرَاتِ مِنْ مَرَاتِ مِنْ مُراتِ مَنْ مُرَاتِ مَنْ مُراتِ مَنْ مُراتِ مَنْ مُراتِ مِنْ مُراتِ مَنْ مُراتِ مَنْ مُراتِ مَنْ مُراتِ مِنْ مُراتِ مُراتِ مُراتِ مُراتِ مُراتِ مَنْ مُراتِ مَنْ مُراتِ مُنْ مُراتِ مُرِقِ مُنْ مُراتِ مُراتِ مُراتِ مُراتِ مُراتِ مُراتِ مُراتِ مُ

اور ای تھبہ کو جناب رسول التعلقہ صاف طور ہے منع فرمارہے ہیں اور اس کا انجام ایسے عنوان اور اس کا انجام ایسے عنوان اور ایسے عام لفظ سے فرماتے ہیں جونہا سے خطرناک ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے۔ "فہو مسند من جس کے صاف معنی تو بھی ہیں کہ وہ انہیں کا فروں میں سے ہے۔ اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا۔

اب خیال کیا جائے کہ اس تھہ کا انجام کیا ہوگا۔ اس مدیث کے علاوہ اور بھی بہت ی حدیثیں ہیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ حضور نی اکر ماللہ نے بہود ونسار کی مشابہت کرنے کو منع فرمایا ہے۔ چند حدیثیں اور نقل کرتا ہوں۔ ابن حمزہ شرح بخاری شریف میں لکھتے ہیں۔ 'نہی المنب منافظ عن المتشب بغیر نا لا تشبه و المنب منافظ عن المتشب بالمل الکتاب، لیس منا من تشبه بغیر نا لا تشبه و بالمل الکتاب، لیس منا من تشبه بغیر نا لا تشبه و بالمل الکتاب، لیس منا من تشبه بغیر نا لا تشبه و بالمل کتاب بالیهود و لا بالنصاری (جامع ترمذی) ''ویٹی منع فرمایا آنخفرت کو شریف ہے کہ مری امت سے وہ خص نہیں ہے جو خیر قوم کی مشابہت اختیار کرے۔ یہودونساری کی مشابہت مت کرد۔ ﴾

اس مدیث میں عام بحبہ کوئے کرنے کے بعد خاص طور سے یہود وٹھاری کی تھہ کوئے فرمایا۔ جس سے اس کی تاکید زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ بخاری دسلم میں بھی اس مضمون کی مدیثیں بیں اور ان کے علاوہ اور بہت می حدیثیں جن میں صاف صاف حضرت رسالت پناہ اللہ کا کا کا ہے۔ مشرکین، منافقین، بچومین، یہود و نصاری کی وضع وظع وسلام و کلام میں مخالفت کی جائے۔ ایسے صاف و صرح کا رشادات نبوی کے ہوتے ہی مسلمان کوزیبا نہیں ہے کہ انگریزیا کی دوسری قوم کی وضع اختیار کرے۔ محبت رسول پاک کا تقاضا تو یہ ہے کہ جولیاس حضو ہو تھے کو پہند تھا دوسری قوم کی وضع اختیار کرے۔ محبت رسول پاک کا تقاضا تو یہ ہے کہ جولیاس حضو ہوتا تھا ضائے دوسری قوم کی وضع اور آگر کسی وجہ سے مسئون و مستحب لباس نہیں بہن سکتا ہے تو تقاضا کے انتیار کرنے ہے۔ جس کوحضور اکرم تھے کہ غیر قوم خصوصاً وشمنان اسلام کی وضع اور لباس کے اختیار ایسان سے انتیار کیا جائے کہ غیر قوم خصوصاً وشمنان اسلام کی وضع اور لباس کے اختیار کیا نے سے دیے۔ جس کوحضور اکرم تھے گئے نے صاف صاف اور مختلف طربہ لاوں سے منع فرمایا

ہے۔ صحابہ رضوان الله علیم اجمعین شائبہ مشابہت سے تیر کی طرح بھاگتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر جن کی امتاع کا تھے۔ چن کی امتاع کا تھے دین کی امتاع کا تھے اور جسم سے بچاؤ۔ ﴾ قوموں کے طریقے اور جسم سے بچاؤ۔ ﴾

ان حوالوں سے بیہ بات حقق ہوگئ کہ سلمانوں کو غیر قوموں کی وضع اختیار کرنا سخت کمروہ اور نا جائز ہے اور ان کو وضع وقطع لباس میں غیروں سے ممتاز رہنا چاہئے اور جب خارج صلاة تحید انصار سے ممنوع ہوا تو ظاہر ہے کہ نماز کے اندرخصوصاً جب کہ وہ امام ہوتھیہ بالتصار کی لین انگریز کی لباس اس طرح پہن کر گھڑا ہوتا کہ عیسائی وسلم میں فرق محسوں نہ ہو۔ بہت زیادہ ممنوع اور ناجائز ہوگا۔ کیونکہ نماز معراج المؤمنین ہے۔ یعنی جس وقت تک بندہ نماز میں رہتا ہے وہ وقت اس کا در بارالی میں حاضری کا ہوتا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جولباس اللہ تعالی کوغیر اوقات میں ناپند ہے وہ اپنے دربار مین حاضری کے وقت کوئر پندفر مائے گا۔خصوصاً جب کوئی بندہ مشرکین ودشمنان اسلام اور خربین اسلام کالباس مین کردربارالی لینی نماز میں حاضر ہوتو بیزیادہ باعث اللہ تعالی کی ناراضی کا ہوگا۔

کوئکہ اللہ جل شانہ نے ان مشرکین ودشمنان اسلام سے ترک محبت کا حکم فرمایا ہے اور اس فعل سے ان قوموں کی محبت اور رسول اللہ اللہ اللہ اللہ بیت ہے ہو قطعاً حرام ہے۔

چنانچہ ضداتعالی کا ارشاد ہے۔ نیسا ایھا اللہ بین آمنو الا تتخذو اللیهود و النصاری اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم (مائدہ:۷) " (اب ایمان والو یہود ونساری کو اپنا دوست مت بناو۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مداگار ہیں اور جو کوئی تم میں سے ہے۔ کہ

مرقادیانی حفرات اس آیت کے بالکل خلاف کررہے ہیں اور آپ کا پیکھنا کہ شخ الاسلام انگریزی ٹوئی پہنتے ہیں۔ میمض غلط ہے۔ ہندوستان میں انگریزی لباس ایسے لوگوں کا ہے جو کہ من آزاداور نیچری خیال کے ہیں اورا تباع شریعت سے آئیس کچھوا سط نہیں ہے اوراس کرت کو ہندوؤں کا لباس کہنا محض المحوث ہے۔ جس طرح کا جناب رسول الشفائی اور صحابہ کرام گرتہ پہنتے تھے اس طرح کا کردہ ہندو ہرگز نہیں پہنتے۔ بیعلانیہ جھوٹ بولنا مرزا قادیانی کی پیروی کا اثر ہے۔ جناب رسول الشفائی کیا لباس کرد مختوں کے قریب تک اور تہبنداور چادراس قدر نیچی اور آپ نے پائے ام بھی پہندافر مایا ہے اور خرید کیا ہے اور خلفائے راشدین کا بھی بھی لباس رہا ہے۔ مگرنز کوں کے لباس پر تھبہ لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ ان کا خاندانی اور مخصوص لباس ہے۔اس کے علاوہ ان کالباس کو کی ججت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ فوجی لوگ ہیں۔ ہاں اگر علاء وصلحاء کا لباس ہوتا تو گنجائش تھی۔

سوال نمبر:٢

قادیانی کے پیھے نماز جائز ہے پانہیں؟

جواب نمبر:۲۰

قادیانی کے پیچے نماز ہرگر جائز نہیں۔ جا ہے وہ قادیانی مرزامحود کی جاعت کا ہویا خواجہ کمال الدین کی پارٹی کا۔ اس لئے کہ مرزامحود اور اس کے ہم خیال صراحة مرزاغلام احمد کو صاحب شریعت نی اوررسول مائٹی ہے جوسری نفی قطعی اور ارشاد خداو ندی ' ولکن رسول الله وخاتم النبیین ''کا انکار ہے اور نفی قطعی کا مشراجا علمت اسلام یکا فرے۔ لہذا مرزامحوو اور ان کی جماعت نفی قطعی کی مشر ہونے کی وجہ سے کافر ہے اور کافر کے پیچے نماز جائز نہیں ہو کئی ہے۔ بحرالرائن میں ہے۔ ' وقیدہ فی المحیط والخلاصة والمجتبی وغیرها بان لا تکون بدعت تکفرہ فالصلوة خلفه لا تجوز (باب الامامة ج اس ۲۷۰) ' ویشی محیط اور خلاصا ور تا وی کی کا بول میں بری کی جا ص ۲۷۰) ' ویشی کی کے داس کی بدعت نے کفر تک اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے کفر تک اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے کفر تک اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے کفر تک اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے کفر تک اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے اس کونہ پیچادیا ہواور اگر اس کی بدعت نے اس کونہ پیچادیا ہواور اس کے بیچھے نماز ہرگر جائز نہیں۔ پ

ای طرح در مختار میں اس شخص کے لئے جواسلام کے ایسے مسئلہ کا منکر ہوجس کا شوت نہایت طاہر ہو۔ چنا نچ کھا ہے کہ: ''لا یہ صبح الاقداء اصلا (باب الامامة ص ٤١٤) ''لین ایسے شخص کے ساتھ اقدا کرنا ہر گرضی نہیں ہے، کہ اس طرح خواجہ کمال الدین اور ان کے ہم خیال لوگ جو بظا ہر زبان سے مرزا قادیائی کو نی نہیں کہتے ہیں۔ مگراس کو سیااور برزگ بلکہ مجد دہ بچھتے ہیں اور اس کے دوسر عقا کہ کفریہ کو مانتے ہیں۔ مثلاً میہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں ڈالے گئے۔ حالانکہ قرآن شریف میں نہایت طاہر طور پر ندکور ہے۔ اس طرح حضرت عسی علیہ السلام کے باپ یوسف نجار کو کہتے ہیں جو تمام اجماع امت مجمد میہ کے طاف ہے اور مرزا قادیائی کے صرح دوئی کی تاویل کرتے ہیں اور مرزا قادیائی کے صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کے صرح دوئی کی تاویل کرتے ہیں اور قرآن شریف کے جسے معنی کوغلط بتاتے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ اس شیوت کے بعد کہ مرزا کافر اور د ہریشخص تھا اور اس کا ایمان نہ قرآن مجمد پر تھا نہ حدیث

شریف پر بلک قرآن شریف کی صری او قطعی آنون کام عرفقا اور جموئی دی کے مقابلہ میں صدیت شریف کوردی بتا تا تقا اور اپ کو جناب نی کریم الله کے سوحم افضل کہتا تھا اور اپ حجز ب سواتین لاکھ بتا تا تھا اور آنخضرت الله کے تین بزار (حقیقت الوی ص ۱۷) اور حضرت تیسی علیہ السلام کی نبوت کا مشرفقا و خواجہ کمال الدین اور ان کی پارٹی کا مرزا قادیانی کو کافر نہ بجھنا اپ کو کافر بنہ بجھنا اپ کو کو بناتا ہے۔ شفاو میں ہے۔ 'من لم یکفر من دان بغیر ملة العسلمین من الملل او وقف فیه اوشك او صدح مذهبهم و ان ظهر مع ذلك الاسلام و اعتقده و اعتقد البطال كل مذهب سواه فهو كافر ' ولينی جو کم فرک کافر نہ کہ يااس کے کفر میں فرقت یا شک کرے یااس کے کفر میں فرک کی جو کافر نہ ہے والی سیک کو میل کا او کا مرک یا اس کے کفر میں کا عرب کا حقود ایک کو کو کافر نہ کہ یا اس کے کفر میں کا عرب کا حقود کا امر کرے اور اس کا اعتقاد رکھ اور اسلام کے سواکل ند جب کو باطل سمجے۔ کا طام کرے اور اس کا اعتقاد رکھ اور اسلام کے سواکل ند جب کو باطل سمجے۔ کا طام کرے اور اس کا اعتقاد رکھ اور اسلام کے سواکل ند جب کو باطل سمجے۔ کا طام کرے اور اس کا اعتقاد رکھ اور اسلام کے سواکل ند جب کو باطل سمجے۔ کا طام کرے اور اس کا اعتقاد رکھ اور اسلام کے سواکل ند جب کو باطل سمجے۔ کو اس کا اسلام کے سواکل ند جب کو باطل سمجے۔ کا طام کی سواکل ند جب کو باطل سمجے۔ کا طام کی سواکل ند جب کو باطل سمجے۔ کا طام کی سواکل ند جب کو باطل سمجے۔ کا طام کی سواکل ند جب کو باطل سمجھے۔ کا طام کی سواکل ند جب کو باطل سمجھے۔ کا طام کی سواکل ند جب کو باطل سمجھے۔ کا سمبل کی سواکل ند جب کو باطل سمجھے۔ کا سمبل کی سواکل ند جب کو باطل سمجھے۔ کا سمبل کی سواکل کا سمبل کی سواکل کو باطل سمبل کی سواکل کے سواکل کو باطل سمبل کی سواکل کو باطل سمبل کی سواکل کی سواکل کو باطل سمبل کی سواکل کو باطل سمبل کی سواکل کی سواکل کو باطل سمبل کو باطل کی سواکل کو باطل کی سواکل کو باطل کو باطل کی سواکل کو باطل کو باطل کی سواکل کو باطل کی سواکل کو باطل کی کو باطل کو باطل کو باطل کی کو باطل کو ب

ای طرح ورمختاریس ہے کہ:''مین شك فی عذابه و كفره كفر '' ﴿ لِيْحَىٰ جَوْمُصُ كافر كے عذاب يس اور كفريش شك كرے گاوه كافر ہوگا۔ ﴾

اب ایک حالت میں کہ خواجہ کمال الدین اوران کی جماعت کے لوگ مرز اغلام احمہ قادیانی کو کا فرنیس کہتے ہیں۔ بلکہ مرز اقادیانی کو مسلمان اوراس ہے بھی ہور ہر کراس صدی کے کل مسلمانوں کے لئے مجد و مانے ہیں اور مرز اقادیانی کے صرح دوئی نبوت اور رسالت کے اقوال میں مرز اقادیانی کے فرہب کو فروغ دینے کے لئے رکیک تاویلات کرتے ہیں۔ ہرگز ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے اور فدان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہو سکتا ہے۔ بلکہ خواجہ کمال اور ان کی پارٹی کا وہی تھم ہوگا جو مرز احمود قادیانی اوراس کی جماعت کا ہے۔ کیونکہ قطع نظر اس دلیل فقعی کے نص قرآنی کی رو ہے بھی خواجہ صاحب کو اس حالت میں مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جب کہ وہ مرز اقاویانی کے نفر کا عظم رکھتے کے باوجود ان کی اتباع اور ان کے خیالات ہے۔ جب کہ وہ مرز اقاویانی کے نفر کا عظم رکھتے کے باوجود ان کی اتباع اور ان کے خیالات کی اصاف نفظوں میں احتر اف واقر ارکرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے سرتھویں رکوع میں ارشاد کا صاف نفظوں میں احتر اف واقر ارکرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے سرتھویں رکوع میں ارشاد ہے۔ 'لئن اقبعت اھواء ھم من بعد ملجائك من العلم انك اذآ من الظلمين' کو اگر من معلم ودانست کے بعد بھی کا فروں کی خواہشات وخیالات کی اتباع کروگے تو بیشک ایس حالت میں من ان طاف کو بیشک ایک اوران کو بیشک ایس حالت میں من ان طاف کو ایشات وخیالات کی اتباع کروگے تو بیشک ایس حالت میں من ان طافت میں من ان طافت میں من بعد ماجو بیشک ایس من ان طاف کو بیشک ان طاف کو بیشک کو بیشک من ان طاف کو بیک کو بیشک کو بیشک کو بیشک کو بیس من من بعد ماجو بیس من بعد ماجو کو بیشک کو بیگر

مطلب بیہ کہ جو محص علم دوانست کے بعد کا فرفخص کی اجاع اوراس کے خیالات کی پیروی کرے گا وہ انہیں طالم کا فرلوگوں میں سے خدا کے نزد یک شار کیا جائے گا بعنی وہ کا فرسمجھا

جائے گا۔ بس خواجہ صاحب کے پیچھے کسی طرح نماز پڑھنا جائز نہیں ہوسکتا ہے۔ جب کہوہ مرزا قادیانی کے پیرو میں اور اپنامرشد بچھے ہیں۔ حالا تکه مرزا قادیانی کا کفر قطعی طریقته بر ثابت ہوچکا ہےاورعلائے اسلام کا متفقہ فتو کی مرز اغلام احمد قاویانی کے تفریح متعلق شائع ہو چکا ہے۔ مخضر لفظوں میں چندوجوہ اس جگہ بھی میان کئے جاتے ہیں۔مرز اغلام احرقادیانی انبیائے کرام کی سخت تو بین کرتا ہے۔ حفرت سردارانیا ئے علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہت عالی مرتبہ کہتا ہےاور فریب دینے کی غرض ہے کہیں تعریف بھی کر دی ہے۔ (رسالہ دعویٰ نبوت مرزا قادیانی اور آئینہ کمالات مرزا دیکھتے کاس کے جھوٹے ہونے اور کفر میں متعدد رسالے لکھے گئے ہیں۔ (رسالہ نيصله آساني اورالقول الشيح في مكائد أسيح وغيره ديكها جائے) قر آن مجيد اوراحاديث هيجد كنص تک سارے جہاں کے لئے درخشاں رہے گا اور آپ کی امت کے علاء شل انبیاء تی امرائیل اس نور سے ساری امت کومستفید کرتے رہیں گے اور علاء امتی کا نبیاء نی امرائیل کی صداقت ظاہر ہوتی رہے گا۔ گرآپ کے بعد کوئی تی نہ ہوگا۔ اس مضمون کا ثبوت قر آن مجید کے نص قطعی سے ہاور کشرت سے احادیث میں اس کے مؤید ہیں اوراجاع امت بھی اس کا شاہر ہے۔ مگریہ کروہ ان سب كامتكر باورجموثى باننس بناتا باورج ليس كرور مسلمانوں كوكا فركه كرخود كفر كاستحق بنمآ ہاور جسبان کے عقائد کفریدہوئے توان کے پیچیے کیونکرنماز درست ہوسکتی ہے۔مرزاغلام احمد قاديانى كعقا مُدكفر بيمتعدد مين ان من في بعض كوكهما مول-

ا ...... ختم نبوت كا منكر اور خود نبوت ورسالت كامرى ہے۔ حالاتكه آخضرت الله و خاتم النبيين " تخضرت الله و خاتم النبيين " اوراحادیث متواتر المعنى واللفظ اوراجماع امت ہے تابت ہے۔ جن كا انكار كفر ہے۔ اوراحادیث متواتر المعنى واللفظ اوراجماع امت ہے تابت ہے۔ جن كا انكار كفر ہے۔

۲ ..... الله تعالى كارشادقر آن مجيد من كــان عـدوالله ومــد من كــان عـدوالله ومــد من كــان عـدوالله ومــد من كــان عـدوالله ومــد من كــان عـدوالله عدو للكفرين (بقره) "﴿ جو شخص الله كادراس كـدرولون كاخصوصا جرئيل ادرميكا ئيل كادم ن بــد الله بحى اليدكافرون كادم ن بــــ ﴾ الله بحى اليدكافرون كادم ن بــــ ﴾

مرزاقادیانی نے حضرت عیسی علیه السلام کو تخت گالیاں دیں ہیں۔ جیسا کہ سوال نمبرا میں دیکھا گیا ہے۔ اس لئے وہ سے کے دشمن ہوئے اور خدانے فر مایا ہے کہ رسول کی دشمی کفر ہے۔ سسست قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ' و مسریم ابنت عمد ان التی احصنت فرجها ففخنا فیه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القنتین " ﴿ عمران کی بین مریم جنبوں نے اپئی عصمت کو تفوظ رکھا تو ہم نے ان میں (اپئی قدرت ہے) روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی ربیں اور وہ فی مائیر دار بندوں میں تھیں ۔ ﴾

ف ا ان کو اپنے کلام پاک میں مصنہ پاک دامن باعصمت فرماتا ہے۔لیکن مرزا قادیانی کشتی نوح ص ۱۹ میں اس کے خلاف ان کو ناجائز طریقہ پر حاملہ ہوتا لیتی بدکار کہتے ہیں۔ ''اور مریم کی وہ شان ہے۔جس نے ایک مت تک اپنے تیک نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے اصرار سے بعجمل کے نکاح کرلیا۔'' پس مرزا قادیانی نے اپنے اس قول سے قرآن مجیدی آیت مذکورہ بالا کا انکار کیا اور قرآن کی آیت کا انکار کفرے۔

ہے..... اور (کشتی نوح م∨ا عاشیہ نزائن جواص ۱۸) میں مرزا قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یوسف نجار کا بیٹا بتایا ہے۔ چنانچہ ککھتے ہیں کہ:''یبوع کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب حقیق بھائی اور حقیق بہنیں تھیں۔ لینی یوسف اور مریم کی اولا دھی۔''

اوریانصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔ جبیبا کہ جواب سوال نمبرا سے معلوم ہوا کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے اور اس کا انکار گفر ہے۔ مارین

سوال تمبر: ٧

شفاعت مسلمانوں کی رسول التعلیق کریں گے یائہیں۔

جواب تمبر:۷

گنهگارمسلمانوں کی شفاعت آپ ضرور فرمائیں گے۔ قرآن شریف سے اور احادیث سے اس کا مجود سے میں اللہ تعالماً محدد اس کا مجود سے اس کا تمہار ارب مقام محدود سے اس کا تمہار ارب مقام کی کا تمہار اور کا تمہار کی کا تمہار

حفرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ آنخفرت اللہ سے مقام محود کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مقام شفاعت ہے۔ یعنی جہاں کھڑے ہوکر میں شفاعت کروں گا اورتفییر جلالین وتفییر معالم النز یل میں ہے۔ ' ھو مقام الشفاعة عند السبب مقام محود جمہور کے نزدیک مقام شفاعت ہے۔ فتو حات الہیمشہور بجمل صلاح کا دیک مقام شفاعت ہے۔ ' اجمع المفسرون علیٰ انہ مقام الشفاعة ''تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مقام محود مقام شفاعت ہے۔ اس کو امام رازی نے بھی اپنی تفییر کمیر میں نہایت واضح کے کہ مقام محود مقام شفاعت ہے۔ اس کو امام رازی نے بھی اپنی تفییر کمیر میں نہایت واضح

طریقد سے کھا ہے۔ ' فی تفسیر المقام المحمود اقوال (الاول) انه الشفاعة قال الواحدی اجمع المفسرون علی انه مقام الشفاعة کما قال النبی عَبَیّ الله فی هذه الایة هو المقام الذی اشفع فیه لامتی (تفسیر کبیر جلده ص ١٣٠) '' همقام محود کی تغییر میں چند تول میں ۔ (پہلا تول) بیشک (مقام محمود سے مراد) مقام شفاعت ہے۔ واحدی کہتے ہیں کمفسروں کا اس پر اتفاق ہے کہ (مقام محمود ہماد) مقام شفاعت ہے۔ جاسا کہ نی کر کم اللہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ (لیمنی مقام محمود) وہی مقام ہے جہال میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ پ

تفیر مدادک میں اس آیت کے متعلق بیکھا ہے۔" عسیٰ ان یبعثك ربك مقاما محمود آ نصب علیٰ الظرف ای عسیٰ ان یبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاماً محمود آ اوضمن يبعثك معنی يقيمك وهو مقام الشفاعة عند الجمهور (تفسير مدارك ص ٣٦٠) " (عمل ان يبعث ربك مقاماً محوداً لفظ مقاماً محوداً كوش ہے۔ یعیٰ ظرف مفعول فير ہونے كی وجہ سے پین قریب ہے كہ اللہ تعالی اٹھائے گا آپ كوتیا مت كے دن اور كھڑا كر سكا آپ كومقام محمود میں یالفظ یبعث معنی میں یقیمک کے ہے۔

جس کے بیم معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کرے گا۔ مقام محود میں اور یہی مقام شفاعت جمہور کے نزدیک ہفتیر حقائی کی پانچویں جلدص ۹۷،۹۷ میں اس پر پوری روشنی ڈالی گئی ہے۔ عسل ان یبعثک مقاماً محمود اُکہ خدا تعالیٰ عنقریب تھے کو شافع محشر بنا کر مقام محمود میں کھڑا کرنے والا ہے۔ بیروہ کرامت وعزت ہے کہ بنی آ دم میں بجز آ مخضر تعلیف کے کسی کو نصیب نہیں مقام محمود سے مراداس آ بہت میں کہ جہال کھڑا کرنے کا اللہ تعالیٰ جناب محمق کے تعدہ فرمایا ہے۔ بالا تقانی تمام مفسرین وہ مقام ہے کہ جہال حضرت تعلیف قیامت کے دوز عاصوں کے لیے شفاعت کر دوز عاصوں کے لیے شفاعت کر دفترت عیسیٰ علیہ انسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ انسلام تک انبیا نفسی کہیں گے اور کسی کو جال نہ ہوگی کہ کری شفاعت پر بیٹھے۔

حفرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب اپنی تغییر موضی القرآن کی چوشی منزل کے ص ۱۹ میں لکھتے ہیں کہ ''قیامت کے دن حفرت محقظ کے مقام مجود میں کھڑے ہوکر امت کو پخشوا میں گے۔''لغت حدیث کی معتبراور نہایت قاتل واژق کتاب مجمع المحار میں علامہ طاہر لکھتے ہیں۔ فیسو ذن اسه فسی الشفاعة و هسو مقاماً محمود المجمرآب کوشفاعت کی اجازت و یجائے گی اور یہی مقام محود ہے۔ شارح مسلم امام نووی اوران کے علاوہ اور بہت بحد ثین کا بھی خیال ہے کہ مقام محوو مے مرادمقام شفاعت ہے۔ کونکہ احادیث مجھے بیل مقام محود کی تغییر مقام شفاعت کی گئی ہے۔ اگر چہاطلاق ظاہری اور معنی لغوی کے اعتبارے مقام محود کا لفظ ہر مقام کرامت کوشائل ہے۔ جیسا کہ تغییر بیضاوی بیل ہے۔ 'و ہو مطلق فی کل مقام پتضمن کر امت و المشهور ہو مقام محود ہو مقام الشفاعة ''لینی لفظ مقام مجمود مطلق ہے اور ہرا لیے مقام کوجوکر امت پر شمل ہومقام محبود کہ سکتے ہیں۔ مکر مشہور ہیہ کہ اس سے مرادمقام شفاعت ہے۔ اس بناء پر آیت کے متی سے موسے کہ دن آ ہے کومقام محبود ہیں قیامت کے دن آ شاہ کو جوکر ارشاہ کے دن آ ہے کو کا آت ہوگا اور وہ جگہ اپنی مرامت کے اعتبارے ہو ہو مقام حمد اور سب اوگوں کی تخریف و حسین کے لاکن ہوگا اور وہ جگہ اپنی کر امت کے اعتبارے ہو مقام حمد اور سب اوگوں ہوگی۔ جب کی حقیق مقد اکا ارشاد ہے کہ وہ مقام حمد اور سب اوگوں ہوگی۔ جب کی حقیقت کو انسان نہ بھی سکتا ہے نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتا ہے۔ جبکہ الہام اللی میں خود خد ان اس مقام کو کود کہا ہے اور قابل ستائش فرمایا ہے۔

دوسرےمقام على ارشاد خداوندى ہے۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى ' ﴿ وَلسوف يعطيك ربك فترضى ' ﴿ وَمُعْرَبِهِ مُوالِدُ ال

اکرمفرین کارائے کی ہے کہ اس موقع پھی شفاعت ہی مراد ہے۔ امام فخرالدین رازی اس مقام پر تریز ماتے ہیں۔ ' فالمدوی عن علی ابن ابی طالب و ابن عباس ان هذا هُ وا الشفاعة فی الامة يروی انه عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال اذالارض وواحد من امتی فی الغار (تفسير کبرج ۸ ص ۹۹۹) ' ﴿ حضرت علی اور ابن عباس ہے کہ اس خشش وعطاء ہے امت کی شفاعت مراد ہے دایمی ضدا آپ کی شفاعت مراد ہے دایمی ضدا آپ کی شفاعت مراد ہے دایمی شفاعت ہے کہ جب ہے آ یہ بازل ہو گی تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر گرخوش نہ ہو جا کہ اس کے اور آپ نے فرمایا کہ میں ہر گرخوش نہ ہوں گا جب تک میر الیک اس می دونرخ میں دونرخ

اس کے بعدام مرازی بڑے نور سے کھیتے ہیں۔ 'واعد اسم ان الحد مل علی الشہ فاعت الشہ فاعت کے بعدام مرازی بڑے ہیں۔ 'واعد اسم کی مخاص شفاعت اگر چہ قرآن شریف سے صاف طور پر ثابت ہو چکی۔ مگر حدیثوں بیں بھی اس کا بیان نہایت صراحت سے کیا گیا ہے اور اس کی تمام صورتوں پر دوشی ڈالی گئی ہے۔ خود صحاح میں اس کے متعلق مراحت سے کیا گیا ہے اور اس کی تمام صورتوں پر دوشی ڈالی گئی ہے۔ خود صحاح میں اس کے متعلق بہت ہی روایتی موجود ہیں جن میں سے چھر روایتی فقل کرتا ہوں۔

میلی روایت بخاری شریف باب مقر الجن والناریس عران این هین سے روایت ہے کہ: "عن عمران ابن حصین یخرج قوم من النار بشفاعة محمد مُلكُلله فيد خلون الجنة " ﴿ ایک جماعت آخضرت الله کی شفاعت پر جنم سے تکالی جائے گی اور جنت میں داخل کی جائے گی۔ ﴾

دوسری روایت کاب الدعوات میں امام بخاری خطرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نی کر میں اللہ نے فرمایا: "عن انسس عن النبی شائلہ قال لکل نبی دعوۃ قددعا بھا فاست جیب فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامۃ "﴿ برنی کی ایک دعائقی جوانہوں نے مائلی اور قبول ہوئی۔ میں نے اپنی دعائی امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن کے واسطے اٹھارکھی ہے۔ کہ بی روایت حضرت الی بریرہ سام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کی ہے۔

تيسرى روايت باب صفة الحكة والناري الم بخاري مفرت جابر إروايت كرت بين " عن جابر إن المنبى عُلَمُ الله قال يخرج من النار بالشفاعة " ﴿ لُوك قيامت مِي شِفاعت كسبب جَهِم مَ وَكَالِح مِا كَيْنَ عُدِيدً ﴾

چوقی روایت ترخی واپوداؤد نے حضرت انس سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے روایت کی ہے: ''ان النبی سُلُوللہ قال شفاعتی لا هل الکبائر من امتی (مشکوة شریف ص ۲۲۹، باب الارض بالشفاعة) '' ﴿ جناب رسالت مَا بِهِ الله الله الله مری شفاعت امت کے براے کُنها روگوں کے لئے ہے۔ ﴾

شفاعت کے متعلق ایک بہت بڑی حدیث جس کوامام بخاری اور امام سلم دونوں نے اسپے صحیحین میں نقل کیا ہے۔ اس کا ضروری اقتباس پہاں پر لکھتا ہوں۔

يانج إلى روايت: "عن انس قال قال رسول الله عَبَيْتُ يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى ينجينا من مكاننا فياتون أدم فيقولون انت الذى خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحه وامرالملئكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم (الى أن قال رسول الله عَبَيْتُ ) في أُتونى فاستاذن على على ربى فاذارايته وقعت له ساجدا فيد عنى ماشاه الله ثم يقال لى ارفع راسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فارفع راسى فادفر حداثم اخرجهم من النار وادخلهم الجنة ثم اعود فاقع ساجداً مثله في الثالثة والرابعة حتى

حضرت الم اعظم جوتمام احناف كيسرداراورمقتداء بين تمام دنيا كيمسلمانون كا بهت براحصة عن كي بيروى اوران كي طريقة برجلخ كافخر ركمتا عيد آپ ني سنديس بهت ى حديثين شفاعت كي متعلق نقل كي بين ان بيل النهي شفاعت كي متعلق نقل كي بين ان بيل النهي شفاعت كي متعلق نقل كي بياتي عيد عن النبي شفائل في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محدمودا قال المقام المحمود الشفاعة يعذب الله تعالى قوماً من اهل الايمان مده وي بدنو بهم ثم يخرج بشفاعة محمد شائل (مسند امام اعظم كتاب الايمان ص١٦) " وحضرت الي سعيد جن الم يمالية كي مقامة على الم يعتل ربك مقامة محود الي المن وايت المن كي الم يمالية في كريم المنطقة في كري

اب يس المضمون كوعقائدكى بعض متندكا بول سے دكھا تا مول كريم سلام الول كوعقائد كى بعض متندكا بول سے دكھا تا مول آپ فراتے ہيں۔ كوعقائد ميں داخل ہے۔ پہلے ميں امام صاحب كابى قول نقل كرتا مول آپ فراتے ہيں۔ "شفاعة الانبياء عليه الصلوة والسلام حق وشفاعة نبينا عليه الصلوة

والسلام للمؤمنين المذنبين ولاهل الكبائر منهم مستوجبين العقاب حق ثابت (فقه اكبر مطبوعه مصر ص٧) "﴿ تمام البياء اورا تخضرت عَلَيْكُ كَل شفاعت كَنهار امت کے لئے اور گناہ کمیرہ کرنے والوں کے لئے جوستی عذاب کے تھی ق اور ثابت ہے۔ ﴾ شرح فقدا كبريس امام صاحب كى مندرجه بالاعبارت تقل كرك لكهية بين- "بالكتاب والسنة واجماع الامة قال رسول الله عَين شفاعتى لا هل الكبائر من امتى من كذب بهالم ينلها (ملخصاص ٤٠ مطبوعه ردايرة المعارف حيدر أباد دكن ولیعن حضو علی کا شفاعت فرمانا قرآن مجید اور احادیث شریف اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ فرمایار سول الله علی کے کہ میری شفاعت امت کے بڑے کئم کا راوگوں کے لئے ہے اور جو فخف شفاعت کو جمالا دے بعنی میری شفاعت سے انکار کرے وہ شفاعت ہے محروم رہے گا۔ ﴾ حفرت ام اعظمٌ كوصايا من م كن "شفاعة نبينا محمد ساله حق لكل من هو من اهل الجنة وان كان صاحب كبيرة "﴿ الصِّجْنَى جَهُول فَي كَناه كِيره كيا ہوان کے لئے بھی ہمارے نبی کر میں اللہ محمصطفی اللہ کی شفاعت فرمانی حق اور قابت ہے۔ ﴾ اس كي شرح من شادح لكهة بير- "اقول بان شفاعة نبينا عليه افضل الصلوة والسلام يوم القيامة لعصاة الامة حق كما قال الله تعالى عسى يبعثك ربك مقاماً محموداً (جواهر المنفيه في شرح وصية الامام الاعظم ص٣٠) " ﴿ مَنْ كَبْمَا ہوں کدامت کے کنبھار لوگوں کے لئے نبی کر ممال کے کی شفاعت قیامت کے دن حق وابت ہے۔جبیا کہ خدا کا ارشاد ہے علیٰ ان یبخٹ ریک مقام محمودا۔ ﴾

امام شافعی آپی کتاب فقد اکریس کھتے ہیں۔ 'واعد موا ان شفاعة الرسول شبہ لا هل الکبارڈر من امة فی القیامة حق والدلیل علیه قوله تعالی عسی ان یبعثك ربك مقاما محموداً تعنی الشفاعة وقال شائل اذخرت شفاعتی لاهل الکبائر من امتی (مطبوعه مصرص ۳۶) '' ﴿ مجمول کہ جناب رسول الشفاعة کی امت کے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے گناہ کہرہ کیا ہے قیامت کے دن جناب رسول الشفاعی کا شفاعت فرمانا حق اور ثابت ہے۔ ﴾

اور حضوط کی اس شفاعت فرمانے پر خدا کا ارشاد ہے۔ 'عسیٰ ان ببعثال ربك مقام مصورا ''دلیل ہے۔ لین مقام کی اس سے استعمال کے کہ میں مقام کے کہ میں نے ایک التحالی کے کہ میں نے ایک استعمال کی شفاعت کو تحفوظ رکھا ہے۔

الحاصل قرآن مجید اورمفسرین کے اقوال اور احادیث صحیحہ اور علائے مجتبدین کے اقوال سے خوب وضاحت کے ساتھ روشن کر کے دکھا دیا گیا کہ جناب رسول کر پیم الفقہ اپنی امت کی شفاعت فرما کیں گے اور اس سئلہ پرتمام امت محمد بیکا اتفاق ہے اور اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب جو محف اس کے خلاف کے وہ مسلمانوں کو فریب دیتا ہے اور ور پر دہ مسلمانوں کو اسلام ہے۔ اب جو محف اس کے خلاف کے وہ مسلمانوں کو فریب دیتا ہے اور ور پر دہ مسلمانوں کو اسلام ہے جناتا ہے۔ ایسامحف ور حقیقت قرآن سے بہناتا ہے۔ ایسامحف ور حقیقت قرآن مجیدی کی نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ اور اجماع امت کا مشکر ہے اور وہ در پر وہ اسلام کا دیمن ہے۔ سوال نمبر : ۸

قرآن شریف پڑھ کرمیت مؤمن کی روح کو بخشا جائز ہے یانہیں؟ جواب نمبر: ۸

اى طرح بيهى كى من كبيرش بيروايت الفظول بين خركور مهر أويقواً على المقبر بعد الدفن اوّل سورة البقر وخاتمتها " (بعدون كقير يرسورة بقرك ابتدائي اورخاتم كي يتين يرهى جائين - ﴾

ای طرح حفرت حفرت امام غزالی احیاء العلوم میں حفرت ابن منبل سے روایت کرتے ہیں کرہ وفرماتے تھے۔ 'اذا دخلتم العقاب فساقد و الفاتحة الكتاب والمعدوذ تین کرو وفرماتے تھے۔ 'اذا دخلتم العقاب ذلك لا هل المقابر فائه يصل والمعدوذ تين وقل هو الله احد واجعلوا ثواب ذلك لا هل المقابر فائه يصل الميهم '' جب قبرستان میں جاو و فاتح یعنی سور و المحمدادر معوذ تین یعنی قل آعوذ برب الفاق اور قل آم عوذ برب الفاق اور قل آم واللہ پڑھواور اس کا تواب مردوں کو پخش دو۔ اس فلے کہ اس کا تواب ان مردول کو پخش دو۔ اس فلے کہ اس کا تواب ان مردول کو پخش حال کا شاب ان مردول کو پخش حال کا تواب ان مردول کو پخش کا کہ کا تواب ان مردول کو پخش کا کہ بین کا تواب ان مردول کو پخش کا کہ کا تواب کی کا کہ کا کہ کا تواب کا تواب کا تواب کا تواب کا تواب کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا تواب کا تواب کا تواب کا تواب کا کہ کا کا کہ کر کا کہ کو کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ ک

ای طرح حفرت امام نووی مہذب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ: ''وان خت موا
القرآن علی القبد کان افضل و کان امام احمد بن حنبل الی حین بلغه '' ﴿ قبر
برقرآن شریف اگرلوگ فتم کریں توافضل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو جب تک اس کے
متعلق حدیث ندمعلوم ہوئی تھی۔ اس کا اٹکار کرتے تھے۔ جب ان کواس کے متعلق حدیث معلوم
ہوگئ تو آپ نے اس خیال سے رجوع کرلیا اور مروے براتو اب چینچے کو مانے گے۔ ﴾

ای طرح حفرت امام جلال الدین سیوطی نے شرح العدور میں اس کواجما کی امرفر مایا ہے کہ جمیشہ ہرز مانہ میں بغیرا نکار کے مردوں کے لئے لوگ جمع ہو کر قرآن شریف پڑھتے تھے۔ بہر حال قرآن شریف کا تواب مردہ کو پہنچنا حدیث اوراجماع امت سے ثابت ہے۔ ای طرح اگر مردہ کے نام کوئی چیز صدقہ یا خیرات کی جائے تواس کا تواب بھی مردہ کو پہنچتا ہے۔

جس کے متعلق متعدد صدیثیں سیح بخاری شریف میں جناب ہی کر می اللہ اسعد بن ایک مدری متعلق متعدد صدین عبادہ سعروی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔ 'ان سعد بن عبادہ تو فیت امه و هو غائب عنها نقال یا رسول اللہ امی توفیت وانا غائب عنها ایا نعم قال فانی اشهدك ان حائطی عنها اینفعها شی ان تصدقت به عنها قال نعم قال فانی اشهدك ان حائطی الم حدراب صدقة علیها (بخاری) ' ویعی مقرت سعید بن عباده کی والده ان کی عمر موجودگی میں وفات کر گئیں۔ انہوں نے حضرت نی کری میں گئی الده کی موجودگی میں وفات کر گئیں۔ انہوں نے حضرت نی کری میں گئی گئی ان کو الده کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیاان کو اس صدة میں دیا ہوں۔ کی سعد ابن عبادہ ہے۔

دوری صدید حفرت عائش سمروی بے کہ ان رجلا قبال للنبی تنایالہ ان اسی قبالہ ان اسلام ان

ماصل پیکه مرده کوقر آن شریف کا ثواب پنچنایا کوئی چیز مرده کے نام صدقه کی جائے اس کا ثواب ملناصیح حدیثوں سے ثابت ہے۔جس کا انکار کوئی مسلمان قرآن وحدیث پرایمان رکھ کرنیش کرسکتا۔ چنانچ فتوگا کی کتاب میں آئیں صدیثوں کی بناء پرصاف فقوں میں اس کی تقریم کر دی گئے ہے کہ انسان اپنی نمازیاروز ویا صدقہ وغیرہ کا تواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ شامی میں ہے کہ:''صدر عمل مداؤ نسافی باب الحج عن الغیر للانسان ان یجعل ثواب عمله لعفیدرہ صلوۃ اوصوما اوصدقه اوغیرہا (شامی ج اوّل ص ١٦٥) '' ویشی غیر کی طرف ہے ج کرتے کے بیان میں علاء کرائی نے اس کی تقریم کردی ہے کہ ایک فیض اپنی نمازیا روزی یاصدقہ وغیرہ کا ثواب دوسرے فیض کو پہنچا سکتا ہے۔ پ

مرزائيوا ميں نے جس قدرحوالے اس آب ميں ديئے ہيں وہ نہايت سے اور تھيک ہيں۔ چونکہ مرزائی جماعت کی عادت قدیم ہے کہ دقت پر کہددیتے ہيں کہ حوالہ غلط ہے۔ اس لئے میں و کئے کی چوف اعلان و يتا ہوں اور تمام جماعت مرزائی کو عموا اور فعنل کر يماهدان کے ہم خيال اور تبعين کو خصوصاً چيلنج ديتا ہوں کہ اگر اس کے حوالے کو غلا قابت کردین قرج خصص یا پنج سوروپ انعام لے ليں مر میں يقين اور پر زوروعوئ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر گرشی مرزائی میں بہمت نہيں ہے کہ وہ اس کی چائے اور پر تال کے لئے ہمارے سامنے آئے۔ کیونکہ بہوالے جے اور چن ہیں۔ پھر بھی باطل اس کے سامنے ہیں آ سکا اور اگر آ جائے تو چور چور ہوجائے گا۔" بسل نقذ ف بالحق علی الباطل فيد مغه فاذا هو زاهق"

ہم حق کو باطل کے سر پر کھنے کارتے ہیں اوروہ اس کے سرکو کچل دیتا ہے اور باطل فتا ہو

جاتا ہے۔

سوال تمبر: ٩

مرزائیوں کے نکاح میں مسلم عورت کا دینا اور مسلمان مرد کا مرزائیے عورت سے نکاح کرنا جائز ہے ہائیں؟ حربا جائز ہے ہائیں؟ جواب نم بر: ٩

مرزائیوں کے نکاح میں مسلمان عورتوں کا دیتا یا مرزائید عورت کا اپ نکاح میں لانا ہر رہ اندعورت کا اپ نکاح میں لانا ہر رہ جائز نہیں۔ اس لئے کہ ہا تفاق علاء اسلام جب بدلوگ اپ عقائد کفرید کی وجہ سے کا فرہیں اور دائر واسلام سے خارج ہیں تو کسی مرزائی سے نکاح کرنا یا کسی مسلمان عورت کا کا فرم و نکاح میں دیتا وہ کا محم رکھتا ہے۔ جو تھم ایک کا فرکا ہے بعن جس طرح کسی مسلمان عورت کا کا فرم و سامان مرد کا کا فرعورت سے نکاح درست بھیں ہوتا ہے۔ ای طرح کسی مرزائی سے نکاح میں میں ہوتا ہے۔ ای طرح کسی مرزائی سے نکاح میں میں ہوتا ہے۔ ای طرح کسی مرزائی سے نکاح میں میں ہوتا ہے۔ ای طرح کسی مرزائی سے نکاح میں میں ہوتا ہے۔ ای طرح کسی مرزائی سے نکاح میں ہوتا ہے۔ ای طرح کسی مرزائی سے نکاح میں میں ہوتا ہے۔

قرآن شریف میں ارشادے: ''ولا تنک حوالمشرکات حتیٰ یؤمن ولامة مومنة خیر من مشرکة ولوا عجبتکم ولا تنکهوا المشرکین حتیٰ یؤمن یؤمنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولوا عجبکم اولئك یدعون الیٰ النار والله بدعوا الیٰ البخاس العلهم والله بدعوا الیٰ البخاس العلهم والله بدعوا الیٰ البخاس العلهم یتذکرون (بقرة به ۱۷ و مشرکه یعنی کافره مورتوں سے جب تک وه ایمان شلاوی نکاح نہ کرو۔ اگر چه وہ بظاہر ایچی معلوم ہوتی ہوں اور مشرکوں یعنی کافروں سے جب تک وه ایمان نہ لاکیں نکاح نہ کرو۔ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اگر چه بظاہر تمہیں (ونیاوی اعتبار سے) مشرکین ایجے معلوم ہوتے ہوں۔ یہ لوگ تو جہم کی طرف وقت ویتے ہیں اور خدا اور کو گھرف وقت مول سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کرتا ہے تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کردوں کو تا کو گھرف بلاتا ہے۔ خدا لوگوں کے لئے اپنی آئیوں کو بین کردوں کو تک کو تا کی کو کی کو تک کو تا کو کی کو تا کو کو تا کو کی کو کی کردوں کو تا کو کی کردوں کو تا کو کو تا کی کو کی کی کردوں کو تا کو کو تا کو کی کو کی کو کو تا کو کی کو کی کو کردوں کو تا کو کی کو کو تا کو کو تا کو کی کو کو تا کو کی کو کو تا کو کی کو کو تا کو

ای طرح (تغیر نیشا پوری جادردم ۱۳۱۹) میں مختلف توجیهات کے بعد ندکور ہے کہ:
"بل یجب اندراج کل کافر تحت هذا الاسم لا سیما قد تواتر النقل عن
النبی شین اللہ بانه یسمی کل من کان کافرابانه مشرک " (اس انفامشرک کے تحت میں
ہرکافرکا داخل کرنا واجب ہے۔ اس کے کہ جناب نبی کر میں اللہ سے تواتر مردی ہے کہ آپ ہر
کافرکا مشرک فرماتے تھے۔ ﴾

بہرحال قرآن شریف کی اس آیت میں مشرک بمعنی کافر ہے اور مشرک اور کافر کے درمیان اس جگد فرق کرنا حدیث نبوی اور قرآن شریف کی اصطلاح اور معنی شری کے خلاف ہے اور چونکہ یہاں مشرک بمعنی کافر ہے۔ صاحب ہدایہ فرقہ وثعیہ جو بت پرست ہے اور خدا کی ذات میں کی کوشر یک نبیس ما نتا ہے۔ ان سے نکاح کی حرمت کی دلیل میں ای آیت کوئی کرتے ہیں۔ ملاحظہ بووہ لکھتے ہیں۔ 'قسال و لا الو شنیات لقول تعالی و لا تنکحوا المشرکات حتی یومن '' چینی وثعیہ کورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ مشرکہ کورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ مشرکہ کورتوں سے نکاح نہ کرد۔ ﴾

اب من چند حوالے فقہ کے اس جُوت من چی کرتا ہوں کہ کافروں سے نکا کے مسلمان عورتوں کا چار جیس۔ (طماوی جوم میں) میں ہے۔' وکسل مسندھ سب یہ کفسر معتقدہ فلا یجوز مناکحتھم بحروفی النهر من خالف لقواطع المعلومة من الدین باالضرورة کالقائل بقدم العالم ونفی العلم بالجز بیات کافر عدلی ماصرح به المحققون '' ﴿ برایا الم ب کراس کا معتقد عندالشرع کافر ہے۔ آیے ملی ماصرح به المحققون '' ﴿ برایا الم ب کراس کا معتقد عندالشرع کافر ہے۔ آیے فرجب والوں سے نکاح جائز نہیں اور کہی تھم ہے اس محض کا جو اسلام کے لئے ایے مسکوں کا خلاف کرے جو بدا ہة اسلام کے قطمی مسائل سے جی وہ کافر ہے۔ جیسے قدم عالم کا قائل ہونا اور خدا سے جزئر دہ کافر ہے۔ جیسے قدم عالم کا قائل ہونا اور خدا سے جزئر نیات کے علم کی فی کرفی۔ ﴾

پ فاوئ فتہ ہے ان حوالوں سے صاف لفتلوں میں معلوم ہوگیا کہ جو تحف ایسا نہ ہب رکھتا ہوجس کا اعتقاد شرعا موجب کفر ہے۔ ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ نیز الیے تحف سے بھی جو الیے مسائل کا خلاف کرتا ہو۔ جس کا جبوت شریعت میں قطعی طریقہ پرموجود ہے۔ نکاح جائز نہیں ہوسکتا ہے۔ پس الیی صورت میں مرزائیوں سے جومرزاغلام احمدقادیا نی کے ہیرواوران کے مقائد کفریہ کے معتقد ہیں اور قطعی آئیوں کے خلاف اپنے باطل نہ جب کی اشاعت اور تبلغ کرتے ہیں۔ نکاح جائز نہیں ہوسکتا ہے اور مرزائیوں کا کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر جملہ علمائے اسلام کا مشفقہ فتو کی جھپ کرشائع ہو چکا ہے اور محتقر آسوال نمبر المیں بھی ان کے کفر کے متعلق دلیلیں بیان کی گئی فتو کی جھپ کرشائع ہو چکا ہے اور محتقر آسوال نمبر المیں بھی عنداز خانقاہ رجمانیہ موقیر ۔ تمام جواب مسیح ہیں۔ فقط کتبہ محمد یعسوب، جوابات سے جائی حالم اومصلیا۔ ابابعد! اس ناچیز نے رسالہ بذاکود یکھائی الواقع مسیح ہیں۔ فیصر کے بیا جوابات سب شائی وکائی محقیقات سب نفیس و بحیب امید ہے کہ جو تحف انساف کے ساتھ مطالعہ کرے گائی انساف کے ساتھ مطالعہ کرے گائی انساف کے ساتھ مطالعہ کرے گائی الواقع ہوجائے گا۔ والله الموفق !

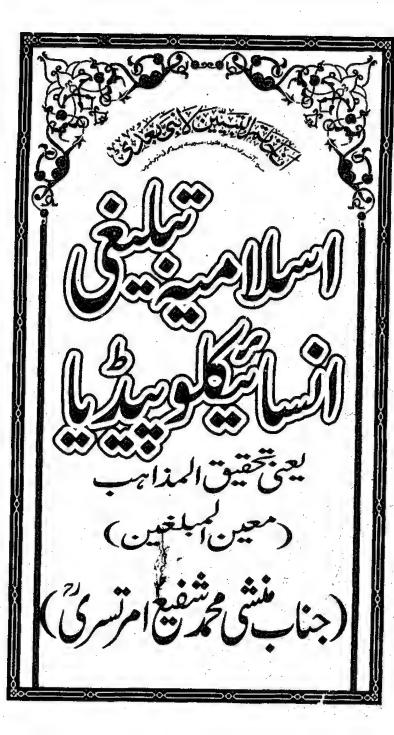

## بسم الله الرحين الرحيم!

''ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً اوقال اوحى الى ولم يوحى اليه (انعام)'' ﴿ اور برابى طَالَم بهوه بوجموت بالد عالله بريايد كه بحم بروى آتى بـــ مالانكداس بروى ندكى كى بو ـــ ﴾

''وانه سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ترمذی ج۲ ص۱۶) " (ضرورمیری امت مین عیل جموث کلیں کے دہ سب نبوت کا دعوی کریں گے۔ حالانکہ میں نبیوں کوئم کرچکا ہوں۔ میرے بعد کوئی نی پیدانہ ہوگا۔ ﴾

مسیح نے کہا:''جھوٹے مسیحیوں اور جھوٹے نبیوں سے خبر دار رہو۔ جو تمہارے پاس 'بھیٹروں کے لباس میں آتے ہیں اور باطن میں بھاڑنے والے بھیٹریے ہیں۔'' (انجیل متی باہم آتے ہیں اور ہاطن میں بھاڑنے والے بھیٹریے ہیں۔'

## قادیانی،مرزائی یااحمدی مذہب مرزاغلام احمقادیانی کے عقائد

دعوى نبوت

ا..... ''سپا خداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

(وافع البلاء ص المخزائن ج١٨ص ٢٣١)

۲ .....۲ " ارادعوى بكر بم رسول اور ني بين-"

(اخبار بدرقاد یان مورخه۵ مارچ ۱۹۰۸ء)

منم می زمان وثنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبای باشد

(ترياق القلوب مسمة زائن ج١٥ ص١٣١)

خدائی دعویٰ

ا ...... ' میں نے خواب میں و یکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں اللہ اللہ میں میں نے یقین کرلیا کہ میں اللہ اللہ میں ۲۵ مزائن ج ۵ میں ۲۵ میں ۱۵ میں اللہ اللہ میں ۲۵ میل ۲۵ میں ۲۵

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:'' خدانے مجھے البام کیا کہ تیرے گھر ایک لڑکا يدا موكا ـُ'' كان الله نزل من السماء '' كويا خدا آسانوں سے اتر آيا ہے۔

(اشتهارمرزا۲۰ رفردری ۱۸۸۱ه، مجموعه اشتهارات جاص۱۰۱)

خدا کی بیوی

مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یار محمد قادیانی این ٹریکٹ نمبر ۳۳ یعنی اسلام قربانی میں لکھتا ہے کہ: "مرزا قادیانی نے ایک موقعہ یوایی حالت بیظا مرفر مائی کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں ادر اللہ تعالیٰ نے رجو لیت کی توت کا اظهارفر مايا-

"بابواللي بخش جابها بركه تيراحيض ديكھے ياكسي اور ناياكى براطلاع یائے۔ تھ میں چیف نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا۔ جو بمز لداطفال اللہ کے ہے۔"

( تمديقيقت الوي ص ١٠٠١ فزائن ج٢٢ص ٥٨١)

س..... " میرانام ابن مربیم رکھا گیااور عینی کی روح مجھ میں لکنج کی گئی اور استعار ه كرنگ من حامله مرايا كيا-آخركي ميني كي بعد جووس ميني سے زياد و تبيس مجھے مريم سے عيلى بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم کھیرا۔" (کشتی لوح س ۲۸ فزائن ج۱۹ص ۵۰)

## مرزائي فرشية

بونت قلت آمدنی " من نے خواب میں دیکھا کہ ایک محض آیا ہے۔ مرانسان نہیں۔ بلكه فرشته معلوم ہوتا ہے اوراس نے بہت سارو پید میری جھولی میں ڈال دیا۔ میں نے اس كا نام یو چھاتواں نے کہا کہ میرا کھیام نہیں۔ میں نے کہا آخر کھیام تو ہوگا۔اس نے کہا میرا نام ہے ( حقیقت الوی ص ۳۳۲ فزائن ج۲۲ ص ۳۸۲ مکاشفات ص ۳۸)

" تنن فرشت آسان كى طرف ب طاہر موئے -جن ميں سے ايك كانام خيرا تي تفاء" (نزول أسيح ص٢٣٦ برياق القلوب ص٩٩ بزائن ج١٨ص١٢)

۳....انگریزی فرشته

"الك فرشة كويس ني بيس برس كوجوان كي شكل بيس ديكها صورت اس كي مثل

اگریزدل کے تھی اور میز کری لگائے بیٹھا ہے۔ ٹس نے اس سے کہا آپ بہت ہی خوبصورت بیں۔اس نے کہاہاں ٹس درشیٰ آ دی ہوں۔'' سم .....متصن لال

د نواب میں ویکتا موں کہ ایک فض مضن لال نام جو کسی زمانہ میں بٹالہ میں اسٹنٹ تھا۔ کری پر بیٹھا مواہ ہے۔ مضن لال مے مرادا کی۔ فرشتہ تھا۔" نقا۔ کری پر بیٹھا مواہ ہے۔ مضن لال مے مرادا کی۔ فرشتہ تھا۔"

جیبانی *دیسے فر*شتے

تمام سلمان كافر

"سوم بیر کل مسلمان جوحفرت میم موعود کی بیعت بین شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں فی معفرت سے موعود کا نام بھی نہیں ساروہ کا فرادر دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ بین سلیم کرتا ہوں کے دیمیر سے مقائد ہیں۔"

کر دیمیر سے مقائد ہیں۔"

(آئیند مدانت ص۳۵، مصنف مرزامحود احمد)

لسي له غيراحمدي كاجنازه نه يرمعو

" جھٹی ہات غیراحمد یوں کے جنازے پڑھتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو جنازے پڑھتے ہیں۔ بدائدہ پڑھنے سے دہ غیراحمدی ہیں۔ بدائدہ پڑھنے سے خطرناک فلطی ہے۔ کیاتم خیال کرتے ہو کہ تبہارے جنازہ پڑھنے سے دہ غیراحمدی بخشاجا تاہے؟ یاتم اس بات کے فرمدار ہو؟ کردہ جہنم سے فئی جائے۔ اگر نہیں تو پھر کیا وجہ ہو؟ اور کسی غیراحمدی کا جنازہ پڑھتے ہو؟ کیا بہی نہیں کہتم رشتہ داروں یاتعلق والوں کا مندر کھتے ہو؟ اور کہتے ہواگر جنازہ پڑھاتوان کو کیا مندوکھا کیں گے؟ حالانکدوہی مندوکھانا قابل عزت وفخر ہوسکتا ہے۔ جو بے عیب ہو۔ مگر جو کافر کا جنازہ پڑھتا ہے اس کا منہ تو چھیائے کے قابل ہے ندوکھانے کے قابل ہے۔ دوکھانے کے قابل ہے ندوکھانے کے قابل ہے۔ دوکھانے کا بنازہ پڑھیا ہے۔ دوکھانے کے قابل ہے۔ دوکھانے کے قابل ہے۔ دوکھانے کے قابل ہے۔ دوکھانے کو بالے کہ دوکھانے کا بنازہ پڑھیا ہے۔ دوکھانے کا بیازہ پڑھیا ہے۔ دوکھانے کا بازہ کی دوکھانے کے تابرہ براہے۔ دوکھانے کہ دوکھانے کی دوکھانے کا بازہ دوکھانے کی دوکھانے کا بازہ کی دوکھانے کی

غیراحمہ یوں میں لڑ کیوں کے دشتے نہ کرو

" پانچویں جواس زمانہ میں ہماری جماعت کے لئے نہایت ضروری ہے وہ غیراحری کو رشتہ نہ دیا ہے۔ جو فض غیراحری کو رشتہ دیتا ہے وہ بقیقاً حصرت کے موجود کوئیں سجھتا اور نہ بیجا نتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے۔ کیا کوئی غیراحمہ بولی میں ایسا بیدوین ہے جو کسی ہندویا کسی عیسائی کو اپنی لڑکی دے دے۔ ان لوگوں کوئم کا فرکتے ہو۔ مگر اس معاملہ میں وہ تم سے اجھے دے کہ کا فر

ل ای لئے کسی مرزائی نے حتی کر سرظفر اللہ نے بھی قائد اعظم محرعلی جناح اور خال لیافت علی خان وغیرہ کی نماز جناز وقیس پڑھی۔

ہوکر بھی کسی کا فرکولڑ کی نہیں دیتے گرتم احمد ی کہلا کر کا فرکودیتے ہو۔'' (رسال تقریض عرفلیف سے کانی ۱۲۲رومبر ۱۹۲۰م ۲۷۷)

مسلم ليك كى مخالفت

" د بهیں یاد ہے کہ مسلمانوں کے مصلح حقیق اور دنیا کے سچے بادی حضرت سیح موجود مہدی آخرانز مان علیہ السلام کے حضور میں جب اس مسلم لیگ کا ذکر آیا تو حضور (مرزا قادیانی) مہدی آخرانز مان علیہ السلام کے حضور میں جب اس مسلم لیگ کا ذکر آیا تو حضور (مرزا قادیانی) نے اس کی نسبت ناپند میدگی طاہر فرمائی تھی۔ پس کیا کوئی ایسا کام جے خدا کا برگزیدہ مامور ناپند فرمائی نور کا برگزیدں۔ اب بھی اگر مسلمانوں کو فرمائی نفت وضرر کی بچھ کا رہے تو ایے فضول مشاغل سے بازر ہیں۔ جن کے نمان کو ونیا کا ایپ حقیق نفع وضرر کی بچھ کا رہے تو ایے فضول مشاغل سے بازر ہیں۔ جن کے نمان کو ونیا کا فائدہ دے سکتے ہیں۔ ندوین کا جم پوچھتے ہیں کہ کی سال سے بیعشل کا تگریس کی نقل ہوئی ہے۔ اس سے مسلمانوں نے کیا بچھ حاصل کیا ہے۔ "(اخبار افعنل قادیان جسٹن ۵۸ میروند ۸۸ جنوری ۱۹۱۷ء) اکھنٹر ہندوستان

مردمکن ہے عارضی طور پر افتر اق پیدا ہوا در کچھ وقت کے لئے وونوں تو میں جدار ہیں۔ بہر عال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے۔' (اخبار الفضل ۵۸ پریل ۱۹۴۷ء، ۳۵۵ ش۸۲) فتح بغد ا داور مرز ائی خوشیاں

" وفق بغداد کے وقت ہماری فوجیں مشرق ہے داخل ہوئیں۔ دیکھئے کس زمانہ ہیں اس فق کی خبر دی گئے۔ ہماری گورنمنٹ برطانیے نے جو بھرہ کی طرف چڑھائی کی اور تمام اقوام سے لوگوں کو جمع کر کے اس طرف بھیجا۔ وراصل اس کے محرک خدا تعالی کے وہ فرشتے تھے۔ جن کواس مورنمنٹ کی مدد کے لئے اس نے اپنے وقت پر اتا راتا کہ وہ لوگوں کے دلوں کواس طرف مائل کر کے اس فتم کی مدد کے لئے تیار کریں۔" (افعنل قادیان ۲۰ می ۹ بنبر ۲۲ میں مورخد کر در مبر ۱۹۱۸ء) فلسطین و

"بیت المقدس کے داخلہ پر اس ملک (انگلتان) میں بہت خوشیاں منائی جارہی بیس۔ میں نے ایک یہاں کے داخلہ پر اس ملک (انگلتان) میں بہت خوشیاں منائی جارہی بیس۔ میں نے ایک یہاں کے اخبار میں اس پرایک آرشکل دیا ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ کہ بید عدہ کی زمین ہے جو یہود کو مرزا کی زمین ہے جو یہود کو مرزا کے طور پر حکومت رومیوں کودی گئی۔ جو بت پرست قوم تھی۔ بعد میں عیسائیوں کوئی۔ پھر مسلمانوں کے جو بت برست قوم تھی ۔ بعد میں عیسائیوں کوئی ہے تو پھر کوچن کے پاس ایک لیے عرصہ تک رہی۔ اب اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے دہ زمین نکلی ہے تو پھر اس کا علیہ تا اس کا علیہ تا آس کرنا جا ہے۔ کیا مسلمانوں نے کسی نبی کا انکار تو نہیں کیا ؟

سلطنت برطانیہ کے انساف اورا من اور آرادی ندہب کوہم و کیمے چکے ہیں۔ آزما چکے
ہیں اور آرام پارہے ہیں۔ اس ہے بہتر کوئی حکومت مسلمانوں کے لئے نہیں ہے۔ اس زمانہ میں
کوئی فرجی جنگ نہیں ہے۔ بیت المقدس کے متعلق جومیر امضمون یہاں انگلستان کے اخبار میں
شائع ہوا ہے۔ اس کا ذکر میں اوپر کرچکا ہوں۔ اس کے متعلق وزیراعظم برطانیہ کی طرف سے ان
کے سیکرٹری نے شکر یہ کا خطاکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسٹر لاکڈ جارج اس مضمون کی بہت قدر کرتے
ہیں۔ " (تا دیانی میلڈ کا ایک محامند رجہ اخبار الفضل ن میں منبر 20 مور جدوار مارچ 1918ء)
تو ہیں آئے مضرت علیہ

پ مسب من مدور من معلی سے بی مرس ماہدی (ڈائری سرزامحمود احمد اللہ الفضل ن ۱۹۲۰م من محمد مارجولائی ۱۹۲۲م)

س د معرت میں موجود کا دبنی ارتقاء آنخضر تعلق سے زیادہ تھا۔ اس زیانہ میں تعدنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور بیر جزوی فضیلت ہے جو حضرت میں موجود کو آنخضرت میں ماصل ہے۔''

حاصل ہے۔''

در یو یو تا دیاں مام کی مسل کھی میں میں معمد اور کا موجود کا اس مام کی کو اس مام کی کو تا اس مام کی کو تھی میں سے معمد اور کا موجود کی مسل کے کو سے معمد اور کا موجود کی اس مام کی کو تا اس مام کی کو تا اس مام کے کو تا کی کو تا کا کو تا کی کو تا کا کو تا کا کو تا کا کو تا کی کو تا کا کو تا کی کو تا کا کا کو تا کا کا کو تا کا کا کا کو تا کا کو تا کا کو تا کا کا

سسس دنی کریم الله کے معجزات میں سے معجزان کلام بھی تھا۔ ای طرح مجھوہ آ کلام دیا گیا جوسب پر غالب ہے۔ اس کے لئے چا ند کے خسوف کا نشان طاہر ہوااور میرے لئے
چا نداور سورج دونوں کا۔ کیا اب تم اٹکار کرو گے؟" (اعباز احمدی سالا بزائن جواس ۱۸۲۱)

مسسس دنشوں کا میا اس بات کے فابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے
ہول۔ اس قدرنشان دکھلائے کہ اگر وہ بزار نبی پرتقسیم کئے جا کیں تو ان کی ان سے نبوت فابت
ہوسکتی ہے۔" (چشہ معرفت ص ۱۳۲۸ کا سی سے ۱۳۳۲ سے ۱۳۳۲)

٧....

محمہ پھر از آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کر اپٹی شان میں محمہ دیکینے ہوں جس نے اکمل غلام احمہ کو دیکھے قادیان میں

(اخبار بدرقاديان مور فد ٢٥ مراكتو ير٢ ١٩٠٠)

''بیروہ نظم ہے جو حضرت سیج موعود (مرزا قادیانی) کے حضور میں پڑھی گئ اور خوشخط
کھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئ اور حضور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے ۔ پس حضرت
میح موعود کا شرف ساعت حاصل کرنے اور جزاکم الله تعالیٰ! کا صلہ پانے اور اس قطعے کواندر
خود لے جانے کے بعد کی کوئی ہی کیا پہنچ تا ہے کہ اس پراعتراض کر کے اپنی کمزوری ایمان کا ثبوت
دے''
دے''

کسس ''آ تخضرت الله اور صحابه عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھالیتے تھے۔ حالانکہ مشہور تھا کہ اس پنیر میں خزیر کی چربی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام منی آلودہ کپڑے کو خشک ہونے کے بعد صرف جماڑ لیا کرتے تھے۔ ایسے کنوئیں کا پانی پیتے تھے جس میں حیض کے لتے پڑتے تھے۔ کسی مرض کے وقت اونٹ کا پیشاب بھی ٹی لیتے تھے۔''

( کتوب مرزامندرجا نبارالفنسل جااث ۱۹۳۸ م ۹ مورد ۲۲ مرزامندرجا نبارالفنسل جااث ۱۹۲۸ م ۹ مورد ۲۳ مرزور ۱۹۲۲ مرزور ۱۹۲۳ مردور ۱۹۲۳ مردور ۱۹۲۳ مردور ۱۹۲۳ مردور کا انظار کر رہے تھے۔ برئے برئے علماء سے موجود کود کھنے کی حسرت لے کر چلے گئے لیکن تم کو خدا تعالی نے اس کا زمانہ عطاء کردیا ہے۔ تم کو وہ ہادی ملا ہے۔ جس کی تعریف رسول کریم نے کی ہے اور جس کی تعریف مرسول کریم نے کی ہے اور جس کی تعریف عرش پر بھی کی گئے ہے کہ: 'کو لاک لما خلقت الافلاك ''اگرتو (مرزا قادیانی) نہ ہوتا تو میں افلاک کوئی پیدا نہ کرتا۔'' (رسالة تقریف عمر فیل علیہ السلام کوئی سے میسلی علیہ السلام

مرزاقادیانی نے اکثر انبیاء کرام کی تو ہین کی۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتو کھلے طور پر گالیاں دیں۔ حالانکہ خوداس بات کو مانتے ہیں کہ کسی نبی کی تو ہین کرنا کفر ہے۔ ا..... ''اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۸ نزائن ج ۲۳۳ ص ۳۹ )

'' و چخص برا ہی خبیث اور ملعون اور بدذات ہے جوخدا کے برگزیدہ اور (اللاغ المبين ص ١٩) مقدس لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔'' محرجب مراق كادوره سوار بواتو ككية بين كرنے ملاحظه بو: " حضرت عيسى عليه السلام في خود اخلاق تعليم يرعمل نهيس كيا- بدر باني ميس اس قدر بردھ کئے تھے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہددیا اور ہرایک وعظ میں یہودی علاء کو (چشمهٔ مسجی ص ۹ بزائن ج ۲۰ ص ۳۴۷) سخت گاليان دين-' " حضرت عيلى عليه السلام شراب بيا كرتے تھے۔ شايد كسى بيارى كى وجه ے یا پرانی عادت کی وجہ ہے۔ محرقر آن انجیل کی طرح شراب کوحلال نہیں تھہرا تا۔'' ( نخشتی نوح ص ۲۵ حاشیه بخزائن ج۱۹ص ۷۱) قاديان كى فضيلت اورتو بين مكه، مدينه ومسجد افضى، بيت المقدس ا..... '' قادیان تمام بستیون کی ام (مال) ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں ر کھے گا وہ کا ٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہتم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھر تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤل کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیددودھ سو کھ گیا کہ (حقيقت الروياص ٣٦) ۲ ..... " "رسول کریم این نے فر مایا که مکداور بدیندی نمازوں کا اور جگه کی نمازیں مقابلة نبيس كرسكتيس ويكم وكمد كولك اب كند ب وكع بيس يانجوال فائده قاديان آن كابير ہے کہ یہاں کی نماز یہاں کا روزہ، یہاں کی عبادت، یہاں کا درس باہر کے مقابلہ میں بہت بروا درجدر کھتے ہیں۔ یہاں ہی وہ مجدانصیٰ ہےجس کی نبست رسول کر میں نے فرمایا کہاس میں نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر یہاں ہی وہ معجد ہے جس میں خدا کا میج اترا۔ پھر یہاں ہی وہ مجدہے جہاں را توں رات رسول کریم میں تقلیقہ تقریف لائے۔'' (رسالة تقر مرفضل عمر خليفه أسيح ثاني ١٩٢٠ م ٥٩،٥٨) توبن حضرت امام حسين عليه السلام "اتقوم شیعد!اس براصرارمت کرو که حسین تمهارامنی ہے۔ کیونکہ میں تے تج کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جواس حسین سے بڑھ کر ہے۔ اب میری طرف دوڑو کہ سجا (وافع البلاء ص ١٨ فرائن ج١٨ ص ٢٣٣)

شفع من ہوں۔''

اصدحين است دركريانم لين مير حريان من سوسين برے (زول المسيح ص ٩٩ فرزائن ج١٨ص ٢٧٧) "اصل بات بدہے کرسب سے زیادہ بدنام بزید ہے۔ اگر اس کی شراکت سے امام حسین کی شہادت ہوئی تو برا کیا۔لیکن آج کل کے شیعہ بھی ل کروہ دین کام نہیں کر سکتے جواس (ملفوظات احمرص ٣٢٥) (رزير)نے کیا۔" چو بدرى ظفرالله كاسلام ثريك دس نی اورا بک بندے کا امتخاب: خدا کے راست بازنی رامجند ریرسلامتی ہو۔ فدا کے داست بازنی کرشن برسلامتی ہو۔ خداکے راست بازئی بدھ برسلامتی ہو۔ سم..... خدا کے داست بازنی زرتشت برسلامتی ہو۔ س.... خدا کے راست بازنی کیفوس برسلامتی مو۔ .....۵ فدا کے راست بازنی ایرامیم برسلامتی مو۔ .....У خدا کے راست بازنی موی پرسلامتی ہو۔ ۷....۷ خدا کے راست بازنی سے برسلامتی ہو۔ .....A خدا کے راست بازنی محرصکع برسلامتی ہو۔ فدا کے راست بازنی احدیر سلامتی ہو۔ خدا کے راست باز بندہ بابانا تک پرسلامتی ہو۔ .....11 (چدېدرى ظفرالله خان قاديانى برسر كالريك مارى ١٩٣٣م من بتقريب يوم التيليخ شاكع موا) اس ٹریکٹ سے چوہدری ظفر اللہ کے ایمان کی حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ اس کے نزديك حطرت ابراهيم اورحطرت عيلى عليم السلام كي طرح رام چدر اوركرش بعى ني اور رسول تف الل اسلام كنزويك توسرورعالم معلية اورديكرانبيا عليم السلام كورام چندراوركرش ك ساتھ ذکر کرنا سراسر گتاخی اور مرای ہے۔البتہ مرز اغلام احمد قادیانی کوکرش اور رام چدر کے

3 .

(روز نامدزمیندارلا بور دختم نبوت نمبر "جاسل امس الموردد سارجولا كی ۱۹۵۲ مروز الوار)

ساتھ ذکر کرنانہایت مناسب ہے۔ بیرب کےسب ائمند الكفر اور كافرول كے پیشوا تھے۔

تو بین حضرت عمرٌ ،خلیفه محمود کوفضل عمر مونے کا جنون

مرزاغلام احمرقادیانی کوحفرت سے علیہ السلام وغیرہ انبیاء پرفوقیت کاجنون ہوا تو بیٹے کو حفرت علیہ السلام وغیرہ انبیاء پرفوقیت کاجنون ہوا تو بیٹے کو حفرت عرص خانی ہوئے کہ مراق سوار ہوگیا۔ چنانچہ جس مرزائی سے دریافت کر وقودہ کہتا ہے بیشک ہاراایمان ہے کہ ہماراموجودہ فلیفہ حضرت عرض ہے افضل ہے۔
میرے پاس ایک رسالہ موسومہ '' تقریب حفرت فضل عرضلیفتہ آہے'' ' موجود ہے۔ اسی طرح فضل عمر ایسر بھا انسٹیٹیوٹ ، فضل عمر میٹل ورکس وغیرہ متعدد جگہ پر اسی نام سے مراد مرز احمود کا لقب ہی ہے۔ چنانچہ ہم ناظرین کے روبرواس جعلی فضل عمر کا اصلی عرض ہے موازنہ مرز احمود کا لقب ہی ہے۔ چنانچہ ہم ناظرین کے روبرواس جعلی فضل عمر کا اصلی عرض ہے موازنہ کے دیتے ہیں۔

حفرت عرضا حال آیک غیر قوم کے فردسے سنئے:

مشہور مؤرخ ایڈورڈ کمن لکھتا ہے کہ:'' حضرت عمر کی سادگی اور خوبیاں حضرت ابو بکڑ ہے کہ نتھیں۔آپ کی خوراک جو کی روٹی یا مجبوری، پینے کوصرف پانی اور پہننے کوایک پھٹا ہوایا ہارہ چوند کا چبہ ہوا کرتا تھا۔'' (دی ڈ کلائن ایڈ فال آف دی روٹن امپارج ۵۵،۰۰۰)

کی اصل انگریزی عبارت دیکھنا ہوتو اس کتاب کے پہلے باب میں ملاحظہ کریں۔
اس طرح حضرت عمر کا بیت المقدس کا مشہور سفر متعدد کتب تاریخ میں آیا ہے کہ آپ
ایک اونٹ اورایک غلام لے کرروانہ ہوئے۔ ایک منزل آپ سوار ہوتے اورایک منزل غلام سوار
ہوتا اور آپ پیدل چلتے حتیٰ کہ بیت المقدس کے قریب آپنچے اور باوجود غلام کے بار باراصرار
کرنے پر بھی آپ نے غلام کی باری قبول نہ کی اوراونٹ کی باگ پکڑے ہوئے بیت المقدس کے قلعہ تک پنجے۔

' رہائش آپ کی اور حضرت ابو بکڑ صدیق کی ایک معمولی مکان میں تھی۔جس کوہم نے اس کتاب کے پہلے باب میں دوسروں کے قول سے ثابت کر دیا ہے۔ نعلی عمر

فلیفه محدداکشر کراچی سے لاہور فرسٹ کلائ ایر کنڈیشنڈ کا پورا ڈبدریزرد کراکرسفر کیا کرتے تیں۔ میں کم ازکم ایک ہزار روپینٹرچہ آیا کرتا ہے اور غریب مریدوں سے زندگیاں ریزرد کراکران کی تخواہ کا بیشتر حصد روہ کافئے جاتا ہے۔ زندگی وقف کیا ہوا مرید تو متر ای روپیہ ماہوار پرگزاراکرے اور خلیفہ ایک دن کے سفر میں ایک ہزار روپیہاڑا دے۔ يةور باريلو يسفر، اب روزمره كاحال بهي سنت:

''خلیفہ صاحب اعلیٰ سے اعلیٰ قتم کی کار میں سفر کیا کرتے ہیں۔متعدد توکر، بہترین کوئی، رہائش کے لئے غرضیکہ فلیف صاحب نے اپنے لئے ہوئم کی بہوئیں مہیا کردگی ہیں۔'' برطانیہ کا خود کا شتہ بودا

ا ...... الله الله المعالم المعالم المعالم المراقم (مرزا قادیانی) ہے۔ پنجاب

گورنمنٹ تحقیق کرے کہ کیا یہ جی نہیں ہے کہ ہزاروں مسلمانوں نے جھے اور میری جماعت کو کافر قرار دیا ہے۔ یہ ایک الی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک تامی حاصل کردہ

فراردیا ہے۔ بیابی ایک جماعت ہے جوسر کارا عریزی کی تمک پروردہ اور نیک تا می حاسل کردہ ہے اور مورد مراحم کورنمنٹ ہیں۔اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت احتیاط اور حقیق اور توجہ سے

کام لے اور اپنے ماتحت حکام کواشار و فرمائے۔'' (نورالحق صداق ل ۲۸ بزائن ج ۲ س)

۲..... "میرا دعویٰ ہے کہ تمام دنیا گورنمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی دوسری الی نبد جست نام میں میں میں ایک میں میں اس میں سے سے اس کے مسلم میں اس

گورنمنٹ نہیں۔جس نے زمین پرایبا امن قائم کیا ہو۔ میں بچ بچ کہتا ہوں کہ جو پکھے ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت کر سکتے ہیں۔ پیغدمت ہم مکم معظمہ یا مدینہ منورہ

میں بیٹے کر بھی ہرگز بچائییں سکتے۔'' (ازالدادہام جام ۸۸، فزائن جسم ۱۳۰) سیس ''اس گورنمنٹ کے ہم پراس قدراحیان ہیں کداگرہم یہاں سے نکل

ا المستقد المرام على ا

برخلاف كوكى خيال البيخ دل ميس ركيس ـ " ( المؤلات احمدين السراس ٢٠٠١)

س..... " "میری عمر کا اکثر حصه سلطنت انگریزی کی تائیدادر جمایت میں گزرا ب

اور میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں تکھی ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کداگر دہ رسائل اور کتابیں انتھی کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے

بر سكتى بير -" (ترياق القلوب م ٢١، فزائن ج١٥٥)

ىك جان دو قالب

''تمام سے احمدی جو حضرت صاحب کو مامور من الله اور ایک مقدس انسان تصور کرتے ہیں۔ بدول کسی خوشا مداور جاپلوی کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ براٹش گور نمنٹ ان کے لیے فضل ایز دی اور سائیر رحمت ہےاور اس کی مستی کو دواپئی مستی خیال کرتے ہیں۔'' (افعنل جہس ۲۲۲۸ مورد ۱۹۱۲ تر تر ۱۹۱۲)،

قادیانی اسلام کے دوجھے

"دمیں ہے ہے کہتا ہوں کھن کی بدخوائی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔ سو
میرا فدہب جس کومیں باربار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک بید کہ خدا تعالیٰ
کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہے۔ سووہ سلطنت حکومت
برطانیہ ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ ہے سرشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرشی
کرتے ہیں۔ اس محن گورنمنٹ کا جھے پرسب سے زیاوہ شکر واجب ہے۔ کیونکہ بید میرے اعلیٰ
مقاصد جو جتاب قیصر ہندی حکومت کے سابیہ کے نیچا انجام پذیر ہود ہے ہیں۔ ہرگر ممکن ندتھا کہ
مقاصد جو جتاب قیصر ہندی حکومت کے سابیہ کے نیچا انجام پذیر ہود ہے ہیں۔ ہرگر ممکن ندتھا کہ
وہ کس اور گورنمنٹ کے زیرسا بیا نجام پڈیر ہو سکتے۔ اگر چہدہ کوئی اسلامی گورنمنٹ بی ہوتی۔ "

ملا کو جو ہے مند شرن سجدے کی اجازت ناواں سے سجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاو

جهاد في سبيل الله

وین اسلام میں جس طرح قماز ، روزہ اورز کو قاکو ضروری اور لازی قرار دیا گیا ہے۔ ای طرح مسلمانوں کو وین اور جان وہال کی حفاظت کے لئے جہاد فی سبیل اللہ بھی عین فرض ہے۔ بلکہ بعض مواع پرتو تمام فرائض سے افضل قرار دیا ہے۔ مگر چود ہویں صدی کے مدی نبوت نے انگریزوں کی دلجوئی کے لئے جہاوکو حرام اور موقوف کہدویا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں ہم ناظرین کے روبروایک طرف اسلامی عقائد اور دوسری طرف مرزائی عقائد کھر پوری حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ جہاوکے حاصل اسلامی عقائد

ہا و کے معلق اسلامی عقائد ا..... ''کتب علی کم القتال (بقر)''﴿(اے ملمانو) تم پر جہاد فرض

كرويا كيائے- ﴾

یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون (توبه)" ﴿ بِحْتُک اللّٰدَتَّ اللّٰهِ نِهُ مُومُوں سان کے بال اور جانیں جنت کے بر لے میں خرید لی جی اور ان کے ذمہ یفرض لگا دیا ہے کہ وہ الله کی راہ میں جہاد کریں۔ جس کا نتیجہ یہ وگا کہ وہ کافروں کوئی کریں گے اور خود بھی شہید ہوں گے۔ ﴾ 
سسستان الله یحب المذیب یقاتلون فی سبیله صفا کا نهم بنیان مرصوص (الصف) " ﴿ بِیْتُک اللّٰهِ تَعَالَى دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جواس کی راہ میں صف برصف ہوکر اس طرح جنگ کرتے جیں۔ گویا کہ وہ سیسہ کی پھلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ﴾

۵ ..... "الجهاد ماض إلى يوم القيامة (حديث)" ﴿جَهَادَتَا مِتْ مَكَ

كے لئے جارى رہناہے۔﴾

۲ ..... "لن يبر هذالدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة (مسلم، مشكوة، كتاب الجهاد فصل اوّل) " ﴿ فرمايار مول التُعالَيْكَ عَلَى السّاعة ومسلم، مشكوة، كتاب الجهاد فصل اوّل) " ﴿ فرمايار مول التُعالَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّ

ک..... "من مات ولم یغزولم یحدث به نفسه مات علی شعبة من نفاق (رواه مسلم، مشکوة، کتاب الجهاد)" ﴿ فرمایار سول التُقَافِ نَهُ مَ کَرَجُوهُ الله علی مرکمیا کرد تواس نے اپنی زندگی میں جہاد کیا اور نداس کے دل میں بھی جہاد کا شوق بیدا ہوا تو وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ ﴾

٨..... "عن ابى هريرة قال وعدنا رسول الله عَيْنَا غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسى وما لى فان اقتل كنت من افضل الشهداء وان ارجع فانا ابوهريرة المحرر (نسائى مطبوعه ع٢ ص١٤ كتاب الجهاد باب غزوة الهند) " ﴿ حضرت الوبرية عروايت ب كدوعده كيا بم س المخضرت الله في ما يوبرية فرمات بي كدوعده كيا بم س مثل كرك كر الوبرية فرمات بي كداكراس وقت على بواتوا يأى جان ومال دونون قريان كردون كاراكر ول كاراكر عن آل بوكيا تو بهترين شهيد بول كا ادراكروا في آكيا تو آك

ج ادادی اوالی اواریه اول در ای عقائد جهاد کے متعلق مرزائی عقائد

ا ...... "فیاد رکھوکہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والا اور کوئی مسئلنہیں ہے۔ " (تملیغی رسالت جو اس ۱۲۱۱، مجموعہ شتہا رات جسم ۵۸۳) دیں کے لئے حرام ہاب جنگ اور قبال دیں کے تمام جنگوں کا اب اختیام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے منکر نبی کا ہے جو بیدر کھتا ہے اعتقاد اب جنگ اور جہاد حرام اور فتیج ہے

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال اب آگیا مسے جو دیں کا امام ہے اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے دشمن ہے وہ خدا کا جوکرتا ہے اب جہاد لوگوں کو یہ بتاؤ کہ وقت مسے ہے

(در مین اردوم ۵۲)

(ضمير رساله جهادص ٤، مجموعه اشتبارات جساص ٢٣٧)

درمیری اورمیری جماعت کی پناہ پیسلطنت ہے۔ بیامن جواس سلطنت کے زیرسا بیٹمیں حاصل ہے نہ بدید بیند منورہ میں اور نہ سلطان روم کے زیرسا بیٹمیں حاصل ہے نہ بدیا میں محتظمہ میں اسکتا ہے نہ بدینال جہاد اور بعناوت اپنے دلوں کے پاید تخت قسطنطنیہ میں اور جولوگ مسلمانوں میں سے ایسے بدخیال جہاد اور بعناوت اپنے دلوں میں مختی رکھتے ہیں۔ان کو میں سخت نادان بدقسمت اور ظالم سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سامیہ سے پیدا ہوئی ہے۔'

(ترياق القلوب ص ٢٨ فزائن ج١٥٥ ١٥١)

۲ ...... ۱۰ جہاد لینی دینی لڑائیوں کی شدت کو خداتعالیٰ آ ہستہ آ ہستہ ختم کرتا گیا ہے۔ حضرت موئیٰ کے وفت میں اس قدرشدت تھی کہ ثمیر خوار بچ بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر نبی کریم آگائی کے وفت میں بچوں ، پوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرتا حرام کیا گیا اور پھر سے موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔'' (اربعین نبر ۴مس ۱۲ ہزائن ج ۱۵س ۴۴۳)

ے..... ''فرقد احمد بید کی خاص علامت بیہ ہے کہ وہ خصرف جہاد کوموجودہ حالت میں ہی رد کرتا ہے بلکہ آئندہ بھی کسی وقت ، س کا منتظر نہیں ہے۔''

(اخبارالحكم قاديان مورخه عرفروري ١٩٠٣ء)

مسسد دو کیمویس ایک علم لے کرآپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے۔''

ارسالہ جہاد کا خاتمہ ہے۔''

اسسد دو گرفن بھی کر لیس کہ اسلام میں ایسا ہی جہاد تھا۔ جیسا کہ ان مولو ہوں کا خیال ہے۔ تاہم اس زمانہ میں وہ علم قائم ہیں رہا۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جب سے موعود ظاہر ہوجائے گاتو سینی خیال ہے۔ تاہم اس زمانہ میں وہ علم قائم ہیں رہا۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جب سے موعود ظاہر ہوجائے گا۔ اے اسلام کے عالمواور مولو ہو ایمیری بات سنو۔ میس بھی تھے کہ تا ہوں کہ اب جہاد کا وقت نمین ہے۔ می موعود جو آئے والا تھا آج کا۔'' (رسالہ جہادی عن حریث اور شام اور مولو ہو غیر وہ میں بھی جھے جو دوں۔ کیونکہ اس کہ اس رسالہ کو بلاد عرب یعنی حریث ورشام اور مصروغیر وہیں بھی جھے جو دوں۔ کیونکہ اس کتاب کے میا ماہلی جہاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا گیا ہے اور میں نے ۲۲ ہرس سے اپنے ذمہ یہ فرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتابیں جن میں جہاد کی خالفت ہواسلامی مما لک میں ضرور تھی ویا کرتا ہوں۔'' (تبلیغی رسالت نے اس می دسا فتہ عقیدے کا جوب مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال ؓ نے مرز ا قادیا نی کے اس خود ساختہ عقیدے کا جوب مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال ؓ نے

ونیا میں اب رہی نہیں تکوار کارگر مجد میں اب یہ وعظ ہے بے مود و بے اثر ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے پیجر دنیا کو جس کے پنچر خونیں سے ہو خطر یورپ زرہ میں ڈوب گیا ووٹ تا کمر مشرق میں بنگ شرہے قمضرب میں تھی ہے شر خوب دیا ہے۔

دنتوی ہے شخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے

لکین جناب شخ کو معلوم کیا نہیں

تینج وتفنگ وست مسلماں میں ہے کہاں

تعلیم اس کو چاہئے ترک جہاو کی

باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسطے

ہم پوچسے ہیں شخ کلیسا نواز سے

حق ہے اگر غرض ہے توزیبا ہے کیا یہ بات

مرزائی عذر

روسی در ہم جہادا کر یعنی تبلیغ یا قلم کا جہاد کرتے ہیں اور تم لوگ جہادا صغر لیمی تکوار کا جہاد کرتے ہیں اور تم لوگ جہاد کرتے ہو قبر آن میں بھی رہے کہ:" وجاهدهم جهاداً کبیدا" (احمد یا است بک دغیرہ) الجواب

الجواب تبلیخ وین کو جہادا کبرکہنا تہارے جیے ہٹ دھرمیوں کابی کام ہے۔جس طرح بعض ای انگریزوں کی فتح کے لئے دن رات دعائیں ہورہی تعیس اور ممالک اسلامیہ بالحضوص ٹرکی و بغداداور فسلطین کے سقوط اور تباہی پر قاویان میں اس وقت چراعاں کیا جارہا تھا۔ جاال پیروں نے باطن کی نمازیں گھڑ لی ہیں۔ تم نے تبلیغ کو جہادا کبر بنالیا۔ اس طرح تو ہرادکام خداوندی کا نام تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ گویا شریعت تو کھیل بن گئی۔ تبہاری پیش کروہ پوری آیت اس طرح ہے۔ ''لا تبطع الکافرین و جاهدهم جهاداً کبیراً (پ۲۹)'' (پینی کافروں کی اطاعت مت کرواوران سے زبردست جنگ کرو۔ کھ

مشكوة كتاب الجهادين الوواؤد ونسائى كى مديث ہے كه عبدالله بن عبثى كهتے إلى كه سوال كئے كئے آخضر ملك الله المشركين بما له ونفسه "لين كون ساجها وافضل ہے؟ فرمايا كه جهادكر مشركول سے ساتھ مال اور جان اپنى كے اس باب على صحيح مسلم كى مديث ہے كه: "أن ابواب الجنة تحت ظلال السيوف" لين بہشت كے درواز بي تلوارول كے سابي ملكے إلى -

مرزا قادیانی کاغیرمحرم عورتوں سے پیرد بوانا

ا ...... دموسم سرما کی اندھیری را توں میں غیرمحرم عورتوں سے ہاتھ پاؤں د بوانا اوراختلاط ومس کرنا کارٹو اب اورموجب رحمت و برکات ہے۔''

(الحكم عارار يل ع-١٩ ودسيرة المهدى حصه سوم ص٢١٣)

۲..... (اخبار الفضل ۲۰ رمارج ۱۹۲۸ء ۱۳۰۰) میں ایک مراسلہ زیرعنوان محترمہ عائشہ مرحومہ بنت شادی خان کے حالات زندگی شائع ہوا۔ اس مراسلہ میں لکھا تھا کہ: ''محترمہ عائشہ پندرہ برس کی عمر میں دارالامان میں سے موعود کے پاس آئیں۔حضور (مرزا قادیانی) کو مرحومہ (عائشہ) کی خدمت حضور کے پاؤں دبانے کی بہت پہندتھی۔''

تحييرسنيما

" تقیشر اورسنیما میں نگی عورتوں کا ناچ و یکھنا جائز ہے۔اس کے دیکھنے سے معلومات حاصل ہوتے ہیں۔" (ذکر حبیب ص ۱۸، الفصل ۲۸رجنوری ۱۹۳۳ء)

بثارات اسمداحد

"واذ قال عیسی ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقالما بین یدی من التوراة ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد • فلما جاه هم بالبینت قالوا هذا سحر مبین (سوره الصف) " (اورجی وقت کها عیسی بن میرم نے کہا ہے بنی اسرائیل تحقیق میں تہاری طرف خدا کا رسول ہوں۔ تقدیق کرتا ہوں تو رہے جھے ہے آ چکی ہے اور خوشخری دیا ہوں اس ایک رسول کی جومرے بعد

آئے گا۔ نام اس کا احمہ ہے۔ پس آیا جب وہ ان لوگوں کے پاس ساتھ تھی نشانیوں کے تو کہا انہوں نے بیڈو کھلا جادو ہے۔ کھ

مرزائیوں نے اس پیش کوئی کامصداق مرزا قادیانی کو شہرایا ہے۔

ناظرین!اس آیت میں حفرت عیسی علیدالسلام کی اس پیش گوئی کا ذکر ہے جو انہوں فی اس پیش گوئی کا ذکر ہے جو انہوں نے ا نے اپنی قوم سے کی تھی کہ میرے بعد احمد رسول آئے گا۔'' فسلسلہ جاء'' ماضی کا صیغہ ہے۔ اس طرح'' قالوا ھذا سمدر نبین'' بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ جس کا مطلب میہوا کہ جب وہ رسول آیا ساتھ نشانیوں کے توان لوگوں نے اس کی نشانیوں کے سبب اسے جادوگر کہدیا۔

مجرمرزا قادياني كانام توغلام احمقانه كماحمه

الزامي جواب

ا در بن می می می می می می الله اور به ایستان کی می الله کی می الله اور به ایست می می الله اور به می می الله ای نام وریت می الکه ایست کی ایست می دومرانام احمالی می سید کراس آیت سے فا مربوتا ہے۔ ومیسر آبر سول یاتی من بعدی اسمه احمد "

(رسالدار بعین نمبر ۴ مس۱۴ فزائن ج۱۵ مس۸۲۳)

ا اسس " حضرت رسول کر میمیالیة کا نام احمد وه مے جس کا ذکر حضرت مسیح نے کیا۔ " یا تھی من بعدی اسمه احمد "من بعدی کیا۔ " یا تھی من بعدی اسمه احمد "من بعدی کالفظ طام کرتاہے کدوہ نبی میرے بعد فلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اورکوئی نبی ندموگا۔

( کتاب ملفوظاتِ احمد یعنی ڈائری ۱۹۰۱ء، اخبارا فکم ج۵ش۴ ۱۳۰۰، مورخه ۱۹۰۱م جنوری ۱۹۰۱ء) حیا ندوسورج گربمن والی روابیت

"ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق الله السموات والارض ينكسف القمس في النصف منه " ينكسف الشمس في النصف منه " في الدر عمدي كي صدانت كوونشان بير رمضان من جاندكو بكي رات كواور مورج كو درميان دن گربمن كريمن كي اله

بيگر بمن مرزا قادياني كے دفت جا ندكو ۱۳ ارتاری فاورسورج كو ۲۸ تاریخ لگا۔ (مرزائي پاکٹ بک ایڈیشن ۱۹۴۵ء س ۲۲۹،۷۲۸، بحوالہ دارتطنی ص ۳۸۸)

الجواب

بیصدیث نبوی ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ محد بن علی کا قول ہے جو کہ مجبول ہے۔اس نام کے کئی رادی ہیں معلوم نہیں کہ کون ساجمد بن علی ہے۔اس روایت کی سندس ۱۹۳۰ پردیکھو۔

اسروایت کا ایکراوی عمروین شمر مخت ضعیف ہے۔ 'قال الجوز جانی زائغ کذاب وقال ابن حباب رافعنی وقال البخاری منکر الحدیث وقال النسائی والدار قطنی و غیر هما متروك الحدیث ' (یران الاعتدال مطبوع معرج می ۱۹۳۹) جوز جانی نے کہا از حد مجموثا تھا۔ ابن حبان نے کہا رافعنی تھا۔ امام بخاری نے کہا اس کی حدیث سے انکار کردیا جاتا ہے۔ امام نسائی اور دار قطی وغیرہ نے کہا کہ اس راوی کی روایت ترک کردی جاتی ہے۔

اس روایت کا تیسرارادی جارب اس نام کے بھی بہت سے رادی ہیں۔ مثلاً ایک جاربعظی ہے۔ جس کی نبیت سے زیادہ جھوٹا اور عطا جاربعظی ہے۔ جس کی نبیت امام ابو حفیہ قرماتے ہیں کہ میں نے جاربعظی سے زیادہ جھوٹا اور عطا سے زیادہ افضل کوئی ندد یکھا۔ امام نسائی نے کہامتر وک' وقال ابوداؤد لیس بالقوی''

(تقريب المتبذيب ص ٢٥، ميزان الاعتدال ج اص ١٤١)

تمہاری پیش کردہ روایت کے مطابق ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کوچا ندکواور ۱۵ تاریخ کوسورج کوگرئن لگناچاہیے تھا۔ گروہ حسب معمول ۱۱۳اور ۲۸ کولگا۔ حالا نکدروایت کے الفاظ بیں کہ جب سے اللہ تعالی نے زمین اور آسان کو بتایا ہے۔ اس وقت سے لے کرمہدی کے زمانہ تک ایسا بھی گرئن نہ لگے گا۔

انسائیکلوپڈیابرنانیکاج ۲۷ میں گہن کے متعلق۷۷ برس قبل سے ۱۹۰۱ وتک کا تجربہ کاذکر کیا گیا ہے کہ گہن ۲۲۳ برس قبل اور بعدائ قتم کا گہن ہوتا ہے۔

اس فتم کا گہن مرزا قادیانی کے دعولی نبوت ہے قبل اور بعد بھی لگ چکا ہے۔ مسٹر کیتھ کی کتاب بورا قادیانی کے دعولی نبوت سے قبل اور بعد بھی لگ چکا ہے۔ مسٹر کیتھ کی کتاب بوزا ف دی گلوبس مطبوعہ لنڈن ۱۹۷۱ء ایڈیشن کے صدالت ۲۱ میں پورے سوسال کی فہرست دی ہے۔ لیمنی بارٹی مرتب سے معلوم ہوتا ہے کہ سو برس میں پارٹی مرتب سورج اور جا اندا گہن کا اجتماع کا اور مضان میں ہوا ہے۔ اس طرح حدالت الحجم م فاری مطبع محمدی لکھنو میں اس مرتب جا تدوسورج کو گہن ماہ در مضان میں ثابت کیا گیا ہے۔

مركالفظ جس طرح تيرى يا چوشى يا ساتوي تاريخ كے چاندكو كتے ہيں۔اى طرح مهيندى اوّل شب سے ليكر آخرتك كے چاندكو كتے ہيں۔اس كواس طرح مجھ كوكہ چاند مهيندى اوّل شب سے ليكر آخرتك كے چاندكو كھے آئے ہيں۔اس كواس طرح مجھ كوكہ ہيں۔ "هلال، بدد"وغيره اس كان كوكى اصل تام بھى ہو۔ جس پر يوشلف حالتيں طارى ہوتى ہيں اور وہ سب مضرور ہے كہ اس كاكوكى اصل تام بھى ہو۔ جس پر يوشلف حالتيں طارى ہوتى ہيں اور وہ سب ميں مضرك ہوو ولفظ قرر ہے۔

ان مشاہدوں کےعلاوہ قرآن مجید کامحاورہ ملاحظہ ہو۔

ا است ''والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ''لين قرك لئ من ليس مقررى بيس اسكے بموجب ترقی كرتا ہے - يهال تك كمثل سوكی موق ثبنی كرہ واتا ہے۔

۲..... "شوالذى جعل الشمس ضياء والقعر نوراً وقدره مناذل لتعلموا عدد السنين والحساب "يخ الله وتلام في الله وتلام والحساب "يخ الله وتلام في الله وتلام والحساب المراكب والمراس كالمن المراس كالمن المرا

ان دولوں آن خول میں پورے مہینے کے جاند کو قمر کہا ہے۔ خواہ وہ کہلی رات کا جائد ہو یا کسی دوسری رات کا اور بیصرف دو ہی جگہ ٹیس بہت جگہ پورے مہینے کے جاند کو قر آن میں قمر ہی کہا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عباس کی صدیث ہے کہ آنخضرت کا اللہ نے فر مایا۔''ان

بخاری اور ممی حرارالد. ق می می می حرات الله الا یخسفان لموت احد و الا لحیاته (مشکوة الشمس و القمر ایتان من آیات الله الا یخسفان لموت احد و الا لحیاته (مشکوة براب صلفة الخسوف فصل اوّل) " في تحقیق سورج اورج ندونشا نیال بی الله کانشا نیول می سے لیکن یکی کرنے یازندہ ہونے کی علامت نمیں ہوتے۔ ک

ابك مشهوروا قعه

محقیق کے زبانہ میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ آپ کا ایک ہی صاحبز ادہ تھا اوراس کا ماہر اہم تھا۔ بداڑکا ماریہ بطیبہ نامی حرم سے بیدا ہوا تھا۔ جب آپ اکسٹھ برس کے ہوئے قواس ساحبز ادے نے سترہ مہینہ کی عمر میں انقال کیا۔ البتہ آنخضرت میں انقال کیا۔ البتہ آنخضرت میں انقال ہوا۔ ای لیح کموف آفاب ہوا۔ نسل ونام کی امید جاتی رہی۔ جس وقت اس صاحبز ادے کا انقال ہوا۔ ای لیح کموف آفاب ہوا۔ عوام الناس نے بیخیال کیا کہ آسانوں نے بھی آپ کے صاحبز ادے کا غم کیا۔ مراآپ نے ان کی اس بداعتقادی کورفع کیا اوران تمام جہلاکوا پے پاس لایا اوران کی خوشانہ پرمتوجہ ہوکر فرمایا۔ اس بداعتقادی کورفع کیا اوران تمام جہلاکوا پے پاس لایا اوران کی خوشانہ پرمتوجہ ہوکر فرمایا۔ ا

ہم وطنوا آ فتاب اورستارے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں۔ ان کوکسی آ دمی کی پیدائش یا موت وغیرہ ہے گہن نہیں لگتا۔ (اپالوجی فارمجراینڈ قر آن میں ۴، اردوتر جمد معنفہ مبڑجان ڈیون پورٹ) پس ٹابت ہوا جائدوسورج گربن کوکسی کی پیدائش یا وفات یا صدافت وغیرہ کی دلیل

پس ثابت ہوا چاندوسورج گرئ کولی کی پیدائش یا وفات یا صداقت وغیرہ کی دلیل مانا کم عقیدہ در جابلوں کا شیدہ ہے۔ بیصدیث نبوی نہیں ہے بلک محمد بن عبدالله اس کی سندے تابت ہے۔ "حد نسلہ ابو سعید الاصطخری ثنا محمد بن عبدالله بن نسوفل شناء عبید بن بعیش ثنا یونس بن بکیر عن عمرو بن شمر بن جابر عن محمد بن علی قال ان اللمهدینا (سنن دار قطنی ص۸۸۸) "

مرزا قادیانی کی غلط پیش گوئیاں

ا ...... ''فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ان الله عزيز ذوا انتحام (ابراهيم) ''﴿ بَرُرَّ كَمَانِ مِتَ كُرُوكَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

( کشتی نوح ص ۵ ، خزائن ج ۱۹ ص ۵ )

ر کوں مقاہر ان جا ان ان کا اپنی چیش گوئی میں جھوٹا لکلنا خود تمام رسوائیوں ہے بڑھ کر رسوائی ہے۔'' ساسس ''ہماراصد ق یا گذب جاشچنے کو ہماری چیش گوئی ہے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں۔''

. مان المان على الماني منكوحة ساني الماني ا

مرزا قادیائی کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک صاحب مرزا احمہ بیک ہوشیار پوری

بھی تھے۔ ایک وفعہ کی ضروری کام کے لئے ان کومرزا قادیائی کے پاس آتا پڑا۔ مرزا قادیائی نے
موقع مناسب جان کراس وقت استخارہ وغیرہ کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ اگر پچھ دن بعداس سلوک کا
معاوضہ اس کی دفتر کلاں کارشتہ الہا می طور پر طلب کیا۔ گراس خلاف تہذیب مطالبہ کا الٹا اثر پڑا
اور اس نے صاف اٹکار کردیا۔ ادھر مرزا قادیائی کے ٹیجی اور خیراتی فرشتوں کو بھی غصہ آگیا اور
حجمت یہ الہام جڑا۔ ' بیلوگ مجھ کو میرے دعویٰ الہام میں مکاراور دروغکو جانے تھے۔ کی دفعہ ان
کے لئے دعاء کی گئی۔ دعاء قبول ہوکر خدان بی تقریب پیدائی کہ والداس دفتر کا ایک ضروری کام
کے لئے دماء کی گئی۔ دعاء قبول ہوکر خدان ہے ہم (اس کی درخواست پر) دین خط کردیے۔ لیکن خیال

آیا کہ استخارہ کر لینا جاہئے۔ پھر استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا گویا نشان آسانی کی درخواست کا وقت آپہنچا۔ اس قادر حکیم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کی دفتر کلاں کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک ومروت تم سے ای شرط پر کیا جائے گا۔ اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت براہوگا۔ جس دوسر مے خص سے بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال اور ایسابی والد اس دفتر کا تمین سال تک فوت ہوجائے گا۔ خدا تعالی نے یہ تقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دفتر کا ہرایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کا راس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔'

(اشتہار مرزامور ندہ ارجولائی ۱۸۸۸ء منقول از آئینہ کمالات ص ۲۸۸ منزائن ج۵ ص ۲۸۸،۲۸۱) اس اشتہار میں صاف طور پر اعلان کیا گیاہے کہ اگر دوسری جگہ نکاح کیا تو اس عورت کا خاوند اڑھائی سال تک اور والد اس کا تین سال تک فوت ہوگا۔ یہ بقول مرز اقادیا ٹی کا اٹل فیصلہ ہے۔ جے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بالآخر مرز اقادیا ٹی سے نکاح ہوکر رہے گا۔

اور سنئے! مرزا قادیانی رسالہ (شہادت القرآن ص ۱۹۰۸، نزائن ۲۵ ص ۳۷) میں فرماتے ہیں۔ یہ تینوں فرماتے ہیں۔ یہ تینوں فرماتے ہیں۔ یہ تینوں پیش گو ئیاں بنجاب کی تین بردی قوموں پر صاوی ہیں اوران میں سے وہ پیش گوئی جومسلمان قوم سیخت کو کیاں بنجاب کی تین بردی قوموں پر صاوی ہیں اوران میں سے وہ پیش گوئی جومسلمان قوم سیخت کی تعلق رکھتی ہے بہت ہی تظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔''

..... مرز ااحمه بیک هوشیار بوری تنین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔

٢ ..... داماداس كاارهائي سال كاندرفوت مو-

۳..... احمد بیک تاروز شادی دختر کلال فوت ند ہو۔

س و و دختر بھی تا تکاح ثانی اور تاایام بیوه ہونے اور نکاح ثانی کے قوت نہ ہو۔

۵..... پیما جز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہوئے تک فوت نہ ہو۔

۲..... کھریہ کہ اس عاجز سے نکاح ہوجاوے۔

(شبادة القرآن ص٠٨،١٨، خزائن ج٢ص٣٧٨،٣٧١)

اس پیش گوئی میں اوّل چالاکی مرزا قادیانی نے بیری کہ اصل پیش گوئی میں پہلانمبراحمہ بیگ کے دامادی موت کا تھا۔ کیونکہ اس کی مدت بھی ڈھائی سال بتلائی تھی اور دوسرا نمبراحمہ بیگ کی موت تھی۔ جس کی معیاد تین سال تھی۔ بخلاف اس کے چونکہ اس تحریر کے وقت احمد بیگ جو کہ بوڑھا تہ دی تھا۔ بقضا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے آدی تھا۔ اس کئے مرزا قادیانی نے اس تحریر میں بیچالاکی کی کہ احمد بیگ کی موت کا پہلے ذکر کیا اور دامادی موت کا فردوسر سے نمبر پر کیا۔

دوسری چالا کی بیرکی کہ اصل پیش گوئی میں بیوہ کا ذکر نہیں تھا۔لیکن استحریر کے وقت اسعورت کا دوسری جگہ نکاح ہو چکا تھا۔اس لئے مرزا قادیانی نے پیش گوئی کے ایک حصہ باکرہ کو ہضم کر کے صرف بیوہ والاحصہ ظاہر کیا۔

میتی مرزا قادیانی کی جالیں، بہرحال مرزا قادیانی کی ان دھمکی آمیز پیش گوئیوں کا متیجہ بید لکلا کہ فریق ٹانی نے محمد کی بیٹم کومور خدے امار پر میل ۱۸۹۲ء کومرز اسلطان محمد ساکن پٹی سے بیاہ دیا۔

اورمرزا قادیانی اہناسامنہ کے کررہ محتے۔

اور مردا فادیان ایا مست مرده ہے۔ مزید سنتے: ''نفس پیش گوئی یعنی اس عورت (محمدی بیگم) کااس عاجز کے نکاح میں آتا بی تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں ستی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام اللی میں بیفقرہ موجود ہے۔ ''لا تبدیل لکلمات الله ''یعنی میری بیات ہرگر نہیں سلے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام ' باطل ہوتا ہے۔'' (امیم ارمزا مورد کہ راکو بر ۱۸۹۴ء، مجموع اشتہارات جاس ۲۳)

مرزائی عذر

تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے اور اس میں بھی شرط ہوتی ہے۔

الجواب

سیسب غلط ہے۔ ہم اس وقت مرزا قادیانی کے الہامات پر بحث کررہے ہیں۔ پس اس معاملہ میں تقذیر مبرم کی تشریح جومرزا قادیانی نے کی ہوگی۔ فیصلہ بھی اس پر ہوگا۔ ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی کیافرماتے ہیں۔

ا...... ''' وظاہر کوئی وعید کی پیش گوئی شرط سے خالی ہو۔ گر اس کے ساتھ پوشیدہ طور پر شرط ہوتی ہے۔ بجز ایسے الہام کے جس میں سیطا ہر کیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی شروط نہیں یہیں ایسی صورت میں وقطعی فیصلہ ہوجاتا ہے اور تقدیر مبرم قرار پاتا ہے۔''

(انعام آئتم ص• احاشيه، خزائن ج ااص• ا

"اس آیت کامانویے کہ جب تقدیر مبرم آجاتی ہے قل نہیں علی۔"

(اشتهارانعامي تين بزارص ٨، مجموعه اشتهارات ج٢ص٥٢)

سے بین نہیں ملتی ہوں کی زبان ہروفت اللہ کا میں بیس ملتی ہوں کی زبان ہروفت (حقیقت الوجی سے اللہ کا میزائن جام ۲۱،۲س (حقیقت الوجی سے ۱۱،۷۰۱)

عزر

سلطان محمد نے توبہ سے فائدہ اٹھایا۔ اس لئے نی حمیا۔ اس کے علاوہ اسے محمد یب کا اشتہار دینے کو کہا۔ محراس نے ندویا۔ الجواب

یسب جبوث ہے کہ سلطان جو نے توجی ۔ مرزائیو! اگر لفظ تو بہ سلطان محد کی طرف سے دکھلا وُتو منہ ما لگا انعام یا و ۔ اس کے علاوہ سلطان محد کی تو بہ کا سوال بی پیدائیس ہوتا ۔ کیونکہ اس کی موت تو تقدیم مرتجی اور تقدیم مرم میں کوئی شرطنہیں ہوتی ۔ باقی رہا تکذیب کا اشتہار تو وہ تو اس ہارے ہوئے پہلوان کی مثال ہے ۔ جوجتنی مرتبہ ہارے اتنی مرتبہ اپنے مدمقامل سے دوبارہ کشتی اور نے کی تمنا کرتا ہے کہ کی طرح کی مروق مل جائے ۔ پھر تکذیب کے اشتہار پر بی بس کہاں مرتبہ اس کے دوبارہ کا تعلق سے دوبارہ کی تعلق سے دوبارہ کے دوبارہ کی تعلق سے دوبارہ کی تعلق سے دوبارہ کی تعلق سے دوبارہ کے دوبارہ کی تعلق سے دوبارہ کی تعلق سے

تھی۔اس میں بھی توایک سال مەت برمعائی جاری تھی۔

محری بیگم کو عاصل کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے کوئی کسرا ٹھا نہ رکھی۔ حتی کہ احمد بیک اور مرزا علی شیر بیک کو یہاں تک دعمل دی کہ اگرتم نے بیرشتہ نہ دیا تو بیں اپنے بیٹے فعنل احمد کو کہہ کر تہاری کو کا ان کہ کو طلاق دلوادوں گا۔ جیسا کہ احمد بیا کث بک والا بھی حملیم کرتا ہے۔ حضرت سے موعود نے بیشک احمد بیک دغیرہ کو ، یکھا تھا کہ اگرتم بیرشتہ نہ دو گے تو بیل اپنے بیٹے فضل احمد کو کہہ کر تبہاری لڑکی کو طلاق دلوادوں گا۔ (احمد یہ پاک بکس ۱۹۳۵ء ما ایس کی خود کورشتہ نہیں ملا تو بے قصور بیٹے کا بی گھر اجا اُنے لگ کے ۔ القصہ مختصر یہ بیش کوئی قطعی جھوٹی ثابت ہوئی۔

مرزائي عذر

حفرت یونس علیه السلام نے اپنی قوم کوئیٹ کوئی کی کیتم پر چالیس یوم میں عذاب آئے گا۔ جو نہ آیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ چرائیل علیه السلام نے حضرت سے علیه السلام کوایک دھولی کی موت کی خبردی مگراس نے تین روٹیال معدقہ کردیں جس کے سبب مرنے سے فاتھ کیا۔ الجواب

مصرت يوس عليه السلام في عذاب كى كوئى بيش كوئى تبيل كاتمى - بلك فداك سنت مطرت يوس عليه السلام في عذاب آيا كرتا م قرآن تريف من آتا م كد: "لما المنواك من عذاب المغزى (بونس) " (جبوه ايمان لي توجم في المنواك منهم عذاب المغزى (بونس) " (جبوه ايمان لي توجم في المنواك ا

عذاب کھول دیایا دور کردیا۔ کشف کے معنی کھولنے اور ددر کرنے کے بیں نہ بید کہ شروع سے ہی عذاب کا نہ آیا عذاب کا نہ آیا فاب نہ آیا ہو۔ معلوم ہوا کہ اس عذاب کا نہ آیا فابت نہیں ہے۔ کہ فابت نہیں ہے۔ کہ

جو پیش گوئی خدا کا نبی اپنی صدافت پر پیش کرتا ہے۔اس میں اگر شرط مذکور نہ ہواور وہ خلا ہری الفاظ پیرے نہ کلیں تو دلیل تو کجالاااس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔

باقی رہاتفسرروح البیان کا حوالہ۔ ہم اس کے منسرکو ہی یا ملہم نہیں مانتے۔ اس کے کتبے سے ہزاروں سال قبل کا واقعہ غلط ٹابت نہیں ہوسکتا۔ یقنیر غیرمستند ہے۔

سلطان محمر كي تؤبه كامرزا أبي ثبوت

يينيش گوئى مشروط تھى رجيدا كداس الهام سے فلى بر جب" تسويسى تسويسى فسان البلاء على عقبك "اے ورت توب كرتوب كرتيرى لأكى كالاكى كرلا آنے والى ہے۔

سلطان محمد نے سسر کی موت سے خوف کھا کرتوبہ کر لی۔ جیسا کہ اس کے مندرجہ ذیل معط سے تابت ہے۔ معط سے تابت ہے۔

ازانباله حيماؤنى

Merelm

براورم سلمہ انوازش نامہ آپ کا پہنچا۔ یاد آوری کا مشکور ہوں۔ میں جناب مرزا جی صاحب کو نیک بزرگ۔ اسلام کا خدمت گذار۔ شریف انفس۔ خدایاد پہلے بھی اوراب بھی خیال کررہا ہوں۔ جھے ان کے سریدوں سے سی تم کی مخالفت نہیں ہے۔ بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نہ کرسکا۔ نیاز مند

سلطان محمدازانياله

(مرزالً باكب بك ١٩٣٥ء ص ١٤٧٤ع)

الجواب

یمین دھوکہ ہے کہ سلطان محمہ نے تو بہ کر لی۔''تب و بسی شو بسی ''والا الہام تو صیخہ مونث ہے جو محری بیگم کی نانی کی طرف اشارہ ہے اور محمدی بیگم کی نانی کی توبیعی بہی ہونی چاہئے تھی کہ وہ اس تھی کہ وہ اس تھی کہ وہ اس تھی کہ وہ اس مرز تا دیانی کی دلواد بی سلطان محمد کی توبیعی تب بی قبول ہوئی تھی کہ وہ اس رشتہ کو مرز ا قادیانی کی طرف بھیر دیتا۔ سلطان کا تصور بی صرف بی تھا۔ ملاحظہ ہو:''احمد بیگ کے دان سے داماد کا بیقصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کراس کی پرواہ نہ کی۔خط پرخط بیضیع کئے۔ان سے

کچھ نہ ڈرا۔ پیغام بھیج کر سمجھایا گیا۔ کسی نے التفات نہ کی۔ سویمی تصورتھا کہ پیش گوئی کون کرنا طہ (اشتهارانعامی بزارص حاشیه، مجموعه اشتهارت ج ۲ص ۹۵) کرنے پرراضی ہوئے۔'' سلطان محركا خط

مززائیوں کا پیش کردہ خط جعلی اور غیرمتند ہے۔ پھرلطف پیرکہاں خط میں بھی توبیکا لفظ كى خَكَەدرج نہيں۔ بلكەدەصاف كهدر ہاہے كەمرزا قاديانى كوميں جيبيا يہلے تصور كرتا تقاديبااب بھی کرتا ہوں ۔قریبی رشتہ داری جوکھیری۔

اب ہم مرزاسلطان محمد کا اصلی اور متندخط ناظرین کے روبر دپیش کرتے ہیں۔ جو کہ اخباراال حديث مورخة ١٨ رمارچ ١٩٢٧ء وتحقيق لا فاني ص١١٩ ش شاكع مو چكاہے۔ سلطان محمر کااصلی خط

جناب مرزاغلام احمد قادیانی نے جومیری پیش گوئی فرمائی تھی میں نے اس میں ان کی تقىدىت بھى نہيں كى ـ نەيل أس پيش كوكى بے بھى درا ييس بميشه كاوراب بھى اسينے بزرگان (۱۳ مارچ ۱۹۲۴ه دستخط مرز اسلطان محمه) اسلام کا پیروہوں۔

تقدر لقى وستخط

مولوی عبدالله امام سجد مبارک \_

مولوي مولا بخش خطيب جامع مسجدي لقلم خود\_ ٠...۲

مولوى عبدالمجيدساكن ين بقلم خود\_ ۳....

مسترى محمد حسين نقشه نويس يي بقلم خود-بم....

> مولوى احدالله صاحب امرتسر ۵....۵

(اخبارالمحديث امرتسرمور ديه اربارج ١٩٢٧ء وتحقيق لا تاني ص١١٩) اس خط کے متعلق اخبار المحدیث امرتسر میں اعلان ہوا تھا کہ اگر مرز ائی اس خط کوغیر سیح ٹابت کردیں تو وہی تین صدرروپیدلدھیانہ کا انعام جومولوی شاء الله صاحب نے میر قاسم علی مرزائی ہے جیتا تفاوا پس کردیں گے۔ گرکسی مرزائی نے دم نہ مارا۔

( فقح البیان ج یص ۱۰۰ فردوس الا خبار دیلمی ص ۳۵۸ ) کیطیرانی اور این عسا کرنے ابوامامه ے روایت کیا ہے کہ آنخضرت اللہ نے حضرت فدیج سے فر مایا کداے فدیجہ کیا تحقیم علوم نہیں کہ خدانے میرا نکاح پڑھ دیا ہے۔ عیسیٰ کی مال مریم، موکٰ کی بہن کلاؤم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ حضرت خدیج نے فر مایا یارسول الله آپ کومبارک ہو۔ نیز آ مخضرت آلے کو الہام ہوا کہ حضرت زینب آپ کی بیوی ہیں۔ پھر بھی حضرت زینب ڈیدے یاس ہیں۔

(مرزائی پاکٹ بکس ۲۹۲،۷۹۲ مایڈیشن ۱۹۲۵ء)

لجواب

بدایک تشفی معاملہ ہے۔ کیونکہ مریم صدیقہ وغیرہ آنخضرت اللے سے سینکروں برس قبل نوت ہو چکی تھیں۔

جیبا کرمرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ "بعض آ فار میں ایبا ہے کہ حفرت مریم صدیقہ والدہ سے علیدالسلام عالم آخرت میں زوج مطہرہ آ مخضرت اللہ کی ہوگی۔ "

(سرمه چشم ص ۲۳۲ فزائن ج ۲۹ ۲۹۲)

پس اس نکار کو محمدی بیگم کے نکار سے مشاہبت دیتا سراسر بددیا نتی ہے۔ اب سنے حضرت زینب ہے آئی کفر ساتھ کے نکاح والے الہام کی حقیقت۔ فی البیان اور فردوں الاخبار دیلی میں حضرت زینب کے نکاح کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ البت (جلایون مع کالیون مجبائی سے میں ایک غیر متند روایت آئی ہے جے مرزائی پاکٹ بک والے نے درج کیا ہے کہ ''آ مخضرت نینب فی اراوہ فر مایا کہ زینب کا نکاح زید کے ساتھ کرویں۔ لیکن پہلے حصرت زینب نے کراہت کی۔ پھر بعد میں راضی ہوگئیں۔ پس ان دونوں کی شادی ہوگئی اوراس کے بعد اللہ تعالی نے آئی خضرت نینب میں کو بعالی کو بتایا کہ ذینب آپ کی بیوبوں میں ہے۔'' (مرزائی پاکٹ بے سے میں مرزائیوں کے بیوبوں میں ہے۔'' (مرزائی پاکٹ بے سے میں مرزائیوں کے بعد اللہ تعالی مرزائیوں کے بیوبوں میں ہے۔'' (مرزائی پاکٹ بے سے اس مرزائیوں کے بیش کروہ اس حوالہ سے تو مرزا قادیانی کی تکذیب ہورہی ہے۔ اس موالے سے بھی بہی فارت ہوتا ہے کہ آئی خضرت زینب اس نکاح سے کراہت کرتی تھیں۔ گر

آ تخفرت الله کے نکاح میں آئیں۔ ای طرح سے بخاری حفرت عائش الله ہے مروی ہے کہ آنخفرت الله کوفرشتا ایک دیثم کے کئرے پر حفرت عائش کی صور دکھلاتا اور کہتا ہے کہ یہ تیری ہوئی۔ سیان اللہ! آنخفرت الله کی یہ پیش کوئی بھی پوری ہوئی۔

حضوط الله كم مجمان برخاموش بوكيس (يقى سي بى كى صدافت) بحر بعدكوالله تعالى في جر دى كديد تيرى بويول مين سي ب- آخر ايها موكر ربا حضرت ندنب بغير كى كوشش ك

پیش گوئی و پی عبدالله آگھم امرتسری

''آئی رات جو مجھ پرکھلا ہے وہ یہ ہے۔اس بحث میں دونوں فریقوں میں ہے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے۔ وہ آئییں دنوں مباحثوں کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کریعنی پندرہ ماہ تک ہا دیپیش گرایا جائے گا اوراس کو ذلت پہنچ گی۔ بشرطیکہ تق کی طرف رجوع نہ کرے۔'' نہ کرے۔''

اس پیش گوئی کی تشریح

''میں اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیش کوئی جھوٹی نکلے یعنی وہ فریق جوخدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے۔ پندرہ ہاہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ (۵رجون۱۸۹۳ء) سے بسزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھکو ڈلیل کیا جاد سے۔ روسیاہ کیا جاد سے۔ میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاد ہے۔ مجھکو بھائی دیا جاد سے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور دوہ ایسا ہی کرےگا۔ ضرور کے ضرور کی اس میں براس کی باتیں نظیس گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار کھواور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتی سے زیادہ جھلے منتی قراردو۔'

(جنك مقدس تقرير راصفات آخرى فزائن ج٢ص٢٩١)

ناظرین! جانتے ہوکہ پھر کیا ہوا۔ یہ کہ آتھ مرزا قادیانی کی ہلائی ہوئی میعاد کے اندر نہیں مرا اور مرزا قادیانی اس مقابلہ میں بھی ہارگئے۔ جب سب طرف سے لوگوں نے پھلوی اڑانا شروع کی تو مرزا قادیانی نے پھر پینترابدلا۔

عذرمرزا

''آگھم کی موت کی پیش گوئی ہماری ذاتی رائے تھی۔اصل پیش گوئی میں ہاویہ کالفظ اور پیش گوئی کے دونوں میں عبداللہ آگھم کا ڈرتے رہنا اور شہر بہ شہر بھا گئے پھر نااس کا ہاویہ ہے۔'' (انوار الاسلام ج مس۵، نزائن جوس۵)

الجواب

مرزائیو! مرزا قادیانی کی پیش گوئی کے الفاظ ذرا آنکھوں کا پردہ بٹا کردیکھو۔ کس قدر زور دار ہیں۔ پھریہ عاجزی اور بے بسی کیامعنی رکھتی ہے۔ اگر ہاویہ سے مرادموت نہ تھی تو پھر مرزا قادیانی کے مندرجہ ذیل اقوال کے کیامعنی ہوئے۔

ا ...... " "الهامى عبارت مي*ن شرطى طور پرعذ*اب موت كاوعده تفاـ'' (الوارالاسلام م مردائن ج م ٥) ٢ .... " " مقم نے رجوع كا حصر لے ليا۔ جس حصر نے اس كے وعدة موت میں تاخیر ڈال دی۔'' ۳...... ''نفس پیش گوئی تواس کی موت تھی۔'' (انوارالاسلام ص منزائن جوص ۲) (حقیقت الوی م ۱۸۲، خزائن ج۲۲م ۱۹۳) دوسراعذر آئتم کوشم کھانے کے لئے کہا گیا۔ تکراس نے ندکھائی۔ عیسائی مذہب میں متم کھانی جائز نہیں۔ ملاحظہ ہو ''میں تم سے بیہ کہتا ہوں كه بالكل قتم ندكهاناند آسان كى \_ كونكه ده خدا كاتخت بندزيين كى ندروتكم كى نيدا ييغ سركى \_ '' (رساله شای فرمان ص ۱۰ انجیل متی ، یعقوب باب ۱۲ آیت ۵) ۲..... مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''اےمسلمانوں! قرآ ن تمہیں جیل کی طرف پنہیں کہتا کہ ہرگزفتم نہ کھاؤ۔'' ( کشتی نوح ص ۲۷، نز ائن ج ۱۹ ص ۲۹) ناظرین! مرزا قادیانی کی جالا کی بیتی کداگرا تھم قسم کھا کیا تو ہم فورا کہدریں سے کہ و کیواد ہاری بات کی نکل کہ اسم عیسائیت سے مخرف ہوگیا ہے۔ کیونکہ عیسانی فدہب میں منتم نہیں کھائی جاتی اورا گرنہ کھائی تو بھی ہوں بارہ کہ دیکھ لوجھوٹا ہے۔ تب بن توقعم نہیں کھار ہا۔ دوسرراز بيقا كرسى طرح ايك سال مدت اور بزه جائة تا كموجوده ذلت اور رسواتي کا داغ دھونے کے لئے کوئی اور بہانہ تلاش کیا جاسکے۔ ڈوئی کی موت ڈوئی کی موت کی پیش گوئی کہ مہللہ کرے یا نہ کرے تب بھی اس کو اللہ ہلاک کرے (احديدياكث بكص١١٢) الجواب اس طرح کی بلامیعادی پیش گوئی تو ہر شخص کرسکتا ہے کہ خلیفہ قادیان ہلاک ہوگا۔کل مرزائی مرجا کمیں گے اور ہاویہ بیس پڑیں گے۔

۲۸

پیش گوئی عالم کباب یا مصلح موعود

مرزا ُقادیانی کا اکثر پیدستورر ہاہے کہ اگر بھی ان کی بیوی حاملہ ہوتی تو بیٹے کی پیش گوئی جڑ دیتے اور اگر بہوکو حاملہ دیکھتے تو پوتے کی خوشخری گھڑ لیتے۔ اگر کسی مرید کی بیوی حاملہ ہوتی تو اس کے حق میں لڑکا یا لڑکی کی پیش گوئی بتاڈا لتے۔ مگر ساتھ ہی راہ فرار کے لئے ممکن کی آڑ بھی لگا دیا کرتے تھے۔

چنانچ فروری ۱۹۰۱ء میں مرزا قادیانی کے مرید میال منظور محد کی اہلیہ حالم تھیں۔ اس لئے مرزا قادیانی نے فور آایک البہام گھڑ لیا: '' ویکھا کہ منظور محمد صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہواہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے۔ تب خواب سے حالت البہام کی طرف چلی محمد کے لفظ سے کس کی طرف اشارہ ہے۔''
(ریویو قادیان بر ۱۳۲۱ء مارچ ۲۰۹۱ء ج ۵۳)

اس گول مول الہام میں مرز اقادیانی نے عجیب ہوشیاری ہے کام لیا۔ یعن اگرآئندہ منظور محمد کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو چاندی کھری ہے کہددیں کے بہی مراد تھا۔ ورنہ کی اور پر چہاں کردیں گے۔ گر فدا تعالیٰ کومرز اقادیانی کی رسوائی منظور نہی ۔ اس لئے اس الہام کے ساڑھے چار ماہ بعد مرز اقادیانی کے تلم ہے یہ کھوالیا: '' کرجون ۲۰۹۱ء بذر بعد الہام اللی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد حب کھریعنی محمدی بیگم (زوجہ منظور محمد) کے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے دونام ہوں کے۔ بشیر الدولہ ہمرادہ اری معلوم ہوئے۔ بشیر الدولہ ہمرادہ اری دولت واقبال کے لئے بشارت و بینے والا، عالم کہاب سے بیرماد ہے کہ اس کے پیدا ہونے ہے چند ماہ بعد تک کہ وہ اپنی برائی بھلائی شناخت کر ہے۔ و نیا پرایک لخت بنای آئے گی۔ چند ماہ بعد تک یا جب تک کہ وہ اپنی برائی بھلائی شناخت کر ہے۔ و نیا پرائی ہوگوں کے گویا کہ دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ فدا کے الہام ہوگا ورلڑکا بعد میں پیدا ہوگا۔ گرضرور ہوگا۔ کوئی دوہ فدا کا نشان ہے۔'' (مخص ریوبی جن ۲۸ میں بیدا ہوگا۔ گرضرور ہوگا۔ کیونکہ وہ فدا کا نشان ہے۔'' (مخص ریوبی جن ۲۸ میں بیدا ہوگا۔ میں میں بیدا ہوگا۔ کوئیکہ وہ فدا کا نشان ہے۔'' کیوبی ہونا ہے کہ اگر دنیا کہ میں ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سرخور در ہوگا۔ کیونکہ وہ فدا کا نشان ہے۔'' کوئیکہ وہ فدا کا نشان ہے۔'' کیوبی ہوتا ہوں کہ کوئیکہ وہ فدا کا نشان ہے۔'' کی بیدا ہوگا۔ کوئیکہ وہ فدا کا نشان ہے۔'' کیوبی ہوتا ہوں کوئیکہ وہ فدا کا نشان ہے۔'' کیوبی کیوبی کیوبی کوئیکہ وہ فدا کا نشان ہے۔'' کیوبی کوئیکہ وہ فدا کا نشان ہے۔'' کیوبی کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئی کوئیکہ کوئیک کوئیکہ کوئیک کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکہ کوئیکر کوئیکہ کوئیکر کوئیکر کوئیکر کوئیکر کوئیکر کوئیکر کوئیکر کوئیکر کوئیکر کوئ

اگرچہ بیعبارت بھی پرفریب ہے۔ مگر پھر بھی اتناضرورواضح ہوگیاہے کہ منظور محد کے گھر ضرور عالم کہاب پیدا ہوگا۔ مرزا قادیانی کی اس الہام بازی کا نتیجہ بید لکلا کہ اس کے ایک ماہ دس بوم بعد منظور محد گھر کے ارجولائی ۲۰۱۱ء کولڑ کی پیدا ہوئی اور اس کے بعد منظور محد کی بیوی انتقال کرمٹی اورلڑ کے کی امید ہمیشہ کے لئے اپنی ساتھ لے گئی۔

مرزائى عذر

حصرت صاحب نے فرمادیا ہے کہ منظور محمد کی تعیین ہیں کی جاسکتی۔ اس منظور محمد ہے مرادیا ہے موجود (مرزا قادیانی) ہیں اور عالم کراب سے مراد خلیفہ ٹانی میاں محمود احمد ہیں۔
(احمدید پاکٹ بکس ۱۹۳۵، ۲۱)

الجواب

بیسراسرجھوٹ ہے۔ کیونکہ جس دقت نیپیش کوئی کی گئی تھی اس دقت مرز انحمود احدسترہ سال کے تقے مرز اقادیانی نے مصلح موتود جس لڑکے کو تھمرایا تھاوہ تو سولہ ماہ کے اندر ہی فوت ہو گیا تھا۔ جس کی تاریخ پیدائش سراگست ۱۸۸۷ء ہے۔

مرزائيون كادوسرابهانه

بعض خالف کہا کرتے ہیں کہ ۱۹۰ میں جب یہ پیٹ گوئی حضرت صاحب نے کی تقی اس وقت حضرت خلیفة اس حانی پیدا ہو چکے تھے تو جواب اس کا یہ ہے کہ الہام میں ولادت سے ولادت جسمانی نہیں بلکہ ولادت معنوی مراد ہے۔
(احمد یہ پاکٹ بکس ۱۹۳۵،۸۷۰)

الجواب

ان راولاند مغالطه آمیز بول سے مرزائیوں کا دمل جیپ نہیں سکتا۔ مرزا قادیائی نے ربوبو ۱۹۰۱ء میں صاف اور واضح طور پر لکھودیا ہے کہ: "منظور تھ کے کھر بعنی محمدی بیکم (زوجہ منظور محمد) کے ایک اڑکا پیدا ہوگا۔"

پیش گوئی ہذا کے جھوٹا ہونے پرمرزائیوں کی بوکھلا ہٹ

مرزا قادیانی کے ایک مرید مسمیٰ ابوالفضل محر منظور اللی نے مکیم نورالدین کے عہد خلافت میں مرزا قادیانی کے جملہ البامات کو ایک رسالہ "البشریٰ" میں جمع کیا ہے۔ اس رسالہ کے صلاا ج۲ میں لکھتے ہیں: "اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ بیش کوئی کب اور کس رنگ میں پوری موگ کو دھرت اقدس نے اس کا دقو عرصی بیگم کے ذریعہ نے فرمایا تھا۔ مگر چونکہ وہ فوت ہو پیکی ہوگ کے دریعہ نے اس لئے اب نام کی تحصیص ندری۔ بہرصورت یہ بیش کوئی تشابهات ہے ہے۔" ہے۔ اس لئے اب نام کی تحصیص ندری۔ بہرصورت یہ بیش کوئی تشابهات سے ہے۔"

مرزا قادياني كى الهامى بول

مرزا قادیانی کی ساری عرکول مول الهام بازیوں میں گزری۔جس ملرح ایک چالاک

عطارایک ہی ہوتل ہے گئ میم کے شربت گا ہوں کودے کراپناالوسیدھا کرلیا کرتا ہے۔ یہی حالت مرزا قادیانی کی تھی کہ ایک الہام کو متعدد جگہ چہاں کردیا کرتے تھے۔ چنا نچہ ارجنوری ۱۹۰۳ء کو الہام ہوا:''قتہ لے خیبة وزید ھیبة ''ایک شخص جو خالفانہ کچھامیدر کھتا تھاوہ نامیدی سے ہلاک ہوگیا اور اس کامرنا ہیت ناک ہوگا۔

ہلاک ہوگیا اور اس کامرنا ہیت ناک ہوگا۔

اس الهام میں راولاند دورگی ہے۔ یعنی نامیدی سے مرگیا گرآ گآ تا ہے کہ اس کا مرنا ہیت تا ہے کہ اس کا مرنا ہیت تاک ہوگا۔ یعنی آئندہ۔ خداجھوٹے کواس کے گھر تک پہنچا تا ہے۔ اس الهام کے چند روز بعدا یک غریب ماشکی مرگیا تو مرزا قادیانی نے جسٹ فرمادیا: ''ایک مقدمرگیا۔ اس دن اس کی شادی تھی۔ جھے خیال آیا کہ قد سل خیبة وزید ھیبة جووی ہوئی تھی وہ اس کی طرف اشارہ شادی تھی۔ ''

آ گے آ گے دیکھتے ہوتا ہے کیا۔ کابل میں مرزا قادیانی کے دومرید سنگسار کئے گئے تو مرزا قادیانی نے فرمادیا: ''ایک صرت کوئی اللی مولوی عبداللطیف کی نسبت ہوئی تھی۔ یہ وئی بدر ۲ رجنوری ۱۹۰۳ء کالم نمبر ۲ میں شائع ہو چکی ہے جومولوی صاحب کے مارے جانے کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے تی خیریہ درید ہیں ۔ لینی الی حالت میں مارا گیا کہ اس کی بات کو کسی نے خدسنا اور اس کا مارا جانا ہیں بت تاک امرتھا۔ لینی لوگوں کو بہت ہیں بناک معلوم ہوا اور اس کا برا الرول ولوں پر ہوا۔''

بس موچک نماز مصلے اٹھائے

ڈاکٹر عبدالحکیم اور مرزا قادیانی کی الہام بازی مرزا قادیانی کے نزدیک ڈاکٹر صاحب کامقام

ڈاکٹر صاحب کومرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ مہدویت وسیحیت میں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ فرماتے میں:

ا ...... " صدیت میں آ چکا ہے کہ مہدی کے پاس ایک چھی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اسک جھی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے تین سوتیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا۔ وہ پیش گوئی آج پوری ہوگئی۔ بموجب منشا صدیت کے بیہ بیان کردینا ضروری ہے کہ بیٹمام اصحاب خصلت صدق وصفار رکھتے ہیں اور وہ بیہ ہیں۔ ڈاکٹر عبد انحکیم خان صاحب پٹیالہ وغیر ہم!" (ضمیرانجام آتھم ص اسم بنزائن ج ااس ۱۳۵۵) میں۔ ڈاکٹر عبد انحکیم خان جوان صالح ہے۔ علامات رشدہ میاں عبد انحکیم خان جوان صالح ہے۔ علامات رشدہ

وسعادت اس کے چرے سے نمایاں ہیں۔ زیرک اور فہیم آ دی ہیں۔ انگریزی زبان میں عمدہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ خدا تعالی کی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے۔''
کرے۔''

واكثرصاحب كاقبول حق

جب کھل گئی بطالت پھر اس کو چھوڑ دیٹا تیکول کی ہے یہ سیرت راہ ہدئی کہی ہے نگول کی

الهام ذاكرعبدالحكيم خان

"مرزامسرف كذاب اورعيارب ماوق كسامي شريه الك موكاء"

(اشتهارص المحقد حقيقت الوحي بخز ائن ج٢٢ص ١٩١٠)

مرزا قادياني كاجوابي الهام

ا ...... "البهام \_ خدا نے مجھے فرمایا کہ میں رہمان ہوں \_ میری مدد کا منتظررہ اور اپنے دشمن کو کہد دے کہ خدا تجھے مواخذہ لے گا اور پھر فرمایا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھادوں گا۔
یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی ٤٠٩ء سے چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں ۔ میں اس کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھادوں گا ۔ تامعلوم ہو کہ میں خدا ہوں ۔ بیظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں سیری فتح اور دشمن کی شکست کا بیان فرمایا ہے اور دشمن جو میری موت چا ہتا ہے وہ خود میری آئے معوں کے روبر واصحاب فیل کی طرح تا بوداور تباہ ہوگا۔''

(اشتہارتبره ۵رنوبر ۱۹۰۵، تبلغ رمالت ن ۱۹۰۱، مجوعا فتہارات ن ۲۰۰۰ ما ۱۹۰۱)

۲..... ۱ فری دشن اب ایک اور پیدا ہوا ہے۔ جس کا نام عبدا ککیم خان ہے اور وہ داکشر ہے۔ جس کا ذکوئی ہے کہ جس اس کی زندگی جس بی ۲۰۰۰ کا ۱۹۰۱ء تک ہلاک ہوجا وک گااور پیدا سی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کا فراور کذاب قرارد یتا ہے۔ اس نے بیٹی گوئی کے کہ جس اس کی زندگی میں ہی ۲۰ راگست ۱۹۰۹ء تک اس کے سامنے ہلاک ہوجا وک گا۔ گرخدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خردی ہے کہ وہ خود اس کے سامنے ہلاک ہوجا وک گا اور جس اس کو ہلاک کروں گا اور میں اس کے شرحت مقابل پر مجھے خواد ہوں گا۔ سویہ عذاب میں جسلا کیا جائے گا اور جس اس کو ہلاک کروں گا اور میں اس کے شرحت مقابل کی فظر میں موادق ہے خدا اس کی مقابل کی درکرے گا۔ سویہ صادق ہے خدا اس کی مدرکرے گا۔ سویہ صادق ہے خدا اس کی مدرکرے گا۔ سویہ صادق ہے خدا اس کی مدرکرے گا۔ سویہ سے سامنے ہدائی جسم سامنے مدائی کی نظر میں معادت ہے خدا اس کی مدرکرے گا۔ سویہ سامنے مدائی کی درکرے گا۔ سویہ سامنے میں ۲۳ سامنہ سے مدائی کی درکرے گا۔ سویہ سامنے مدائی کی درکرے گا۔ سویہ سامنے میں ۲۳ سامنہ سویہ سامنے میں ۲۳ سامنہ سامنے میں ۲۳ سامنہ سامنے میں ۲۳ سامنہ سویہ سامنہ سامنہ سامنے میں ۲۳ سامنہ سویہ سامنہ سامنہ سامنہ سامنہ سویہ سامنہ سویہ سامنہ سامنہ سویہ سویہ سامنہ سامنہ سامنہ سویہ سامنہ سامنہ سے دیش سامنہ سامنہ

سر ..... "شیں امام الزمان ہوں۔" (ضرورۃ الامام س۲۶، خزائن جسام ۱۹۵۵)
"ام الزمان کی الہای پیش گوئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبدر کھتی ہیں۔ یعنی غیب کو ہر
ایک پہلو سے اپنے قبضہ کر لیتے ہیں۔ جبیسا کہ چا بک سوار گھوڑ ہے کو۔"

(رساله ضرورة الايام ص٣١ بخزائن ج٣١٥ س٣٨٣)

مرزائیو! جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی نے جانے میں اتنی جلدی کی کہ ڈاکٹر صاحب کی بتلائی ہوئی میعاد سے دوماہ قبل لین ۲۷ رُئی ۹۰۸ اے کوہی راہی ملک عدم ہو گئے اور ڈاکٹر عبدالحکیم ۱۹۲۲ء تک زندور ہا۔

## اشتہارآ خری فیصلہ مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بسم الله الرحين الرحيم، تحده وتصلى على رسوله الكريم! "يستنبئونك احق هو قل اى وربى انه لحق "بخدمت مولوى ثناءالله صاحب!''السلام على من اتبع الهدى ''مت سآب كيرچراال مديث ميرى تكذيب اورتفسين كاسلسه جارى ب- بميشه جھے آپ اپناس پرچه من كذاب، وجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ میخص مفتری اور کذاب اور د مبال ہے اور اس فخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسرافتراء ہے۔ میں نے آپ ہے بہت د کھا تھایا اور صبر کرتا رہا۔ گرچونکہ میں ویکتا ہول کہ میں جی کے پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتر اءمیرے پر کر کے دنیا کومیری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں ادران تہتوں اور ان الفاظ ہے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کرکوئی لفظ بخت نہیں ہوسکتا۔اگر میں ایبا ہی کذاب ومفتری ہوں۔جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہرایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جا وُں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسداور کذاب کی بہت عمز بیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی تا کام ہلاک ہوجاتا ہے اوراس کا ہلاک ہوتا ہی بہتر ہے۔ تا کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں كذاب اور مفترى نبين مول اور خدا كے مكالمه اور خاطب سے مشرف مول اور سے موعود مول تو میں خدا کے فعنل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے

طاعون، ہینہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پرمیری زندگی میں ہی واردنہ ہو کیس تو میں خدا کی طرف میں ہیں۔ یہ کسی الہام یا وہی کی بناء پر پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعاء کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اسے میرے مالک بصیروقد پر جوظیم وجیر ہے۔ جومیرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اگر بید دورئی سے موعود ہونے کا محض میری نفس کا افتر اء ہواور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتر اء کرتا میرا کام ہے توا سے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ معمولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں جھے ملاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کرد ہے۔ آمین سے مراہے میرے کال اور صاوت خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تہموں میں جو جھ پر لگا تا ہے۔ حق پر نہیں تو میں عاجزی سے بلکہ اور صاوت خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تہموں کہ میری زندگی میں بی ان کو نا بود کر۔ گر نہ ان فی ہموں سے بلکہ طاعون دہینہ وغیرہ امراض مہلکہ سے بیجن اس صورت کے کہ وہ کھلے طور پر میر سے دو بر داور میری جھاعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدز با نیوں سے تو بہ کر ہے۔ جن کو وہ فرض منصی بھی کہ کہ عمد دکھ ویا تیا ہے۔ آمین یا رب العالمین!

سے ان کے ہاتھ ہے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔ گراب میں دیکھا ہوں کہ ان کی بدر بانی صدے گررگی۔ بچھان چوروں اور ڈاکوؤں ہے بھی بدر جانے ہیں۔ جن کا وجود دنیا کے کئے تفصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان جھے بدر سجھلیا اور دور دور ملکوں تک میری نبست یہ لک به علم "پہمی ممل نہیں کیا اور تمام دنیا ہے جھے بدر سجھلیا اور دور دور ملکوں تک میری نبست یہ پھیلا دیا کہ پیمیلا دیا کہ بیمیلا کہ

الراقم:عبدالله الصمد مرزاغلام احمريج موعود عافاه الله وايد مرقومه: كيم رزج الا وّل ٣٢٥ اهه ١٥ مرابريل ٢٠٩٠ء

<u>س</u>ے۔

(تبليغ رسالت ج ١٥٠ مماه مجموعه اشتهارات ج ٣٩٥ ٥٤٨)

اس دعاء کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مرزا قادیانی جو کہ خدا کی نظر میں جھوٹے تھے ایک سال بعد لینی ''مورخہ ۲۲ رمنگ ۱۹۰۸ء بروزمنگل قریباً دس بجے دن بمرض ہیضہ اس طرح کہ ایک بڑا دست آیا اور نبض بالکل بند ہوگئے۔'' اور نبض بالکل بند ہوگئے۔''

اور مولوی ثناء الله صاحب جو خدا کی نظریں صادق تھے۔ بدفضل تعالیٰ پاکستان قائم

ہونے کے بعد تک زندہ وسلامت رہے۔

دوسری شہادت بمرض ہیضہ

مرزا قادیانی کے بیٹے مرزابشراتھ ایم۔اے اپنی کتاب (سرۃ المهدی) میں لکھتے ہیں۔

''خاکسار نے بیدوایت جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تقد بی بیان کی تو والدہ صاحب
ن فرمایا کہ حضرت سے موعووکو پہلا دست کھاٹا کھانے کے بعد آیا تھا۔ پھودی دیر کے بعد آپ کو پھر عاجت محسوس ہوئی اورایک یا دود فعہ فعہ عاجت کے لئے آپ پا خانہ تشریف لے گئے۔تھوری دیر
عاجت محسوس ہوئی اورایک یا دود فعہ فعہ عاجت کے لئے آپ پا خانہ تشریف لے گئے۔تھوری دیر
کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا۔تم اب سوجاؤ۔ میں نے کہانہیں میں دباتی ہوں۔اسے میں
ویاریائی کے پاس ہی میٹھر آپ فارغ ہوئے اور پھر آپ پا خانے نہ جاسکتے تھے۔اس لئے
عاریائی کے پاس ہی میٹھر آپ فارغ ہوئے اور پھر آپ پا خانے نہ جاسکتے تھے۔اس لئے
معف بہت ہوگیا تھا۔اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کوایک نے آئی۔جب آپ
مرچاریائی کی کئری سے فکر ایا اور حالت دگرگوں ہوگی۔اس پر میں نے گھراکہ کہا اللہ دیکیا ہونے لگا
مرچاریائی کی کئری سے فکر ایا اور حالت دگرگوں ہوگی۔اس پر میں نے گھراکہ کہا اللہ دیکیا ہونے لگا
ہے۔تو آپ نے کہا کہ یہ وہ بی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحب سے پوچھا کہ کیا
ہے۔تو آپ نے کہا کہ یہ وہ بی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحب سے پوچھا کہ کیا
ہے۔تو آپ نے کہا کہ یہ وہ بی سے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحب سے پوچھا کہ کیا
ہے۔تو آپ کے کہا کہ یہ وہ بی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ عور ٹی دیرتک ہے۔ آپ نے کہا کہ بال تھوڑی دیرتک ہے۔تو آپ کے کہا کہ بال میں مورٹی کیا درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا۔حتی کہ آپ نے نے ایک لمباسانس لیا اور آپ کی کروح پر واز کرگی۔''

مرزا قادياني كي اين شهادت

مرزا قادیانی کے ضرنواب میر ناصر فرماتے ہیں کہ:'' حضرت صاحب جس رات کو پیار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سوچکا تھا۔ جب آپ کو بہت نکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا تو آپ کا حال دیکھا تو آپ نے جھے مخاطب کر کے فرمایا۔ میرصاحب مجھے وبائی ہیغد ہوگیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایس بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کے دوسرے روز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔''

(رساله حيات نواب مير ناصرص١١)

اس آسانی فلست کے بعد بھی مرزائیوں کومبر نہ آیا تو خدانعالی نے زمینی فلست بھی دے دی۔ وہ اس طرح کد مرزائیوں نے اپریل ۱۹۱۲ء کوشہر لدھیانہ میں مولوی ثناء اللہ صاحب کو تعن صدر و پیدیکا انعای چینج بابت آخری فیصلہ دے دیا۔ فریقین کی منظوری سے سر دارگور بچن سکھ پلیڈر کو ثالث مقرر کیا گیا۔ جس میں مرزائی مناظر میرقاسم علی کو فلست فاش ہوئی اور مولوی ثناء اللہ صاحب تین صدر روپیانعام لے کرفاتح قادیان بن کرام رتسروا پس آئے۔

'' قانون قدرت صاف گوائی دیتا ہے کہ خدا کا پیغل بھی ہے کہ وہ بعض اوقات بے حیا اور سخت دل مجرموں کی سز اان کے ہاتھ سے دلوا تا ہے۔ سووہ لوگ اپنی ذلت اور تباہی کے سامان اینے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں۔'' (استفتاءاردوس ۸،۷۵ءاشیہ نز ائن ۲۶اس ۱۱۱)

ان پے درپے شکستوں کے بعد مرزائیوں کو خدا سے تو بہ کرنی چاہئے کہ ایک دن اس خالق حقیقی کومنہ دکھاتا ہے۔

مرزائیعذر

" ترى فيصله الرمحض دعا جوتى تونهلتى \_وه دعائے مباہله تقى -"

(احربه باکث بکس ۱۹۳۵،۸۳۰)

الجواب

آخری فیصلہ مباہلہ ہرگز نہیں تھا۔ بلکہ محض دعاتھی اور محض دعا میں دوسر نے فریق کی معظوری کی ضرورت نہیں۔ آخری فیصلہ مباہلہ اس لئے نہیں کہلاسکتا کہ مرزا قادیانی اس سے کی ماہ قبل رسم مباہلہ کوختم کر چکے تھے۔ جیسا کہ وہ خود ہی لکھتے ہیں۔ 'سلسلہ مباہلات جس کے بہت نمو نے دنیا نے دیکھ لئے ہیں میں کافی مقدار دیکھنے کے بعدرسم مباہلہ کواپئی طرف سے ختم کر چکا ہوں۔''
ہوں۔''

رحقیقت الوقی سی ۱۸ ہزائن ۲۲ مواء کی ہے۔ جیسا کہ (حقیقت الوقی سی ۲۲ ہزائن ۲۲ سی اس کی اس کی وضاحت ہے۔ جالائکہ اشتہار آخری فیصلہ کا اراپ یل کے ۱۹۰ ء کا ہے۔ اس آخری فیصلہ کومباہلہ کہنا آخری فیصلہ کومباہلہ کہنا آخری فیصلہ کو میں دھول جھونکنا ہے۔

"مبلله كے لئے تو مرزا بقاد مانی نے اپنی كتاب انجام آتھم بل تمام مولويوں، گدى انشينوں وغيره كوءوت دى تى \_جس ميں مولوى ثناء الله صاحب كا گيار هوال نمبر تعالى"

(احديدياكث بكص ١٢٢)

جب مولوی ثناء الله صاحب نے اس کا جوالی چیلنج الل حدیث ۲۹ رماری که ۱۹۰ میں دیا تو مرزا قادیا تی فی اس کا جواب اخبار الکھم مور ندا اس راج که ۱۹۰ واور بدر ۱۲ را پریل که ۱۹۰ میں یہ دیا تھا کہ: ''جم آپ (مولوی ثناء الله صاحب) سے اس چیلنج کے مطابق اس وقت مبللہ کریں گے جب ہماری کتاب حقیقت الوقی شائع ہوجائے گی اور وہ کتاب آپ کو بھیج کر معلوم کریں گے کہ آپ نے اس کو پڑولیا ہے۔ پھر بعداس کے مبللہ کریں گے۔''

(الحكم اسرماري عده او بدرج لاش اس مرود يم رايريل عداء)

مرزا قادیانی کی اس تحریر نے ماف طور پر فیملہ کردیا ہے کہ آخری فیملہ ہے آبل جو سلسلہ مہابلہ کا ذکر اخبارات میں جاری تھا وہ حقیقت الوقی کے بعد ہوگا اور یہ کتاب حقیقت الوقی ۵ امریکی ۵۰۹ اوکوشائع ہوئی ہے اور آخری فیملہ حقیقت الوقی سے ایک ماہ قبل کا ہے۔ پس وہ سابقہ مبلبلہ کی کڑی میں واغل نہیں ہوسکتا۔

چنانچہ جب حقیقت الوی شائع ہوگی تو مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کے تام خطاکھا کے حقیقت الوی روانہ کروہ آخری فیصلہ ہی مہللہ کے لئے تیار ہوجاؤں۔ اگروہ آخری فیصلہ ہی مہللہ مقاتو مرزا قادیانی صاف کہددیتے کہ مہللہ تو ہو چکا ہے۔ اب مزید مہللہ کیسا۔ چنانچہ مولوی صاحب کے خط کا جواب اخبار بدر قادیان ۱۳ ارجون کہ 19ء میں اس طرح دیا گیا ہے۔ ملاحظ فر ادیں:

ا است دو تا به کا کارڈ مرسلہ ارجون کی او حضرت میں موجود کی خدمت میں بہنچا۔ جس میں آپ نے ہم راپریل کی ۱۹ء حوالہ دے کر جس میں آپ نے ہم راپریل کی ۱۹ء کے بدر کا حوالہ دے کر جس میں آپ کے جواب میں آپ بعد حقیقت الوی کا ایک نسخہ ما نگا۔ اس کے جواب میں آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف حقیقت الوی کا ایک نسخہ ما نگا۔ اس کے جواب میں آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف حقیقت الوی جیمنے کا ارادہ اس وقت طاہر کیا گیا تھا جب کہ آپ کو مرب کہ دار اب ) مشیت ایز دی نے آپ کو دوسری راہ سے پکڑ ااور حضرت کو مباہلہ کے واسطے لکھا گیا تھا۔ (اب ) مشیت ایز دی کرکے فیصلہ کا ایک اور طریق اختیار کیا۔ اس واسطے مباہلہ (سابقہ ) کے ساتھ جو شروط منے وہ سب کے سب بعید نہ قرار پانے مباہلہ کے منسوخ ہوئے کی ضرورت نہیں رہی۔''

(اخبار بدرقاد مان ج٧ش٢٥٣٥م مورند ٣١٦جون ١٩٠٤)

۲..... پر بدر ۲۵ راپریل ۱۹۰۵ میں مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ: "ثاءاللہ کمتعلق جیکھا گیاہے یہ کہ: "ثاءاللہ کمتعلق جیکھا گیاہے یہ دراصل ہماری طرف نے نہیں بلکہ خدائی کی طرف سے اس کی بنیا در گل گئی ہے۔ رات کو الہام ہوا کہ" اجیب دعوۃ الداع "تیری دعاء تی گئی صوفیا کے نزدیک بڑی کرامت ان بابت دعائی ہے۔ " (اخبار بدرقادیان ۲۵ ش ۱۵ سی مروزہ ۲۵ راپریل ۱۹۰۵ء) مرز ائی عقر ب

مرزا قادیانی تو آخری دم تک اپنی ای دعاء کے نتیجہ پراڑے رہے ۔ مولوی ثناء اللہ نے خود ککھ دیا تھا کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی۔ تمہاری پیتح سریسی صورت میں فیصلہ بن نہیں ہوسکتی۔

(احمہ پیا کٹ بک میں ۱۸۲۸)

الجواب

مولوی ثاء الله کی قبولیت کا سوال تو جب پیدا ہوتا۔ جب کہ آخری فیصلہ مباہلہ ہوتا۔ مرزا قادیائی نے تو تحض دعاء کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا تھا۔ اگر مولوی ثناء الله صاحب کی منظوری اس دعاء میں لازمی ہوتی تو بقول مرزا قادیائی خدا اسے قبول کیوں کر لیتا؟ پھر مرزا قادیائی نے مولا تا صاحب کے انکار (جو ۲۲ مراپریل ع-۱۹ء کے پرچہ میں کیا گیا تھا) کے بعد ۱۲ مولان کے 19ء کے اخبار بدر میں واضح الفاظ میں آخری فیصلہ مباہلہ نہ تھا صرف دعاتھی کیوں کھا؟ ایڈیٹر بدر اور مرزا قادیائی کے تمام خریداروں نے کیوں اس کی تردیدنہ کی۔

ای طرح مفتی محمد احسن کا آخری فیصله کو بعد وفات مرزامحض دعا بتا کرعذر کرنا که نبیوں کی بعض دعا ئیں قبول نہیں ہوا کرتیں۔ (ریویوقادیان جسم ۲۸۳۸ میں ۲۸۳۸ میں ۱۹۰۸،۲۸۳)

آخری فیصله کو صرف دعابی ثابت کیا ہے۔

مرزائىعذر

مولوی ثناءاللہ نے خوواس دعا کومباہلہ لکھ دیا تھا۔

لجواب

مولوی ثناء الله صاحب نے شروع شروع میں اسے دعا ہی فر مایا ہے۔

(دیکمواخبارالحدیث ۲۷راپریل ۱۹۰۷ء داحمد پاکٹ بکس ۱۹۳۵،۸۲۷ء) البتہ چونکہ مرزا قادیانی بعض دفعہ یک طرفہ دعاؤں کانام بھی مباہلہ رکھ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ (تترحقیقت الوی ۵۳۰۷) پر حافظ مولوی محمد الدین کی نسبت لکھتے ہیں: ''اس نے اپنی کتاب میں میری نسبت کی لفظ بطور مباہلہ استعمال کئے اور جھوٹے کے لئے خدا تعمالی کے غضب اور لعنت کی درخواست کی تھی۔ پھر مر گیا؟ ۔''

طيفه

ہم مرزائی کتب سے ثابت کرآئے ہیں کہ مرزا قادیانی ہیضہ کی موت اور پھر منہ مانگی موت مرزائی کتب سے ثابت کرآئے ہیں کہ مرزا قادیانی ہیضہ کی موت مربیطہ کا عبر تناک ہوتا الفضل سے سفتے '' محمد عاشق نائب صدر مجلس احرار قصور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کی شان میں بے حد بدزبانی کیا کرتا تھا ۲۹ مرجولائی کو ہیضہ سے نہایت عبر تناک موت مرگیا۔قصور کے دوسرے احرار کوعبرت حاصل کرنی چاہئے۔'' کو ہیضہ سے نہایت عبر تناک موت مرگیا۔قصور کے دوسرے احرار کوعبرت حاصل کرنی چاہئے۔'' (اخبار الفضل ج ۲۲ نمبر ۴۳ مار اگست ۱۹۳۱ء)

مرزائيو!اپنے اس قاعدہ کليه کی بناء پر مرزا قادیانی کی موت کوبھی ایک عبرتناک موت

سلطنت اغیاد را رحمت شمرد رقصها گرد کلیسا کرد ومرد

ترجمہ: مرزا قادیانی اپنے وقمن اسلام حکومت نصار کی کورجمت شار کیا اور تمام عمر صلیب کے گردنا چ کیا اور مرگیا۔

## مراق مرزا

تعريف مراق

'' مراق مالیخولیا کی ایک شاخ ہے۔'' (بیاض تکیم نورالدین خلیفداول قادیا نی ص۱۱۱)

مراقی، دہمی اور نا قابل اعتبار ہوتا ہے

مرزا قادیانی حفرت عیسی علیه السلام کے رفع آسانی کے متعلق لکھتے ہیں:''مگریہ بات یا تو بالکل جھوٹامنصوبہ اور یاکسی مراتی عورت کا وہم تھا۔''

(كتاب البريت حاشيه ٢٣٩ بخزائن ج١٣٥٣)

مرزا قادياني كوجهى مراق تقا

پھریمی مراق اپنی نسبت لکھتے ہیں: ''جھ کودو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کی دھڑ کی لیعنی مراق اورایک پنچے کی دھڑ کی لیعنی کثرت بول''

(رسالة شخيذ الاذبان قاديان حاش ٢٥٠ م٠٥ جون ٢٠١٩٠)

مرزا قادیانی کومراق کےعلاوہ ہسٹریا بھی تھا

مرزا قادیانی کا بیٹا بشراحمداپی کتاب سیرت المهدی حصداول ۱۳۳۰ میں لکھتا ہے:

"بیان کیا مجھ سے والدہ صاحب نے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کو پہلی دفعہ دوران سراور سٹریا یا

کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا ............ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد

آپ کو با قاعدہ دورے پڑنے شروع ہوگئے۔''
ہسٹریا کا مریض نبی نہیں ہوسکتا

ڈاکٹر شاہ نواز مرزائی رسالہ (ریوہ اگت ۱۹۲۱ء) ش کھتا ہے:'' ایک مدی الہام کے متعلق اگر بیٹا ہت ہوجائے کہ اس کوہٹر یا الیخو لیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ بیا لیک ایسی چوٹ ہے جو اس کی صدافت کی عمارت کوئٹے وہن سے اکھیڑدیتی ہے۔''

عزر:ا

جواب:ا

دیگرمرزا قادیانی کی بیوی توبے شک ڈاکٹرنبیں تھیں۔ گرمرزا قادیانی توبڑے مانے ہوئے تھے۔'' ہوئے تھیم تھے۔لینی بقول خود:''ایک ہزار سے زیادہ حکمت کی کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔'' (عاشیدراز حقیقت ص ۲ بڑزائن جسمام ۱۵۸)

عزر:۲

" حضرت سے موعود نے یہ ہرگزنہیں تحریر کیا کہ جھ کومراق ہے۔ بدر سارجون ۲۰۹۱ء جس کا حوالہ معترض نے دیا ہے وہ حضرت کی تحرینہیں بلکہ ڈائزی ہے۔" (احمد یا کٹ بک ایڈیشن ۱۹۳۵ء میں ۱۰۲۳)

جواب:۲

یے عبارت مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کے روبروان کی طرف سے ان کے اپنہ ہی افہ ہر ہور ہا افہ ہر ہور ہا افہ ہر ہور ہا افہ ہوئی اور خود مرزا قادیانی کے قلم سے جیسا کہ صیفہ مشکلم سے صاف طاہر ہور ہا ہے۔ اگر بیرحوالہ غلط ہوتا تو یقینا مرزا قادیانی اس کی تردید کردیتے۔ مگر چونکہ مرزا قادیانی نے تردید نہیں کی۔ اس لئے بیانہیں کے المفاظ تصور ہوں گے۔ مرزامحود احمد نے بھی متعدد جگہ ڈائری کے والہ پیش کے ہیں۔ اس مرزائیوں کا بیعدر بھی باطل تھہرا۔

عدر:٣

الله كنبول كومميشه مجنون بى كهاجا تا ہے۔

جواب:۳

کیابہتان لگانااور کیامرزا قادیانی اوران کے مریدوں وغیرہ کاخودا قرار کرنا۔اس میں زمین آسان کافرق ہے۔ مرزا قادیانی کی بیوی کو بھی مراق تھا

فادیان کی بیون کو ک سران کا ''میری بیوی کوبھی مراق کی بیاری ہے۔'بھی جھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔''

(منظوراللي ص ٢٨٣، بحواله الحكم ح ٥ ش٩٥ من ١٩٠١م)

خلیفہمود بھی مراقی ہے

ڈاکٹر شاہ نواز مرزائی لکھتا ہے۔ ''جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھر آگانسل میں بے شک بیمرض منتقل ہوا۔ چنانچہ حضرت خلیفتہ اسسے ٹانی نے فر مایا۔ جھ کو بھی بھی بھی مراق کا دورہ پڑتا ہے۔ (رسالہ ربو ہوآ ف ریلینجز ج۲۵ ش۸س اا،اگستہ ۱۹۲۷ء)

نی کا استاد خدا ہوتا ہے وہ کسی کا شا گر ذہیں ہوتا

''عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله شَيْرَالله انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب (بخارى مسلم) '' وصرت عبدالله بن عرب روايت م كم تخضرت الله في الم

فر مایا کہ ہم پیغیرناخواندہ گروہ ہیں۔ندکھناجانے ہیں اور نہ ہی ہم نے حساب کتاب سیکھاہے۔) بوروپین مورخ سرولیم میورلکھتا ہے۔

### THE PROPHET HIMSELF NEITHER READ

NOR WROTE. (LIFE OF MOHD CHAP.1.MUIR)

ترجمه:''(مسلمانون کا) پیغیر مندتو پڑھا ہوا تھا اور نہ ہی ککھنا جانتا تھا۔''

(لائف آف محمر باب بهلا مصنف سروليم ميور)

انبياءكرام كي نامرادنقالي

مرزا قادیانی کواین ای اور ناخواندہ ہونے کے دعویٰ کی جرائت تو نہ ہوئی۔ البتۃ اپنی طرف سے بین کا گادی کہ امام الزمان کے لئے لازم ہے کہ وہ دینی امور میں کسی کا شاگردومرید نہ ہو۔ بلکہ اس کا استاد ومرشد صرف خدا ہو۔ چنانچہ کھتے ہیں:

ا سست '' حالت فاسدہ زمانہ کی بہی جاہتی ہے کہ ایسے گندے زمانہ میں جوامام آخرالزمان آوے۔ وہ خدا سے مہدی ہواور دینی امور میں کسی کا شاگر د نہ ہو۔ اس لئے ضرور ہے کہ ظاہر ہونے والا آدم کی طرح ظاہر ہوجس کا استاد ومرشد صرف خدا ہواور نوع انسان میں سے اس کا دین کے علوم میں کوئی استاد ومرشد نہ ہو۔ بلکہ اس لیافت کا آدمی کوئی موجود ہی نہ ہو۔ مہدی۔ کے مقہوم میں بیمعنی ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کا علم دین میں شاگر د نہ ہو۔''

(اربعین نمبراص۱۲،۱۳، فزائن ج ۱۵س ۳۲۰)

۲ ..... ۱۰ تن فراہے کہ دہ اسلام جومہدی رکھا گیا ہے۔ سواس میں بیاشارہ ہے کہ دہ آنے والاعلم دین خداہے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر و نہ ہوگا۔ سومیں حلفا کہ سکتا ہوں کہ میرا حال ہے، ہی ہے۔ کوئی ٹابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا صدیث یا تفییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ " (ایام اصلح ص سے مانی حرائن جمام ۲۹۳) مسیح قادیا نی کی تعلیم

(دروغ گوراحافظه نباشد)

ا است در بین کے زمانہ میں سیری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسات سال کا تھا تو ایک فاری خوان معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قر آن شریف اور چند فاری کتا ہیں جھے پڑھا نیں اور اس بزرگ کا نام نصل البی تھا اور جب میری عرقر بیا دس برس کے ہوئی تو ایک عرفی خوان مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فصل احمد

تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگ دار آدمی تھے۔ دہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور بیس نے صرف کی بعض کتا ہیں اور پہر قواعد نحوان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں ستر ہیا اٹھانہ در مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی سیر۔ دوالد صاحب نے نو کر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔'' (کتاب البریس ۱۳۹۱، ۱۵ اعاشیہ بخزائن جااص ۱۸۸)

ر مرزا قادیائی کے بیٹے بشیر احمد کی شہادت۔''آپ کے استاد فضل اللی قادیان کے باشندہ فضل اللی قادیان کے باشندہ فضل اللی قادیان کے باشندہ فغل تھے۔ دوسرے استاد فضل احمد فیروز والہ ضلع مجرانوالہ کے باشندہ اہل حدیث تھے۔ مولوی مبارک علی صاحب سیالکوئی (مرزائی) ان ہی کے بیٹے تھے۔ تیسرے استاد سیدگل علی شاہ بٹالہ کے باشندہ شیعہ تھے۔''
سیدگل علی شاہ بٹالہ کے باشندہ شیعہ تھے۔''
(سیرۃ الہدی جاس ۲۳۳)

حتم نبوت في القرآن

ا سس ماکان محمد اسا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خساتم الم الله و خساتم الم و نام رسول الله و خساتم الم الله و خساتم الم الله الله و خساتم الله و خساتم الله و خساتم الله و خساتم و الله و الم الله و الم الله و الم الله و الم الله و الله و

۲..... "اليوم اكمات لكم دينكم واتممت عليكم نعتمى ورضيت لكم الاسلام دينا (مائده)" ﴿ آج كون مِن فِر آن كاتار فَ اور تكيل نفوس سے تمبارا وين تمبارے لئے كامل كرديا اور الى نعت تم پر پورى كردى اور تمبارے لئے كامل كرديا اور الى نعت تم پر پورى كردى اور تمبارے لئے دين اسلام پندكيا۔ ﴾

" فرآن شریف جیما کرآیت" الیوم اکسلك كم دینكم" اورآیت" ولكن رسول الله و خاتم النبیین" میں صری نبوت کوآن خضرت الله و خاتم النبیین" میں صری نبوت کوآن خضرت الله و خاتم النبیین " میں صری نبوت کوآن کے کامن ۲۲۰ (تخد کوار دی ۸۳۸ خوان کرے کامن ۲۲۰)

سسس "واذ اخد الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة شم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرونه (بقره) "اوریادکرکه جب ضدائی تمام رسولول سے عہدلیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دول پھرتمہارے پاس آخری زمانہ میں میرارسول آئے گا۔ جو تمہاری کتابول کی تصدیق کرے گا تمہیں اس پرایمان لانا ہوگا اور اس کی مدکر نی ہوگا۔ " وردی اس کی مدکر نی ہوگا۔ "

'' خدانے اور رسول بھیج اور کہا ہیں بھیجیں اور سب کے آخر حضرت محمد مصطفیٰ سیالیہ کو کہ مصطفیٰ سیالیہ کو بھیجا جو خاتم الالنہیا ءاور خیر الرسل ہے۔'' (حقیقت الوحی ص۱۳۵، نزائن ۲۲ص ۱۳۵)

سم شدراً ونذيراً (سبا)" خداتعالى نے آنخفرت الله كارسالت كوكافدى آدم كے لئے عام دكھا۔"

(براین احمیص ۵۲۵، فزائن جام ۲۵۳)

۵.....۵ '' خدانے سب دنیا کے لئے ایک ہی نبی جیجا تا کہ وہ سب قوموں کوایک ہی نہیں جی ایک ہی تا کہ وہ سب قوموں کوایک ہی ند جب پر جمع کرے اور تا جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی۔ آخر میں بھی ایک ہی قوم بنادے۔'' (چشمہ معرفت ص ۱۳۲۱ بززائن ج ۲۳۳ ص ۱۳۳۲)

ختم نبوت في الحديث

ا سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ابوداؤد، ترمذی ۲۰ ص ۶۰ مشکوة کتاب الفتن) " ﴿ حضرت ثوبان ص دوایت م که فرمایا رسول النبیان نے ضرور میری امت میں تمسی جموٹے پیدا ہول گے۔ ہرایک ان میں سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہول ۔ حالانکہ میں آخری نبی ہول ۔ میر ے بعدکوئی نبی نہیں ۔ پی کہا کہ میں اللہ کا نبی بعدی ایک مشہورتی کہ کی کواس کی صحت میں کلام شقا۔ " صدیث لا نبی بعدی ایک مشہورتی کہ کی کواس کی صحت میں کلام شقا۔ "

(كتاب البرييص ١٨١ عاشيه فرائن جساص ٢١٤)

" و ید یث لا نی بعدی میں لانفی عام ہے۔ " (ایام اسلح ص۱۳۹، فردائن ج۱۳ اص۱۹۳)
" تخضرت کی بعدی میں لانفی عام ہے۔ "
" تخضرت کی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک تمیں کے قریب دجال پیدا (ازالداد ہام ص۱۹۹، فردائن جسم ۱۹۷)

۲..... "كانت بنوا اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى انه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون (صحيح بخارى ج ۱ ص ٤١٩ ، مسلم كتاب الايمان، ابن ماجه مسند احمد ج ۱ ص ٢٩٧) " ﴿ قُرانا الله من المرائيل كى سياست خودان كانبياء كياكرت تقريب ايك ني فوت بوجا تا تواس كاجانشين في بى بواكرتا تقار عمر ير يعدكوكى في نبيل بوگا عنقريب خلفاء كا سلم شروع بوگا . جوك بكثرت بول ك - ﴾

'' وحی درسالت ختم ہوگئی۔گرولایت وامامت وخلافت بھی ختم نہ ہوگی۔''

( تول مرزامندرجة تشهيذ الا ذبان ج انمبرا)

سسس "قال رسول الله عَيْرَالله لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى (صحيح بخارى، صحيح مسلم، مشكوة باب مناقب على " ﴿ فرمايا نِي كريم الله في خضرت على سي كرائي و محمد اليام جيم ارون تحار مولى سي فرق صرف بيم كريم بعدوثى ني تمين مولا - ﴿

سسست اعطیت بجوا مع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنالم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنالم و بست اعطیت بجوا مع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنالم وجعلت لی الارض مسجداً وطهوراً وارسلت الی الخلق کافة وختم بی المسنیون " حضرت ابو بریرهٔ سے روایت م کم تخفرت الله فی المول میل المانیاء پرفنیات ویا گیا مول ، کمان عمر می المانیاء پرفنیات ویا گیا مول ، کمان میرے کئے زین مجداور پاک کرے والی ، رسول بنایا گیا بول میں تمام کافہ ناس کے لئے ، ختم کئے گیم مرے ساتھ انبیاء ۔ پ

۵ معلیه السلام نے جرائیل علیه السلام سے بوچھا''من محمد قال آخر من ولدك من الانبیاء (كسنزالعمال ج ؛) " (یعن كون محمر توجرائیل علیه السلام نے جواب دیا كرآپ كى اولاد من نبیول میں سے جوسب سے بعد میں پیدا ہوگا۔ ﴾

۲ ..... ''لوكان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب (مشكوة باب مناقب عمر، ترمذى ج ٢ ص ٢٠٠) '' ﴿ الرمير العدكوكي ثي بوتا أو عمر موتا - ﴾ (ازالدوام ٣٣٠ برائن جسم ٢١٩)

عزر

اوّل آویہ حدیث غریب ہے۔ دوسرے اس حدیث کے دو راوی ضعیف ہیں۔ پہلا مشرح بن ہاعان اور دوسرا بکر بن عمر والعافری (مرزائی پاکٹ بکٹ ۲۵۲۹،۵۲۸) الجواب

کیاغریب حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں؟اس حدیث کوضعیف کہنا مرزا قادیا نی کی تکذیب کرنا ہے۔ کیونکہ انہوں نے ازالہ اوہام میں ختم نبوت کی تائید میں بیر حدیث کھی ہے۔ ''کسی کے محض بیر کہ دینے سے کہ فلال راوی ضعیف ہے۔ درحقیقت وہ راوی نا قابل اعتبار نہیں ، ہوجا تا۔ جب تک اس کی تضعیف کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ کیونکہ اس امر میں اختلاف پیرموجود ہے۔''

اب سنتے إراويوں كاحال\_

ا مشرح بن باعان: "قال عدمان الدارمي عن ابن معين ثقة وقال ابن حيان في الثقات" (تهذيب البنديب والامدارمي الاعتدال معين ثقة رجمه: عثمان وارمى في المعين سوروايت كى ب كريداوى ثقد يعنى قابل اعتاوب اورابن حبائ في اسراوى كوثقدراويول من شاركيا تفا

ای طرح (تقریب البتذیب ۳۹۳) می حافظ این تجرف اس رادی کومقبول لکھا ہے۔ دوسراراوی (بکرین عمروالمعافری): 'قال ابن معین وابوز رعة والنسائی ثقة وذکره ابن حبان فی الثقات'' (تهذیب البحذیب اص ۱۳۸۳ تقریب البحذیب ۱۲۳ ترجمہ: این معین وابوز رعدونسائی واین البحث اس راوی کوثقة لکھا ہے۔

ك..... "عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليا مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر احسن نبينانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بى البنيان وختم بى الرسل وفى رواية قانا اللبنة وانا خاتم النبيين "(بخارى مملم مكلوة ، باب فاكسيد الرسل)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا آنخضرت اللہ ایک اور دوسرے نیوں کی مثال ایک ایسے کل کے جس کی تغییر بہت ہی عمدہ ہوئی ہو۔اس کی تغییر بین ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ اس ممارت کو دیکھنے والے آتے ہیں۔ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں۔ سومیں نے اس اینٹ کی جگہ کو بھر دیا۔ ہیں۔ سومیں نے اس اینٹ کی جگہ کو بھر دیا۔ میری آمد سے وہ ممارت ممل ہوگئ ہے۔ اس طرح ختم ہوگیا میری ذات پر نبیوں کا سلسلہ اور ایک روایت میں ہے۔ پس میں ہوں مثال اس اینٹ کی اور میں ہوں ختم کرنے والا نبیوں کا۔ دیوار روایت میں ہے۔ پس میں ہوں مثال اس اینٹ کی اور میں ہوں ختم کرنے والا نبیوں کا۔ دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ پس

يزر:

اس روایت میں پہلے طریق میں اسسنز ہیر بن محمر سمی ضعیف ہے۔ دوسرے میں اسسنہ عبداللہ بن دینار مولی عمر۔۲۔ ساور ابوصالح الخوزی ضعیف ہے۔ (مرزائی یا کٹ بکس ۵۳۷)

## اس روایت کے دونوں طریق کے تمام راوی ثقة ہیں۔ ملاحظہ ہو:

ا ....... ''زهير بن محمد تميمى: قال حنبل عن احمد ثقه وقال ابوبكر المروزى عن احمد لاباس به وقال الجوز جانى عن احمد مستقيم الحديث وقال الميمونى عن احمد مقارب الحديث وقال عثمان الدارمى وصالح ابن محمد ثقه صدوق وقال يعقوب ابن شيبة صدوق صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلى جائزالحديث''

(تهذيب التهديب جسم ٣٥٠،٣٢٩، ميزان الاعتدال جاص ٣٥٣)

امام احمہ کے نزدیک متعدد اقوال سے بیراوی ثقیمتنقیم الحدیث مقارب الحدیث اور اس کی روایت لینے میں کچھ مضا کقٹہیں ہے اور کہا عثان داری وصالح بن محمہ نے ثقیصدوق اور کہا یعقوب بن شیبہ نے صدوق صالح الحدیث اور ذکر کیا ابن حبان نے ثقید اویوں میں اور عجل نے کہا جائز الحدیث ۔

ای طرح امام بخاری نے بھی اس راوی کے متعلق لکھا ہے کہ جوروایت بیراوی اہل بھرہ سے لے وہ صحیح ہوتی ہے۔

مرزائی پاکٹ بک والے نے اس طریق کے باقی راویوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ وہ انتہائی ورجہ کے ثقتہ ہیں۔

ای طرح دوسرے طریق ہے بھی صرف دورادی لکھے ہیں۔ ہاقیوں کوچھوڑ دیا۔ کیونکہ باتی رادی بھی اعلیٰ درجہ کے یا ئیداررادی ہیں۔

( بیر عاج طوالت مضمون کے خوف سے مجبور ہے۔ ورنہ تمام راویوں کامفصل ذکر کردیتا مضمون بہت زیادہ ہے اور گنجائش کم ہے۔مولف ) اب سنتے دوسرے طریق کے دوراوی :

عبدالله بن دينارمولى عمر: "قال صالح بن احمد عن ابيه ثقه مستقيم الحديث وقال ابن معين وابوزرعة وابوحاتم ومحمد بن سعد والنسائى ثقة زاد بن سعد كثير الحديث وقال العجلى ثقه وذكره ابن حبان في الثقات "

(تهذيب المحديث وقال العجلى ثقه وذكره ابن حبان في الثقات "

کہا صالح بن احمد نے سنا اس نے اپنے باپ سے کہ ثقہ اور سیدھا تھا حدیث بیان کرنے میں اور کہاا بن معین وابوزرعہ وابوحاتم وحمد بن سعداور نسائی اور عجل نے کہ ثقہ تھا اور ابن سعد نے کہا کہ کیشر الحدیث بھی تھا اور ذکر کیا ابن حبان نے ثقہ راویوں میں۔

ابوصالح الخوزى: وقال ابوزدعة لاباس به "(تهذیب التهذیب ۱۳۱۵) ابودرعدن کها کداس دادی کی صدیت میس پی خطرتیس -

جانتا چاہئے کہ اس راوی کو صرف ابن معین نے ضعیف لکھا ہے۔ حالا نکہ امام جلال الدین سیوطی جو کہ بقول مرزائی پاکٹ بک ص ۲۳۵ نویں صدی کے مجدد تھے نے ابن معین کے متعلق لکھا ہے کہ:''ابن معین کذاب'' (موضوعات سیوطی مطبوعہ معر، کتاب التوحید جاص ال) لیتن ابن معین بہت جھوٹا تھا۔ پس ابن معین کی بیان کردہ تھنیف نا قابل اعتبار

ثابت ہوئی۔

۸ ..... ایها الناس انه لانبی بعدی و لاامة بعدکم ..... وانتم تستلون عنی (مسند احمد ج۲ ص ۲۹۱) (آنخفر المالی عنی (مسند احمد ج۲ ص ۲۹۱) (آنفوس عنی رمسند احمد ج۲ ص ۲۹۱) کو یا در کو کداب میری بعدکوئی نی نبیس بوگا۔ کیونکہ میں آخری نی بول اور تمہارے بعدکوئی امت نہ بوگا۔ کیونکہ تم آخری امت بواور تم کو قیامت کے دن صرف میری نبت بی سوال ہوگا۔ کا

9..... ''انه لیس یبقی بعدی من النبوة الاالرویا الصالحة (نسائی، ابوداؤد) '' ﴿ حضرت الوہری ہے مروی ہے کہ آنخضرت اللہ فرمایا کہ مرے بعد موائع نیک خواب کے نبوت میں سے کھ باتی نہیں رہا۔ ﴾

ا است "لانبوة بعدى (مسلم ج م ص ۲۷۰) " (لين مير بعد بوت بى خم ہے۔ ﴾

مندرجہ بالا دونوں احادیث سے تشریعی ،غیرتشریعی اور مرزائیوں کے فرضی ڈھکوسلہ لینی ظلی بروزی وغیرہ کی بھی مخبائش باتی نہیں رہتی۔

عزر

اس لا نبوۃ بعدی وانی روایت کے جار راویوں میں سے تین ضعیف ہیں۔(۱) تخلیہ۔
(مردائی پاکٹ بک مصار الزہری۔(۳) حاتم بن اساعیل المدنی۔
(مردائی پاکٹ بک مصار الزہری۔(۳) حاتم بن اساعیل المدنی۔

ا تنیم بن معید "قال این معین وابو حاتم والنسائی ثقة زاد النسائی صدوق قال ابن حبان فی الثقات " (تهذیب التهدیب ۸۵ سال ۳۲۱،۳۲۰)

این معین اور ابوماتم نے کہا کہ تقد تھا امام نسائی نے کہا کہ تقد اور صدوق لیمی سی تھا اور ابن حبان نے کھی اس کو تقدراو یوں میں شمار کیا ہے۔

۲..... بكير بن ممارالز برن: "قال العجلى ثقة وقال النسائى ليس به باس وقال ابن عدى مستقيم الحديث وقال ابن حبان في الثقات "
(تهذيب ج اص ١٩٥٥)

عجل نے کہا تقد امام نسائی نے کہا کہ اس کی روایت لینے میں پچھ مضاً نَقَدَّ ہِیں۔ ابن عدی نے کہامتنقیم تھااور ابن حبان نے ثقدراویوں میں شارکیا تھا۔

سسس عاتم بن اساعيل المدنى: "قال ابن سعد ثقة مامونا كثير الهديث قال ابن حبان ثقة وكذاعنه البخارى ايضافى التاريخ الكبير فى الاوسط ايضاً وقال العجلى ثقة وقال ابن المدينى روى عن ابيه احاديث مراسل اسندها"

ابن سعدنے کہا کہ ثقنہ مامون اور کثیر الحدیث کہا ابن حبان نے ثقنہ اور اس طرح امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں ذکر کیا اور عجلی نے کہا کہ ثقنہ تقا اور ابن مدینی (استاد امام بخاری) نے کہایہ اپنے باپ سے مرسل احادیث سند کے ساتھ لیا کرتا تھا۔

لفظ خاتم کے معنی ، کتب تفاسیر سے

سسس "و آخرهم الذي خقمهم "اورآ پسب س آخرى تغير إلى - آخرى تغير إلى - آپ نے سب پغيرول كوتم كرديا - - ( تغير بيناوى ٢٠)

كتبالغت ''وخاتم النبيين لا نه ختم النبوة لے تممها بمجيئه'' (مفردات راغب ص۱۳۲) "خاتمهم وخاتمهم اخرهم" (لسان العرب) "خاتم وخاتم" كمعنى آخريل-"ومن اسمائه عليه السلام الخاتم والخاتم وهو الذي ختم النبوة بمجيئه "اورآپ كامول يل خاتم وخاتم اوروه بحس في آكر نبوت كوختم (تاج العروس) "محطيقة كاثر بيت خاتم الشرائع ب-" (چشم معرفت ص۱۲۳ فزائن ج۲۲ ص۲۲۹) "نى اسرائيل كرفاتم الانبياء كانام عيلى ب-" (فاتم العرة الحق) "مير يساته اليك لركي بيدا موكي هي جس كانام جنت تقااور ببليده ولركي پیٹ میں سے نکی تھی اور بعداس کے بیل ٹکا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑ کا یالڑ کی نہیں ہوااور میں ان کے لئے خاتم الا ولا دتھا۔'' (ترياق القلوب ص ٩ ٢٤، فزائن ج ١٥ص ٩٢٩) ''اےلوگو!اےمسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! وشمن قرآن نہ بنواور خاتم النہین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرواوراس خداسے نثرم کرو۔جس کےسامنے حاضر کئے جاؤگے۔'' (فيعلد آساني ص٢٩، نزائن جهم ) (فیملهٔ آسابی ۱۹۰۰ نزائن جهم) "آنخضرت الله نے بار بار فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا اورحدیث و لا نبی بعدی "الی مشهور تقی که کی کواس کی صحت می کلام ند تقااور قرآن شریف جس كالفظ لفظ تفطعى ب-ايلي آيت كريم ولكن رسول الله وخاتم النبيين "عجمى اس بات کی تصدیق کرتا تھا۔ فی الحقیقت ہمارے نبی تھاتھ پر نبوت ختم ہو چی ہے۔'' (كتاب البريي ١٨١٥ عاشيه فزائن ج١١٧)

عزر

اس میں الف ل عہد خار جی کا ہے۔ واقعات سے بھی ثابت ہے کہ سب انبیا علی المبیاء میں ہوئے۔ موسے بلکہ بعض ہوئے۔

# مرزائی دلائل اجرائے نبوت کی تر دید

بہاتر ہف بہل حریف

''ومن يطع الله والرسول فأؤلئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصلحين وحسن اؤلئك رفيقاً (نساع)'' مرزائي ترجمه: جولوگ اطاعت كري گانشكي اوراس كرسول كي پس وه ان لوكول عن شامل جوما كس گهر مراشف انعام كياريعي مي شمرين شهيد اور صارح داري آيت

میں شامل ہوجا کیں گے۔جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی نبی،صدیق، هبیداورصالح۔اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آنخفرت اللہ کی پیروی سے ایک انسان صالحیت کے مقام سے ترقی کرکے نبروں کر بتام تک پہنچاں میں

نبوت کےمقام تک پہنچتا ہے۔ الجواب

اُگرکوئی کیم که زیدفلال مرزائی کے ساتھ گراچی گیا تو کیا کراچی کا سفرایک ساتھ کرنے سے زیدمرزائی بن گیا؟ ہرگزنہیں۔ مع بمعنی من کی مرزائیوں کو ہے ہم مرزائیوں کو بیٹنے دیتے ہیں کہ قرآن ن شریف میں جہال کہیں بھی ورجات ملنے کا وعدہ ہے وہاں نبوت کا ذکر نہیں آیا۔ بلکہ صدیق تک ہی معالمہ درک گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

ا المنافق المنوا وعملوالصلحت لند خلنهم في الصلحين (عنكبوت) وولوك ايمان لا عادرا وعملوالصلحت لند خلنهم في الصلحين (عنكبوت) وولوك ايمان لا عادرا وحمل كن ووصالحين شردا الله قرضاً حسناً السند والمصدقات واقرضوا الله قرضاً حسناً يضعف لهم ولهم اجر كريم والذين أمنوا بالله ورسله اولتك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم (حديد) ويشك ومردوورتين فيرات كرف والله والله والله والله والله عند ربهم لهم اجرهم ونورهم المناق الله والله والله

زیادہ اجر کریم دے گا اور جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہ خدا کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں اور ان کے لئے برا اجراونور ہے۔ کھ

صديث شريف م-"التاجرالصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء (ترمذى ج١ ص١٤٥) " والشهداء (ترمذى ج١ ص١٤٥) " ما المراديات المراديون المر

مرزائی ہلائیں کہ ساڑھے تیرہ سوبرس سے کتنے لوگ تجارت کرنے سے نی بن گئے۔

بیروایت ضعیف ہے۔ کیونکہ اس روایت کے ایک رادی قبیصہ بن عقبہ کوئی کے متعلق کی ابن معین کا قول ہے کہ بیراوی ثقہ ہے۔ سوائے اس روایت کے جوسفیان ثوری کی ہو۔ احمد کے نزد یک بھی بیراوی کثیر الغلط ہے۔ (مرزائی پاکٹ بکس ۲۲۱، بحوالہ میزان الاعتدال) المجواب

امام ترندی نے اس مدیث کوشن لکھا ہے اور حسن سیح ہی کا دوسرانام ہے۔ بیر مدیث دو طریق سے مروی ہے۔ ایک طریق میں ہنا وہ تعبید راوی ہیں۔ میں میارک مفیان توری ، ابی حمر وراوی ہیں۔ موسلہ بن مبارک ، سفیان توری ، ابی حمر وراوی ہیں۔ سروت اور سے سروت اور سروت اور سے سروت اور سروت اور

دوسرے طریق کے راویوں کے متعلق تہارا کیا جواب ہے؟

تہاری پیش کردہ دلیل سے اس حدیث کی ساری ڈ مدداری سفیان توری پر عائد ہوتی ہے۔لہذا پہلے ہم سفیان توری کے متعلق بیلی این معین ددیگر محدثین کی آراء پیش کرتے ہیں۔

"قال شعبة قاين عيينة وابوعاصم وابن معين وغير واحد من العلماء سفيان امير العقينين في الحديث وقال الدوري رأيت يحيى ابن معين لايقدم على سفيان في زمانه احدا في الفقه والحديث والزهد وكل شئ وقال ابن حبان كل من سادات الناس فقها اتقانا"

(تہذیب البجد یب جہم ۱۱۱۰۱۱۱ کمال فی اساء الرجال)
کہا شعبہ وابن عینیہ وابوعاصم اور این معین وغیرہ نے کہ سفیان علاء میں واحد اور
حدیث میں امیر المومنین تھا اور دوری نے کہا۔ سنا میں نے کی ابن معین سے کہ سفیان تو ری اپنے
زمانہ میں فقہ اور حدیث اور زید وغیرہ میں مکتا ئے زمانہ تھا اور ابن حبان نے کہا کہ سادات الناس
اور فقہ ہے تھا۔

قيم، ''صدوق جليل وسئل ابوزرعة عن ابى نعيم وقبيصة فقال قبيصة افضل الرجلين وقال ابوحاتم لم ارمن المحدثين من تحفظ وياتى بالحديث على لفظه لا يغيره سوى قبيصة • قال اسحاق ابن يسار مارأيت شيخا احفظ من قبيصة وقال النسائى ليس به باس "

(ميزان اعتدال ج ٢ص٣٣٥ ٣٢٥)

قبیمہ بن عقبہ سچا جلیل تھا اور سوال کیا گیا ابو زرعہ ہے الی تعیم اور قبیمہ کے متعلق تو جواب دیا کہ قبیصہ دونوں میں سے افضل تھا اور کہا ابو حاتم نے کہ نہیں دیکھا میں نے محد ثین میں سے کوئی ایسا شخص جو کہ محفوظ رکھے اور لائے حدیث کولفظ بہلفظ کہ جس میں تغیر نہ ہو۔ سوائے قبیصہ کے اور کہا اسحاق بن سیار نے کہ نہیں دیکھا میں نے قبیصہ سے زیادہ حافظ صدیث اور امام نسائی نے کہا کہ اس کی روایت لینے میں کوئی مضا کہ نہیں۔

دوسری تحریف

"يابنى أدم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم أياتى فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (اعراف)"

مرزائی ترجمہ: اے بنی آ دم البنة ضرور آ دیں گے تنہارے پاس رسول..... بير آيت آنخضرت الله پر نازل ہوئی۔ اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کيا گيا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آنخضرت الله کے بعد نبی آ دیں گے۔

الجواب

غلطاتر جمہ کرنے میں تو مرزائیوں نے یہود یوں کے بھی کان کتر لئے ہیں مسیح ترجمہ یہ ہے۔''اے آ دم کی اولا داگر تمہارے پاس تم میں سے میری طرف سے رسول آ ویں اور میری نشانیاں بیان کریں ۔ پس جوشش تقوی اختیار کر ہے توالیے لوگوں کو کی خون نہیں ہوگا۔''

الله تعالی قرآن شریف می جب مسلمانول کوخاطب کرتا ہے قد ' یسایها الدین المسندوا ''آتا ہے۔ گراس آیت میں بن آدم که کرآدم کی اولین اولادکوخاطب کیا ہے۔ قرآن شریف میں جہاں یہ آیت آئی وہال حضرت آدم اور شیطان کا قصد ملے گا۔ ' امسایسا تیدند کم رسل ''میں اگردوای طور پر رسولول کا آتا مراد ہے تو پھر ' اما یا تیدندکم منی هدی ''میں دوای طور پر برا تیول کا وعدہ مانتا ہوئے۔

"یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد (اعراف) " (اساولادآدم مرحد (یانماز) می این زینت قائم رکو )

ار آیت میں مجد کالفظ آگیا ہے اور بیصرف امت جمدی کے عبادت گاہ کے لئے ہے۔ الجواب

مبحد کالفظ امم سابقہ کے لئے بھی آیا ہے۔اصحاب کہف کے بعد جھگڑا ہوا کہ ان کی یادگار میں کیا بنایا جائے تو فریق غالب نے بیمشورہ دیا کہ سجد بنائی جائے۔دیکھوسورہ کہف۔ الزامی جواب

"رسول كالفظ عام ہے۔جس ميں رسول اور نبي اور محدث داخل ہيں۔"

(آئيند كمالات اسلام ص ٢٢٣، فزائن ج ٥ص ٣٢٢)

تيسرى تحريف

''یایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً (مؤمنون)' ﴿ اَ رَسُولُوا بِا کُهُ الرَّمِنُون)' ﴿ اَ کُهُ الرَّمُ المُلِمُ الرَّمُ المُلَمَ المُلَمَ المُلِمُ المُلَمِ الرَّمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلَمِ المُلَمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ا

الجواب

اس آیت بیس بھی یہودیا نہ تحریف کی ہے۔ قر آن شریف کھول کرسور ہُ مؤمنون کے دوسرے رکوع سے اس آیت تک دیکھا جائے تو ساری حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ اس آیت میں سابقہ نبیوں کا ذکر ہے اورسب کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ کا ذکر ہے۔ موضوع روایات کا جواب

اوّل تو ابن ماجد کے حاشیہ پر ہی لکھا ہے کہ بیر حدیث ضعیف ہے۔اس حدیث کے متعلق امام نو ووی فریاتے ہیں۔ ہذاالحدیث باطل کہ بیر حدیث باطل ہے۔

(موضوعات كبير ملاعلى قارى ٥٨ )

آ کے چل کر حافظ ابن حجر (جو کہ آٹھویں صدی کے مجدو تھے مرزائی پاکٹ بک ص ۲۳۵) نے ای صفحہ پراس مدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔

اس مديث كالكراوى ابوشيبه ابراجيم بن عثان عبسى سخت ضعيف ب- ملاحظه موز

" قال احمد ويحيى وأبوداؤد ضعيف وقال البخارى سكتوا عنه وقال الترمذي منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث"

(تهذيب التبذيب حاص ١٣٥١، ١٥٥ ، وميزان الاعتدال مطبوع مصرح اص ٢٠٠١)

كها احداور يكي وابودا ووف عيف تفاكه ام بخارى في "سكتوا عنه "ترفرى في المام بخارى في "سكتوا عنه "ترفرى في المحديث في المحديث ا

پردوایب این عما کریس ہونے کے باعث ہی کمزور ہے۔ (مرزائی پاکٹ بکس ۱۲۳) ۲..... "ابوبکر خیر الناس بعدی الا ان یکون نبی" (کزاممال ۲۵ میروس

الجواب

ر بورب اسكة عنى المحامك "هذا الحديث احد ما انكر "ليني المعديث بعلى المحديث ال

متعلق کی علم نہیں۔ مرصرف کمان ہی کرتے ہیں اور بقنی بات ہے کہ اسے نہیں مارا بلکہ اٹھالیا اس کو اللہ نے علم نے اللہ اٹھالیا اس کو اللہ نے طرف اپنی اور وہ ہے عالب حکمت والا اور نہیں کوئی اہل کتاب سے البتہ ایمان لائے گا۔ عیسیٰ پر (جب کہ وہ دوبارہ نازل ہوگا) عیسیٰ کی موت سے پہلے اور قیامت کے روز وہ ان لوگوں کا (جوایمان لائے تھے) گواہ ہوگا۔ ﴾

مفکوة شریف باب زول عیلی علی السلام میں بخاری مسلم کی حدیث حضرت ابو بریرة مصروی ہے کہ تخضرت ابو بریرة المذی نفسی بیده لیدوشکن ان ینزل فید کم ابدن مریم حکما عدلا فیدکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة وید فید المال حتیٰ لایقبله احدثم یقول ابو هریرة فاقر، وان شئتم وان من اهل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته (بخاری، مسلم، مشکوة، باب نزول عیسیٰ) " ورسول خدا نے فرمایاتم بخدا قریب ہے کہ ضرور ابن مریم حاکم عادل ہو کرتم میں تازل ہوگا۔ صلیب کوتو رہے گا اور خزیر کوئل کرے گا اور عال کواس قدر عام کردے گا کہ کوئی اس کو قول نیس محاف کرے گا اور مال کواس قدر عام کردے گا کہ کوئی اس کو قول نیس کرے بعدر اوی حدیث ابو بریرة نے جمع صحاب میں کہا نزول سے کی تعدد بی کہ تعدد بین مدین ابو بریرة نے جمع صحاب میں کہا نزول سے کی تعدد بین مدین ابو بریرة نے جمع صحاب میں کہا نزول سے کی تعدد بین مدین ابو بریرة نے جمع صحاب میں کہا نزول سے کی تعدد بین کے لئے آ یت "وان من اهل الکتاب الالیؤمنن به "پڑھو۔ پ

اس مدیث کے ذیل میں مافظ ابن جرنے (جن کومرزائی پاکٹ بک والے نے (من کامرزائی پاکٹ بک والے نے (من کامیدی کامیدولکھاہے) فر مایا: "ولا حمد من وجه اخر عن ابی هریدرة اقدر وه من رسول الله وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (فتح الباری شرح صحیح بخاری ج۱۲ ص۲۸۱) " (ایو بریره نے کہا کراس آ سکی سے تفیر خودرسول الله الله نے فر مائی ہے کہا کہ کرنے سے پہلے ان پراہل کتاب ایمان کے آویں گے جب وہ نازل ہوں گے۔ )

آ دیں ئے جب وہ نازل ہوں گے۔ ﴾ آ دیں ئے جب وہ نازل ہوگا اور مرزا قادیانی راقم ہیں کہ:''نی کا کسی بات کوشم کھا کر بیان کر نا اس بات پر گواہ ہے کہ اس میں کوئی تا ویل نہ کی جائے۔نداشٹناء بلکہ اس کوظا ہر پرمحمول کیا جاوے۔ورنہ تتم سے فائدہ ہی کیا۔''

(حمامة البشري ص١٩ بزائن ج ٢٥ ١٩٢)

عزر

کی اہل کماب نزول میے ہے قبل فوت ہو چکے ہیں اور کی نزول میے کے بعد مقتول جوں گے۔ کیاسب کوامیان یافتہ تشلیم کرلیاجاوے۔

اس آیت میں صرف ان اہل کتاب کا ذکر ہے جونزول سے کے بعد ان پر ایمان لائیں گے جبیا کہ الفاظ 'لیؤمنن به'' سے ظاہر ہے۔

ا ۔۔۔۔۔۔ صیغہ مضارع مو کد بدنون تقیلہ ہے جومضارع میں تاکید مع خصوصیت زمانہ منتقبل کرتا ہے۔ (مرزائی پاکٹ بکے ۱۹۳۲،۵۰۲ء)

"وان من اهل الكتاب احد الاليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وهم اهل الكتاب الذين يكونون في زمانه فتكون ملة واحدة وهي ملة الاسلام وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه لل ابن جرير من طريق سعيد ابن جبير عنه باسناد صحيح"
باسناد صحيح"

یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو کہ

حضرت عیسی علیه السلام کے زمانہ میں اسلام لائیں گے۔

اعتراض

ابن جریر میں سعید بن جبیر کے طریق سے صرف دوروایات درج ہیں۔ پہلی روایت میں مجد اللہ بن مجمد بن میں میں میں اللہ بن مجمد بن میں میں اللہ بن مجمد بن میں اللہ بن مجمد بن میں کھا ہے کہ عبداللہ بن مجمد بن میں کہا کہ مجمد بن بشار بندار بجی کی روایت میں جھوٹ بولٹا تھا۔ اس طرح علی بن المدینی فی مجمد بشار کی ابن مہدی والی روایت کو خلط کہا۔ یجی اور واریری بھی اسے پندنہ کرتے تھے۔ (مرزائی پاکٹ بکس ۱۹۳۵،۳۹۷،۳۹۲)

الجواب

' دسی محض بیکهدویے سے کہ فلال راوی ضعیف ہے اور حقیقت وہ راوی نا قابل اعتبار نہیں ہوجا تا۔ جب تک اس کی تضعیف کوکوئی معقول وجہ نہ ہو۔ کیونکہ اس امر میں اختلاف بیر موجود ہے'' بیر موجود ہے''

محمر ابن بشارالبصری بندار کی تضعیف میں مرزائیوں نے انتہائی دھوکہ سے کام لیا ہے۔ بیراوی تو ابیا جلیل القدر ہے کہ ساری کتب صحاح سنداس کی احادیث سے پر ہیں۔ چنانچہ (تہذیب العهذیب جوم ۷۳٬۷۳) میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس راوی سے دوصد

لِ "ابن جرير جونهايت معتبراورآئمه حديث يس سے بے-"

پانچ احادیث نقل کیں۔ امام سلم نے چار صد ساٹھ احادیث نقل کیں۔ امام ابوداؤد نے تو پچاس ہزارا حادیث نقل کیں۔ امام سلم نے چار صد ساٹھ احادیث نقل کیں۔ امام ابوداؤد نے تو پچاس ہزارا حادیث اس سے لی ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ کو نی شخص خواہ کتنا ہی پر ہیزگار کیوں شہروں ہوگا ہے۔ مگرد کھنا یہ ہے کہنا پسند کرنے والائس پوزیشن کا ہے اور بلند پاریمد شین کی غالب اکثریت کا فیصلہ کیا ہے؟ راویوں کے پر کھنے کا یہی ایک آسان طریقہ ہے۔

ا ...... محمد ابن بشار البصرى بندار كمتعلق عمر بن على كانتم باطل بونے كے دو سبب بيں۔ اوّل بير كغر بن على بن عطاء البصرى كے متعلق محدثين نے لكھا ہے۔ "يد السسس تدليساً شديداً" (ميزان الاعتدال جائل ٢٦٦، تهذيب التهذيب جامل ٢٨٦)

اب فاہر ہے کہ جورادی از حد تدلیس کرتا ہو۔ اس کی قتم پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سبب بیہ ہے۔ عبداللہ بن سیار نے کہا کہ عمر بن علی نے قتم کھا کرکہا کہ بندار یکی کی روایت عمل جھوٹ بولٹا تھا۔ اس کے آ کے ساتھ بی اس سیحہ پر کھھا ہے۔ '' قال ابن سبیار بندار وابو موسی ثقتان ''

ابن سیارنے کہا کہ بنداراورابوموی دونوں تقدیقے۔

مویا عمر بن علی کے حلف کی تر دیدخودعبدالله بن محمد بن سیار ہی نے کردی۔

ب..... ائن مدینی نے ہرگز بندار کی کسی روایت پر اعتراض نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے اپنے باپ کا قول نقل کیا ہے جو کہ محدثین صحاح ستہ کے نز دیک بے وقعت ہے۔

قسال ابوداؤد لولا سلامة فيه لتركت حديثه وقال الازدى بندار قد كتب عنه الناس وقبلوه وليس قول يحيى والقوارير مما يجرحه وما رأيت احدا ذكره الا بخير وصدق وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد حدثنا امام اهل زمانه وقال ابن حبان في الثقات وقال العجل بصرى ثقة كثير الحديث وقال ابوحتم صدوق وقال النسائي صالح لا باس به" (تهذيب المجاديب محمل على المسائي عمل المسائي عمل على المسائي عمل على المسائي عمل على المسائي عمل المسائي عمل على المسائي عمل المسائي المسائي عمل المسائي عمل المسائي المسائي المسائي عمل المسائي المسا

اورامام ابوداؤدنے کہا کہ اگر بندار تقدید ہوتا توش اس کی صدیث نہ لیتا اور از دی نے کہا کہ بندار تقدید ہوتا توش اس کی صدیث نہ لیتا اور از دی نے کہا کہ بندار ہے لوگ کے اور کی اور کی اور کی اور کی اور نہیں آ سکتا اور نہیں دیکھا میں نے کسی مخص کو کہ ذکر کرتا ہواس کا مگر ساتھ خیر اور صدق کے اور کہا این خزیمہ نے کتاب التوحید میں کہ بندار اپنے زمانے کا امام تھا اور ذکر کیا ابن حبان نے تقد

راویوں میں اور عجل نے کہا ثقد وکثیر ال<sub>ح</sub>یری تھا اور کہا ابوحاتم نے کہ سچاتھا اور کہا امام نسائی نے کہ صالح تھا اور اس کی حدیث میں کوئی خطر نہیں ہے۔

عزر

کسرصلیب اور قتل خنزیر کے اگر ظاہری معنی لئے جاویں تو اس کا مطلب میے ہوگا۔ حضرت مسیح و نیا بھر کے صلیبی نشانوں اور سورؤں کو قتل کرتے پھریں گے جونبی کی شایان شان نہ ہے۔ ا

الجواب

کسرصلیب اور قل خزیر کے معنی بھی طاہر ہی لئے جاویں گے۔اس تم کے دوواقعات آنخضرت اللہ کے زمانہ میں بھی ہو بھے ہیں۔

ا ...... صحیح مسلم کی مدیث میں ہے کہ آنخضرت ملک نے حضرت علی کو بھیجا کہ جہاں تھے کو تھی اور اور اور نجی قبر نظر آئے لیس مٹادے اس کو۔

ای طرح مفکلوۃ باب اتصاور بیں صحیح مسلم کی صدیث حضرت ابن عبائ السے مروی ہے کہ آنخضرت ابن عبائ ہے محد ہے حضرت ابن عبائ ہے مروی ہے کہ آنخضرت اللہ نے جرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے ملئے کا شب گذشتہ کا کہا کہ بال لیکن ہم نہیں داخل ہوتے اس گھر میں کہ ہواس میں کتایا تصویر لیے کا شب کی آنخضرت اللہ نے نام یقتل الکلاب "لیعنی چرحم دیا مارڈ النے کا کول کے۔ اعتراض

قر آن تو کہتا ہے کہ اہل کتاب میں قیامت تک عداوت رہے گی۔ جب وہ سب ایمان لے آئیں گے تو مسے کے ماننے والے کن کا فروں پر قیامت تک عالب رہیں گے۔ الجواب

عداوت يبود نصوري ك وجود تك ب جب وہ سب اسلام لاكرمسلمان ہو جاوي كے۔ اس وقت سب عداوتي شم ہو جائيں گي۔ جيبا كدايك حديث ميں آيا ہے كہ:

''ليس بين اثنين عداوة (مشكوة باب لاتقوم الساعة)' الى سے مرادقرب قيامت بين فاعالم كے غالبًا چاليس سال كے بعد قيامت كا دن ہوگا۔ جيبا كرمشكوة باب لاتقوم الساعة سيح مسلم كى دوايت آئى ہے كہ حضرت عيلى عليه السلام كے ذبانہ كے بعد بھى چر كمرابى سيل جائے كى اورلوگ ايخ برانے فرہب كى طرف چرلوث جاويں گے۔

"قبل موته" كى جگهدوسرى قرأت مين" موتهم" آيا ہے۔

الجواب

قرآن مجید کو خلفائے راشدین وزید بن ثابت کا تب وجی وغیرہ کے متفقہ فیصلہ کے بعد یکجا جع کیا گیاہے۔ پس' قبسل سو ت۔ ''والی قرائت چونکہ درست تھی۔ اس لئے اسے برقرار رکھا گیااور دوسری کوترک کردیا گیا۔

مرزائیو!اگرتمہارے ہاتھ میں کچھ عرصہ کے لئے حکومت آ جادے تو تم ہے کچھ بعید نہیں کہ قرآن میں تحریف کرنے ہے بازنہ آ ڈگے۔

تمہارامیہ بیان اگر کوئی آریہ یا عیسائی پڑھے تو وہ تم کو بیمنوا کررہے گا کہ قر آن میں بھی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ ای بات پر شیخیاں مارا کرتے ہو کہ آریوں وعیسائیوں کو جو ہم جواب دے سکتے ہیں وہ دوسرانہیں دے سکتا۔

عزر

حفرت عیسیٰ علیدالسلام آئیں گے تو کیا کریں گے؟

الجواب

وہی کریں گے جومرزا قادیانی پراہین احمد یہ میں لکھ چکے ہیں کہ: ''جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت میں علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لاکیں گے توان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں تھیل جائے گا۔''

عزر

"دفع الله اليه "مين خداك طرف الها تا مرقوم ہے۔ آسان كاتو كہيں بھى ذكر نہيں ہے۔ الجواب

خدا کے لئے فوق علوا کثر استعال ہوا کرتا ہے۔ آنخفر تعلقہ وی کے انظار کے وقت آسان کی طرف دیکھا کے انظار کے وقت آسان کی طرف دیکھا کرتا ہے۔ 'قلد ندی تقلب وجھك فی السماء (بقر) ''بین البتہ ہم دیکھتے ہیں تیرا آسانوں کی طرف منہ کرتا سوہم تیری حسب خواہش تیرا منہ ای قبلہ کی طرف پھیریں گے۔

ای طرح مورہ الملک میں آیا ہے۔ ''، است من فی السماء ان یخسف بکم الارض ام امنت من فی السماء ان یخسف بکم الارض ام امنت من فی السماء ان یرسل علیکم حاصباً ''کیاتم خداسے میر موسکے ہوجو آسان پر ہے کہ تہیں زمین دھنسا دے یاتم پر ہوا وَں سے پھرا وَکر ہے۔ یاتم پر ہوا وَں سے پھرا وَکر ہے۔ رفع کا استعمال

"فالرفع في الاحسام حقيقة في الحركة والانتقال وفي المعاني على ما يقتضيه المقام" (معباح منيرمعرى الالص ١٤)

۔ کینی لفظ رفع جسموں کے متعلق حقیقت میں حرکت اور انتقال کے لئے ہوتا ہے اور انتقال کے لئے ہوتا ہے اور انتقال کے لئے ہوتا ہے اور

معانى كے متعلق جيباموقع ومقام ہو۔

ا گرر فع كمعنى درجه بلندكر ناجول توشيطان كائجى درجه بلندكر نامقصود فا؟

سسس مشکوة كتاب الايمان مين حضرت الى بن كعب نه آيت بيثاق عام كى تفير مين فرمايا كه جب اولا و آدم كو حضرت آدم كى پشت سے تكالا اوران سے عہدليا اس كے بعد آت مين فراى الغنى والفقير وحسن الصورة ورفع عمليهم الدم يسنظر اليهم فراى الغنى والفقير وحسن الصورة و دون ذالك (مشكرة كتاب الايمان) " (واورا شمائ كتان پر آدم پس و يكه تضطرف ان كي چرو يكها نهول نے مالداركوا ورفقيركوا ورئيك صورت اور برصور تولك ك

اس حدیث میں بھی صاف طور پر رفع کا لفظ رفع جسمانی میں استعمال ہوا ہے۔البتہ بعض جگہ در جات کا ذکر ہے۔وہاں رفع روحانی مراد ہے۔

اسس ''ولما ضرب ابن مریم مثلاً اذا قومك منه یصدون وانه العلم للساعة فلا تمترن بها (الزخرف) ' واس نی جون این مریم کا فرکیاجا تا ہے۔ تیری قوم تالیاں بجاتی ہے۔ لاریب وہ تو قیامت کی نشائی ہے۔ اس میں شک مت کرو۔ ک

اس آیت کی تغیر میں حفزت ابن عباس فرماتے ہیں کہ: نخسروج عیسسی قبل یہ وہ القیامة (مسند احمد ج ۱ ص ۳۱۷) " ( یعن جفزت سیلی علیه السلام قیامت سے فل دالیس آویں گے۔ ﴾

سسس "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون و عن ابى هريرة رضى الله عنه فى قوله قال حين خروج عيسى (ابن جريرج ٢٠ ص٥٥) " ﴿الله وه دُات عِجْسَ فَ اپنارسول بِرايت ودين في كا حامل بنا كريميجا تا كرغالب كرو درين اللي كوجيج اديان باطله پر اگرچه مشرك برامنا كين داصحاني ابو بريرة د

اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں سے غلبہ کا ملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خروج کے وقت ہوگا۔ ﴾ (احمدیہ پاکٹ بکس ۱۳۲۸،۱۳۲۵)

اس آیت کی تفییر میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت سے کے حق میں یہ پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ کسے کے ذریعے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گئوان کے ہاتھ ہے دین اسلام جسے اقطار میں تھیل جائے گا۔''

(برامین احدیص ۴۹۸، فزائن جام ۵۹۳)

"اس كتاب (براين احديه) كامتولى اورمهتم طاهراً وباطناً حضرت رب العالمين ميم علوم بين كرس انداز اورمقدارتك اس كوچ بيان كاراده ميا"

(براين احديد ٢٥٥ فرى فزائن جام ١٤٢)

"جنابرسول التعلق في بها سال المعلق في المال من المال من المال المعلق المال ا

سیاه دل منکرول کوان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمارے ہیں کدید باتیں ضرور پوری ہوں گی۔'' (انجام آنهم ص٥٦ فزائن جااص ٣٣٧)

''فی قبری'' کے معلی تو ہوئے کہ میری قبر میں دنن ہوگا۔

''ان کو (ابو بکر وعمر ؓ) میمر شبه ملا که آنخضر سعا الله سے ایسے کمق موکر دفن کئے گئے۔ گویا مصدر سے خدائی مرتب ملا که آنخضر سعا الله کا مصدر سے خدائی محاص ۱۸۲۵) (زول سيح ص ٢٨، فزائن ج٨١ص ٢٥٥)

"عن عبدالله بن مسعود قال اما كان ليلة اسرى برسول اللهُ شَيِّكُ لَهُ عَالِمُ السِّم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدء وا بابراهيم فسالوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سالوا موسىٰ فلم يكن عنده منها علم **فرد الحديث الى عيسى بن مريم فقال قد عهد الىّ فيما دون وجبتها اما** وجبتها فلا يعلمها الإالله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله وفي رواية لا حمد قال رسول الله لقيت ليلة اسرى بى (ابن ماجه مصرى ج٢ ص٢٦٨٠ مسند احدد مصدی ج۱ ص ۲۷۰) " ﴿ حفرت عبداللّٰد بن مسعودٌ سے كمّاب حديث ابن ملجه · میں موقو فا اور مند احمد میں مرفوعاً روایت ہے۔معراج کی رات انبیاء سے ملا قات کے وقت قیامت کا تذکرہ ہوا۔سب نے اس سے اعلمی ظاہری۔آخر حضرت عیسی علیدالسلام سے سوال کیا گیا تو آب نے کہا کہ قیامت کاعلم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا۔ پس آپ نے د جال کا ذکر چھیڑا اوركما كمين نازل مون كااورات فل كرون كال

اس مدیث نے مرزائیوں کی نزول والی بحث کو یاش یاش کر کے رکھ دیا ہے اور ٹابت كردياب كدآ تخضرت التلق سے مغراج والى دات جو ي ملا تفاوى تازل موكا۔

بيعبدالله بن مسعود كاقول بصديث نبوي تبيس بـ

اس روایت کا پہلا راوی محمد بن بشار ضعیف ہے۔اس طرح اس روایت کا دوسراراوی یزید بن ہارون کے متعلق کیجیٰ ابن معین کا قول ہے کہ بیراوی تو صدیث جاننے والوں میں سے تھا (مرزانی یاکث بکس ۱۹۳۵،۳۲۳،۳۲۳ء) ېې ښېرل.

منداحمہ میں بیرحدیث مرفوع ہے۔ پس اسے حدیث نبوی نہ کہنا جہالت ہے۔ مند احمد میں بیرحدیث دوسر سے طریق سے مروی ہے۔ جس میں بیدونوں راوی نہیں ہیں۔ محدثین کے نزدیک بیدونوں راوی بھی نہایت بلندیا بیہ ہیں۔ ملاحظہ ہو:

ا ..... محمد ابن بشار البصر ى بندار: اس راوى كى مفصل بحث يهل گذر يكى ہے۔

۲ ..... بزید بن ہارون: بیتو بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔اس راوی کے متعلق کے ابن معین نے میہ مرکز نہیں کہا کہ بزید بن ہارون اصحاب حدیث میں سے نہ تھا۔ بلکہ دوسرے

. فخض (ابن الى ضيئمه) نے يكي بن معين كى طرف منسوب كيا۔ جيسا كه: "قال و سمعت يحيى ابن معين "(تهذيب التهذيب ١٥٥٥) كالفظ بتلار باہے۔

یجی این معین نے تواس راوی کو تقدیکھا ہے۔ جبیبا کہ ذیل میں آئے گا۔

محدثین کے نزد یک اس راوی کامقام

"قال ابوطالب عن احمد كان حافظ للحديث صحيح الحديث وقال ابن مدينى هو من ثقات وقال ابن معين ثقة وقل العجلى ثقة ثبت فى الحديث وقال ابو حاتم ثقة امام صدوق لاتسئل عن مثله وقال عمر بن عون عن هشيم ما بالبصريين مثل يزيد وقال الفضل ابن زياد قيل لاحمد يزيد بن هارون له فقه قال نعم ما كان افطنه واذ كاه وافهمه"

(تهذيب التهذيب جااص ٢٧٨،٣١٤)

کہا ابوطالب نے کہ سنا احمد سے کہ حافظ حدیث تھا اور صحیح تھا حدیث ہیں۔ کہا ابن مدین میں۔ کہا ابن مدین کے کہ شقد اور میں سے تھا۔ کہا ابن معین نے ثقد تھا اور کہا عجل نے ثقد اور مضبوط تھا حدیث میں۔ کہا ابوحاتم نے ثقد اور سے امام تھا۔ اس جیسوں سے سوال ہی پیدائمیں ہوتا اور کہا عمر بن عون نے سنا اس نے مشیم سے کہ بھر یوں میں برید بن ہارون کی مثل کوئی نہ تھا اور کہا فضل بن زیاد نے کہ امام احمد سے بوچھا گیا کہ کیا برید بن ہارون فقیمہ تھا؟ تو جواب دیا کہ ہاں اور ٹہیں تھا اس جیسا کوئی سجھ دار ذکی اور ٹہیم۔

دن بیردلاکل وفات سے تر دیددلاکل وفات سے

ا سست '' وتما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل ''محمایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے کے رسول گزر گئے فوت ہو گئے۔ (مرزائی پاکٹ بکس ۲۳۵)

صیح ترجمہ بیہے۔"محدایک رسول ہیں۔اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے۔" (جنگ مقدس تقریراة ل عندائن ج۲ص ۸۹)

الرقیب علیهم وانت علی کل شی شهیدا ما ایمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شی شهید (مائده) " (اور جب تک می ان می راان کا گران تھا۔ چ

(مرزائی پاک بکس ۱۹۲۵،۳۲۵ء)

الجواب

اگرتوفی بمعنی موت بھی لیا جائے تو بھی موت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیسوال جواب قیامت کو ہوں گے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل ضرور فوت ہو حاوس گے۔

آیت شریف میں مادمت فیم آیا ہے۔ لینی جب تک میں اپنی قوم میں رہا۔ (اس میں دونوں زمانہ آجاتے ہیں ایک رفع ہے قبل اور دوسرا نزول کے بعد ) سبک تک ان کا تگران رہا۔ لیکن جب میں ان سے جدا ہوا تو پھرتو ہی بہتر جانتارہا۔

اس آیت کو بھلاوفات سے کیاواسطہ۔

س " " أن قال الله يا عيسى انى متوفيك "اعيلى من تجموت

دولگا۔ پالی

الجواب اس آیت میں نقدیم وتا خیر ہے۔اللہ تعالیٰ نے چار وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ے کئے تھے۔(۱) موت۔(۲) رفع۔(۳) تطہیر۔(۳) غلبہ بعین۔ اب تک تین وعدے تو پورے ہو گئے۔البتہ وعدہ موت باقی ہے اور یہ وعدہ بموجب

اب تک مین وعد نے تو پورے ہوئے۔ البتہ وعدہ موت بال ہے اور یہ رسب است مشکلوٰ ق باب خوال ہے۔ اور یہ رسب حدیث مشکلوٰ ق باب نزول عیسیٰ اس طرح پورا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ زمین پر اتریں گے۔ شاوی کریں گے۔ اور اوروگی۔ ۲۵ سال قیام کریں گے۔ ثم یموت یعنی پھروفات پائیں گے۔

عزر

آیت میں تو پہلے وعدہ موت ہے۔

قرآن شریف ش ہے کہ: 'واقیہ موالے صلوۃ واتو الزکوۃ وارکعوا مع الراکعین ''اورقائم کرونماز اوردوز کو قاور کوع کروساتھ رکوع کرنے والوں کے۔

ابتم جیسا کوئی عقل مند جب زکوۃ دینے لگے تو پہلے نماز پڑھے اور پھرز کوۃ دینے کے بعد رکوع کرے۔ حالا نکد آیت کا مطلب بہنیں۔خود مرزا قادیانی مانتے ہیں۔''بیضروری مہیں کہ واؤ کے ساتھ ہمیشہ ترتیب کا کھاظ واجب ہو'' (تریاق القلوب ۲۵۳ نزائن ج۱۵ س۲۵۳)

سرس "انه لم یکن نبی الاعاش نصف الذی قبله واخبرنی ان عیسی بن مریم عاش عشرین وماثة وانی لا ارانی الا ذاهبا علی رأس الستین (کنزالعمال ج٦ ص ١٢٠) "آ تخفرت الله فرمایا یحے جرائیل علیه اللام ن خردی ہے کہ جو نی دنیا میں بھیجا گیاوہ آپ ہے پہلے والے کی نصف عمریا تا رہا تحقیق عیلی بن خردی ہے کہ جو نبی دنیا میں بھیجا گیاوہ آپ ہے پہلے والے کی نصف عمریا تا رہا تحقیق عیلی بن مریم ایک سوئیس سال ذائدہ ہا اور میں ساٹھ سال میں کوچ کرجاؤل گا۔

الجواب

٢..... اس حديث كاليك رادى عبدلله بن لهيعة ضعيف بـ ملاحظه و:

"قال البخارى عن الحميدى كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئاً وقال ابن المديني عن ابن مهدى لا احمل عنه قليلاً ولا كثيراً وقال عبدالكريم بن عبدالرحمن النسائي عن ابيه ليس بثقة"

(تہذیب التہذیب جه ۲۵ ۳۵ موضوعات سیوطی مطبوعه معرج اص ۱۹۵ متاریخ بغدادج ااص ۱۱۳)

امام بخاری نے تمیدی سے سنا کہ یکی بن سعیدا سے ثقتہ نہیں جانتے تھے اور ابن مدینی
کہتے ہیں کہ ابن مہدی نے کہا کہ اس سے تعوڑ الونہ زیادہ اور عبدالکریم بن عبدالرحمٰن نسائی کے باپ نے کہا کہ بیراوی ثقتہ نہ تھا۔

ختم شد!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على محمد واله واصحابه اجمعين! عزيزم بايوجمحس برنكم الله- السلام عليم!

تمہارا لفافہ پہنچا۔ میں جو کچھ جواب تمہارے خط کا لکھ رہا ہوں اسے بغور پڑھواور میرے پہلے خط کوبھی اچھی طرح مجر پڑھو۔ میں نے سمجھا تھا کہ میرا پہلا خط تمہارے خیالات کی تبدیلی کے لئے کافی ہوگا۔ مگرتمہارے خط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری سمجھالٹی ہے۔ اللّٰد تعالیٰ تمہیں سمجھ عنایت کرے اور راہ راست نصیب فرمائے۔ آ مین!

جس روزتہ بارا خطآ یا تھااس کے ٹی روز کے بعد مجھ کومعلوم ہوا کہتم سو پول آئے تھے اور چار پانچ روز تک سو پول آئے تھے اور چار پانچ روز تک سو پول آئے تھے اور چار پانچ روز تک سو پول میں مقیم رہے۔ مگر افسوس کہتم ہم سے ندیلے۔ اگر ملتے تو پھراس خط کی شاید جھ کو صاحب نہ ہوتی ۔ جائے قیام سے تمہار سے میرا قیام گاہ صرف ایک دو ہرے احمدی کا فصل ہے۔ بجز اس کے اور پچھ بھی ٹہیں آتا کہ ضمون خط عزیز کا ٹہیں تھا کسی دو سرے احمدی کا تھا۔ جس نے تم کو بہکایا ہے۔ اگر جھ کو تمہارے آنے کی خبر پہلے سے ہوتی تو میں خود تم سے مل کر تھا۔ تمہاری شفی کر دیتا۔

سنواورخوبغورسے سنو! مرزا قادیانی نہی تھے نہ مامور من اللہ نہ تے موعوداور نہ کرش جی رودر اگر پال۔ بلکہ مطابق اپنے اقرار کے جھوٹے ،مفسد دجال ، کذاب جیسا کہ ان کے قول سے منہوم ہوتا ہے۔ ایسے جھوٹے دعویٰ نبوت کرنے والے کے جال پھندے سے نکلنے کی جلد کوشش کرو۔ اپنے ایمان کے دمن جس روز اللہ جل شانہ عدالت فرمائے گا اور وہ دن اللہ جل شانہ عدالت فرمائے گا اور وہ دن ایسا ہے تہوگا جس کے شان میں 'یوم یہ فیر المدر ، من اخیہ والمه وابیه و صحاحبت و بندیہ '' اس میں بھائی اپنے بھائی سے بھائے گا اور بیٹا اپنے مال باپ سے اور شوہ رائی بیوی سے اور مال باپ اپنی اولا دسے بھائی سے کہ اس خیال سے کہ اس کی بلامیر سے اور شرائی بیوی سے اور مال باپ اپنی اولا دسے بھائی سے کے اس خیال سے کہ اس کی بلامیر سے اور جا بھائے کے دوئے موز قادیانی بھی یہ کہ کر اس روز تم جاتا ہے عذاب ہوں کے اور تہرارے گروہ کے بہکانے والے مرزا قادیانی بھی یہ کہ کر اس روز تم جاتا ہے عدہ ہوجا کمیں گروں کے دہم نے بار بار کہ دیا تھا کہ اگرمیری فلال فلال بیش گوئی پوری نہ ہوتا تو جس جم بوجا کہ من ہوتا ہمنے درجال ، کذاب ہوں۔

ل كرش جى رودر كوپال ہونے كا الهام البدر، ٢٩ راكتوبر، ٨رنومر ١٩٠٣ء ميں درج بــ ملاحظه بو۔ (البشرياص ٥٦)

سووہ سب پیش گوئیاں جس کے بارے میں میں نے تحدی کے ساتھ بیان کیا تھا۔
سب کی سب بلاشک وشیہ فلط ہوگئیں۔اس پر بھی ان لوگوں نے جھے نہیں چھوڑااور مجھ کونبی ورسول
مانتے رہے۔اس کے مجرم بیلوگ خود ہیں۔مرزا قادیانی کے اس جواب پر کف افسوس ملو گے اور
پچھتا ہ گے۔ مگر اس وقت پچھتا نے سے پھھ فائدہ نہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مجمد رسول
اللہ بھیلتے پر نبوت ختم کردی اور خود حضور انو بھیلتے نے صاف فرمادیا کہ میر سے بعد میری امت میں
جھوٹے، د جال، کذاب، دعویٰ نبوت کرنے والے بیدا ہوں گے اور ان کے جھوٹے ہونے کی
دلیل میہ ہے کہ میں خاتم انہیں ہول میر سے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

اب بیتو ہتلاؤ کہ اس فرمان خدا اور رسول کے بعد کیا صالح بن ظریف محمہ بن تو مرت، ابو منصور عیسی ، حسن بن صباح ، ابو عبداللہ مہدی ، مرزا غلام احمہ قادیائی لے وغیرہ وغیرہ کے دعویٰ نبوت ومہدویت نے ثابت نہیں کر دیا کہ بیلوگ جھوٹے دجال کذاب تھے؟ بیشک ان لوگوں کے دعویٰ نبوت کرنے سے فرمان حضور اثو مالیت کا سچا ہوا اور بیلوگ مطابق احادیث سجح دے کذاب ثابت ہوئے۔ افسوس صد ہزارافسوس! الی الی بین باتوں کو بھی نہیں دیکھتے ہواور دکھلانے والے کو برے الفاظ کے ساتھ یا دکرتے ہو۔

ا مرزاقادیانی کے دعویٰ نبوت کا جوت ملاحظہ ہو: (۱) قادیان اس کے رمول کا تخت گاہ ہے۔ (۲) سی خدادی ہے۔ جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔ (دافع البلاء) (۳) میں اس خدا کی ہم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اوراس نے جھے بھیجا ہے اوراس نے میرانام نی رکھا ہے اورای نے جھے کتے موجود کے تام ہے پکارا ہے اوراس نے میری تقد بی کے بیرے بڑے نشان طاہر کئے ہیں جو تین الاکھ تک ویٹیتے ہیں۔ ( تتر حقیقت الوی میں ۲۰) (۳) ہم نے غلام احمد قادیائی کواس کی قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن قوم نے اس سے اعتراض کیا اور کہا کہ جھوتا ہے۔ (اربعین ص ۱۱ میرا) (۵) خداوتی خداہے جس نے اپنے رسول بینی اس عاجز کو ہداہے اور دین تق اور تہذیب افلاق کے سرتی جبری بھر قرآن وحدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آ یت کا مصداق ہے۔ (اربعین ص ۱ تا ۳۳ سال ۱ میران تھا کہ تیری خبر قرآن وحدیث میں موجود ہے اور تو بی کے اس آ یت کا مصداق ہے۔ مرزا قادیائی تورسول الشفائی کواس آ یت کا مصداق ہی ہو جا اور قراقادیائی کے ساتھ دکوئی نبوت ہے۔ مرزا قادیائی کواس آ یت کا مصداق ہی جب کے مرزا قادیائی کے اس فریب کو جھی نہیں دیکھتے ہیں اور شریعی ورسالت کیا ہے۔ ان کے مائے والوں پر تجب ہے کہ مرزا قادیائی کے اس فریب کو جھی نہیں دیکھتے ہیں اور مرزا قادیائی کواس آ یت کا مصداق ہی جدرے ہیں (اربعین نبر ہم سے کہ مرزا قادیائی کواس آ یت کا مصداق ہی جدرے ہیں کا مصداق ہی میں کھتے ہیں اور کوئی کیا ہے۔ ان کے مائے والوں پر تجب ہے کہ مرزا قادیائی کے اس فریب کو جھی نہیں دیکھتے ہیں اور مرزا قادیائی کواس آ یت کا مصداق ہی جدرے ہیں نبر ہم سے کہ مرزا قادیائی کواس آ یت کا مصداق ہی جدرے ہیں کہتے ہیں۔ در بھی حاشیہ الکے صفحہ پر کوئی کہا ہے۔ ان کے مائے والوں پر تجب ہے کہ مرزا قادیائی کواس آ یت کا مصداق ہی جدر در اور دیون نبر ہم سے کہ مرزا قادیائی نے صاحب شریعہ تھیں۔ در کوئی کہا ہے۔ ان کے مائے والوں پر تجب ہے کہ مرزا قادیائی کے اس فریب کوئی کہا گور کی مرزا قادیائی کے میں خور کی کہر کی مرزا قادیائی کے میں خور کوئی کہا ہے۔ ان کے مائے والوں پر تجب ہے کہر کوئی کی مرزا قادیائی کے ساتھ والوں پر تجب ہے۔ ان کے مائے والوں پر تجب ہے کوئی کہر کے میں کرنا قادیائی کوئی کی مرزا قادیائی کے مرزا قادیائی کے مرزا قادیائی کے میں کوئی کہر کی مرزا قادیائی کے میں کیا کہر کی کوئی کوئی کرنے کوئی کی کر کوئی کر کا کی کر کوئی کی کوئی کی کوئی کوئ

غرض مرزا قادیانی قیامت کے دن صاف جواب دے دیں گے کہ ہم نے دعوی نبوت کیا تھا۔ اس کے مجرم ہم ضرور ہیں۔ گرجولوگ جھے کو بعد صدیث رسول النّعَلَیْ قَایَت' ولکن رسول اللّه و خسات م السندیدن "کے پھر بھی نبی مانتے رہوہ اس کے مجرم خود ہی ہیں۔ مرزا قادیہ نی توایع میجد ارتح برات کو پیش کر کے ہماعت مرزائیہ سے علیحدہ ہوجائیں گے اور تم اور تمہارے بہکانے والے خدا کرزدیک ماخوذ ہوں گے۔

اب اینے خط کا جواب ملاحظہ کرو

تم قبول کررہے ہوکہ سلما احمد سے کا افیان خصوصاً ابواحمد صاحب رحمانی اوران کے حاشین شینوں کے مقابلہ میں مطابق اجازت قرآنی ''جزاء سیستة سیستة مثلها'' کی تخی برقی جائے۔ اس سے سیمعلوم ہوا کہ اہل مونگیر نے مرزا قادیانی سے پہلے تخی برتی ہے۔ اب اسرار نہانی والے اس کے بدلے میں تخی برتنا چاہتے ہیں۔ گریہ کیسا صریح جھوٹ ہے۔ حصرات مونگیر کواس طرف توجہ بھی نہ تھی۔ تہماری جماعت کی تخیز ساور پیجا وجووں نے انہیں متوجہ کیا اور مرزا قادیانی کی طرف توجہ بھی نہ تھی۔ علی اور مرزا قادیانی کی مہذب شخص ان الفاظ کا استعمال نہیں کرسکتا اور انبیاء اور بزرگوں کی تو بردی شان ہے۔ حضرات مونگیر نے ہرگز ایسے تخت الفاظ بیس بولے۔ جسے مرزا قادیانی نے لکھے ہیں اور اگر کسی نے کچھ کھا تو بلاشک اس نے 'جزاء سیسٹة سیسٹة ''پڑل کیا۔ اب تمہار الکھنا صری ظلم ہے۔ اس کے قو بلاشک اس نے ' جزاء سیسٹة سیسٹة سیسٹة ، 'پڑل کیا۔ اب تمہار الکھنا صری ظلم ہے۔ اس کے قو بلاشک اس نے ' جزاء سیسٹة سیسٹة سیسٹة ، 'پڑل کیا۔ اب تمہار الکھنا صری ظلم ہے۔ اس کے قو بلاشک اس نے ' جزاء سیسٹة سیسٹة سیسٹة سیسٹة ، 'پڑل کیا۔ اب تمہار الکھنا صری ظلم ہے۔ اس کے اس کے دور اسیسٹة سیسٹة سیسٹور سیسٹة سیسٹور سیسٹور سیسٹة سیسٹور سی

علادہ میں کہتا ہون کہتمہارے کرش جی رودرگوپال تواس کے خلاف ہیں اور کتی برتے والے کواپی جماعت سے خارج کررہے ہیں۔ ان کی تحریر دیکھو۔ (التوائے جلہے ۲۷روسر۱۸۹۳ء س) میں تحریر کرتے ہیں۔''بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دیناسعادت کے آٹار ہیں غصہ کو کھا تا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجہ کی جوانم دی ہے۔''

پھر (رپورٹ جلہ سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۸۳) میں اپنے مریدین کونھیجت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔''اب خیال فرمایئے یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے۔اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا کیا منشاء ہے۔اگر مخالف گالی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دو۔ بلکہ صبر کرو۔اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری فضیلت کا قائل ہوکرخود ہی نادم اور شرمندہ ہوگا۔''

اور (ص۹۹) میں تحریر کرتے ہیں۔ جب کوئی شریر گالی دیتو مؤمن کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نبی تو وہی کت بین کی مثال صادق آئے گی۔مطابق قول مرزا قادیانی کے گالی سے اعراض کرنے والاخطابات ذیل کاستحق ہوسکتا ہے۔

سعادت کے آثار، جوانمبرد، صابر، مومن اور جواس کے خلاف عمل کرے اس پروہی کت پن کی مثال صادق آ دے گی۔

 احمد بیک کا دامادمیرے روبر دمر جائے گا اور اس کی بیوی میرے نکاح میں آ جائے گی) تو اس دن نہایت صفائی سے (مخالفوں کی) تاک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔

اےعزیز! اب تو وہ باتیں پوری نہ ہوئیں۔ اب کس کے منوس چرے بندروں اور سوروں کی طرح ہوئے۔ مرزا قادیائی تو مرگے۔ قبریل انہیں کون دیکھے۔ اب تو ان کے مانے والے موجود ہیں۔ اس خت کلای کے مصداق وہی ہوں گے۔ نہایت افسوس ہے کہ تم بھی انہیں میں شامل ہوتا چاہتے ہو۔ بیخت کلای تو صرف ان کے ایک رسالہ کے ایک مقام سے دکھائی گئ اور دوسرے مقامات پر بہت پچھ خت کلای تو صرف ان کے ایک رسالہ کے ایک مقام سے دکھائی گئ اور دوسرے مقامات پر بہت پچھ خت کلای ہے اور مولوی ثناء الله صاحب ومولوی جھ حسین صاحب بنالوی اور مولا تا نذیر حسین صاحب دہلوی وغیرہ وغیرہ کوگالیاں دیتے رہے ہیں اور حضرت عینی علیہ السلام کو جو براے مرتبہ کے نبی ہیں۔ مرزا قادیائی نے ان کی شان میں کیا کیا نہ کہا۔ جس کے مرزا قادیائی کو آباد کی شان میں کیا کیا نہ کہا۔ جس کے مرزا قادیائی کو آباد کی تھیں۔ تو مرزا قادیائی مرزا قادیائی کوگالیاں دی تھیں۔ تو مرزا قادیائی مرزا قادیائی کوگالیاں دی تھیں۔ تو مرزا قادیائی کوسعادت کے آتار، جوانم دی کا طریقہ، صبر جس کا متیجہ دشنوں کا شرمندہ ہوکر فضیلت کا قائل کوسعادت کے آتار، جوانم دی کا طریقہ، صبر جس کا متیجہ دشنوں کا شرمندہ ہوکر فضیلت کا قائل کو وجوانا تھا اور مؤمن کی صفت اختیار کرنا چاہتا تھا نہ کہ گائی کے موض گائی دے کر وہی کت پن کی مثال اینے اوپر صادق کرنالازم تھا۔

پھر مرزا قادیائی (کتاب البریہ ۱۵ ان تائن جسام ۱۵) میں تحریر کرتے ہیں۔ اے دوستو! اس اصول کو محکم پکڑ واور ہرایک قوم کے ساتھ نری سے پیش آؤ نری سے عقل برطتی ہے۔ اور بردباری سے گہرے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص پیطریقہ اختیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر کوئی ہماری جماعت میں سے مخالف کی گالیوں اور سخت گو یکوں پر مبر نہ کر سکے تو اس کا اختیار ہے کہ عدالت سے چارہ جوئی کرے مگر بیمناسب نہیں کتی کے مقابل میں تختی کرے کسی منسدہ کو پیدا کریں۔ بیتو وہ وصیت ہے جوہم نے اپنی جماعت کو کردی اور ہم ایسے شخص سے بیزار ہیں اور اس کوا پنی جماعت سے خارج کرتے ہیں جواس پڑعل نہ کرے۔

یں مرزا قادیانی ہرایک قوم کے ساتھ نری وبردباری سے پیش آنے کی تھیجت کر رہے ہیں۔ابیا کرنے سے عقل ہڑھے گی۔ گہر ہے خیال ہیدا ہوں گے۔ پھر مرزا قادیانی نے مخالف کی گالیوں پر کیوں نہیں صبر کیا۔ نری اور بردباری کوچھوڑ کرالی سخت کلای کیوں کی اور خود جماعت

ے فارج ہونے کے لائق کیوں ہو گئے۔

کتاب البربه کی تحریرد کیھنے کے بعدابتم لوگوں کولازم ہے کہ مطابق قول مرزا قادیانی كےسب سے بہلے مرزا قادياني كومولوي عبدالحق صاحب وغيره كوگاليال دينے كے عوض ميں اپني جماعت سے خارج کر دو۔ یا خود بی ان سے خارج ہو جا کہ۔ کیونکہ بیمقولہ کدورخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بہت ہی صحیح ثابت ہوا۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو دوسر کے نصیحت کرتے ہیں اور گالی مکنے والے کواپی جماعت سے خارج کرنے ہیں ۔ مگرخود ہی جماعت سے خارج ہونے کا کام كررے ہيں۔اس لئے ان كے مريدين سے بھى ايائى جور ہا ہے۔مصنف اسرار نہانى نے بھى ای اثرے کہ جس درخت کے وہ پھل ہیں۔ایک خواب کی تعبیر میں اپنی کم علمی اور اس بخف وعداوت کی وجدے کہ حضرت مصنف فیصلہ آسانی نے جومرزا قادیانی پراٹل اعتراضات کے ہیں کہ جس سے مرزا قادیانی کی نبوت وسیحیت درہم برہم ہوگئی اور مونگیرے قادیان تک جماعت مرزائيه مي تعليلي محي مولى ہے۔ جواب سے عاجزين مرز يعلم مرزا قادياني سے نفرت كرنے لگا ہاورمسلمانوں کا بہت بڑاگروہ مرزائروں کے فریب سے چے گیا ہے۔ان کی واقعی حالت لوگوں پرروش ہوگئ ہے۔سب جان گئے کہ مرزا قادیانی قر آن مجیدے مجیح حدیث سے اپنے اقرارے جھوٹے ہیں، اور بالیقین جھوٹے ہیں۔اصل اعتراضات کے جواب سے عاجز آ کر گالیاں دینا شروع کردی۔ تا کہمسلمانوں کو دوسری طرف متوجہ کریں۔ پھر کیامیج موعوداوران کے حواری ایسے جھوٹے ہوسکتے ہیں۔ شرم شرم۔

تم لکھتے ہو کہ جومعیار ولایت وصدافت ابواحمدصاحب رحمانی نے اپنی کتاب ارشاد رحمانی میں تحریر کی ہے وہ بالکل گندہ جھوٹ،فریب اور مکار کی ہے اور جومعیار قران کریم کے پیش کئے ہیں اس کے روسے حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام بالکل صادق اور راست باز ثابت ہوتے ہیں۔

اے عزیز! حضرت ابواحم صاحب کی معیار ولایت کی صدافت تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کررہے ہیں۔ ان میں وہ بھی بڑرگ ہیں۔ جنہیں تمہارے بہکانے والے مجدداور نبی مان رہے ہیں۔ القا کو دیکھو! مگرتم اپنی شخت تا دانی سے قرآن مجید پر سخت جملہ کرتے ہو۔ یعنی یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید ایسے جھوٹے مدکی کی صدافت بیان کرتا ہے جس کا جھوٹا ہوتا و نیا پی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ کا نول سے من رہی ہے۔ جس کی زبان نے جس کی تحریر نے انہیں جھوٹا ثابت کردیا ہے۔ یہ کیا غضب ہے۔ تمہاری عقل کہاں چلی گئی۔ کیا ایسے جھوٹے کی تقد کے تقد انہیں جمید میں

ہوسکتی ہے۔ توبہ کروتوبہ۔ابتم اس جگہ پراپٹے سے کا ڈب کی دروغکو ئی اور فریب دہی اور ان کا جھوٹ کا نمونہ جھوٹ کا نمونہ جھوٹا ہونا ملاحظہ کرو۔ مرزا قادیانی کی گندہ ڈنی کوتو او پردکھلا چکا ہوں۔اب اس کے جھوٹ کا نمونہ دیکھواور خدا کے لئے غور کرو۔

ا مرزا قادیانی (شہادۃ القرآن میں ۹۷، نزائن جا س ۳۵۵) میں تحریر کرتے ہیں۔ پیشین گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بھوائسان کے اختیار میں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ مرزا قادیانی کا بیقول سراسر غلط ہے۔ کیونکہ پیشین گوئیاں تور مال، جفار، نجومی، کا بمن وغیرہ سب بی کیا کرتے ہیں۔ الی مشترک چیز کے بارے میں ریکہنا کہ اللہ جل شانہ بی کا اختیار میں ہے صرت جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کیا سے موعودا یہا ہی جھوٹ بول کرلوگوں پر قیضہ حاصل کریں گے۔ مرزا قادیانی کی بیدروغ بیانی قائل دید ہے۔

۲ ..... مرزا قادیانی کامیکهنا که وعید کی پیشین گوئی کاخوف سے ش جاناسنت اللہ ہے۔

السمس وعيدكي ميعادكا خوف سي عالى جانع كاثبوت قرآن وحديث سي بتانا

س اس کواجماعی عقیدہ کہنا۔ بینٹیوں دعویٰ متعدد مقامات سے ثابت ہیں۔

مثلاً (انجام آئتم ص٣٢٢٦، نزائن جاام ٢٩٠٢) ديكھو-حالانكه بيتيوں دعوے محض غلط جيں۔ نه بيد اجماعی عقيدہ ہے اور نه قر آن وحديث ہے اس كا ثبوت ہے۔ بلكه اس كا خلاف ثابت ہے۔ ديكھو فيصله آسانی حصر سوم۔

۵..... مرزا قادیانی (ازامة الادمام ۲۷٪ نزائن جهن ۱۹۲) میں تحریرکرتے ہیں۔ علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ

اے برادران دین وشرح متین آپ صاحبان میرے ان معروضات کو متوجہ ہو کرسنیں
کہ اس عا جزنے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ سے موعود خیال کر بیٹھے
ہیں۔ یہ کوئی نیادعو کی نہیں ہے جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہو۔ پلکہ دی پرانا الہام ہے جو میں نے
خداتعاتی سے پاکر برا ہیں احمد یہ بیس کی مقابات پر بہتھری درج کر دیا ہے۔ جس کوشائع کرنے پر
سات سال سے پچھزیادہ عرصہ گردگیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگر نہیں کیا کہ میں مسے بن مریم
ہوں۔ جو محض بیا لزام میرے پرلگاہ ہو ہو اسر مفتری اور کذاب ہے۔

پھر (ازالدادہام میں ۱۸ بنزائن جسم ۱۹۷) میں تحریکرتے ہیں۔ میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور سے اید دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مثیل ہونا میرے پرختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک آئندہ زبانوں میں میرے جسے دی ہزار بھی مثیل سے آجائیں۔ (ازالة الاولم) کی تحریر ہے روش ہور ہا ہے کہ مرزا قادیانی کو صرف مثیل سے کا دعویٰ اللہ الاولم میں کی تحریر ہے روش ہور ہا ہے کہ مرزا قادیانی کو سے موعود خیال کرے وہ مطابق قول مرزا قادیانی کے کم فہم ہیں۔ کیونکہ مسیح موعود تو ایک ہی شخص آنے والے ہیں اور مرزا قادیانی اپنے جیسے دیں ہزار تک مثیل مسیح کے آنے کی خبر دے رہے ہیں اور مرزا قادیانی مسیح ہیں ہیں۔ جوشص یہ الزام مرزا قادیانی ہیں۔ جوشص یہ الزام مرزا قادیانی کے کذاب و مفتری ہے۔

پر اور کے دور کا میں میں اور کا میں کا میں کا اور کا کا کہ اس اور کا کا کہ اس کے بعد (کشتی نور) میں کا میں کا اس کے بعد (کشتی نور) میں میں ہے اس اور کا کہ میرے اس دعولی میں موجود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں۔ یہ وہ ی دعولی ہے جو براہین احمد یہ میں بار بار برتصری درج کیا گیا ہے۔
میں کوئی نئی بات نہیں۔ یہ وہ ی دعولی ہے جو براہین احمد یہ میں بار بار برتصری درج کیا گیا ہے۔

یں وی بی بات ہیں۔ یہ وہ ان دول ہے ، و برای ایک مدید کے انہیں کہ پہلے تو اس برائین احمد یہ کے المہا مات سے انہوں کہ اس دروغ گوئی کی کوئی حد ہے یانہیں کہ پہلے تو اس برائین احمد یہ کے المہا مات سے انہوں نے اپنے کو مشمل میج سمجھا اور ازالۃ الا وہام میں صاف لکھ دیا کہ میں کئے موعود مہیں ہوں۔ ایسا خیال کرنے والا کم فہم ہے اور پھر کشی نوح میں اس برائین احمد یہ کے المہا مات سے اپنے آپ کو سے موعود خیال کرلیا اور غلاقح ریکر دیا کہ اس دعویٰ میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چونکہ سے موعود ایک ہی ہوں گے اور مرز اقادیانی پہلے لکھ بچکے ہیں کہ میرے جسے دیں ہزارتک آسکتے ہیں۔ اس کئے مشی نوح والی تحریم میں یک میرے جھوٹ ہوجاتی ہے۔ اس کئے تی ہوں کے ایس کی بہلی تحریم سے جھوٹ ہوجاتی ہے۔

۲ ..... (کشی نوح می بخزائن ج ۱۹ ص ۵۲) میں مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں اور یہ میں میں اور کے جس کی انظار تھی اور الہا می عبارتوں میں مریم اور میسیٰ سے جس کی انظار تھی اور الہا می عبارتوں میں مریم کی نسبت کہا گیا ہے کہ ہم اس کونشان بناویں گے اور نیز کہا گیا کہ بیوہ ی عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا۔ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے اور شک محض نافہی سے ہے۔

عزیزم! دیکھومرزا قادیانی اپنی پہلی تحریر میں سے بن مریم سے انکار کررہے ہیں۔ جو مخص مرزا قادیانی کوسے ہیں۔ اب مخص مرزا قادیانی کوسے ہیں۔ اب مخص مرزا قادیانی کوسے ہیں۔ اب منہ ہیں ایرانا دل پر ہاتھ رکھ کرخدا کو حاضر وناظر جان کرائے کانشنس سے جواب طلب کرو کہ ایسا مخص جس کے ہوش وحواس درست نہ ہوں۔ جس کوا پی تحریرات کا خیال نہ ہو کہ کہیں پچھ کھودیا اور مہیں پچھے۔ جو شخص اپنے ایک ہی الہام کا مطلب کہیں پچھ کہتا ہے اور کہیں صریح اس مے مخالف بیان کرتا ہے۔ پھر جس الہام کے معنی وہ سے موعود سمجھے کیا وجہ ہے کہ بینہ کہا جائے کہ اس کے معنی سے کہ تو مسیح موعود نہیں ہے اور مرزا قادیانی نے مططی سے اس کے معنی سے موعود نہیں ہے کہ میں مسیح موعود موعود نہیں ہے کہ یہ ہیں گئے کہ میں مسیح موعود موعود نہیں ہے کہ وہ سے موعود نہیں ہے اور مرزا قادیانی نے مططی سے اس کے معنی سے موعود نہیں ہے کہ وہ سے موعود نہیں ہے اور مرزا قادیانی نے مططی سے اس کے معنی سے موعود نہیں ہے اور مرزا قادیانی نے مططی سے اس کے معنی سے بھو گئے کہ میں مسیح موعود

ہوں۔ابغور کروکہ جس کے صریح اقوال اسے جھوٹا بتاتے ہوں وہ سے موعود ہوسکتا ہے؟ جب تعصب سے علیحدہ ہوکر خیال کرو گے تو ضرور دل یہی جواب دے گا کہ مرزا قادیانی جھوٹے تھے اور یہ بھی بتلاؤ کہ ان دونوں تحریروں میں سے کون می تحریر کوجھوٹی تسلیم کرتے ہو۔اگر ایک جھوٹی ہے تو بھر دوسری کے جھوٹی نہ ہونے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے۔اتنا ہی نہیں بلکہ مرزا قادیانی کی بدحواس اور دیکھو۔مرزا قادیانی خود ہی این مریم بھی ہے ہیں۔ (کشتی نوح ص سے ہزائن جواس ۵۰) میں اور دیکھو۔مرزا قادیانی خود ہی این مریم بھی ہے ہیں۔ (کشتی نوح ص سے ہزائن جواس ۵۰) میں کیسے ہیں کہ: ''میں پہلے مریم بنایا گیا اور استعارہ کے ربک میں مجھے حالمہ شہرایا گیا اور آخر کی مہینے کے بعد جود س مہینہ سے زیادہ نہیں ہے۔ بذر لید کے ربک میں اور جے بھے مریم سے بنایا گیا۔اس طور سے اس الہام کے جو (براہین احمد میں ۵۵) میں درج ہے۔ جھے مریم سے بیٹی بنایا گیا۔اس طور سے میں ابن مریم کھرا۔''

ذراغورکرو۔ یہ کیے مہملات ہیں۔ جوسے موعود بننے کے لئے گئے ہیں۔ کسی اور نبی اور نبی اور نبی اور نبی انہیاء کی ہیں۔ انہیاء کی ہیں انہیاء کی ہیں انہیاء کی ہیں انہیاء کی ہیں کا نبیاء کی ہیں مہملات کے سنجا لئے کے لئے ایک منہاج نبوت بنایا گیا ہے جس کی حقیقت اور لغویت انشاء اللہ عنقریب ظاہر موجائے گی۔

اب یہ تو بتا وا اور با قادیانی کئی مدت تک مریم رہے۔ اسے دنوں تک کسی غیرمحرم کے سامنے آتے جاتے سے یا نہیں اور جب استعارہ کے رنگ میں وہ حاملہ سے تو کوئی اور جھ حل کا ان پر ہوا تھا یا نہیں اور جس وقت مریم سے عیسیٰ پیدا ہوئے کوئی تکلیف در دزہ کی ہوئی یا نہیں اور پھوڑا انہ تک نماز روزہ بھی معاف ہوگیا تھا یا نہیں۔ کیونکہ وہ زمانہ عورتوں کے معافی کا ہے۔ پھرعیسیٰ ہونے کے ساتویں دن بعد عقیقہ ہوا تھا یا نہیں۔ کیونکہ بیا کیک سنت ہے اور سے موعود سے سنت کا ترک ہونا محال ہے۔ اس عقیقہ کے دعوت میں گئے لوگ شریک ہوئے تھے۔ برا، یا بری ذرئ کی گئی تھی یا اور پھر جب عیسیٰ ہو پھو اور اس کے قاصلی عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر شیل اور پھر جب عیسیٰ ہو پھو بھا و پھو بھی کو جو مرزا قادیائی کے بعد آخر عمر میں ایک نو سالہ لڑکی پرعاش کیوں ہوگئے۔ میڈ بہ عشق میں آ کرعقل سلیم کو بھی ذیر باد کہہ کراس لڑکی کے پھو بھا و پھو بھی کو جو مرزا قادیائی کے سرحی تھے، ااور اس کے والد کو خوشا مد چا بلوی و دھم کی کے خطوط کیون کھے گئے۔ شادی نہیں کر دینے برائی کہ جو مرزا قادیائی کے بیاری کی جو کھی اپنے بیٹے سے طلاق کیوں داوانے کی اور کی جو کھی تھی برائی کے جو مرزا قادیائی کے برائی کے بیاری موجود کی جو کھی اپنے بیٹے سے طلاق کیوں داوانے کی جائے کہ کیوں کردیا دریا میں مرشرے کا ہے۔ کیا بہی شان سے موجود کی ہوگئی اپنے بیٹے سے طلاق کیوں داوانے کردیا۔ یہ مسئلہ کس شرع کا ہے۔ کیا بہی شان سے موجود کی ہوگی جنیس ہرگر نہیں ہرگر نہیں۔ کہ موجود کی ہوگی جنیس ہرگر نہیں۔ ہرگر نہیں۔ یہ مسئلہ کس شرع کا ہے۔ کیا بہی شان سے موجود کی ہوگی جنیس ہرگر نہیں۔ ہرگر نہیں۔ کہ دیا کہ دیا کیا کہ کیا کیا گئی کو کور کی ہوگی جنوبی کی جنوبی کھیں۔

ہائے افسوس! مرزا قادیانی کی حالت پرکوئی مرزائی غور نہیں کرتا ہے اور دکھلانے والوں
کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اپنے سے کاذب کی درونگوئی، مکاری، فریب دہی کو طلاحظہ
کروکہ کس کس جیال ہے وہ اپنے کو سے موعود منوانا چاہتے ہیں اور نہ مانے والوں کو گالیاں دیتے
ہیں۔ اب اگر جواب میں کی نے پچھ کہا تواس نے جزاء سینٹة سینٹة پیل کیا۔

یں۔ اب ر بوب میں مصل میں میں مسلم کی کہ پیشین گوئی کرنا سچے ہونے کی دلیل نہیں کہ پیشین گوئی کرنا سچے ہونے کی دلیل نہیں کہ ہوگئی۔ بہت جموٹے رمال پیشین گوئی کرتے ہیں۔ پیشین گوئی کو نبوت کا نشان کہنا محصل غلط ہے۔ مگر انہیں پیشین گوئیوں کو مرزا قادیائی اپنا نشان کہتے ہیں۔ اے عزیز! تمہیں نہیں معلوم کہ پٹڑے اور رمال پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ پھر جو بات معمولی لوگ کرتے ہیں وہ کسی مقدس یا نبی کا نشان کیے ہوسکتا ہے۔ ذراتو سوچو۔

اس کے بعد ہمارے علماء نے سیجھی دکھادیا کہ اگرتمہاری غلط بات سمجھانے کے لئے صحیح مان لی جائے تو وہ پیشین گوئیاں جنہیں مرزا قادیائی نے اپئی صدافت کا معیار اور نہایت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا تھا وہ بالکل غلط تابت ہوئیں اور اس میں جومتعدد وعدے خداوندی مرزا قادیائی نے بیان کئے تھے وہ سب غلط ہوگئے۔ اس لئے بموجب ارشاد خداوندی مرزا قادیائی کا ذب تھہرے۔ ان نصوص کا بیان متعدد رسالوں میں کیا گیا ہے۔خصوصاً فیصلہ آسانی ہرسہ حصہ ملاحظہ ہو:

٨..... جو پچھ میں نے بیان کیا اس کے لئے ضرور ہے کہ تم ہمارے علاء کے رسا لے دیکھو۔ گرتمہارے مولوی نے ان کے دیکھنے کوشع کر دیا ہوگا۔ اس لئے میں مرزا قا دیا ٹی ہی کا قول پیش کرتا ہوں۔ اس تو دیکھو کہ مرزا قا دیا ٹی اپنے صاف اقر ارسے جھوٹے ہیں۔ (رسالہ البدر صہم، مورند ۱۹۰۹، جولائی ۲۰۹۱ء) میں مرزا قا دیا ٹی کا بیقول ہے کہ میرا کام جس کے لئے میں کھڑا ہوا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کو تو روں اور بجائے شلیث کے قو حدولو پھیلاؤں اور آئے خضرت مالی خلاص کی جالت اور شان بھی ظاہر ہوں اور بجائے شلیث کے ور شان بھی ظاہر ہوں اور بیا ہے میں دئیا جھے ہے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیا علی ظہور میں نہ آو ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا جھے سے کیوں دشنی کرتی ہے اور وہ انجام کوئیس دیکھوں۔ اگر میں نہ آو ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا جھے سے کیوں دشنی کرتی ہے اور وہ انجام کوئیس دیکھوں۔ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کردکھایا جو بھر میں جواہوں اور اگر پچھوٹا ہوں۔ میں دیا جھوٹا ہوں۔ می

اے عزیز! بیمرزا قادیانی کا کلام ہے۔اس میں نہایت صاف طور سے سے موعود کے تین کام بتائے ہیں۔ پہلا کام عیسیٰ پرتی کے ستون کو تو ژنا۔ دوسرا کام تثلیث پرتی کی جگہ تو حید پھیلانا۔ یعنی بینبیں کہ تلیث کی جگہ بت پرتی کرائیں۔ بلکہ توحید پھیلائیں۔ نیسرا کام رسول التُعَالِيَّة کی جلالت شان کا ظاہر کرنا۔

ابتم ہتا و کہ مرزا قادیائی نے جو سے موعود کے تین کام ہتائے تھے۔ان میں سے ایک کام بھی کیا؟ فدا کے لئے ذراسر جھکا کرغور کرو۔ تلیث ہرتی کاستون تو ڑا تو بہت برئی بات تھی۔
ان کی وجہ سے تو سودوسوعیسا ئیوں نے تثلیث پرسی سے تو بہ بھی نہیں کی۔ان کے اس قدر شور وغل سے سو پچاس بت پرست ایمان نہیں لائے اور تو حدید پرست نہیں ہوئے۔انہوں نے جناب رسول الشقائیہ کی جلالت شان کیا ظاہر کی۔ بلکہ اس کے برغس اپنے اقوال سے آپ کی تو بین ثابت کی اور ان کے مرید بین کررہے ہیں۔مثل ضمیمانجام آ تھم میں رسول الشقائیہ کی دوپیشین کوئیاں اپنی نبیت بیان کیس اور وہ دونوں جھوٹی ہوئیں۔ پھر کہیں رسول الشقائیہ کی غلط نبی ثابت کی جاتی سبت بیان کیس اور وہ دونوں جھوٹی ہوئیں۔ پھر کہیں رسول الشقائیہ کی غلط نبی ثابت کی جاتی کے۔ دیکھو کہ مرکز تادیائی جو کام سے موعود کو بتایا تھادہ ہر گرنہیں ہوا۔ بلکہ برغس کیا۔ پھر کیا جہ ہے کہم ان کے قول کے بموجہ ہم آئیں جھوٹا نہیں کہتے اوران کے جھوٹے ہوئے پر گواہی نہیں دیتے۔ یہ کیا اندھیر ہے۔اب میں شہیں دوسری طرح سے ہم تا تاہوں۔فدا کے لئے فور سے دیکھو۔

مرزا قادیانی کی تحریہ دوشن ہورہاہے کہ جولائی ۲ ۱۹۰۰ء تک مرزا قادیانی سے بیکام انجام نہیں پایا تھا اوراس وقت تک بیعلت عائی ظہور میں ندآئی تھی ۔ لینی اس وقت تک نہ تثلیث پرسی ٹوٹی اور نہتو حید پھیلی تھی ۔ ای وجہ سے صاف کہدرہے ہیں کداگر بیعلت عائی میری زندگی میں ظہور میں ندآئی تو میں جھوٹا ہوں ۔

مرزا قادیانی ۲۶ رئی ۱۹۰۸ء میں مرکئے۔اب بیتو بتلاؤجولائی ۲۹۰۱ء سے می ۱۹۰۸ء تک مرزا قادیانی نے میسی کی ۱۹۰۸ء تک مرزا قادیانی نے میسی پرتی کے ستون کو کیا تو ژااوراس کی جگہ پر کہاں تو حید پھیلائی اور کیا حمایت اسلام کی ؟

اب غالبًا تمہارے بہكانے والے تمہیں اس طرح بہكا ئيں گے كہ مرزا قاديانى نے ايک رسالہ لكھ كر ثابت كرديا ہے كہ حفرت عيلى عليه السلام مر گئے۔اس سے تثليث باطل ہوگی اور تثليث برتی كاستون ٹوٹ گيا۔ بس كہتا ہوں كہ كيسى ناوانی كی بات ہے۔ تم بھی غور كروكہ چند اوراق سياہ كرنے سے تثليث برتی كاستون ٹوٹ گيا اوراس كے مانے والے نہ رہے۔ تثليث كا بطلان تو الكے علاء نے بہت بھی كيا ہے۔ يہاں تک كہ حضرت سے كى موت بھی عيسائيوں كی اور يہودكی كتاب سے ثابت كی ہے۔ پھراس سے كيا وہ سے مود ہو گئے۔ تمہيں اور تہارى جماعت كوتو

وہ کا م دکھانا چاہئے۔ جو سیح موعود سے خصوص ہے۔جیسا کہ مرزا قادیانی لکھ رہے ہیں۔اگر تثلیث کا بطلان دیکھنا چاہتے ہوتو مولوی رحمت الله مرحوم کی کتابیں دیکھو، جومرزا قادیانی کے دجود سے قبل لکھی گئی ہیں اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ثبوت حیاہتے ہوتو مولوی چراغ علی مرحوم اورسرسید کی تحریریں دیکھو۔انہوں نے عیسائیوں کی عبرانی اور بونانی کتابوں سے ثابت کیا ہے اور قرآن شریف ہے بھی ، مرزا قادیانی نے تو کھائیں سے چرا کرلمی چوڑی باتیں بنائی ہیں۔جن کا ردمولوی ابراہیم سیالکوٹی نے کرویا ہے،اررلطف یہ ہے کہتمہارے بہکانے والوں کے جواب کارو توخود مرزا قادیانی کی تحریر سے ظاہر ہے کیونکہ تٹلیث کاستون تو ڑنے کے لئے ۲ • ۱۹ ویس وعدہ کر رہے ہیں اور اشاعت تو حید اور حمایت اسلام کر دکھانے کا بھی و<u>یعدہ ویسے</u> رہے ہیں اور حفزت سے عليه السلام كي موت كي ثبوت بيس جو (ازالة الاومام ٢٣٦) وغيره ميس ككُساب وه اس دعوى ك يندره برس ببلے لكھا جاچكا ہے۔ كيونكه (ازالة الاولام، ١٩٨١ء) ميں شالع موائے۔ اگراس كالكھنا ستون کوتو ڑنا تھا تو مرزا قادیانی یہ لکھتے کہ میں نے ستون تو ژدیا۔ گر بینہیں لکھا۔ بلکہ آئندہ تو ڑنے کا وعدہ کیا۔جس سے بہکانے والوں کاردمرزا قادیانی ہی نے کردیا۔اس کےعلاوہ میں تم سے ایک بوے پاید کی بات کہتا ہوں۔ جوتہارے بہکانے والوں کے خیال میں بھی نہ ہوگی۔وہ بد كة تثليث پرستون كايدا عقادتونبيس ب كه جب سے حفزت عيلى عليه السلام دنيا ميس آئے۔جس کوانیس سو برس ہوتے ہیں۔اس وقت سے تثلیث شروع ہوئی اوران کے دنیاوی وجود پراس کا شہوت منحصر ہے۔ جب وہ پیدا نہ ہوئے تھے اس وقت مثلیث نہتھی۔ای طرح اگر وہ مرجا کمیں تو تثلیث باطل ہوجائے۔ بید خیال نہایت ناواتھی اور کم علمی کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ تثلیث پرستوں کے خیال میں تو مثلث خدا تعالیٰ کی ذات میں داخل ہے۔اس لئے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیاوی وجود سے پہلے ان کے روحانی وجود سے تثلیث قائم تھی۔اس طرح اگران کا جسمانی وجوٰد خدر ہے تو ان کے خیال کے بھو جب ان کے روحانی وجود سے تثلیث قائم رہے گا۔ پھران کی موت ٹابت کرنے سے تثلیث کا ستون کیسے ٹوٹ گیا۔ بینہایت صاف بات ہے کہ حفرت عیسی علیه السلام کی موت سے ان کی خیالی تثلیث کا بطلان ہرگز نہیں ہوتا۔اس لئے تمہاری جماعت كاندكوره جواب بالكل غلط ب-كى وجه ساس كى غلطى ظاهر باورمرزا قادياني باليقين اپے مقرر کردہ معیار سے جھوٹے ہیں۔اگر تمہاری جماعت کوان کے سیچ ہونے کا دعویٰ ہے تو ہاری باتوں کا جواب دے اور جو کا مسیح موعود کے خود مرز اقادیا ٹی نے اس قول میں بیان کئے ہیں ان كا وجود د كھلائے ۔ انہوں نے تو حيد كہاں پھيلائى؟ كون ہے مشركوں كوانہوں نے مسلمان بنايا؟ اسلام کی حمایت انہوں نے کیا کی؟ اے عزیز! کیا یہی حمایت کی کد نیا میں جوچالیس کروڈ مسلمان سے ان کو کا فرکر کے دنیا نے اسلام کو گویا تا پید کردیا۔ بیاسلام کی تا نید ہوئی۔ بیجان الله! اس پرغور کر کے چھے شرم کرواور یہ کہو کہ مرزا قادیا تی کے کہنے کے بموجب تم ان کے جھوٹے ہوئے پر گواہی کیونہیں دیتے۔ اس میں تمہیں اور تمہاری جماعت کو کیا عذر ہے۔ جوجھوٹا عذر کر سکتے تھاس کا جواب دیا گیا اور نہایت شافی جواب دیا گیا۔ اب بھی اگر اس کچی شہادت دینے میں کوئی عذر ہوتو ضرور بیان کرومیں اس کے سنے کا مشاق ہوں۔ ہاں یہ بھی خیال رہے کہ اس قول نے مرزا قادیا تی کے سارے نشانات ہی برکار کردیئے۔ اب تو تمہارے مرشد بے نشان رہ گئے اور اپنے اقر ارسے جھوٹے ہو گئے۔ پھرا یہ گئے گئے آر آن مجید سے ثابت کرناچا ہے ہو۔ شرم شرم!

اس کے بعد ایک اور تو آبھی دیکھوجس سے مذکورہ تول کی شرح ہوتی ہے اور ان کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ مرز اقا دیائی (ضمیر انجام آتھم ص ۳۵ تا ۳۵ ہزائن جااص ۱۳۱۳) میں تحریر کرتے ہیں۔ اگر سات سال میں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نما یاں اثر ظاہر نہ ہوں اور جیسا کہ سے کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضرور ک ہے۔ میدوت جھوٹے دینوں پر میر سے ذریعہ سے ظہور میں نہ آوے۔ یعنی خدا تعالیٰ میر سے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کر سے جس سے اسلام کا بول بالا ہواور جس سے ہرایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا ہو جاوے اور دنیا اور رنگت نہ پکڑ جائے تو میں خدا تعالیٰ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایسے تنین کا ذہب خیال کرلوں گا۔

یمرزا قادیانی کا قول ہے۔ اس پرخوب نظر کرو۔ اس میں مرزا قادیانی اپی صدافت کے بچوت میں تین علامتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ سات برس کے اندراسلام کی خدمت میں نمایاں اگر ظاہر ہوں۔ دوسری یہ کہ اس سات برس کی مدت میں تی کے ہاتھ سے یعنی میرے ذریعہ سے ادیان باطلہ یعنی جھوٹے دینوں کا مثلاً عیسائی، ہنود وغیرہ کا ندہب مرجائے گا۔ تیسری یہ کہ عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے گا اور دنیا اور رنگ پکڑ جائے گی۔ یہاں مرزا قادیانی نے نہایت صفائی ہے تی موعود کے کام اور ان کے نشانات بیان کئے۔ جس سے پہلے قول کی بخوبی تشریح ہوگئی اور معلوم ہوگیا کہ شلیث پری کے ستون توڑنے سے ان کا یہ مقصود تھا کہ شلیث پرستوں کا ندہب مردہ ہوجائے گا اور عیسائی مسلمان ہوں گے۔ یہاں یہ خوب خیال رہے کہ برنا قادیانی معلوم ہوتا ہے۔ پہل معلوم ہوتا ہے۔ پہلے موعود کا کام بتاتے ہیں اور حدیثوں سے بھی تی موعود کا بھی کام معلوم ہوتا ہے۔ پہلی موعود کا کام بتاتے ہیں اور حدیثوں سے بھی تی موعود کا بھی کام معلوم ہوتا ہے۔ پہنچہ حقیقت آئے میں وہ حدیث کھی ہے اور جو دینی کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے لئے چنانچہ حقیقت آئے میں وہ حدیث کھی ہے اور جو دینی کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے لئے جنانچہ حقیقت آئے میں وہ حدیث کھی ہے اور جو دینی کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے لئے جنانچہ حقیقت آئے میں وہ حدیث کھی ہے اور جو دینی کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے لئے

معین ہو چکا ہےوہ ہرطرح انہیں کرنا ضرور ہے۔وہ کریں گے۔خلق انہیں تکلیف دےاوران کی نے یاند نے۔ بہرحال اس علامت کا پایا جانا مرزا قادیانی ضروری بتاتے ہیں اور خدا تعالی کی شم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر اس سات برس کی مدت میں ان باتوں کا ظہور نہ ہوتو میں اپنے تنیس جھوٹا خیال کرلوں گا۔ مرزا قادیانی کا بیقول۲۲ رجنوری ۱۸۹۷ء کا ہے۔ اس کے بعد پورے گیارہ برس زندہ رہے۔اب ساری دنیاد کیچہرہی ہے کہ ساتھ برس کیا گیارہ برس میں بھی ان علامتوں کا نشان بھی نہیں پایا گیا۔اے عزیہٰ! تم بھی آئکھیں کھول کر دیکھو کہ اسلام کی خدمت میں ان کا کیا اثر نمایاں ہوا؟ ان کی وجہ سے کتنے آ ریہاورعیسائی وغیرہ ایمان لائے؟ کون ساحھوٹا دین ان کی وجہ ے مردہ ہوا؟ دنیانے کون ی انچی رنگت بکڑی؟ بیاتو نہایت طاہر ہے کدید کچھٹیس ہوا۔ چر کیا وجہ ہے کہ تم انہیں جھوٹا خیال نہیں کرتے اوراپی عاقبت برباد کررہے ہو۔ کیا تہمیں اب بھی خیال نہ ہوگا كەمرزا قاديانى كى صدافت كے شوت يىل جوآيتىل چىش كى گئى ہيں۔ وەتىمبىل اورعوام كودھوكا ديا گیا ہے۔ بھلاا یسے جھوٹے شخص کی صدانت قر آن شریف میں ہوسکتی ہے؟ جس کا جھوٹا ہوتا خود اس کے متعدد اقراروں سے ظاہر ہو۔ تم اس کا یقین کروکہ سے موعود کی جوعلامتیں صدیث میں آئی ہیں اور حقانی علاء نے لکھی ہیں وہ مرزا قادیانی میں برگز نہیں یائی گئیں اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان کی زبان سے اس کا فیصلہ کر دیا۔اس کے بعد بھی مرز اقادیانی کوسچانی اور سے موعود مانے رہنا کس قدر بے ایمانی اور بدویانتی کی مات ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی میں وہ حالت نہیں یا کی گئی جو سے موعود کے لئے حدیثوں میں آئی ہے اور وہ خود بتلارہے ہیں۔ بلکہ مطابق اینے پختہ اقرار کے حجوٹے ٹابت ہو گئے۔

غرضکہ اس نونمبر میں اچھی طرح سے دکھلادیا گیا کہ مرزا قادیانی مطابق معیار قرآن محید وصدیث کے اور اپنے قول وفعل اور اقرار سے سے کاذب ثابت ہورہ ہیں۔ پھر ایسے سے کاذب کوسے صادق کیے جانا' نختم لے الله علیٰ قبلو بھم'' کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے۔ یہی لاجواب اعتراضات مرزا قادیانی پر کئے گئے ہیں اور مرزائی جماعت ان کے جواب سے عاجز ہے۔ اس لئے ایک خواب کو پیش کر کے وام کو دھوکا وینا جا ہی ہے۔

تہماری تحریرے ظاہر ہوتا ہے کہ جوخواب حفرت ابواحدر مانی مفیضہم نے ویکھا تھا اور جس کوتم گندگی سے تبیر کرتے ہواور مصنف اسرار نہانی نے اپنی تمام کتاب میں ای جملہ کے

لے تعنی جنہوں نے تچی بات کونہ مانا اور اپنے جھوٹے مذہب پر اڑے رہے اور ان کی نبست اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پرمبر کردی گئی ہے۔ بیتن بات بھی ندمانیں گے۔

او پران کی ولایت اور درویش کو غلط ثابت کرنے کے لئے اپنی طرف سے معیار قرار و بایا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ مصنف اسرار نہائی کو جہل مرکب کے علاوہ تعصب اور طبع و نیانے اندھا کر دیا اور حضرت اقدس کے لاجواب رسالوں کو و کھے کر وہ اس کے معین اور مددگار سب جواب سے عاجز ہوکر میر سالہ لکھا تا کہ حضرت مؤلف فیضہم کی توجہ ذو تری طرف پھرے اور ہم کو اعتراضوں سے مہلت ملے عوام بھی ووسر فی طرف متوجہ ہو جائیس اس کے ساتھ انہیں یہ بھی امید تھی کہ قادیان مہلت ملے عوام بھی ووسر فی طرف متوجہ ہو جائیس اس کے ساتھ انہیں یہ بھی امید تھی کہ قادیان کی معید پوری ہوئی اور پچاس روپے کی تخواہ جوان کی حشیت سے بہت زیاوہ ہے مقرر ہوگئی اور دنیا جس انہیں اس کا متبجہ تھوڑے والا ہے وہ دیکھیں حشیت سے بہت زیاوہ ہے مقرر ہوگئی اور دنیا جس انہیں اس کا متبجہ تھوڑے والا ہے وہ دیکھیں حقید اس کے سیااس وقت بہت بید بینوں اور کافروں کوئل رہا ہے۔ آئندہ جو پچھ ہونے والا ہے وہ دیکھیں میں تھے ہوئی ہوئی ہوئی تو خور سے دیکھ ہوتا تو ہرگز ایسار سالہ شاکع نہ کرتے اور نہ تم ایسا خط میر سے پاس بھیجتے ہوئکہ تم لوگوں کو تعصب نے اندھا کر دیا ہے۔ اس لئے کرتے اور نہ تم ایسا خط میر سے پاس بھیجتے۔ چونکہ تم لوگوں کو تعصب نے اندھا کر دیا ہے۔ اس لئے سے بیان کر دیتا ہوں۔ شاید اللہ تعالی تم لوگوں کو تو بھی ورسے دیکھو۔ اس کو جس واضح طور سے بیان کر دیتا ہوں۔ شاید اللہ تعالی تم لوگوں کو تو بھی عزیت فراسے دیکھو۔ اس کو جس واضح طور سے بیان کر دیتا ہوں۔ شاید اللہ تعالی تم لوگوں کو تو بھی عزیت فراسے دیکھو۔ اس کو جس واضح طور

خواب کی تعبیر نہایت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اگلے برزگوں میں بعض بزرگ تعبیر دینے میں مشہور ہیں۔ مثلاً ابن سیرین ۔ اگر مؤلف اسرار نہائی کے مثل عام لوگ خواب کی تعبیر دینے تو یہ خصوصت کیوں ہوتی کہ ابن سیرین خواب تعبیر دیتے ہیں۔ بعض خوابوں کی تعبیر بالکل الی ہوتی ہے۔ یہ شہور بات ہے کہ جوکوئی اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کومردہ دیکھے تو اس کی عمر زیادہ ہوگی۔ آپ کے مرزا قادیانی بھی جابجا لکھتے ہیں کہ بعض وقت تعبیر یہ ہوتی ہے۔ یہ بھی لکھائے کہ ایک ہی خواب کی تعبیر دیکھنے والے کے لحاظ وحالت خواب کی تعبیر الی ہوتی ہے۔ اس قسم کے خواب کی تعریر کی میں ۔ مگر یہاں لکھنا فضول معلوم ہوتا ہے۔ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس قسم کے خواب کی تعبیرین قل کرتا ہوں ۔ تم دیکھو۔

حصرت باوافرید سنج شکرا بن سیرین کی تعریف کرتے ہیں اور بعض خواب لکھتے ہیں۔
ایک وفعہ ایک شخص ماہ رمضان میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں بید دیکھا ہے کہ
انگشنر کی میرے ہاتھ میں ہے اور میں لوگوں کے منہ اور عور توں کے فرجون پر مہریں لگار ہا ہوں۔
ابن سیرین نے کہا کیا تو مؤذن ہے۔ کہا ہاں فر مایا پھر تو اذان ٹھیک وقت پر کیوں نہیں دیتا۔ ایک
اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ روغن تلوں سے نکالتے ہیں اور میں
پھرای تلوں میں ملادیتا ہوں۔ ابن سیرین نے فر مایا کہ جو عورت تیرے گھر میں ہے وہ ایسانہ ہوکہ

تیری ماں ہوتو اچھی طرح تحقیقات کر۔ وہ خص گھر میں آیا اور اس کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت اس کی الدہ تھی۔ اب ان خواہوں میں ان کی تعبیر میں غور کرو کہ بزرگوں نے اس بوغریب لکھا ہے اور حصرت اقدس کا خواب تو ایسا مشہور اور متند ہے کہ بہت بزرگوں سے اس خواب کا عمدہ ہونا بیان کیا ہے۔ اگر خوف خدا اور حق طلبی ہے تو دیکھواور انصاف کرو۔ اس سے تمہارے بہکانے والے کی حالت معلوم ہوجائے گی۔

اوّل یہ بات نہایت مشہور ہے کہ بی بی زبیدہ خاتون نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں لیٹی ہوں اور انسان اور جانور چلے آتے ہیں اور ہرایک مجھ صحبت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جس کی تعبیر حضرت امام مالک نے یہ بتائی تھی کہ اس عورت سے کوئی ایسا کام ہوگا جس سے کوئی ایسا کام ہوگا جس سے کوئرت سے اوگ وجانور فیفیاب ہوں گے۔ چنا نچ ایسا ہی ہوا کہ بی بی زبیدہ خاتون نے مکہ معظمہ میں نہر بنوائی۔ جہال شیریں پانی کی نہایت ضرورت تھی۔ جس کی وجہ سے ساکنان مکہ معظمہ اور تمام دنیا کے حاجی اور چرند ویرند فیفیاب ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ظاہراً یہ خواب کیسا برا معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس کی تعبیر کیسی عدہ ہے اور ایسا خواب و کیفی والے سے کس قدر فیفن جاری ہوا۔

دوسرے حضرت مخدوم شرف الدین بہاریؒ جواپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے۔ ارشادالسالکین میں تحریفر ماتے ہیں۔'' تاسا لک بسر براورخودرانہ بردمسلمان نشودوتا بماورخود جفت نشودمسلمان نشود۔'' حضرت معدوح اس خواب پرولایت ومسلمانی کو تحصر فرماتے ہیں۔ یعنی جوکامل مسلمان اور ولی ہوگاوہ ضروراس خواب کودیکھےگا۔

اب اپنی جماعت پرافسوس کروکرکیسی عمدہ بات کو گندہ بتارہی ہے اوراد فی ہے لے کر اعلیٰ تک یہاں تک کہ جو مدعی کے صحافی اور خلیفہ ہیں۔ان باتوں کو نہیں جانتے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھی ہیں اور اپنے گروہ کی بیہودہ گوئی اور غلط بیائی کو نہیں روکتے۔اس سے ان کی حالت بھی خوب معلوم ہوجاتی ہے۔

حفرت امام ربانی مجدوالف ٹافئ جنہیں تہمارے مولوی عبدالما جددوسری ہزار کا مجدد اور نبی مانتے ہیں وہ اپنے مکتوبات میں حفرت مخدوم شرف الدین صاحب بہاریؒ کے ذکورہ قول کی شرح میں بہت کچھ لکھتے ہیں۔ مکتوبات ( کتوب امام ربانی ہے سسسس) دیکھو۔ اگر پچھ خوف خدا ہے۔ میں الوالت کے خوف نے مقالبہ میں الوالت کے خوف نے مقالبہ میں میاں خیل اور مولوی عبدالما جدکی بچھ ہتی ہے؟ جوان بزرگوں کو چھوڑ کران کی بات مانی جائے۔

حضرت جناب شاہ محمد آفاق صاحب ؒ اس خواب کی یوں تعبیر فرماتے ہیں کہ'' جفت مادر'' کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح سے مال کے پیش سے انسان کی پیدائش ہے اور مال اس کی اصل ہے۔ اس لئے مال کے ساتھ صحبت کرنے سے یہ اشارہ ہے۔ اس لئے مال کے ساتھ صحبت کرنے سے یہ اشارہ ہے کہ ایٹ اصل سے جاملا یعنی خاک ہوگیا اور خاک ہونے کے بعد سالک کمال کو پہنچتا ہے۔ ویکھوکیسی صاف بات فرمائی ہے۔

تشريح قول حضرت شاه محمرة فاق صاحبٌ جب كوئى انسان مردكالل بننا جا بهنا بيا اور تونيق رباني اس كمثامل حال موتى إور"الدين جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا "ك مطابق پوری سی کرتا ہے اور مطابق ارشاد خداوندی و انکس اسم ربك و تبتل اليسه تبتيلا "كم برعلائل وعوائل كوچهور كراس معبود هيقى كى طرف رجوع بوجا تاب اورعبادت يل مصروف موجاتا باور موتوا قبل أن تموتوا "كدرجرين جاتاب يعنى كاللطور ا بينه وجود بشريت كي نفي كرليتا باور يورامتق هوجا تا بتواس وقت مطابق ارشاد خداوندي ' ألهم البشرى في الحيلة الدنيا"اس كودنياوى زنرگى ميس بشارتيس دى جاتى بيس بيشارت بہت ذریعہ سے ہوتی ہے۔ بھی بذریعہ الہام بھی بذریعہ کشف کے بھی بذریعہ رویا صادقہ معنی خواب وغیرہ وغیرہ مخملہ بشارتوں کے ایک بشارت بہمی ہے کہ بذریعہ خواب دکھایا جاتا ہے کہتو ا بنی اصل مٹی سے مل گیا۔ یعنی اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا۔ چونکہ صحبت کرتے وقت دوانسان مل جاتے ہیں۔غیریت باتی نہیں رہتی اور چونکہ مرد کامل بھی اینے وجود بشریت کوچھوڑ کراپنی ہتی کی تفی کرچکا ہے اور اپنے اصل یعنی خاک سے جاملا ہے۔ اس لئے اس کوایت اصل یعنی مال کے ساتھ جس کے پیٹ سے پیدا ہواہے جواس کی مجازی اصل مصحبت کرتے ہوئے دکھلایا جاتا ہے۔ حالاتکہ اس مجازی اصل سے ملنے کے معنی حقیقی اصل مٹی سے ملنا مراد ہوتا ہے۔ چوتک تہاری جماعت بزگی اور بزرگوں کے حالات سے بے مبرہ ہے۔اس لئے ان باتوں سے واقف نہیں۔ ر ہروئے عشق کو ہتلاؤں میں کیا ملتا ہے جب خودی اپنی مٹاتے ہیں فدا ماتا ہے جب فنا اینے کو کر دیتے ہیں عشاق تمام

اعلیٰ حفرت جناب سیدنا مولانا شاہ فضل رحمٰن صاحب قدس سرہ العزیز نے بھی ہیں۔ خواب دیکھا تھا۔حضرت موصوف ایسے ولی کامل گذرہے ہیں کہ آپ کی ولایت کا ڈ نگا ہندوستان

پھر ہمیشہ کے لئے ان کو بھا ماتا ہے

کے علاوہ عرب سے جم تک نے گیا اور تمام ملکوں کے لوگ آ کرم ید ہوئے۔ ایک زمانہ آپ کو قطب دوران غوث وقت شلیم کررہا ہے۔ جس کے جبوت میں صرف اس قدر کہد دینا کافی ہے کہ دہاں سے نہ کوئی اشتہار بازی کی جاتی تھی اور نہ کوئی ماہواری رسالہ شائع ہوتا تھا اور نہ کی کو بذر لیعہ خطوط بلایا جاتا تھا۔ (جیسے کہ مرزا فادیائی اپ مشتہر ہونے کے لئے کارروائیاں کیا کرتے تھے کہ اس پر بھی حضرت موصوف کے بہاں دوزاندا شنے لوگ جاتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے کہ مرزا قادیائی کو بھی خواب میں بھی نفیب نہ ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ وہاں لوگوں کر سنے کی جگہ بھی بڑے بڑے امیر الامراء غریبوں کے ساتھ دہ کر دال روئی کھا کر بھی نقی میں جاتے ہے ۔ یہ آپ کے دلی کائل ہونے کا اگر تھا کہ لوگوں کے قلوب خود بھی چلے آتے تھے۔ یہ بہت بڑی کر امت آپ کی تھی۔ جس سے کوئی مرزائی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ غیرملکوں میں بھی بہت بڑی کر امت آپ کی تھی۔ جس سے کوئی مرزائی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ غیرملکوں میں بھی بہت بڑی کر امت آپ کی تھی۔ جس سے کوئی مرزائی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ غیرملکوں میں بھی بہت بڑی کر امت آپ کی تھی۔ جس سے کوئی مرزائی انکار نہیں کر سکتا ہوں کے جنازہ کی غائبانہ نماز مدینہ مورہ میں بڑھی۔

خرضیکہ یہ بات پوری طور سے ٹابت ہوگئی کہ ایسا خواب دیکھنے والی ولی کائل خداکا بہت بڑا دوست ہے۔ اس کا جوت ہم اور جس کی آئیسیں ہیں۔ وہ و کیور ہا ہے کہ حضرت سیدنا مولا نامحہ علی صاحب قبلہ مدینے ہم ایک گوشہ میں بیٹے ہیں۔ ندا پئی تعریف کا اشتہار کی وقت ویا نہ تزبانی کی شم کا دعویٰ ہے نہ کی طریقہ ہے گئی ہے چندہ انگا۔ (جیسا کہ مرزا قادیانی نے اپنے لئے افتیار کیا تھا) مگر اللہ تعالیٰ مشہور کر رہا ہے اور سارے کا موں کا گفیل ہے۔ خود بخو د ہزاروں ہزار مخلوقات حضور کی خدمت مبارک میں آتی ہے اور اپنے اپنے استعداد کے مطابق فائدہ وینی فود نیاوی صاصل کیا کرتی ہے۔ بعض وفعہ دنیا واروں پر ڈائٹیں بھی پڑتی ہیں۔ مرخلوق ہے کہ مائتی ود نیاوی صاصل کیا کرتی ہے۔ بھت ہی ولایت کا اثر اور وٹی کائل ہونے جوت ورجوق چلی آتی ہے اور فیض حاصل کر رہی ہے۔ بیہ آپ کی ولایت کا اثر اور وٹی کائل ہونے ہیں اور فیض حاصل کیا کرتے ہیں۔ مرجولوگ' ختم اللہ علیٰ قلو بھم ''کے مصداق ہو کہ جو ہیں۔ انہیں کچھنظر نیس آتا۔ ورحقیقت وہ اندھے، بہرے کو نظے ہیں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرایا ہے۔ ''صدم بھم جھم کی بعد حضرت اقدی کے پاس میاں عبدار جیم ساکن گوگری سے فرمایل ۔ ''صدم بھم جسم مدیم عمی فھم کا یعقلون ''اس جگہ پرایک گودام دارائی ہوفان کا خط جو انہوں نے ایک خواب و کیفنے کے بعد حضرت اقدی کے پاس میاں عبدار جیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب و کیفنے کے بعد حضرت اقدی کے پاس میاں عبدار جیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب و کیفنے کے بعد حضرت اقدی کے پاس میاں عبدار جیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب و کیفنے کے بعد حضرت اقدی کے پاس میاں عبدار جیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب و کیفنے کے بعد حضرت اقدی کے پاس میاں عبدار جیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب و کیفنے کے بعد حضرت اقدی کے پاس میاں عبدار جیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب و کیفنے کے بعد حضرت اقدی کے پاس میاں عبدار جیم ساکن گوگری سے انہوں نے ایک خواب و کیفنے کے بعد حضرت اقدی کے پاس میاں عبدار جیم ساکن گوگری سے دی فیم کو کیفنے کی بعد حضرت اقدی کے پاس میں عبدار جیم کو کیفی کی کو کیفی کو کی کو کو کی کو کو کی کر

کھوا کر بھیجا ہے۔نقل کیا جاتا ہے۔جس کے دیکھنے سے حضرت اقدس کی کرامت اور گروہ مرزائید کی گمراہی کا پوراپیۃ چلنا ہے۔وہ خط سے۔ اسرار نہانی کے متعلق ایک خوفنا ک خواب

ق قادیائی سے دوقتھ مقام کاس گریں ایک گودام دار چرسے پاس پہنچ اور ایک کتاب موسومہ اسرار نہائی مفت گودام دارصا حب کواس نے دی اور زبائی بھی اپی بہت پجھ صفائی دکھلائی۔ یہاں تک کہ گودام دارصا حب کے عقیدہ میں بھی ٹرائی پیدا ہوگی ۔ خداکی شان کہ چندروز کے بعد انہوں نے بعنی گودام دارصا حب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک دریا بہت بڑا ہے اور میں پار انز نا چاہتا ہوں۔ گر گھاٹ پر دو ہو ہے۔ منہ کھولے ہوئے بیٹے ہیں اور جھ کونگل جانے کو چاہتے ہیں۔ میں بہت پریشان کھڑا تھا کہ اس اثنا ہیں حضرت افسل الفصلاء اکمل الکملا جناب مولا ناسیر محم علی صاحب کم ہے میں ہوئی دان توف مولا ناسیر محم علی صاحب کم ہے ہے ہوئی دان توف من من ماہو نے اور مجھ سے فرمایا کہ جوان خوف مت کھا و از کر پار ہو جاؤ ۔ اس ارشاد کے وقت صفور نے اس تھے ہے ہیں ہوئی۔ اس کی صح سے ہمارا مداکی شان کہ میں از کر دریا پار ہو گیا ادران ہو چوں سے نجات حاصل ہوگئی۔ اس کی صح سے ہمارا مقدری خوب درست ہوگیا اور سمجھ گیا کہ کم بخت وہ دونوں تادیانی در حقیقت دو ہو ہے تھے جو مجھے کھا جانا تعنی میرے ایمان کو لینا چاہتے تھے اور بہکا کر جہنم میں در حقیقت دو ہو ہے تھے جو مجھے کھا جانا تعنی میرے ایمان کو لینا چاہتے تھے اور بہکا کر جہنم میں در حقیقت دو ہو ہے تھے جو مجھے کھا جانا تعنی میرے ایمان کو لینا چاہتے تھے اور بہکا کر جہنم میں در حقیقت دو ہو ہے تھے جو مجھے کھا جانا تعنی میرے ایمان کو لینا چاہتے تھے اور بہکا کر جہنم میں کامریز ہیں ہوں۔ گر حضرت اقد س نے خدا کے فضل سے دیکیری فرما کر اس سے چھڑایا۔ میں مولانا عبد کے مدالے خواس کو کون کے حدال کے فعل کے مدالے خواس کو کون کے حدال کے فعل کے حدالے کھا کہ کونے کی ماس کر دن گاری کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کونے کو معامل کر دن گا۔ (راقم عبدالرحیم ساکن گوگری)

سیراریم من می وری ایم اس خط کو کرر پڑھوا ورغور کرد کہ ہمارے حضرت اقدس کی پیملی کرامت ہے۔ جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ اگلے بزرگوں نے جو فہ کورہ خواب کی تعییر بیان کی ہے وہ م نہایت صحیح ہے۔ یعنی اس خواب کا دیکھنے والا کائل اولی و شدیس ہے اور جوان کے مخالف ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان سے ایسا ہی بچنا جا ہے۔ جیسے انسان کو بوچہ سے بچنا چاہئے اور ہیک مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان سے ایسا ہی بچنا جا ہے کے لئے حضرت اقدس ہی کا دامن بکڑ نا ضرور ہے۔ اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بیخنے کے لئے حضرت اقدس ہی کا دامن بکڑ نا ضرور ہے۔ اللہ تعالی انہیں کے طفیل سے ان دینی دشمنوں سے بچاسکتا ہے۔ اے عوریز اگر ایسی با بیس بھی دیکھ کر تم اللہ تعالی اللہ علی ہے۔ جو سے ترواور بری صحبت سے بچو۔ مقدم میں مار انہیاں درست نہ ہو تو بڑی قدس اللہ سر و جو متقدمین کے اکا بر ادلیاء اللہ میں سے حضرت مول نا یعقو ب جرخی قدس اللہ سر و جو متقدمین کے اکا بر ادلیاء اللہ میں سے

ہوئے ہیںا بے رسالہانسیہ کے س<sup>80</sup> میں تحریفر ماتے ہیں۔

ازان مادر کدمن زادم دگرباره شدم بختش از انم گیرے خوائد کرما در زنا کردم

ترجمہ:جس مال سے کہ میں پیدا ہوا۔ دوسری مرتبداس سے جفت ہوا۔ اس وجہ سے مجھ کو گبرلوگ کہتے ہیں کہ میں نے مال سے زنا کیا۔

فلاہرا مفہوم تواس کا جور جمہ ہے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے ہر بے علی محفی الزام لگاسکتا ہے۔ مگر حقیقت کی نظر سے دیکھے۔ فر ماتے ہیں کہ ماں دراصل خاک ہے۔ جس سے میری طینت ہوئی اور میں پیدا ہوا۔ اب دوبارہ ای خاک سے ملنا کمال اکساری کی دلیل ہے جو بہر صورت مستحن ہے۔ چنا نچے مولا نا خود فرماتے ہیں۔" مرادزین مادر طبیعت ست وبندہ ہترک اختیار خود تفویض جزیات وکلیات بخدا بمقام" ہی مسمع وہی میبصر می رسید "حضرت مولا نا ابو احمد رحمانی فیضہم پر بھی بہی اعتراض مرزائی لگاتے ہیں۔ حضرت مودح تو اس کا کچے جواب نہیں دیے ہیں اور خاموش ہیں۔ مگر حضرت مولا نا ایقوب جرتی رحماللہ علیہ السے الزام لگانے والوں کو مہر کے لفظ سے یادکرتے ہیں۔ جیسا کہ ای شعرے طاہر ہوتا ہے۔ بی ہے۔

گر خدا خواہر کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنۂ پاکان برد

خود حضرت رسول التعلق نے خواب میں دیکھا کہ میں سونے کا کنگن پہنے ہوئے ہون۔ حالا تکہ مردکوسونے کا کنگن پہننا حرام ہے۔ گور پخواب بظاہر برامعلوم ہوتا ہے۔ گرتعبیر اس کی اچھی رہے۔ جس کی تشریح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ طوالت کے خیال سے جھوڑتا ہوں۔

غرض بزرگان دین کے اقوال اور مذکورہ دونوں خواب اسرار نہانی کے مؤلف کوجھوٹا است کررہے ہیں۔ مرزائیوں کی بے علمی پر سخت جرت ہوتی ہے کہ ایسی مشہور بات بھی ٹہیں جائے ہیں اور ایسے مبارک خواب کو گندگی اور جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ افسوں تو اس پر زیادہ ہے کہ مولوی عبدالما جد صاحب مرزائی بھی ان بے علموں کو نہیں سمجھاتے ہیں۔ ہاں وہ کیوں سمجھانے گئے۔ وہ تو خودان سب باتوں سے بے ملم ہیں۔ انہیں تصوف کی باتوں سے کیا علاقہ۔ ان کی کتاب القاء شیطانی سے ان کی دیانت وقابلیت کا پہتہ چلتا ہے۔

(رسالها نوارايماني ومحكمات رباني ومحيفه رصانينم بر١٢٢٨)

تم اورمصنف اسرارنہانی ان سب باتوں سے بے خبر ہوا، اس کود کھ کر آئندہ کے لئے متنبہ ہوجاؤ۔ بلکہ مصنف اسرارنہانی کو اپنے رسالہ کی تر دید کردینی چاہئے۔ مگراب تواس کی بدولت پچاس روپے ماہوار کے نوکر ہوگئے۔ اب کیوں کھیں گے۔ اب تو انہیں صرف مگراہ کرنے کے لئے معقول تنخواہ ملتی ہے۔

تم لکھتے ہو کہ جمری بیگم کاباپ پیش گوئی کے مطابق اس جہان فانی ہے رخصت ہوگیا۔
بعد اس کے مرنے کے اس کے خاندان کے لوگ چلاا شخے اور مرزا قادیائی سے معافی اور دعاء کے
لئے خط پر خط لکھنے گئے۔ کی محف اس خاندان کے احمدی ہو گئے اور کی شخص اپنی حالتوں میں تبدیلی
پیدا کرتے گئے اور خوداس کا شوہر جس نے چندہی ماہ پہلے مرزا قادیانی کی پیش گوئی کو جھوٹا سمجھ کر
نہایت دلیری سے نکاح کرلیا تھا۔ بعد مرنے اپنے سسر کے وہ بھی گھیرا تا ہے اور لوگوں سے خط
حضرت مرزا قادیانی کو معافی اور دعاء کے لئے لکھوا تا ہے اور مرزا قادیانی کو دنی اور بزرگ یقین
کرنے نگا اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک اس یقین پر دہا۔ جیسا کہ اس کے خط سے ظاہر
ہوتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنی حالتوں میں تبدیلی کرلی۔ اس لئے اس پرسزا کا تھم جاری نہ رکھا
گیا۔ یعنی مرنے سے ذیج گیا اور جب وہ مرنے سے ذیج گیا۔ اس لئے اس پرسزا کا تھم جاری نہ رکھا

عزیزم خوب دل لگا کرسنو۔ان سب باتوں کا نہایت ہی عمدہ خواب انوارا پمائی، فیصلہ آسانی، برسہ حصہ اور انجم اللّ قب وغیرہ میں انھی طرح دیا جاچکا ہے۔ اگرتم ان سب کتابوں کوغور سے پڑھے ہوتے تو ہر گر ایسا خط ہمارے پاس نہیں لکھتے۔ میں تہمیں کہتا ہوں کہ ان سب کتابوں کو بغور پڑھو۔ان سے تہمیں معلوم ہوجائے گا کہ جو پھھتم نے لکھا ہے بالکل غلط اور نہایت بناوٹ ہے۔ مرزا قادیائی کی تحریروں کے مطابق احمد بیگ کے داماد کا مرتا اور اس کی بیٹی کا مرزا قادیائی کے نکاح میں آتا ضرور ہے۔ یہ خدا کا وعدہ کی طرح ٹل نہیں سکتا۔ گرچونکہ تبہاری بھی خوابی مجبور کرتی ہے۔ اس لئے محض مختر طور سے آنعزیز کو کہم جانے کی غرض سے تحریر کتا ہوں۔

مرزا قادیانی (مجور اشتهارات جاص ۱۹۸۸ می الهاباً پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس قادر مطلق نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اس فخص لیعنی احمد نمیک کی دختر کلال کے لئے سلسلہ جنبانی کراور اگر احمد بیگ نے اس نکاح سے انحراف کیا تو بیلا کی جس دوسر ہے خض سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاج سے ڈھائی سال تک اور ایسانی والداس دختر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اور آخر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اور آخر کا دولڑی اس عاجز کے نکاح میں آوے گی۔ اس جگہ پرغور کروکہ ان دونوں وعیدوں میں شوہر کے مرے کی مدت تین سال ہتلائی گئے۔ اس

الہام كا اقتضاء نهايت ظاہر طورت بيب كه پہلے اس كاشو ہر مرے \_ پھراس كاباب \_ كيونكه شوہر كمرنى كامت كم اورباب كمرنى كامت زياده ب-اس كئي الهام صاف بتارباب کہ پہلے اس کا شو ہرمرے گا۔اس کے بعداس کا باپ گرایانہیں ہوا۔اس سے صاف ظاہر ہے كداحمد بيك الهام ك مطابق نيس مرااور باليقين معلوم مواكديدالهام رباني ندتها كيوتك اللدتعالى عالم الغيب كوتو برخض كي موت كى خبر ب-وه جانتا ب كه كون كب مر ب كا-اي علم ك خلاف وہ عالم الغيوب البام بيس كرسكتا ہے۔مطابق البام كظهور مونے ميں فاكدہ يدموتاك يبلے اس كا شو ہر مرتا۔ پھراس کاباب، توبید دنوں وعیدیں بھی پوری ہوجا تیں اوران دونوں کے مرنے کے بعد مطابق وعدہ خداوندی کے اس لڑکی سے مرزا قادیانی کا نکاح بھی ہوجاتا فرض مرطور سے الہام اس علام الغیوب کا جومرزا قادیانی کوکیا گیاتھا۔ پوراہوجاتا۔ گراییانہیں ہوا۔ اگراس کے باب ہی کا پہلے مرنا تقدیر اللی میں مقدر ہوچکا تھا اور اس کے باپ کے مرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کو خوف، ہراس، عم، الم كا ہونا اور مرزا قاویانی سے تبسور معاف كرانا ان كو خط لكھنا يا كھوانا اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تک اس کے شع ہرکا زندہ رہنا اور تازیست اینے بی بی کوایے قبضہ میں رکھنا تقذیر الہی میں مقدر ہوچکا تھا تو پھر اللہ تعالی علام الغیوب نے مرزا قادیانی سے ایسا کیوں کہا کہ ڈھائی برس سے اندراس کا شوہر مرے گا اور نین برس کے اندراس کا باپ اور انجام کار وآخر کارد والری تیرے تکاح میں آوے گی اورسب موانع دور ہوجائیں گے اور بار بار الہام ہوا کہ آخر کاراورانجام کاروہ الرک تمہارے نکاح میں ضرور آئے گا۔اس قدراصراراور تاکیدے وعدہ البی کیوں ہوا۔

اب خوب خور سے خیال کرو کہ جو مانع پیش آیا تھا اس کاعلم بھی تو اللہ تعالیٰ کو تھا۔اگر تمہاری جماعت کے اعتقادی اللہ تعالیٰ اس مانع کے دور کرنے پر قادر نہ تھا۔ یا کی وجہ سے وہ دور نہیں ہوسکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا باصرار بار باریہ کہنا کہ انجام کا روہ لڑی تیرے تکاح میں آئے گی اور سب مانع دور ہوجا کیں گے۔ کیسا صرح فلط ہوا۔ کیا خدائے پاک کی الیی شان ہوسکتی ہے کہ وہ ایسامحکم وعدہ کرکے پورانہ کرے؟اگرکوئی شریف آ دمی اس طرح وعدہ کرکے پورانہ کرے تو کس فقد راسے پر اسمجھا جاتا ہے۔ پھراس ذات پاک پر ایسا الزام لگانا کس قدر در ہے ایمائی کی بات ہے۔ چونکہ بیہ بات مسلم الثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ اس کو ضرور خبر تھی کہ سب مانع دور نہ ہوں گے۔ باوجوداس علم کے بھی مرز اقادیا ٹی سے اس نے حتی وعدہ کر لیا اور نہایت زور سے نکاح

اعورین الله تعالی کی نسبت ایسی بد گمانی مت رکھو۔الله تعالی علام النیوب اور ہرعیب
یوک ومنزہ ہے۔اس لئے پہال پراب ضرور تعلیم کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا بیالہام شیطانی تھا
یا مرزا قادیانی نے شادی ہوجانے کی غرض سے خدا پر افتراء کیا۔ مرزائی حضرات اگر الله تعالی کو
علام النیوب اور صادق الوعد سیجھتے ہیں تو مرزا قادیانی کے اس الہام کو الہام شیطانی یا افتراء کے سوا
اور پھنیس کہدسکتے اوراگر مرزا قادیانی کو سچاجانے ہیں اور اس الہام کو الہام ربانی کہتے ہیں تو گویا
خدا پر الزام دیتے ہیں۔ گوظا ہر الفاظ میں نہ ہو۔ گر معنی "فضرور دیتے ہیں۔اسی وجہسے میں نے
خدا پر الزام دیتے ہیں۔ گوظا ہر الفاظ میں نہ ہو۔ گر معنی "فرور دیتے ہیں۔اسی وجہسے میں نے
پہلے خط میں لکھا تھا کہ تم لوگ خدا کو جھوٹ ہولئے والا اور چھوٹا وعدہ کرنے والا تیجھتے ہو۔

غرض مرزا قادیانی صرور مفتری عابت ہوئے۔ چونکہ اس کا باپ اپنی اتفاقیہ موت سے مراتب مرزا قادیانی ضرور مفتری عابت ہوئے۔ چونکہ اس کا باپ اپنی اتفاقیہ موت سے مراتب مرزا قادیانی نے غل مچانا شروع کیا کہ چیش گوئی کا ایک جزو پورا ہوگیا۔ تب اس طرف لوگوں کی پوری نظر ہوگی اور اس کے داماد کی موت کا انتظار کرنے گئے۔ بعد گذر نے میعاد ڈھائی برس کے جب اس کا شوہر زندہ رہ گیا اور مرزا قادیانی کی چیش گوئی غلط ہوگئی اور اہل حق مرزا قادیانی پر اعتراضات کی بوچھارڈ النے گئے اور مرزا قادیانی رسوااور ذلیل ہونے گئے۔ تب اپنی سیابی کو دور کرنے اضات کی بوچھارڈ النے گئے اور مرزا قادیانی رسوااور ذلیل ہونے گئے۔ تب اپنی سیابی کو دور کرنے موت کی کرنے گئے۔ وہ دور کی چیش گوئی دار دانبام آتھم ص اس بزدائن جااس اس بیش گوئی ادار درج ہے۔ 'میں بار بار کہتا ہوں کفس چیش گوئی داماد در میں جھوٹا ہوں تو سے چیش گوئی بوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گئی۔''

اور پھراس پیش گوئی کونفصیل کے ساتھ (انجام آھم س۲۲۲، نزائن جااس ۲۲۳) بیں یول تخریر کرتے ہیں۔ '' بلکہ اصل امر برحال خود قائم است و پھکس باحیلہ 'خود اور اردنتو ان کردواین تقدیر از خدائے بزرگ نقدیر مبرم است و عنقریب وقت آن خواہد آمد پس قتم آل خدائیکہ حضرت محمصطفی اللے تعدال میں معدوث فرمود اور ابہترین خلوقات گردانید۔ این حق است و عنقریب خواہی دیدوئن این رابرائے صدق خود یا کذب خود معیاری گردائم وئن نہ فقتم الا بعد از ان کہ ازرب خود نمردادہ شدم۔''

کھر (ضیر انجام آ تقم ۵۳، نزائن جااص ۳۳۸) میں یون تحریر کرتے ہیں۔''یا در کھواس پیش گوئی کی دوسری جزو پوری نہ ہوئی ۔ یعنی احمد بیک کا داماد میر بے سامنے ندمرا۔ تو میں ہرا یک بد سے بدتر تقہروں گا۔ اے احمقوبیانسان کا افتر انہیں کسی خبیث مفتری کا کاروبارنہیں یقینا سجھوکہ لے اے عزیز رہ کہنارہ محیاس لئے حاشیہ ککھتا ہوں۔ میں نے تین قول مرزا قادیانی کے نقل کئے ہیں۔ انہیں میں غور کرنے سے مرزا قادیانی کے سیجیموٹے ہونے کافیصلہ وجاتا ہے۔ پھرکوئی بات گلنہیں بیتی۔ آخر کے دون آول میں خوب خور کرو ان سے دہ سب باتس غلط موجاتی جواس غلط پیشین گوئی کے جواب میں بنائی جاتی ہیں۔(١) دیکھو کہتے ہیں کہ بیضدا کا سجاوعدہ ہے۔ لیٹن ان وعدون میں نے بیس ہے جو کسی ویہ ہے جو جاتے ہیں۔ بلکیان یا توں میں ہے جو بدئی بیس۔ اس لئے اس کا پورا ہونا ضرور ہے۔اب اس کے لئے کوئی مانع مرزا قادیانی کے قول کے بموجب نہیں ہوسکتا۔ (۲) اور دیکھو! لکھتے ہیں کہ اگر احمد بیک کا واباد میرے سامنے ندم اتو میں ہر بدے بدر تھروں گا۔ اب تم غور کرو کہ وکی ضداکارسول آئی صدافت کے بیان میں بغیرانها م البی اس طرح نہیں کہ سکتا جس طرح مرزا قادیانی کہ رہے ہیں اور جب بیمقولہ بالبام الذی ہے تو ہر گرنہیں بوسکتا کہ وہ عالم الغیب باوجود جانے موانعات کے مرزا قادیانی کی زبان سے ریکہلائے کہ اگر ریب<sup>ہ</sup>ی گوئی پوری شہوئی تو میں ہر بدے بدر مضہروں گا۔ جب ایسا كبلاياتومعلوم مواكداس كے لئے كوئى مائع نبيس موسكال اس كاظهور برطرح موكال اب جوباتس بنائى جاتى بين ان سب كويتوم جمونا تفهراتا ہادر بالفرض أكرمرزا قاديانى في فلطى ساليا كها تو ضرور تھا كرنل مشتهر ہونے اور مخالفوں تك ينجنے كاس كى طرف سے اطلاع ہوتی ادر بالفرض اگر غلطی ہے مشتہر ہو کمیا تھا تو فوراس کے بعد ہی اس کی غلطی کو مشتبر کرتے اور عبیالہ کو دنیا پر ظاہر کرتے میکر ایانیس بواس لئے بلیسن معلیم مواکر بیدهده الی شرهارس کے خداتعالی نے اسے جموثا کر کے دنیا کوان کا کا ذب مونا دکھا دیا۔ (٣) مجردهرے قول میں دیکھوکہ فاری میں خت جم کھا کر کہتے ہیں کہ اس پیشین گوئی کا پوراہونا تج ہے۔ لینی اس بات برقسم کھاتے میں کہ احمد بیک کا داماد میر سدو بر معر سکا اور اس آول کے بچ ہونے کؤ عقریب دیجے سلے اسل اس کو اسے سے یا جموثے ہونے کا معياد قرارد يتامول - يرسب باتم كم كركم فرمس بيكت بين كند من شفتم الا بعدازال كدازرب خوفر واده شدم " يعني جومس ف کہاہے وہ اپنی طرف نے بیس کہا۔ بلکسوی کہاہے جس کی اطلاع میرے پرودگار نے مجھے دی ہے۔ تمام ہا تیں کھ کرآ خرش میرجملہ كہناصاف بتارہا ہے كداس سے پہلے جو مجھ بيان كيا كياوہ سب الہائي ہے۔اے عزيز! آلتحصيں كھولواور خدا كاخوف دل ش لاكرو يكسو كالندتعالى نے كيے يقين اور پھتكى سے وعدہ كيا ہے كمرزا قاديانى اس كے بورا ہونے رقتم كھارہ بيں اورا بي صدتى وكذب كا ات معیار بتارے ہیں۔ محرکیا ایسا بوسکرا برکسا میں کوئی ایسا مانع ہیں آئے۔جس کی وجہ سے اس کاظہور نہ ہواور ضدا تعالیٰ (1)ا بے رسول کی تم کوجھوٹا کردے اور تم اس بات پر ہے۔ (۲)جس کے پوراکرنے کا پائند وعدہ اس ضدائے صادق الوعدنے کیا ہے۔جس کی یا تیس نبیس طنتی اور وہ وعدہ (۳) جے خدا تعالیٰ نے اس کی صدافت کاعظیم الشان نشان کفہر لیا ہے۔ (۴) جے اس کے برگزیدہ رسول نے دنیا کے دوبروا بی صداقت کا معیار مطمرایا ہے۔ (۵)جس کے ظہور میں ندآ نے سے وہ رسول اسے پختہ اقرار سے جھوٹا تھہرتا ہے۔ (٢) وہ نشان جس کے جھوٹا ہوئے کا انتظار آربیاور عیسائی شمنان اسلام کررہے ہیں۔ (٧) جس کے ظہور کے لئے بقول مرزا قادیانی بزاروں مسلمان دعا کررہے ہیں۔ بایں جمد خداتعالی اس نثان کو ظاہر نہ کرے سیکیسا غضب ہے۔ کہ ایس مہتم بالثان نشان جس كے طہور كے لئے سات و جيس يقين دلاتى ہول كمال نشان كالبور ضرور ہوگا اور ايك وجيالى (بقيرها ميرا كل صفحه ير) اگراس کا داماد نے سرے مرنے کے بعد خوف والم نے ہراس ہو گرتو بداورر جوع کر الیا ورڈھائی سال کے اندر مطابق پیش گوئی مرزا قادیائی کے نہیں مرالیع ٹی توب اور رجوع کی وجہ سے دہ جرم سے رہا کر دیا گیا اور سزائے موت سے جا گیا تو پھر ' انجام آ بھم' میں اس کے موت کی دوسری پیش گوئی کرنے کی مرزا قادیائی کو کیا ضرورت پڑی اور اس کے مرنے کو خدا کا سچا وعدہ کیوں کہا۔ پھراس کا داما دتو بداور رجوع کے بعد کس جرم کا مجرم ہوگیا کہ سزائے موت کے پانے کا مشتق ہوگیا۔ چونکہ مرزا قادیائی کی اس پیش گوئی کے مطابق بھی اس کا داما دمرزا قادیائی کی زندگی کے اندر نہیں مرا۔ بلکہ مرزا قادیائی فی دوری اس کے سامنے مرگئے۔ اس لئے مرزا قادیائی کی بید دوسری پیش گوئی بھی جھوٹی ہوگئی۔

اب یہ تو بتلاؤ کہ مرزا قادیانی ہے اس کے ملہم نے الی جموفی بات کیوں کہی کہ احمد بیگ کے داماد کا تمہاری زندگی کے اندر مرنا تقدیم مرم ہے ادر پھر دہ نہ مرا پہلی دفعہ تو مرزا قادیانی کے ملہم سے خلطی ہو پھی تھی کی اندر مرنا قادیانی کے ملہم سے خلطی ہو پھی تھی کے بیاں پر بھی مرزا قادیانی کے ملہم نے خلطی کی ۔ یا مرزا قادیانی اس کے داماد کی عمر زیادہ ہے ۔ یہاں پر بھی مرزا قادیانی کے ملہم نے خلطی کی ۔ یا مرزا قادیانی اس کہنے میں خود مفتری تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو گذشتہ اور آئندہ کا علم پورا ہے۔ اس لئے دامادا حمد بیگ کے نہ مرنے سے صاف ٹابت ہوگیا کہ یہ سب الہا مات بھی الہا مربانی نہیں تھے۔ بلکہ

ڈرانے دھمکانے کے لئے باربار کہا جاتا تھا۔اصل بات میں معلوم ہوتی ہے کہ جب اس کا داماد پہلی دفعہ مطابق پیش گوئی مرزا قادیائی کے ڈھائی برس کے اندر نہیں مرا، اور مرزا قادیائی اس میں جھوٹے ہوگئے اور لوگوں کی طرف سے مرزا قادیائی پر اعتراضات کی بوچھاڑ پڑنے گئی تو پھر مرزا قادیائی نے اپنی زندگی بھر کی قید لگادی اور یہ کہد دیا کہ میری زندگی کے اندراس کا مرتا نقذیر مبرم ہے۔ دہ میر سے سامنے ضرور مرے گا۔ پڑے سوچ سمجھ سے مرزا قادیائی نے زندگی بھر کی قید لگائی تھی۔ ایسا کہنے بیش ہرصورت سے مرزا قادیائی کوفائدہ تھا۔

۲..... اور اگر مرزا قادیانی پہلے مرکئے اور وہ زندہ رہ گیا تو بھی اچھے لئے کہ اعتراضات کی بوچھاڑے چھٹکاراہوگیا۔

چونکہ الیمی پیش گوئی کرنے میں مرزا قادیانی پر ان کی زُندگی بھر میں کوئی اعتراض کا موقع نہیں پیدا ہوتا تھا۔اس لئے مرزا قادیانی نے اس کونہایت ہی زور سے بیان کیا اورلوگوں کو یقین دلانے کا کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھا۔ مرزا قادیانی نے بری عقلندی سے یہ جملہ کہا تھا کہ میں باربار کہتا ہوں کففس پیش گوئی وامادا حمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔اس کا انتظار کرو۔اگر میں جھوٹا ہوں توبیپش گوئی پوری ندہوگی اور میری موت آجائے گی۔ اپنی موت کی شرط کیا اچھی شرط ہے۔ لینی ہم مرجا کمیں گے تو کون مجھ کو جھوٹا کہے گا اور ماننے والے کچھ بات بناہی دیں گے۔ چنانچیتم کیسی غلط با تیں بتارہے ہواورالی یا تیں خودمرزا قادیانی کے قول سے غلط ثابت ہوتی ہیں۔اس ك تفصيل ' بيان حقاني توضيح حصه دوم فيصله آساني ' مين خوب كي گئي ہے۔ وہاں ديھو! واقعات نے توریشہادت دے دی کہ ندمرزا تا دیانی کے سامنے اس کا شوہر مرا اور ندمرزا قادیانی ہے اس کی بی بی کی شادی ہوئی۔جس کانہایت پختہ وعدہ تھا۔اب بیتو بتلاؤ کہ مرزا قادیانی کے ساتھ کس خبیث مفتری کا کاروبارتھا کہ جس کی کل باتیں ٹل کئیں۔جب مرزا قادیانی کے سامنے اس کا شوہر نہیں مرا تو مرزا قادیانی اینے اقرار کے مطابق ہر بدے بدتر ہوئے یانہیں اوراپنے مقرر کردہ معیار کے بموجب جھوٹے ہوئے مانہیں۔اللہ تعالیٰ نے تو فر مایا ہے کہ ہم وعدہ کے سچے ہیں۔ہم ا بیخ رسولوں سے خلاف وعد گی نہیں کرتے ہیں۔اس جگہ پرضروریقین کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی

کے ساتھ خدا کا وعدہ نہیں تھا۔ بلکہ کسی خبیث مفتری کا کار دبار تھا۔ادپر دالے مضمون کے نتیجہ کونمبر دار درج کرتا ہوں۔اس کا جواب اپنے کانشنس سے طلب کرو۔

نمبرا مطابق خیال مرزائیول کے اگر اس کا داماد توب اور جوع کی وجہ سے ڈھائی سال کے اندر ہیں مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر کی اندر کی اندر کی ہوئی سرزا قادیانی کی زندگی کے اندر کیوں جھوٹی ہوگئ۔ اس جگہ پر اس کے داماد نے کس تو بداور رجوع سے فائد واٹھایا؟

نمبرا ..... اگراس کے داماد کا مرزا قادیانی کی زندگی میں تقدیر مبرم تھا تو پھریہ تقدیر کہا ان کے درہی اس مجلہ پریا تو مرزا قادیانی کومفتری کہا جائے یا یہ کہو کہ اللہ تعالی عالم الغیب نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کومفتری کہنا ضرور ہے۔ تم مرزا قادیانی کومفتری کہوگے یا اللہ تعالی کے عالم الغیب ہونے سے اٹکار کروگے۔

نمبر السند مرزا قادیانی نے جواللہ تعالی کی مسم کھا کراس کے پورے ہونے کا یقین دلایا تھاوہ تم سچی ہوئی یا جھوٹی۔

نبر الله المراس مرزا قادیاتی اس کے پورے نہ ہونے پراپنے کو جھوٹا اور ہربد سے بدتر ہوئے یا بدتر ہوئے یا بدتر ہوئے یا بدتر ہوئے یا نہیں۔ اگر جھوٹا نہیں مانتے تو اس کی وجہ بیان کرو۔ میں نے انہیں کا قول نقل کیا ہے۔ کوئی بات این طرف سے نہیں کھی۔

نمبره ..... مرزاقادیانی کے ساتھ کن خبیث مفتری کا کاروبارتھا۔ جس کی باتیں بدل گئیں۔ نمبر ۲ ..... بیانسانی افتر انہیں تھاتو کیا تھا؟

نبرے ..... مرزاقادیانی اس کوخدا کا سچاوعدہ بتلاتے ہیں۔اب کہوکہ بیدهندہ سچا ہوایا جموعا؟ اور جمونا ہونا تو ظاہر ہے تواس کے جمونا ہونے سے کون جمونا ہوا۔ مرزا قادیانی یاللہ تعالی؟ (نعوذ باللہ)

نمبر ٨ ..... خدا صدق الوعد ہے يا نہيں۔ وعده خلافی اس كی شان سے بعيد ہے يا خہيں۔ اس جگہ پر مرزا قاديانی جواس كوخدا كاسپاوعده بتلاتے ہيں۔ اس كہنے ميں مرزا قاديانی سپچ ہيں يا خداوعده خلافی كركيا؟

اگرتم يه كهوكه خدا كے سب وعدے اور وعيديں بورى نہيں ہوتی بيں بعض ہوتی بين تو

مرزا قادیانی کاریول نہایت صاف طور سے بیکہ دہاہے کہ بید عدہ بعنی احمد بیک کے داماد کے مرنے کا وعدہ ان جھوٹے وعدوں میں نہیں ہے۔ بلکہ بیت وعدہ ہے۔ بہر حال اس کا پورا ہونا ضرور ہے۔
اب اس بات کا جواب ملاحظہ کروکہ اس کا داما دتو بہا در رجوع کی وجہ سے فیج گیا یا مرزا قادیانی اس کہنے میں بھی جھوٹے ہیں؟ تعریف تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہی کی تحریر سے یہ قول بھی جھوٹا ہوجا تا ہے۔

اپریل ۱۸۹۲ء میں مرزااحمد بیک نے اپنی لڑکی کی شادی (لیمن مرزا قادیانی کی محبوبہ کی) سلطان محمد بیک سے کردی اور ڈھائی برس تک لیمنی مقررا قادیانی نے ۱۸۹۷ء میں دوسری پیش گوئی مطابق پیش گوئی مرزا قادیانی نے ۱۸۹۷ء میں دوسری پیش گوئی اس کی موت کی جبیبا کہ میں لکھ چکا ہوں اور الہام بھی ان کانقل کر چکا ہوں۔ جس'' انجام آتھ'' میں اس کی موت کی دوسری پیش گوئی درج ہے۔ اس (انجام آتھم ص۲۲۲، خزائن جااص ۲۲۲) میں مین شادی ہونے کے پانچ برس بعداور مرزا قادیانی کی پہلی پیش گوئی جھوٹی ہونے کے ڈھائی برس کے بعد یوں تحریر کرتے ہیں۔ ''من می پینم کہ اوشاں سوئے عادتہائے پیش میل کردہ اندود لہا ہے شان سخت شد چنا نکہ عادت جا ہلان است وایام خوف را فراموش کر دندوسوی زیادتی و تکذیب عود شدد پس عنقریب امر خدا برابشان نازل خواہر شد چون خواہد دید کہ ایشان در غلوزیا دے کر دند۔''

مرزا قادیانی کی اس عبارت نے روش ہور ہاہے کہ اس کا داماد مرزا قادیانی کی تکذیب میں زیادتی کرنے لگا۔ پہلے سے زیادہ مخت ہوگیا۔اس لئے اس پر عذاب آ وے گا۔ مرزا قادیانی کی تحریر یکار کر کہدری ہے کہ اس نے تو بداور رجوع نہیں کی تھی۔

ا ..... کیونکه اگرخوف کی وجہ سے تو بہاور رجوع کرتا اور مرزا قادیانی کو ہزرگ

مان لیتااوراس کے پاس عاجزی کا خطابکھوا تا تو پھر تکذیب میں زیادتی کرنے کے کیامعنی؟

 نه کوئی زبانی شہادت قابل وقوق بلکداس کے خلاف رسالہ (اشاعة النة بابت ۱۳۱۱ه) میں لکھا ہے کہ سلطان محمد سے کی سوال کئے گئے تھے۔ان میں تیسر سے سوال کے جواب میں وہ لکھتے ہیں۔ مرز اسلطان محمد بیک کا جواب

مرزا قادیانی کومیں جھوٹا اور دروغ گوجانتا تھا اور جانتا ہوں اور میں مسلمان آ دی ہوں خدا کا ہرونت شکر گذار ہوں۔ سلطان محمد بیک بقلم خو د

(نبر۲ ج۱۱ سا۱۹ سطر۱۱) میں بیتر بر بائیس برس کی چھپی ہوئی موجود ہے۔مرزا قادیائی اس وقت خوب زوروں پر منے۔ مگراس کا غلط ہوتا ندمرزا قادیائی نے لکھااور ندان کے خلیفہ اوّل نے اس لئے اب جو خط شائع کیا گیاوہ بالکل غلط ہے۔ ہرگز لائق اعتبار نہیں ہوسکتا۔ بلکہ پہلا خط جو ''اشاعة النة'' میں ہے۔ جیااور لائق اعتبار ہے۔

سا سس مرزامجود نے جومرزا قادیانی کے مرنے کے پاپنج جھ برس کے بعد ایک خط چھاپا ہے۔ اس بیس ای قدرہے کہ ہم مرزا قادیانی کو پہلے بھی بزرگ بیھے تھا درا ہجی بیھے ہیں۔ یہ خط بھی مرزا قادیانی کے انجام آتھ موالے مضمون سے خلط ثابت ہور ہا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس کی تکذیب کی زیادتی کو لکھ دہ جیں اور خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھی زیادتی ہی نہیں گی۔ ہمیشہ مرزا قادیانی کو بزرگ بھتار ہا۔ اگر خط بھا ہے تو مرزا قادیانی جھوٹے ہوتے ہیں اور اگر مرزا قادیانی کی حموثے ہوتے ہیں اورا گر مرزا قادیانی کی تحریر تجی ہے تو مرزا تحد وی کی کارروائی جعلی ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کے اقوال سے اس کے خط کی صریح کم نہیں ہوں ہوں ہے اور طاہر ہے کہ مرزا قادیانی آخری عمر تک اسے کوستے رہا درا ہے سامنے اس کے مرز کو وہ مرزا قادیانی کر تابیان کرتے رہے۔ پھراتے ہونے بر وہ مرزا قادیانی کو کیونکر بزرگ بھی سکتا ہے۔ انسانی طبیعت کا اقتضامیہ ہرگر نہیں ہوسکتا کہ ایسے خالف کو اپنا برگر سمجھے۔خصوصا جب کہ دوائی بی پیشین گوئی میں جھوٹاد کیور ہا ہو۔

ہ۔۔۔۔۔ بفرض محال بزرگ سجھنے ہے بھی پچھ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی سوائے اپنے مریدین کےاورسب کوجہنم لے میں اوندھا گرارہے ہیں اوراللہ تعالیٰ کا دشمن قرار

ا الحکم ۲۳ مراکتوبر ۱۸۹۹ء میں تحریر کرتے ہیں۔ آج چودھویں صدی کے سرپراللہ تعالیٰ کارسول اس کی طرف سے خلقت کے لئے رحمت وہرکت ہے۔ ہاں جواللہ کے بھیجے ہوئے کو نہ مانے وہ جہنم میں اوندھا گرےگا۔

دے رہے ہیں۔ اس کا دابادتو مرزا قادیائی کا مریز ہیں ہوا اور مرزا قادیائی پر ایمان نہیں لایا۔ اس
لئے مرزا قادیائی کے نزدیک جہنم میں اوندھا گرانے کے لائق ہوگیا اور جہنم میں وہی جائے گاجو
اللہ کا دشن ہوگا۔ پھر ایسے خدا کے دشن کے مقابلہ میں مرزا قادیائی مطابق اپنے اقرار کے ہربد
سے بدتر اور جھوٹے سے جھوٹا ہوکر کیوں چل بسا۔ مرزا قادیائی کے لمبم نے جب کن فیکون کا اختیار
مرزا قادیائی کوعطاء کر دیا اور گویا پنی خدائی میں شریک کرلیا اور اپنے اختیارات سے مرز اغلام احمد
قادیائی کوئی برس کے لئے مریم بنادیا۔ پھراپئی روح پھوٹک کرحمل تھہرا کردس مہینے کے بعد اس
مریم سے عیسی پیدا کردیا گویا مرد سے عورت پھرعورت سے مرد بنادیا تو پھر بہاں بھی انہیں
اختیارات سے ایک دشمن جہنمی کوفا کر کے مرزا قادیائی کو ہربدسے بدتر اور جھوٹے سے جھوٹا کہنے
سے کیوں نہ بچایا۔ غرض مرزا قادیائی کے الہامات اور دلی آرزو کمیں تھیں۔ جنہیں وہ الہام الٰہی بجھتے
تھے یا قصد آ افتراء کرتے تھے۔

تم لکھتے ہو کہ خدا کے غیوں سے جوسینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ حضرت سے موعودعلیہ السلام پرظا ہر ہوکر پورے ہوئے میں اور ہور ہے ہیں۔ان میں سے صرف ایک پیش کوئی کا ذکر کیا ہے جواجمہ بیگ اور اس کے داباد کے متعلق ہے۔اس پیش کوئی کا ذکر کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔اس کو ذرا ہوش کے ساتھ دیکھواورا بی جماعت کودکھلاؤ۔

اسس اس کومرزا قادیائی نے اپنانہایت ہی عظیم الثان نشان کہا ہے۔ جب اس نہایت عظیم الثان نشان کہا ہے۔ جب اس نہایت عظیم الثان نشان میں گفتگو طے ہوجائے اور مرزائی صاحبان اقرار کرلیں کہ یہ پیشین کوئی جموئی ہوئی تو ہم دوسری پیشین کوئی میں گفتگو کرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہاں معالمہ علماء سے ہے۔ جہلا سے نہیں ہے کہ ایک بحث شروع کی اور اسے ناتمام چھوڑ کردوسرے بحث شروع کرنے گے۔ اس طرح تیسری چوتی بحث پر پہنچے۔ بالا خرکوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا۔ جماعت احمد یہ چونکہ علم سے بہرہ علم سے بہرہ ہے۔ اس کے وہ جالوں کی ہی باتیں چاہتی ہے اور اس کے پڑھے کھے اس دھو کے میں رکھتے ہیں۔ سے بہتین کوئی ایک ظاہر ہے کہ اس میں نہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کے معن میں نہ کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کے معن شاہدی بھی ضرورت نہیں رہتی ۔ اس میں فیصلہ آسانی سے ہوسکتا ہے۔ اس میں کی گواہ شاہدی بھی ضرورت نہیں رہتی ۔ اس میں فیصلہ آسانی سے ہوسکتا ہے۔ اس میں کوئی اس کا بھین کرسکتا ہے۔ اس میں فیصلہ آسانی سے ہوسکتا ہے۔

سے سے اس پیشین کوئی کا جھوٹا ہوٹا ایسااظہر من انقس ہوگیا کہ کی پر پوشیدہ نہیں رہا۔ بجزان کے جنہیں روز روثن میں بھی سورج نظر ندآئے۔ ۳ اس پیشین گوئی کی نسبت جس قدر با تیں بنائی گئیں اورائے خیال میں جواب دیے گئے۔سب کا غلط ہونا نہایت کافی دلیلوں سے دکھایا گیا اوراب تک کی نے ان کا جواب نہیں دیا اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔اگر کی کو دوئ کی ہوتو اس سے کہوکہ چند آ دمیوں کے سامنے گفتگو کرے۔

۵.....۵ جب مرزا قادیانی کی ایک نهایت ہی عظیم الثان پیشین گوئی غلط ہوگئ تو اب کسی پیشین گوئی غلط ہوگئ تو اب کسی پیشین گوئی کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مدعی نبوت کی ایک پیشین گوئی کے جھوٹا ہوئیں ہوتا ہونے سے اس کا کذب قرآن مجید سے اور توریت سے ثابت ہے تو اب اگر وہ جھوٹا سوئیس ہونگی کرے اور بالفرض وہ سب سجی بھی ہوجا کیں تو وہ سچائیس ہوسکتا۔ ایک کا ہم جو قطعی کا فرہ تھی۔ تیس برس تک اس کی کوئی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوئی اور بزے بزے علیاء نے اس کی کافرہ تھی۔ تیس برس تک اس کی کوئی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوئی اور بزے بزے علیاء نے اس کی شہاوت دی۔

اےعزیز بڑاافسوں ہے کہ تم ان کتابوں کوئیس دیکھتے اور ایک کھلی ہوئی باتوں میں نظر نہیں کرتے اور یہ لکھتے ہوکہ مرزا قادیانی کی بہت ی غیب کی باتیں پوری ہوئیں اور ہورہی ہیں۔

۲ ...... چھٹی وجہ ذکر نہ کرنے کی بیہ ہے کہ ہم مرزا قادیانی کا قول نقل کر آئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں عیبی پری کے سٹون کو تو ڈ نے کے لئے آیا ہوں۔ اگر میں بیکام نہ کروں اور کروڑ نشان دکھا وی تو بھی میں جھوٹا ہوں۔ جب ہم نے اور سماری دنیانے دیکھ لیا کہ بیکام پہر میں کیا۔ تثلیث پری کے سٹون کو تو ٹا تو بڑی بات تھی ان سے تو بیجی نہ ہوا کہ ان کی زندگی میں سودوسو تلیث پرست ایمان کے آئے اور تثلیث پری سے تو بہ کر تے۔ اس لئے وہ اپناس کو تول کے سودوسو تلیث پرست ایمان کے آئے اور تثلیث پری سے تو بہ کر تے۔ اس لئے وہ اپناس کو تول کے افرار سے جھوٹے کھٹیر ہے۔ اب سوپیشین کو ئیاں بلکہ کروڑ پیشین کو ئیاں بھی انہیں کے قول کے مطابق بیکار ہیں۔ اب تو ہم ان کے ارشاد کے ہموجب ان کی چھوٹے ہوئے پر گوائی دیتے مطابق بیک و بی چاہئے۔ اگر کچھ خدا کا خوف ہے۔ اب ان کی چھین کو ئیوں کی طرف توجہ ہیں۔ تہمیں بھی و بنی چاہئے۔ اگر کچھ خدا کا خوف ہے۔ اب ان کی چیشین کو ئیوں کی طرف توجہ بیں۔ تہمیں بھی و بنی چاہئے۔ اگر کھوٹا ہو تا دو ہر سے طریقے سے ظاہر ہوگیا۔ اب گر ابول کو ہوا اب تا کا مہیں۔ کو ہوایت پر لا نا اللہ تو الی کا کام ہے بندہ کا کام نہیں۔

اس کے علاوہ اس تحریر میں صرح دوجھوٹ ہیں۔ایک بید کہنا کہ صرف ایک پیشین گوئی کا ذکر کیا ہیہ بالکل غلط ہے۔ فیصلہ آسانی اور البھم الله قب اور سیح کا ذب وغیرہ دیکھو کہ کتی پیشین کو تیاں جھوٹی بیان کی گئی ہیں۔افسوس تو ہیہ کہ تمہارے گمراہ کرنے والے تمہیں رسالے دیکھنے نہیں دیتے اور تم ان کے کہنے پر اپنا ایمان قربان کررہے ہواور ان کی وجہ سے ایسا صرح جھوٹ

بول رہے ہو۔اس کے سوا مولوی ثناء اللہ صاحب نے مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کی ساری پیشین گوئیوں کو فلا کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم ساری پیشین گوئیوں کے پڑتال کے لئے موجود ہیں۔ مناظرہ کرلو۔مرزا قادیانی نے اس کے مقابلہ میں بڑے زورے آہیں قادیان بلایا اور پھر یہ پیشین گوئی کی کہ وہ ہرگز نہ آئیں گے گروہ پہنچ گئے اور مرزا قادیانی گھر سے باہر نہ لگے اور مرزا قادیانی گھر سے باہر نہ لگے اور مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئی ہی جھوٹی ہوگئے۔ ان کے مرنے کے بعد مولوی صاحب نے اعلان دیا کہ پیشین گوئی کی پڑتال کے لئے لاہور میں جلسہ کرلیا جائے۔ گرکوئی مرزائی سامنے ہیں آیا۔ پھر یہ کہنا کیسا فلا ہے کہ صرف ایک پیشین گوئی کا ذکر کیا دوسری کا نہیں کیا۔ خاص موتلیر میں بھی بہت ی پیشین گوئیوں کوجونا کہا ہے۔ جب تم اور بہت کی پیشین گوئیوں کوجونا کہا ہے۔ جب تم اور تھے سوری کوند دیکھے تو آپ اندھرے میں گر کر وہیں جا ہے۔

دوسرے بیر کہ جس پیشین گوئی کوتم ایک کہدرہے ہواس میں تو درحقیقت چے پیشین گوئیاں ہیں اور چھوُں غلط ہوئیں۔اب ان چھوُں کوایک کہنا صریح غلط ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہتم انہیں جھوٹانہیں جانتے۔ہم نے توان کے تول کے بموجب انہیں جانچا اور جھوٹا پایا۔

دیکھومرزا قادیانی کا اشتہار (۱۰رجولائی ۱۸۸۸ء، مجوعد اشتہارات جاس ۱۵۹۱) ہیں تحریر کرتے ہیں۔ ''لوگوں کو واضح ہوکہ ہماراصد تی یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اورکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔'' مطابق اس قول کے ہم نے ان کی پیش گوئیوں کو جانچا اور خاص کروہ پیش گوئیوں کو جانچا اور خاص کروہ پیش گوئی ورئی جس کو انہوں نے نہا ہت ہی عظیم الثان کہا تھاوہ غلا ہوئی اور یقیینا غلا ہوئی۔ ابتہارے عذرات پیش کر تا بھی بیکار ہیں۔ کیونکہ سچے رسول کی پیش گوئی بھی غلامیں ہوسکتی اور غلام ہونے کے بعد کوئی عذر قابل ساعت نہیں ہوسکتا ہے۔خدا تعالیٰ کی با تیں انسانوں کی طرح نہیں ہوسکتا و گھرعذر کرنے گئے۔

تم نکھتے ہو کہ کوئی بادشاہ کی شخص کی شرارت ادر بغاوت کی تحقیق کے بعد تھم سزا نافذ فرمادیں ادر پھر قبل اس کے کہ وہ سزا بھگتے یا کچھ بھگت تھنے پر کسی اس کی تغیر حالت کی وجہ سے یا تحض ترحم خسر وانہ ہے اس کو معاف فرمادیں اور اس پر سزاعا کمدنہ ہوتو کیا اس کو جموٹ اور فریب سے کام لینا کہیں گے ۔ فرض سیجئے کہ اس تھم سزا ہے بادشاہ سلامت کسی اپنے دوست کو آگاہ بھی کردیں اور پھر قبل اس کے کہ سزا عائد کی جائے معاف بھی کردیں تو کیا اس دوست کو تن ہوگا کہ بادشاہ سلات کو جموٹ بولنے والا اور جموثا وعدہ کرنے والا تھ ہرادے۔ اع عزیز! تم نے اس مثال میں برا دھوکا کھایا۔ اگرتم اپنے او پر رحم کر کے اس مثال میں اور مرزا قادیانی کی الہامی وعید احدیث کے داماد میں ذرا بھی انصار سے غور کرو گے تو آسان وز مین کا فرق یا وَ گے یتم ایسے نا دان تو نہ تھے ۔ مرزا قادیانی کو مان کرعقل وسمجھ سب کھو بیٹھے۔احمد بیک کے داماد کی پیشین کوئی کی حالت میں مفصل بیان کرآیا ہوں۔اسے غور سے دیکھو۔متن کے علاوہ حاشیہ ٹس سات وجہیں نہایت صاف اور صریح ایسی بیان کی ہیں ۔جن سے بخو بی ظاہر مور ہاہے کداس مثال میں اور اس وعدہ اللی میں کوئی نسبت نہیں ہے اوراس وعدہ کا بورا ہونا ضرور ہے۔ ص ۳۳ ہے۳۳ تک بیرحاشیہ ہے۔اسے ضرور دیکھو۔اس کے بعدتم میں پچھنوف خدا ہے تو اس مثال کو یقییاً غلط مجھو کے یم خدا تعالیٰ کے حال کوانسان کی حالت پر قیاس کرتے ہو۔ بیکی نادانی ہے۔انسان ضعیف البدیان کواس قادر مطلق سے کیانسبت ۔ وہ عالم الغیب ہے۔اس پر آئندہ اور گذشتہ کی کوئی خبر اور کوئی حالت مخفی نہیں رہ سکتی۔جس بات کووہ کیے گا اس کے انجام کووہ دیکھتا ہے۔اس لئے وہ ایسا وعدہ ہر گزنہ کرے گا۔جس کیا نجام میں کوئی مانع یا کوئی وجہ الی پیش آئے۔جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورانہ ہو۔ بھلاوہ ذات تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کوئی شریف انسان بھی ایسا وعدہ نہیں کرتا۔ جس کے انجام کووہ جانتا ہو کہ یہ پورانہ ہوسکے گا۔ونیاوی بادشاہ یا کسی اعلیٰ افسر کے لئے یہ ہوسکتا ہے کر آئندہ کی حالت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی مخص کے بارہ میں کوئی حکم سزا نا فذکرے یا سی خض کو کسی چیز کے دیے کا دعدہ کرے مگر اس کے بعد اسے ذاتی یا ملکی اغراض ایسے پیش آسکتے ہیں کہ وہ اپنے وعدہ یا وعید کو پورا نہ کرے۔اس کے پورا کرنے میں اے کسی قتم کا خوف خطرہ پیش آ جائے یا اس کی حالت میں تغیر آ جائے۔جس سے اللہ تعالیٰ منزہ اور پاک ے-اى وجه عقر آن مجيد ش اس كا ارشاد ہے-" لا تبديل لك مات الله "ايعن الله تعالى كى باتيس بدلتي نبيل -اب اگراس كاوعده يا وعيد بدل جائے تو صريح اس آيت قرآني کے خلاف ہوگا۔اب سمجھ لوکہ وعید البی کے مقام پر بیمثال پیش کرنا آیت قرآ فی کے خلاف ہے۔ ریبھی خیال رکھو کہ بیروعیدالی ہے کہ اگر پوری نہ ہوتو ایک نہایت حتی اور قطعی وعدہ اس کی بیوی کے نکاح میں آنے کا پورانہ ہوگا اور ایسے حتی وعدہ کو پورانہ کرنا تو معزز انسان کی شان سے بعید ہے اور خدا کی شان تو بہت ہی اعلی اور اشرف ہے۔اس کے بعد میں تہمیں دوسری طرح سمجھا تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب صادق الوعد اور غیر متغیر ہے۔ اپے کسی وعدہ یا وعید کو ٹال نہیں سکتا۔ کیونکہ عالم الغیب وہی وعدہ کرے گا جس کا پورا ہونا اس کے علم میں قرار پا چکا ہے اور جو وقوع میں آنے کو ہے۔ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ جس وعدہ کے پورا نہ ہونے کو وہ یقینا جانتا ہے۔ اس کی نبست اس طرح کہدد ہے کہ میں ضرور ایسا ہی کروں گا۔ حیسیا کہ منکوحہ آسانی کی نبست کہا گیا کہ آخر کا راور انجام کا راحمہ بیک کی لڑکی میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ جب وہ عالم الغیب اس کہنے سے پہلے جانتا تھا کہ الی باتیں پیش میں ضرور آئے گی۔ جب وہ عالم الغیب اس کہنے سے پہلے جانتا تھا کہ ایس باتیں پیش آئے گی اور باوجود اس علم کے یہ وعدہ کرنا کہ انجام کاروہ لڑکی تیرے نکاح میں آئے گی جموٹ اور صرح فریب نہیں تو کیا ہے۔

ذرا کچھتو غور کروے تم لوگ اس کوئیس دیکھتے کہ اس وعدہ کے پورا نہ ہونے سے
اللہ تعالیٰ پر کیسا بھاری الزام آتا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہو کہ اس کے خوف کی وجہ سے وعید پوری نہ
ہوئی۔اس لئے وعدہ بھی ٹل گیا۔اس وعدے کے خلنے میں خدا پر بخت الزام آتا ہے۔اس لئے بھی
داما داحمد بیگ کی وعید کا پورا ہونا ضرور ہے اور پھر خاص کر اس کے مرنے کی دومر تبدالها ما پیش گوئی
کرتے ہیں۔ پہلی مرتبداس کی شادی کے دن سے ڈھائی برس کے اندراس کی موت بتلاتے ہیں
اور دوسرے مرتبدا پی زندگی کے اندراس کے مرنے کو کہتے ہیں اور انجام کاریس اس کی بی بی سے
اور دوسرے مرتبدا پی زندگی کے اندراس کے مرنے کو کہتے ہیں۔ان سے معلوم ہور ہا ہے کہ داما داحمد بیگ
نہ ڈھائی برس کے اندر مرا اور نہ مرز اقادیانی کی زندگی کے اندر مرا اور نہ اس کی بی بی مرز اقادیانی
کے پاس آئی۔ بلکہ مرز اقادیانی خووہ ہی مرگے۔

غرضکہ مرزا قادیانی ہے جو وعدہ الی الہامات میں ہوا تھا۔اس کی صورتیں اوپر ندکور ہوچکی ہیں۔اس کا پورا ہونا ضرور ہے اوراگرایسے دعدے پورے نہ ہوں تو تمام وعدے الی اور وعدے رسول بیکار ہوجاویں گے۔کوئی قابل اعتبار نہیں رہےگا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی خود کھتے ہیں۔''کیا ایسے بزرگ اور حتی وعدے کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر ایک شخت زلزلہ نہیں لاتا؟''

اس کے بیم معنی ہیں کہ تمام وعدوں میں زلزلہ پڑجائے گا اور کوئی وعدہ لاکن وثوق نہ
رہےگا۔ جس وعدہ اللی کومرزا قادیائی نے یہاں بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہاس کے بورانہ ہونے
سےاس کے تمام وعدوں میں زلزلہ پڑجائے گا۔اس سے بہت زیادہ یہ وعدہ ہے جومرزا قادیائی تکا ح
میں آنے کے لئے بتارہے ہیں۔ایسے بی احمد بیگ کے داباد کے مرنے کی وعید ہے۔اس زورسے

اس کے پوراہونے کا وقوق دلایا گیا ہے کہ اس کے پوراہونے میں کسی قتم کا تر درنہیں ہوسکا۔ کیونکہ از اللہ الاوہام میں لکھتے ہیں کہ آخر کا رانجام کاروہ لڑی میرے نکاح میں ضرور آئے گی اوراس وعید کی نہیں تکھتے ہیں کہ اگریہ پوری نہ ہوتو میں جھوٹا اور ہر بدسے بدتر تھہروں گا۔ اگرایے وعدہ اور وعید پورے نہ ہوں تو پھر شریعت اللی کے کسی بات کا اعتبار نہ رہا اور نبی کے تمام اقوال سے وقوق اٹھ جائے اس کے علاوہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ تحضی وعید ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس کا شوت قرآن مجیداور حدیث سے اور تمام مفسرین کے کلام سے فلا ہر ہے۔ دیکھوفی ملہ آسانی حصر سوم۔فقط تمت! نیااعتراض و جواب نیااعتراض و جواب

بعض مرزائی این خیرخوامول پر بدالرام دیتے ہیں کداعتراض میں مرزا قادیانی کا بعینہ قول نقل نہیں کرتے۔لفظ کو بدلتے ہیں۔ بھائیو! تمہارے اس کہنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بہکنے والے اصل اعتراض کے جواب سے عاجز ہیں۔اپنے خیرخواہوں پر پچھالزام لگا کر کم علموں کو تمرابی پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تکروہ اپنے دل میں اس جواب کومہمل بیجھتے ہیں۔ ور نہ ضروراس امرکومشتمر کرتے۔اب مجھ سے اس کا جواب سنئے۔ ہماری جماعت نے اکثر جگہ مرزا قادیانی کے بعینہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ آپ سامنے آئیں تو وہ مقامات کھول کر دکھادئے جا ئیں اور بعض مقام پر بعینہ عبارت نقل نہیں گی گئی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی عبارت میں بہت طوالت ہوتی ہے۔اصل مطلب بہت کم ہوتا ہے۔اس لئے بوری عبارت تبیں کھی جاتی۔اصل مطلب بیان کردیا جاتا ہے۔بعض وقت رسالہ میں ایک جگہ پوری عبارت لکھ دی گئی ہے اور دوسری جگداس کا حاصل کھھا گیا ہے۔اب بیہ بتایئے کداس میں کیا الزام ہے۔ ہاں اگر ہمارا حوالہ غلط ہویا مرزا قادیانی کی عبارت کا جوخلاصہ ہم نے بیان کیا ہےوہ غلط ہوا گراہیا ہوا ہے تو ہمیں دکھامیے کہ ہم نے کیا غلطی مابد دیانتی کی ہے۔ ہم حق پرست ہیں۔ حق بات کے مانے بين اور كهنه بين بهي بم كوتا مل نهيس موسكا\_البيته بيه كهتة بين كداس وقت ايك خاص امر بين بحث البوري ہے۔ لیعن مرز اقادیانی کےصادق یا کاذب ہونے میں اس کے عبوت میں جوذی علم ہماری نسعی ٹابت کرےگا اس کا جواب دیں گے ادراگر ہم سے غلطی ہوگئی ہوا ہے ہم بخوشی مانیں گے۔ بلکدان کے ممنون ہوں گے اور جنہیں علمنہیں ہےان کے خیال میں جو غلطی معلوم ہود وعلمائے موتکیر ہے بیان کریں۔ان کی پوری تعلیم کردی جائے گی۔اب مقابلہ پرآ ہے اوراس کا تجربہ لیجئے اور یون عوام کے بہکانے کوایک بات بنا کر کہددینا اہل حق کا کامنہیں ہے۔